

مصنف تفييرموابب الرحل عيوابب الدعيره فقرحنفی کے احکام ومسائل کا وہ عظیم وستندذ خیرہ جوہندوستان کے مشہورمسلمان بادشاہ حضرت عالم گیرے نے اپن نگرانی میں ملکسے کے مستندهماركي ايك جماعت كفدريدعربي ميس مرتب كرابا متااس كا مستندمتل اردوترحبه

•

فييرموابث الرحل عين الهسارة عيره

-كتاب الطهارة -كتاب الطاؤة -كتاب الزكوة

مكن بوحايش اقرأسندُ عزني سنريك - اردوبازار - لابور

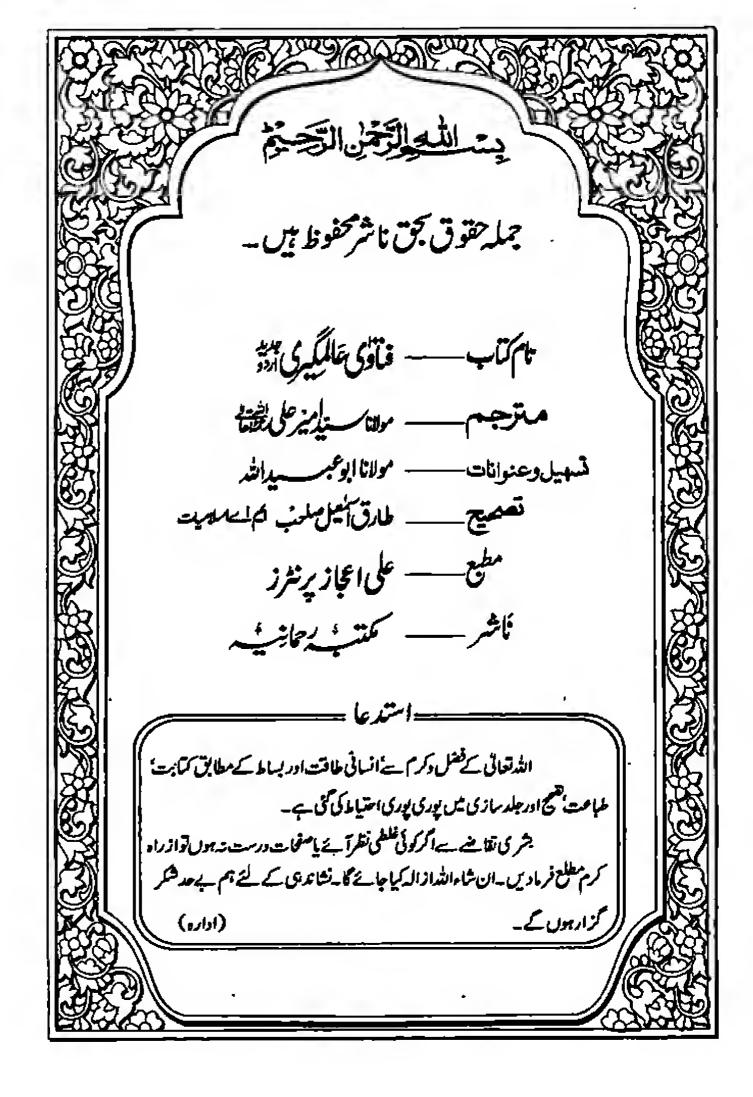

### فهَرسْت

## مقدمه فتأوى هنديه ترجمه فتأوى عالمكيريه

| صفح   | مضمون                               | صنحة | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|-------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP.   | كمآب العاربية                       | - 11 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ır    | كمّاب البهة والاجارة                | 1    | دیبا چه<br>اوصل:علم دین وفضائل علم وعلماء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11"   | كمّا ب المركاتب والولاء والإكراه    | · r• | ، روس ار بی رسان میں<br>الوصل : ققہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ın    | كتاب المحيروالماذون                 | ·    | ا و حل معدف بيان على الوصليف مين من علماء وفقهاء<br>الوصل : در تذكرو أمام الوحليف مين من علماء وفقهاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱۳    | تاب الشفعة .                        |      | رو ن برریر رواند ایک بیار بیاد ایک میں ہے ۔<br>حفیہ خصوصا جن کا ذکراس فراوی میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14    | كآب القيمة                          | ۸۵   | الباب؛ ذكر طبقات فقها وطبقات مساكل وذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| \$ CT | كناب المز ارعة                      | ٨٧   | الباب او رجبات مهامون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 107   | كآب المعاملة                        | Λ4   | الوصل:طبقات مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | تناب الذبائح                        |      | الموال المبالك من المال المالة |
| الار  | كتاب الاضحية                        | 101  | الوصل في الافقاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13.   | كتاب الكراسية .                     | 154  | الفصل: اغااط شخ الاصل سے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 101   | حتاب الربهن                         | Irr  | سرياب الصافوة وزكوة وبيوع وادب القاضي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 161   | استاب البمنايات                     | سوحا | ستاب الشهادة و كتاب الرجوع عن الشهادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 100   | كتاب الوصايا والماضر والشرو طوالحيل |      | سى ب بى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124   | - تماب الفرائض                      | IPY  | عاب مدر او<br>ستاب الاقرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| احلا  | باب مشكلات ومشتبهات متعلق ترجمه     | 194  | ا ماب ما والما<br>الماب المح<br>الماب المح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ΙΔ+   | خاتمه كماب ازمترجم                  | اسرا | ا مناب، من<br>ا كتاب المضاربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۸۳   | خاحمة الطبع                         | IPF  | من ب المسادر بيد<br>من المسالوديدة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |                                     |      | ا ترب ربيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| 15721    | 1700    | But a Estadad          |
|----------|---------|------------------------|
| 1075-250 | 11/2/20 | فتاوي عالمكيري جلد (١) |
| 1-1-11   |         |                        |

|                 | ا کا                                                                       | 2               | فتاوی عالمگیری جلد 🛈 کی                                                                                         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سقد             | مضبون                                                                                                          | صنح             | مضبون                                                                                                           |
| rr4             | ن ب <sup>بر</sup> ب: @                                                                                         | IAZ             | وه بي الطهارة والعالم العلم |
|                 | موزوں پر سے کرنے کے بیان میں                                                                                   |                 | <b>①</b> : ひゃ                                                                                                   |
|                 | فصن (والله على النامورك ميان على جوموزون ير                                                                    |                 | وضو کے بیان میں                                                                                                 |
|                 | مستح جائز ہوئے میں ضروری ہیں                                                                                   |                 | فصل الرك الم العن وضوك بيان يس                                                                                  |
|                 | فصل ورم الله مسح كي توزية والي جيزول ك                                                                         | 141             | فصل ورم الله وضوى سنوں كے بيان عن                                                                               |
| ۲۳۲             | بيان مير                                                                                                       | 196             | فصل مو م المستجات وضوكے بيان ميں                                                                                |
| rrs             | $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{\mathcal{V}}$                                                                        | 192             | فصل جہار / ایک مرو بات وضو کے بیان میں                                                                          |
|                 | ان خونوں کے بیان میں جومورتوں سے محتص ہیں<br>منہ یا دربیل میں جوز سے میں                                       |                 | فصل بنجم الله وضوى توزيدوال يخرون كيان                                                                          |
|                 | فصل (ول الم حيض كے بيان عر                                                                                     |                 | ا میں                                                                                                           |
| PFY             | فعن ورم الله نفاس كيمان من                                                                                     | <b>7•</b> †     | (P): (V)!                                                                                                       |
| rr <sub>4</sub> | فصل مو ) ﷺ اشحاف کے بیان میں<br>مند بدیو ادر کر مدوق میں میں در سے مراب                                        |                 | عشل کے بیان میں<br>نب دربان میں عضا سے نہ                                                                       |
|                 | فصل جهار) ہے حیض ونفاس واستحاضہ کے احکام<br>مد                                                                 |                 | فصلی (وک) ہے محسل کے فرضوں میں ایک اور                                      |
| זייז            | اعرب در                                                                    | r•r             | فصل ور) 🌣 مخسل کی سنتوں میں                                                                                     |
| '''             | بالربّ : ﴿                                                                                                     | <br>    14   14 | فصل مو ﴾ أن چيزوں كے بيان ميں جن سے<br>عنسا .                                                                   |
|                 | نجاستوں کے بیان میں فصل اور کئے ہے انجاستوں کے پاک کرنے کے                                                     | r.              | مسل دا جب ہوتا ہے<br>زارین م                                                                                    |
|                 | ايان ين                                                                                                        | 1 ~ 22          | بارب : ﴿<br>إِيانِيُول كِيمِان عِمَ                                                                             |
| ተሮሏ             | بیات یں<br>نصل ورم یک نجس چیزوں سے بیان میں                                                                    |                 | ر پایوں کے بیان علی ان چیز وں کے بیان علی جن ہے                                                                 |
| roi             | فصل مو م المنتجاء کے بیان میں                                                                                  |                 | وضوجا نزہے                                                                                                      |
| רמי             | معروب الصلوة معروب المسلوة |                 | و و بور ہے ان چروں کے بیان می جن ہے                                                                             |
|                 | 0: C/4                                                                                                         | rim             | وضو ما رُبنین                                                                                                   |
|                 | نماز کے دقتق کے بیان میں                                                                                       | <b>**</b> *     | وضوچائز نبیس<br>بارې : 🍘                                                                                        |
|                 | نعین لاگ ی نمازے وقتوں کے بیان میں                                                                             |                 | میم کے بیان جس<br>میم کے بیان جس                                                                                |
| roz             | فصل ورم الم وتورك فسيلت كيان مي                                                                                | j               | فصل لاک ان چروں کے میان میں جو تم می                                                                            |
|                 | فصل مو ﴾ ان وتوں کے بیان میں جن میں                                                                            |                 | ضروری ہیں                                                                                                       |
| ron             | 3                                                                                                              |                 | فصل ور ) مل ان چروں کے میان میں جو تیم کو                                                                       |
| <b>77</b> +     | الممازجائزيين<br>بارب : ﴿                                                                                      | rra             | ا تَوْرُقَ مِن                                                                                                  |
|                 | اذان کے بیان عمل                                                                                               | rry             | فعن مو ﴾ الله تنم كم تنفرق منائل جي                                                                             |

|         |         | COLOR |                         |
|---------|---------|-------|-------------------------|
|         | 153     |       | Duke in & Haladen       |
| الهربست | 117-500 |       | فتاویٰ عالمگیری طِلال ) |
|         | 1947    | 1     |                         |

| <u> </u>       | 2000                                                                                                                     | 11-         |                                                         |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| سنجد           | مضبون                                                                                                                    | صغد         | مضبون                                                   |
|                | فصل بنجم الم اور مقتدى كمقام كيان                                                                                        |             | فصل کوئ ہے اذان کے طریقہ اور مؤذن کے                    |
| r•4            | [ ييس                                                                                                                    | ry•         | احوال مِن                                               |
|                | فصل منتم ملہ ان چزوں کے بیان میں کہ جن میں                                                                               |             | فصل ورم اذان اورا قامت كمات اوران                       |
| 7.4            | امام کی متابعت کرتے ہیں اور جن میں نبیل کرتے                                                                             | ۳۲۳         | کی کیفیت یم<br>بارب : (۲۰)                              |
| f"1+           | فصل بفنم 🏠 مسبوق اورلاحق کے بیان میں                                                                                     | 644         | ن√ب: ؈                                                  |
| ساس            | ن ب ن ب ا<br>ن ب ن ب                                                                                                     |             | نمازی شرطول بیس                                         |
|                | المازيس حدث بوجان اور حقد كرنے كے بيان يل                                                                                | FYY         | فصل رون م المهارت اورسر عورت کے بیان میں                |
| rri<br>rri     | ( <u>۵</u> : ټرې                                                                                                         |             | فصل ور) ١٠ سر دهكندوالي چيزون كي طبارت                  |
|                | ان چیزوں کے بیان میں جن ہے نماز فاسد یا مکروہ                                                                            | rya         | کے بیان میں                                             |
|                | ہوئی ہے                                                                                                                  |             | انصل مو ﴾ ﷺ قبلہ کی طرف مُدکرنے سے بیان                 |
|                | فصن کا ک این مازی فاسد کرنے والی چیزوں کے                                                                                | 124         | عِن ا                                                   |
|                | אוט אט                                                                                                                   | <u>124</u>  | فقیل جہار) الم سے بیان میں                              |
|                | فقیل ور) 🌣 ان چروں کے بیان می جونماز                                                                                     | <b>r</b> ∠4 | @: \( \forall \)                                        |
| ۳۳۲            | ش محروه بین اور جو محروه قبیل                                                                                            |             | وفعین (دین این تماز کے فرضوں میں                        |
| mma            | Ø:                                                                                                                       | rar"        | فعن ور) الم المازك واجول الل                            |
|                | وترکی نماز کے بیان میں                                                                                                   |             | فعین مو کے ایک نماز کی سنتوں اور اس کے آ داب            |
| P <sup>A</sup> | <b>⊙</b> : ♦ 4                                                                                                           | MA          | اور کیفیت کے بیان میں                                   |
|                | نوانل کے بیان میں<br>مارید ہو                                                                                            | rgi         | ففن جارم الم قرامت كيان على                             |
| ro             | بان ن ن ن د                                                                                                              | ram         | فصل ینجم الله قاری کی اغزشوں کے بیان ش                  |
| A              | فرض میں شریک ہونے کے بیان میں<br>دادیہ                                                                                   | rea         | ٠ : ٢٠/٠                                                |
| rom            | بارب : ﴿<br>حِيمونَى مِولَى تمازوں كى تضاءومسائل متغرقہ كے بيان                                                          |             | المامت کے بیان میں                                      |
|                | م چھوں ہوں ممازوں ن نصاءومسا کی مقرقہ سے بیان ا<br>المد                                                                  |             | فعن (زن الم جماعت كيان من                               |
| A A THE        | ا <sup>ین</sup> (۱۰ م. م. ۱۰ م. م. م. ۱ |             | نعن ور) ہا اس مخص کے بیان میں جس کو                     |
| roq            | باب: 🐨 : 🐨                                                                                                               | r44,        | امامت کاحل زیادہ ہے۔                                    |
| ار ياسو        | سجدہ سہو کے بیان میں<br>داری میں                                                                                         |             | نصل موم الله المعض کے بیان میں جوامات                   |
| <b>647</b>     | ⊕ : Ç\!\!                                                                                                                | P.          | کے لائق ہو<br>خور اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا |
|                | تجدهٔ خلاوت کے بیان میں                                                                                                  |             | فعل جہال میں ان چروں کے بیان میں جو محت<br>رونہ         |
| 1              |                                                                                                                          | r•4         | اقتداء ے مانع بیں اور جو مانع نہیں                      |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1000     | 900 C | <b>A</b>            |
|---------------------------------------|----------|-------|---------------------|
| فهرست                                 | ) 3637 V | 1200  | فتاوي عالمگيري طد ا |

| نعفجه                | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | صغ           | مضبون                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|
| רוץ                  | ٠٠ به المنطقة ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>74</b> 7  | <b>(ه): ټارې</b>                            |
| רידורי               | ٠: ٢٠/٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | مریض کی نماز کے بیان میں                    |
|                      | زئوة كي تفسيراوراس كي حظم اورشرا نط من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ويرا         | <b>(i)</b> : ⟨৴ <sup>\\</sup>               |
| 14<br>15<br>15<br>15 | <ul><li>ن\ر</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li><li>ن</li></ul> |              | مافر کی نماز کے بیان میں                    |
|                      | ج نے والے جاتو وں کی زکو ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rar.         | نړ∕ې: ₪                                     |
|                      | فصل (والى الله مقدمة عن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | جو کی نماز کے بیان میں                      |
| c 12                 | فصل ورم الله اوتوں کی زکوہ کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ተለባ          | <b>(</b> : Ç√\;                             |
|                      | فصل مو ﴾ ١٠ الائے وقتل كى زكوة كے بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | میرین کی نماز کے بیان میں                   |
| rry                  | ایم ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 191          | <ul><li>ن/ب</li></ul>                       |
|                      | فصل جہار ﴾ الله بعير و بكرى كى زكوة كے بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | سورج کہن کی نماز کے بیان میں                |
| <u> የተተረ</u>         | این                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1-41         | ن√ث: Ѿ                                      |
| "ተለ                  | <i>نا</i> ک : 🕞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | استهقاء کی نماز کے بیان میں                 |
|                      | سوے اور جا ندی اور اسباب کی زکو قاطمی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>190</b>   | . <b>⊙</b> : Ç⁄ <sup>1</sup> ⁄              |
|                      | فصل (ول الم مون اور جا ندى كوز كو قاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | صلوة الخوف كيان من                          |
| <b>۱۳۲۹</b>          | افصل ورم ١٠٠٠ مال تجارت كي زكوة يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | r4A          | <b>⊕</b> : ♦                                |
| rra                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | جنازے کے <u>ہا</u> ن میں                    |
|                      | أس مخض كے بيان ميں جو عاشر پر مزر سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | فصل (وَلَ الله عِلَي عِلَى والع كيميان عِس  |
| <u></u>              | ٠ : نبراني<br>• : نبراني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1744</b>  | فصن ورم 🌣 مخسل میت کے بیان میں              |
|                      | کا نوں اور وفینوں کی زکو قائے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M+M          | فصل موم الله محفن دیے کے بیان میں           |
| <u>ሮሞአ</u>           | (a): <a>V!</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲+4          | فصن ممارم الم جنازه أشاف كيان يس            |
|                      | منجيتي اور سيلوس كي زكوة ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>/*+</b> 4 | فصل بنعم الله ميت برنماز يزعف كيان عن       |
| امي.<br>ا            | @: <\r/>\r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | فصل مم م الم قبر اور دنن اورمیت کے ایک مکان |
|                      | معرفوں کے میان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>(*</i> /+ | ے دوسرے مکان میں لے جانے کے میان میں        |
| , 20                 | فصل الم بيت المال كا مال جارتهم كا موتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۱۲          | فصل بفتح الم شہید کے میان یک                |
| ۲۳۵                  | نا∕ب: ⊚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١            | <b>⊕</b> : ბ⁄ი                              |
|                      | مدقہ فطر کے بیان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | مجدول کے <u>ما</u> ن شک                     |



قسهیل وعنوانات مولانا ابوعب مطسبهام منبذ تضعة للعلمین دیننس دو دلامی

مكن كارتهان كارتهان كالمراد الامور اقرأ مندعزي شريك - اردوبازار-الامور

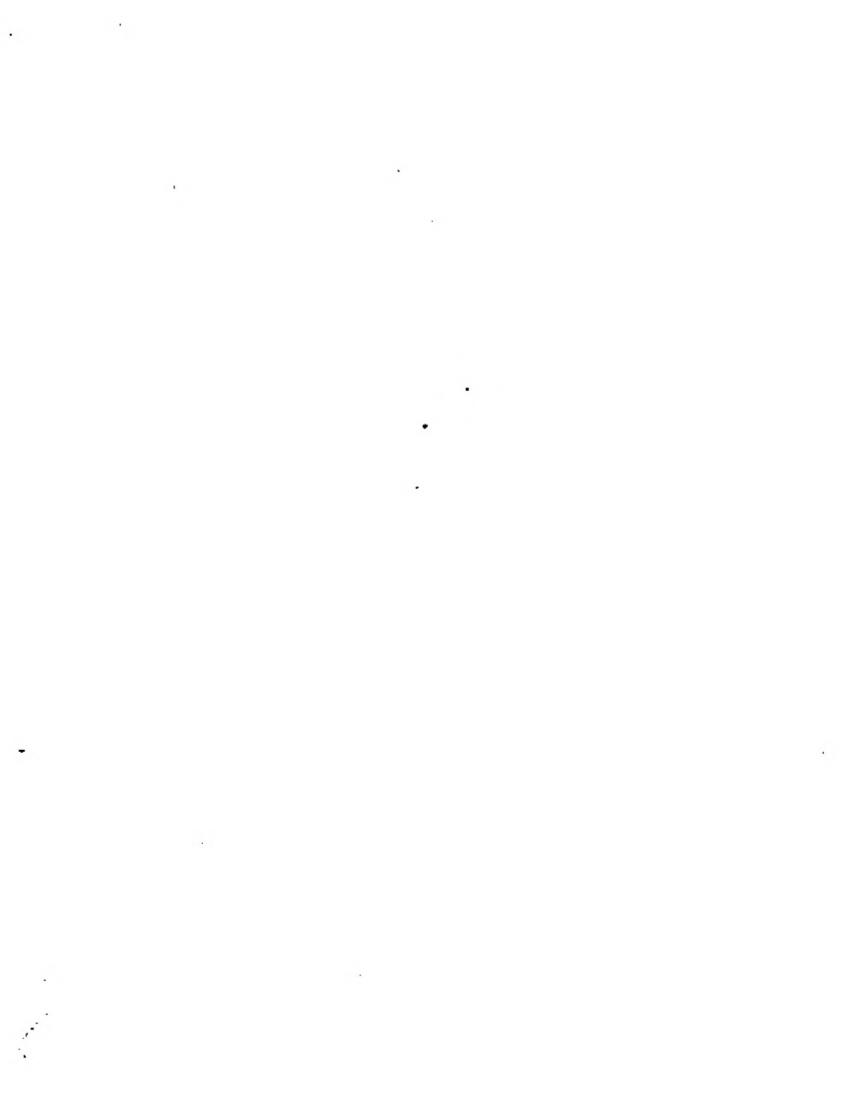

فتادئ علىكىرى ..... بلد 🛈 كى كى " كى كى الله ئىدىمە

# madaliones

الحمد لله الذي لا اله الا هو رب العرش رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الإنبياء والمرسَلين مولَّنا محمد وآله و صحبه و على عباد اللَّه المصطفين الصالحين اجمعين. أما بعد! مترجم ضعیف كہنا ہے كداس زماند كے ذى عقل مخلوق برخالق جل شاند معبود حق سجاند كی نعت مائے عظمی سے ایك بدى نعت یہ ہے کدائی تو نق ورحمت سے اُن کے باتھوں میں ایک ایس دیل کماب کا ترجمدد سے دیا جس پر معاملات وعبادات میں اس وقت عموما مدار بي يعني فأوى عالمكرريد كدامام الاحمد بغية السلف جمة الخلف امام الوصيغد وينتنا كا جنها دات واستباطات كالقسانيف قديمه وجديده سي مجموعة عزيز باور اليفات الم جام جربن الحن الشيباني كمسائل اصول كاادرجو كما بن يجيل طبقات كي مانند مؤلفات حاکم شہید وطحاوی وغیرہم کی بمنز لہ اصول کے ہیں ان کی منتعی ومخترات کا مع فیا وی طبقات مناخرین و ان کی شروح و تو سیحات کا ذخیر ونیس ہاس یا ک معبود عزوجل کاشکرادا کر ؟ مترجم ضعیف پرواجب خاص دسب پربلعموم القیاس ہے۔ لقولد خلات من فضل الله علينا وعلى الناساور بمعكم قوله لا يشكر الله من لا يشكر الناس. مترجم كنهكاركودُ عاء جركي تو تع بكري ف یا و جوونظی معیشت و افکار زمانه کے حتی الوسع اس تر جمد کومتو افق اصل کے بغیر کسی نصرف وتغیر کے بڑی کوشش ہے تر جمد کمیا اور سہولت و آسانی کولوظ رکھااور باوجود یکدید کماب مسائل کی قیودواشارات مصفیوط ملوب بامحاور وزبان اردو میں لایا کر سیجنے میں وقت نہ ہو پھراصل سے مہوکا تب ونغصان طبع کود مجور کر مرراس کواصل مطبوء کلکتہ ہے مقابلہ کیااوراس پر بھی نہایت کثر ت ہے مطبوء کلکتہ میں مہود کی کر خاصہ تو نتی الی سے ان مقامات کی تھیج کی اور مزید طمانیت کے لئے ان کومع تو جیہ مومطبوعہ وصحت ترجمہ کے علیحد ولکھ کراس مقدمہ میں شامل کیا پر بھی کوشش کو اس خیال سے تقص جانا کے غربا مؤمنین جن سے واسلے صدیث بھی مسلم شریف میں مبار کبادفر مائی ے کہ باو جو دغر بت کے دین پر ثابت وقائم ہوں مے ان کواس کتاب سے فیض یاب ہونا شایداس وجد سے مشکل ہو کہ مثلاً جا بجا ایک بن مسكديس ووسم فدكور بين ايك منعقد من عدومرامتاخرين عن يبلي جانتا جائيا جائيا وابي كدان دونون امامون عن عدوم امتاخرين مناخر ب؟ اورظا برومشبور الرولية اورروايت توادراورفتوى اوراى يرآج كل عمل بيايي اولى بوقيرة لك من كيافرق ب؟ ماند اس کے بہت ی باتیں الی تعیں کدان کے نہ جانے ہے برا افوف تھا کہ اواقف آدی دین کے یا کیزہ مسائل میں افزش کھا کرراہ ہے ند بعظے حی کداس کواپی نا دانی سے خبر ند ہواس واسطے میں نے بیمقد مداس کے ساتھ لاحق کردیا کہ مملے اس کو بجھ کریا و رکھیں پھر شوق ے بے مسلے دی مسائل کاعلم خود حاصل کرلیں اور بیامیدر تھیں کہ اللہ تعالی ان کواس کوشش علم کی مشقت کے تواب میں کرامت عطا قرمائے اور ان کو عالموں کے زمرے میں اُٹھائے آمین۔اس مقدمہ میں مترجم بجائے باب وقعل کے وصل و قائدہ و تنبیہ و قرع وغيره الفاظ لاتا باب من يهلي علم وين ك فضائل اورفقه كي معتى عيشروع كرتابون -ومن الله تعالى التوفيق ولاحول ولا قوة الابالله العزيز الحكيم ـ علم دین کے بیان میں

فضائل علم وعلماء

اذائجها قوله تفاتى بعل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلبون -مرتج تعل ہے كملم واسلےاور بے علم دولول برابرتين میں۔اس میں اشارہ ہے کہ جانے والوں کو جو پھرمعلوم ہے اس کا مرتبداس قدر عظیم ہے کہ اس کا بیان نبیس ہوسکتا اور بدوہم ناکرتا جائے کے علم سے کشاف کی تحوی بلاغت اور آلو یک سقد مات اربعداور مداریہ کے مسائل مراد میں اس لئے کے علماء ربانی بالا تفاق حضرات محابه رضوان الله تعالى عليهم اجمعين جير .. حالا نكه ان كتابول كااس وقت وجوديمي نه تما بلكه ان ميں بهتير بين يحييه وطول کام ے واقف نہ ہے ہی علم ان کا بھی فقد تھا جس کا بیان ہوگا اور اکثر تھوق اینے خیالات سے متجاوز ہوکر معرفت صفات المبد کی روشن سے آسموں والے بی تیس موے میں اس واسطے: ماللدوا الله حق قدده .... "دلعی الله تعالی کی شان میسی ما يہ تمی د يجاني " كامصداق بي از الجمله توله تعالى: انها يغشي الله من عبلاه العلهاء .. محبت طامواعظمت كا ذرنا تمام بندول على يصفقا عالمول بن کے لئے ٹابت فرمایا تو ظاہر ہے کدان کوقر ب مزلت ومعرفت سے حضوری میں ذرائعی سو وادب میں ہونا ما سنے کدمبادا دوسروں کی طرح مردوو کرد ئے جا تھی اورمؤمنین سب ان کے ساتھ جی جسے سردار الشکر کے ساتھ الشکر ہوتا ہے۔ از انجملہ قولہ او تلك الا مثال نصريها للناس وما يعظها الا العالمون و العني بيكهاوتش بم بيان كرت من آ دميول كواسط اوراس كوسوائ عالم ك اوركوني شيس مجتنا "ان امثال كالمصفوالا فقط عالمون كوفر ما يا اوركس كوفيس فرمايا \_ از الجمله توله هذف كفي مالله شهيدا بيني وبينكد ومن عدوه علم الكتاب "ديعن كهد ع كريمار عاورتمبار عددميان الشرتعالى اورو وضم جوعالم بكوائي كافي ب- "اس على الله تعالی جل جلالد نے اپنے ساتھ دوسرا کوا وکلوق جس سے کتاب الی کاعالم فر مایا اور بیرین فضلیت ہے۔ بیک جس بندے کوانشہ تعالی نے عالم کیا دہ رسول علیدالسلام کے صدق کو کواہ کے ماند معائنہ کرتا اور پروانہ کی طرح معترت سرور عالم رسول محرم محر فائن الم جان قربان كرتاب لبذا قرآن وحديث وفقد سيهلي أتكسين كموليس براس وقت مدق رسالت مركواه موسطح \_ازانجمله قوله تعالى وقال الذي عدده علم من الكتاب الا آتيك به ليني حضرت سليمان عليه السلام ك باس تخت بليس لان والحكايه ومف جنايا كداس ك ياس كماب سے يجمع محاتو ارشاد فرمايا كديد منزلت اس بدولت علم حاصل يونى از انجمله تولد تعالى على الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله عيد لين آمن وعمل صالحا- ديموقارون كي دوات اللعلم كي تكامون عن بااشيد ي من جب بي توا يسالوكول كو جوقارون کو ہر انصیب والا جائے تھے یوں کہا کدارے جہالت کے شامیت مارے لوگوجان رکھوکہ جوایمان لا کرنیک جال جلن ہوا اس کے لئے جواللہ تعالی جل سلطانہ کی طرف ہے تواب مل ہے وہ قارون کے مال سے بہت بہتر ہے۔ از انجملہ قولہ تعالی ولو رووں الى الرسول واله اولى الامرمنهد لعلمه الذين يستنبطونه منهد يعنى معاملكواكر بينجاد عية رمول تك اورامع ل يم عايي لوگوں تک جن کے ارشاد پر برتاؤ کرتے ہیں تو تھم والوں میں ہے جن کو بچھ کی بات نکال لینے کاعلم ہے وہ معاملہ کو بچھ لیتے۔ دیکھوظم والون كانبياء كوريج ساييمعالم من دومرامرت كرك ما ديا-ازا فجمله توله تعالى ولقد جنداهم مكتاب فعملناه على علمه نعنى بم نے تمام بندوں كواكى كتاب إك كانتيادى جوعلم كرساته صاف ظاہر بيان فرماتى ب-اب جوكوئى كتاب كوجانے و وضرورعلم ے مرتبہ پر فائز ہادا ماد مادامتعمد علم سے بی ہے جواللہ تعالی کے فزو کی خودمجوب ہے۔ از الجملہ تول تعالی خلافس علیهم بعلم وما کنا غانیں۔ نین جن لوگوں نے رسول کونہ مانا اور جہالت پرقدم رکھے کے تو ایک مقرر وقت پرہم ان کوجم کریں سے اوران کی كرتوت سب ان كوهم عد سنادي سي يعين كروكم بتنى با تفل تم خيال وممان ووجم وقياس وتخييد سي الن خزاندهل بحرت بوه وكمكرو روزے ہیںتم یا ہوان کوموتی سمجے رکھواور جومیتنی بات معتریت سیدعالم سلی الله علیہ وسلم نے فرمائی یادیگرانبیا علیم السلام نے فرمائی اس ين رود بياب ديموصرت آدم سے لے كرمفرت فاتم العين فائد كا كا كا كسب في الى توحيد الى كى فبردى۔ تم اس كے موافق فيل علتے اورائ شیالات کے دہمی بات برنازال ہواور صدیف سی کام جزوج ہوا کہ قیامت کی نشانیوں میں آیک بیے کو اس وقت ایسے لوگ ہو نکے کہ اپنی عقل پرمغرور ہوکر ہرایک اپنی رائے پر نازاں ہوگا اوراصلی فرض ان کی فقط دنیا ہوگی اور ہرایک اپنی خواہش بوری كرنے من معروف بوكاراز انجمله تولد بيل هو أيات بينات في صدور الذين اوتوا العلم انفي لوكوں كے سيند من علم الني وقر مايا جوابل علم جيں اور صاف روش بيان كيا۔اب چندا حاديث منزايا ہے۔امام بخاري نے سجيح ميں اورامام سلم بن الحجائ نے اپن سحيح ميں اورا كثر الل منن ومسانيد مثل الم م احمد وترقدى وطبر انى وغير و في نهايت سيح ير بيز كارتقد داويول سيد وايت كيا كه الخضرت ويخوف في قرمایا: اظا اواد الله بعید عیرا بفتهه فی الدین- جب الشاقالی كی بندے كے ساتھ بهتر بات جا بتا ہے آو اس كودين على فتر ارويتا ہے۔مترجم كہتا ہے كداكروہم موكد علم كى تعريف مى فقدكى تعريف كرنے كفة جواب يد ب كدفقد اصل ميں جامع علوم ہے اور فقريب انتا والتدتعالى ال كمعنى ظاهر موجاكم على اوراكركس مجعدار بند يكوينورايمانى ينظراً ي كديجيني زمات يس اكثر لوك فقيه بوت کے مدتی جیں تمران علی بھلائی ظاہر تبیں ہوتی ہے تو جواب یہ ہے کہ حدیث علی یہ فقہ نیس مقصود ہے جس کا بیلوگ وموئی کریں۔ نبی الحديث العلماء ودثة الانبياء يعن الدتعالي كيفمروس كي مراث بافوا المفقاعالم لوك بوت مي اورعالم كالتا الدو زین کی برخلوق این خالق سےمعقرت ماہمی ہے۔ بیدمدیث سنن می ہاور پھیمضمون سحاح می ابت ہاس سے فاہر ہے کہ جب فرینے وعاکرتے ہیں توعالم کا ہرامرتبہ ہاور مجھ رکھوکہ ایمان ویقین کائل ومعرفت وعظمت النی تعالی شاندسب سے زیادہ مالم کو ا معتقر بحكم قوله السنغوون للذين أمنوا فرشتول كاستغفار كرنامنعوس مرتر قرى في روايت كياكه محصلتان إلا يجتمعان في منافق حسن سهت و خله في الدين - ليني دوسفتيس السي بين كرسي منافق مين جمع نهيس بموتى بين أيك تو احجما برتاؤ ليعني جوميال جلن كـ الشاتعالى اوراس كےرسول مُنْ اَتَّتُهُ كُولِيندا تا ہے اور دوم دين كي مجمد سرائ وغير ويس بعض سلف سے منافق كى ايك مديجيان روايت كي كدده و نياك كام كومقدم ركمتا بة خرت كام يربو مؤمن فقيد كى شاخت بيبوئى كهة خرت كومقدم ريحاور جب فقد يورى بوتى بت اس كوونياكى عمود سے بالكل براءت موجاتى بي بير بيملانفاق كااثر كيے رہ كاكونكدو و بھى مناقل بكراس كا ظاہر و باطن یکسان ند ہو چنا نچید بعض ا حاویث میں تقریح موجود ہے۔ بہتی نے بعض سحابہ سے روایت کی کدایمان والوں میں سب سے بہتر عالم نقیہ ہے کہ اگرلوگ اپی ضرورت ہے اس کے باس جائیں تو اس سے نفع افعائیں اور اگر بے بروائی کریں تو وہ ان کی کچھ پروائبیں كرة ب مطرانى في دوايت كى كدة لموت قبيلة ايسر من موت عالم \_ايك عالم كمرف سايك يد عقبيله كامرجانا آسان ہم مرتم كہنا ہے كرزنده ورحقيقت وي ب جس كون تعالى في الى معرفت سے حيات بنش اور بيد رايد فضل علم كے ظاہر باور مؤمن ہمیشہ زندہ ہے اگر چہ عالم مدہواور عالم پوری زندگی کے ساتھ حیات جاوید یا تا ہے اس واسطے اہل کفرمحض مردہ جی اورحق تعالی نے احیاءواموات ے دونوں فریق مؤمنین و کافرین کوتشیدری اور یختین ہے۔ وفی تول سید علی کرم اللہ وجہ الناس موتلی و اهل العلم احمام يعنى سب اوك مرده إيسوائ الل علم ك كروه البتازيدة إن اور عن يبل متنبكر چكامول كدائل ايمان في جب الله تعالى عز وجل كو يجانا اوررسول فالتنظير ايمان لائے اور اخرت عالم موئة جال ديس رے اور جب نق علم كال حاصل كيا توحيات كابورا حصد يا ياوالتدتعائي اعلم سيح بيمثاري ويحيمسكم وسنن وغيره شل حديث سي كد الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة خيارهم في الجاهليد خيار هم في الاسلام اذا فقها لين لوك توس في جائدي كي ي كاني اين جو يمل جو براج ع منه وايمان لا نے کے بعد بہترین میں جبکہ نتیہ ہو جا کیں۔ اس سے نقد کی شرافت ظاہر ہے ہی خوبی واقعی وشرافت واتی میں سے یہ ہے کہ ایمان والافقيه بواور الربيات اس عظا برنه بوتو كوياكان كاندريك كرتما بإزبر كي من كي رام كوفود وجي شرافت نبيل بالريدو وسيد زادہ ہواور بچائے اس کے جوؤ کیل فقیر کے مسلمان فقیہ ہووہ ہزرگوں کے ساتھ ہزرگی میں داخل ہوگا جس کا نفع اس کورنیاوآ خرت میں حاصل ہادرنتیہ وقے کے لئے اللہ تعالی اور اس کےرسول فافیا کے احکام جاننا کافی ہے خوا وعربی زبان میں جانے یا اروو می حتی كرجوم فيادان كدخالى منطق وفلنقد جانے وه عالم ند جوگا اوراس كويد بزركى حاصل ند جوكى اور جوار دوجائع والا دين كى مجدر كمتا جولعنى علم دين سية كاه ووه وفقيه شار موكا جبكه اس كوهم يتني مو حديث مشبورش بنين حفظ على امتى اربعين حديثا من السنة حتى يوديها اليهم كنت لو شفيعًا و شهيدا يوم القيامته اور ايك روايت عن عبد من حمل من امتى اريمين حديثا لتي الله عزدجل يومر الليامة ظليها عالمل لين مرى امت من عيجس في الس اماديث يعن احكام سنت يادكر كولوكون كوم بياعة الله تعالى سے فقيدعالم موكر ملے كا اور قيامت كے روز ش أس كاشفيع وكواه موس كا - يس برخص جانا ہے كدخالى مد بث كالفاظ ياد كرليم جب تواب بكدان كوم يجائ واس سيدرجه بائ كالمخضرت في ألم اس كے لئے وعافر مائى ب جبيا كه دوسرى حدیث می صاف ندکور ہے حال تکداس کا فاکدہ رہ می سیجی مروی ہے کہ دوسرا ان کے مطالب کواچی طرح مجیم جہاں تک کرٹا بداس كى بجونيل بيني بادراس سے خود طاہر ہے كدمر بى زبان بى سى پہنجانا كرضرورى تيس سے وجب ايك خص خودان كو سمجے اورا دكام ے واقف موخوا مکی زبان على مطلب مجد لے تو و وين اورجد يائے كا اور و بين كا كمر دائى اورمعتبر ہے ہى اصل بات فتا ہے كى مجد ہے۔اس واسطامام اعظم رحماللہ عدوایت کیا گیا ہے کہ فاری زبان میں نماز پر حناجا زے اور حسامی وسید حوی نے تعریج کردی كه خالى فارى كى يحوفه وميت مقعوويس باس ديار يمنصل قارى زبان موجود في اس واسط قارى كا و كرفر مايا معدر ديل فارى کے اور زبانوں کا بھی بھی تھم ہے اور مترجم کہتا ہے کہ خواہ تماز جائز ہونے کا فتوی ہویا نہ ہواس سے تو اتنا صاف ظاہر ہے کہ مطلب کا سمجد لیما کسی زبان میں ہواسلی فرض ہے اس واسطے جولوگ کرم بی زبان نیس جائے ہیں محرفاری یاار دوخوب جائے ہیں اور ونیا کے لے پچہری در باروں و مدرسوں على امتحان ديے اور توكرياں كرتے ميں اور دنيا كے مطلب كى يا تن ان زبانوں على خوب مجتے اور و بن تشین کر لیتے ہیں گر فمازروز و کے معنی بلکہ کلمدتو حید لا الدالا اللہ کے معنی بھی نبیس بجھتے اور نہ بجھنے کا قصد کرتے ہیں وہ اسی یا مجی ے اسنے آپ کوفراب کرتے میں اور میعدر کھے تبول کے قابل میں ہے کہ ہم قوعر بی تیں جانے۔ بال استح ہے کتم نے تیں معلوم کیا ب بروائی کی کرمر بی زبان اتن بھی نہیمی جو کلے تو حید کے معنی تو سمجھ لیتے لیکن اس میں کیا عذر ہے کداروو بی میں اس کے معنی مجھ لو۔ لیس مروری مواکد آدی مطلب کوسی زبان میں جس کوخوب جھتا ہوا بیان والسلام وعقا کد کا مطلب سمجھ لے اور بتو نی الی تعالی این وین کی فقد مامل کرے تا کہ عالم ہوکر علاء کے ورجہ میں شامل ہوواللہ تعالی اعلم۔ روایت ہے کہ جو مخص وین میں فقد حامل کرے اس كوالقد تعالى رئے سے بھائے كا اور الى جكد سے اس كورز ق عطا فرماوے كا جہال سے اس كو كمان يمى شاہو \_روا و الخطيب باسناو فيد منعف۔مترجم کہتا ہے کہ مجملہ معرفت کے بدہ کہ عارف مجمع مکین نہیں ہوتا بھکم شعر ہرچہ از دوست میرسد نیکوست۔اور بیا یک الى بات ہے كہ جس مى عوام نامينا موكر بينكتے اور طرح طرح كى بائنم اكرتے بي اور اكثر ان مى سے تقدير كے مكر بي اور نابت وی میں جوامان والے بیں کیکن بعض ایمان والے اس تعلی میں میں کہم کوتہ بیر کرنانہ جا ہے اور جو تقدیم میں ہوگا ضروری ہے اور عوام نے فظ تدبیر کا اتر ادکیا اور ان کے تول سے میضررا فعایا کہ تقدیم سے منکر ہو گئے اور عارف کے نزو کے نقدیر اور تدبیر میں کچھ مناقات نہیں ہیں اور اسلام میں بکثرت آیات واحادیث وآثار بلکہ بالکل دین ان دونوں کے ساتھ ہے ارہے مینیں دیکھتے کہ جس کے حق میں جنت مقدر ہے دوجنتی ہوگا بجرروزہ ۔ تماز۔ زکوۃ ۔ ج ۔ معدقہ وغیرہ سب تدابیر جن کا ثواب جنت ہے کیوں : وتی بیں جہاد کا کیافائدہ ہے وعظ وقعیمت سے کیاغرض ہے۔ نہیں نہیں۔ خوب یا در کھو کہ بیٹک نقد مریق ہے جوملم الی سحان تعالی می ہودی

واقع ہوگا اس کو کس تد بیرے آدی منائیس سکنا گرتم کوکیا معلوم کداس کے علم یعن تقدیر میں کو کرے ابتدائم کواس سے اپٹنائیس ما ب تم صرف اہنے ہوئی گوئی بھو سے موافق مذیبرے کام کرتے رہواور جنھوں نے تقدیرے انکار کیاوہ محض جائل ہیں اس لیے کہ خالق طیم علیم فیرے جب طلق کو بیدا کیا تو ہم ہو چھتے ہیں کہ وہ جات تھا کہ اس سے ایسے ایسے اٹلال مرز وہو تھے یالیس جانا تھا تو کوئی نیس شك كرے كاكددوسرى شق باطل بے كيونكدنہ جاننا جابلوں كاكام باور براسخت عيب ہے اور خالق تعالى برميب سے باك يہ تو مروروه جانباتها بس وتباعي اس كلوق سے وى انجام ہوگا جس كوخالق عز وجل جانباتها اور ميں تقدير ہے اس واسطے بندوعارف كورتنى غم وحزن سے وہم میں ہوتا اور اس کوالی چکدے رزق ملتا ہے جہاں سے کمان نہ ہوتو رزق دینا «طرت رزاق عز وجل سے ہے جو تکد آتخضرت المنتفالي كاحكام وبيغام يبنياني من رات وون معروف ربيت تقيقورزق عاصل كرفي كدبير مصمعذور تق حالاتك يبليعض ابنيا ويجمد بيشركرت جناني مديث في من بكرواؤ وعليدالسلام زروينات \_اور معزت زكر باعليدالسلام برحى كاكام كرتے تصمالانك انعول نے ہم كوتقدىم كاعلم سكھايا اورخودتوريت بركمل كرنے بر مامور تضاور آنخضرت مل النظم كے افضل بيشہ جهاد تمااور غرض پیشہ ہے حصول رزق طال ہے اور جہا و کا مال سب حلال ہے افعل ہے کیونکہ صلت وحرمت کا تھم اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ے درند چورتو چوری کا مال بھی اچھا بھتا ہے ہی اگرلوگوں کی بچھ پر موتوف ہوتو ہمارے نہ بچھنے سے مجھوفا کدہ بیس بلکہ چور کے بجھنے پر طال ہوجائے اور یہ بالکل غلط ہے ہی اس معل تعلیم توحید میں اللہ تعالی نے رزق دیا اور جن لوگوں سے اس زمانہ میں جہاد کا الرام دين اسلام برلكايا اوراس كے بحد متى غلط اپنے ول سے كرا مد لئے حقيقت عن الحكے انبيا باش حضرت موكى عليه السلام وداؤه وسليمان و بیشع وغیرہم علیہم السلام ہے متکر بیں کیا بیمکن ہے کہ کوئی شخص انکار کرے کہ ان پیغیروں نے جہا ذہیں کیا بلکہ بڑے زوروشورے اس طرح كه جنب فتح ياني توكسي كا فركوز عدونه جيوز الكونكه اس وقت يهي عكم تعا بهطااس قد رمشهور متواتر خبروں كوكون جثلا سكتا ہے بيم جباد كا تھم شریعت معزت میٹی علیدالسلام بیں منسوخ کیا حمیا اور پہیں ہے بیعی جان دکھوکداس زمانے میں منسوخ کے معنی عجیب طرح سے سمجه كرالسلام پراعتراض كرتے ميں حالا نكرخود شريعت توريت ميں مالا جماع سب جانتے بيں كد جباد فرض تعااوراورشر بعت الجيل ميں وومنسوخ موالینی اب الله تعالی نے اپے علم و مکست کے موافق اس تھم کی حدیثال دی اور جا الوں کا دہم اپنے قانون پر تیاس کر سے پیدا ہوا کہ ایک وقت اپنی تاقص رائے سے ایک قانون جاری کیا جب خرالی وعمی تو منسوخ کیا اور علم الی بالکل مطابق ہے وہاں برعن نہیں میں بلک جیسے باپ یا استادا بے لڑے کو ابتدا علی حکم ریتا ہے کہ میل کے بیجاور روال کو آواز سے راہ اور جانتا ہے کہ بداس وقت تک ہے جب بن تو کی کوئی کماب شروع کرے جب تو شروع کی تو پہلا تھم منسوخ کر کے اب تھم دیتا ہے کہ بالکل فاموش غور سے مضمون میں نظر کرواور منہ سے بولو می تو ذہن منتشر ہوجائے گا بھلااس میں باب واستادی کوئی جہالت و ناداتی ہے ہر کر نہیں اور قطعا سی معنی شریعت می مراد ہیں۔

مرجالت وہد دھری سے فداکی بناہ کہ بات نہیں تھتے نوبی سے آگھ بند کرتے ہیں کوئی حیب نہیں پاتے تو جمونا طوفان بہتان ہا بھے حتے ہیں۔ واضح ہوکہ یہاں علم کی نصلیت بیان کرنے میں مترجم نے ایسے مضاعین جن کی اس وقت بحث نہیں ہے تو اُذکر کیے ہیں کیونکہ یہ کہاں اُلم کی نصلیت بیان کرنے میں مترجم نے ایسے مضاعین جن کی اس وقت بحث نہیں ہے تو اُلم کی میں گے ان کے ہیں کیونکہ یہ کی اُلم کی میں گے ان کو دیے گئے ہیں یا دیئے جا کی گے ان سے بچانے کے بہت باتوں کی ضرورت ہے اور از انجملہ اہن عبد البر نے مطل روایت وکرکی کے اللہ تعالی نے معزمت طلس ایرائیم میں علیم ہوں جم ملم والے کو دوست رکھتا ہوں مترجم کہتا ہے کہ وہ ملم مراد ہے جس سے بندہ اپن عبد البر نے مالتی کو چیانے اور دار آخرت جو محمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر ونیا خوب یائے گا محروثیا ملمون ہے۔ ابن عبد البر نے فالتی کو پیچانے اور دار آخرت جو محمود ہے اس کی راہ پائے اور اگر ونیا خوب یائے گا محروثیا ملمون ہے۔ ابن عبد البر نے

حضرت معاؤ ے باسناد وضعیف روایت کی کدرو ئے زمین پر القد تعالی کا امانت دارعالم ہے اس کی تقعد این خود قرآن مجیدے ایت موتى ي بقول تعالى اعدنا ميناق الذين اوتوا الكتاب لتبيين المعاس ... يعنى من اوكول كركماب آساني كاعلم ديالعن ان كوامانت سپر د کی تو ان سے عبدلیا کہ اس کولوگوں مرصاف ظاہر کرو سے اور چھیاؤ کے تیس کیسیجے ہوا کہ وہ واک ایک بڑے عبد کے ساتھ امانت وار میں۔ پھر دیا میں بیشکل امتحان چین آیا ظاہر کرنے میں لوگ وشمن ہوئے جاتے ہیں اور یادری وحمر میرودی حی کے عالم اسلام کو میش و آرام کی چیزیں تبیل ملتی میں اور اگر چھپاتے اور او کول کی مرضی کے مواقف بتلاتے میں تو برے معتقد ہو کرنذ رانہ سے ماضر ہوتے ہیں ہی بعض فابت قدم رہے اور بہترے ونیا کی بیش ووسوس شیطانی میں بڑے اور خود گراہ ولوگوں کو گمراہ کیا۔ از ا المبارك في اوزاى سان كاقول اوراين عبدالبروابونيم في مرفوع روايت كى كداس امت بل دوكرو واسي بين كدجب بكزين تو سب بجزيں عے اور جب وہ تھيك ہوں توسب تعيك ہوتے ايك كروہ عالموں كا اور وسراحا كموں كامتر جم كہتا ہے۔ كماس كي تصديق مشاہد وکرلو کہ لوگ اینے بادشاہ کے دین پر ہوجاتے ہیں۔اوزائ نے کہا کہ لوگوں کو نتین فریق بگاڑتے ہیں عالم درولیش اور بادشاہ۔ اس سے اتنامعلوم ہوا کے عالموں کی باطنی حکومت بادشاہوں سے بر مدکر ہادر بھی اور ای وغیرہ نے فر مایا کہ اسلام میں جو مالم بر سے گااس کی مشابہت میبود کے عالموں کے ساتھ ہوگی میٹی عیش وعشرت ونیا ودولت کالالچی ہوگا اور دمین کا تھم لوگوں کی مرضی كموافق بناائ كاور يفيرعليدالسلام كى شريبت بكاز كابات جعيائ كاركلام كمنى بكاذكراب مطلب كيموافق بتاء كا على بذاالقياس جوة مائم كدا حبار ميوويس تنصويي ان بدعالمون تس بوجات بين تعوذ بالقدمتداليدادر قرمايا كدجودرويش بركر عكا اس کی مشابہت نصرانی را بب کے ساتھ ہوجائے گی جنا نجدرابوں کے حالات خودمشہور ہیں۔ از انجملے قولدعایدالسلام: فضل العالم على العابد كفضلي على الدني دجل من اصحابي -عالم كى ير ركى عابد براكى بي جيم مرى يزركى ممر اسحاب على اولى آ دی پر ہے۔ برامرتبطم کا ظاہر ہوااور عابد جوعبادت کرتا ہاس کا طریقہ جانااوراس کاعلم رکھتا ہے باوجوواس کے عالم شہو نے ے اس برسائم کا شرف زیادہ ہے اور عبادت کے فضائل خود معلوم بن توعلم کی بزرگی قیاس کراو۔ والحدیث رواوالتر ندی وصحد اور ترندی وابمن باجدوا يوداؤد ــــــُـروايت كل كـ:فعضل العالم على العابد كفضل القمر ليلته البدد على سائر الكواكب عالم كل يزرك ما يري ا سے ہے جمعے چودھویں رات کے جاتد کی ہزرگی باتی ستاروں پر۔ابن ماجہ نے روایت کی کہ قیامت کے روز تمن گروہوں کوشفاعت

كرف كامرتبه حاصل موكا يبلي انبيا ،كو پرعلاءكو پرشهيدون كوريديزى بزركى بركونكه شهيدون كونطأكل وبزركيان نهايت اعلى

مرتبہ پرمعروف میں مجراس عدیث میں علاء کوان پر ایک درجہ توقیت ہے۔ اور طبر انی کی عدیث میں ہے کہ انڈ تعالی کی عبادت کسی جیز

ایک بھی ایسانیس ہے بلک دنیا کودین پر انقیار کرایا ہے تو پہلی جہالت اس کی یہ ہے کہ فانی کو باتی پر ترجی وی جب اتی بچو بھی نہ ہوئی تو وہ بھلافقہ کیا جائے۔ ترفدی نے دوایت کیا کہ ایک فقیدا کیا بڑاد نا بدول سے زیادہ شیطان پر بھادی ہوتا ہے اور طبرانی نے روایت کیا کہ ایک فقید بہت ہیں اس زیاد میں گل بد کہ کوگ ایسے زیانہ میں اور یا تکنے والے کم اور وینے والے بہت ہیں اس زیانہ میں تما بدت علم سیست علم سیجھنے کے بہتر ہوا و عنقر یب لوگوں پر ایساز مانہ آئے جس میں فقید کم ہول کے خطیب بہت ہوں ہے دیے والے تھوڑ سے اور ما تکنے والے بہت ہوں گے دیے والے تھوڑ سے اور ما تکنے والے بہت ہوں گائی والے بہت ہوں گائی وقت عمل کرنے ہے علم ویقین حاصل کرنا بہتر ہوگا متر جم کہتا ہے کہ اس وقت تو خفلت کے ساتھ گویا موت کا بھی یقین توں ہے۔ اصفہانی و تحرہ نے روایت یہ کہ عالم و عا برکی منزلت میں ستر ورجہ کا فرق ہے ہر وو درجہ میں اتنا فاصلہ ہو کہ تیز دو گھوڑ استر بھی میں میں طرے۔

مترجم كبتا ہے كداس آسان كے چكر كے بعد كى محلوق كومعلوم ند مواكد كس تدر ملك اللي وسيع ہے ياكيا چيز ہے اور ب انتا مسافت کہاں تک ہے ہی اس حیرت کے ساتھ اس زمان میں لوگوں کا دعویٰ حکمت محض جہالت ہے اور حدیث سے کام عجز وصاوق آیا كةرب قيامت كانتان مدے كم كوئے بہرے و ئے زمين كے بادشاہ بول محے جوسفيدو بيوتوف بيں۔ اگر كبوكدوا الى ظاہر ب جواب ریہ ہے کروٹیا کے لئے جوملعون ہے تو کمال کیا ہے۔ ابن عبدالبر کی روایت میں سحابہ فے اعمال ہیں سے افعنل عمل وریافت کیا اورآپ نے برابر سے جواب ویا کے علم افعال ب آخر فر مایا کہ علم کے ساتھ تعوز اعمل کار آمد ہوتا باور بے علم کا بہت عمل بھی مفید نہیں ہوتا اورطبرانی کی روایت مرفوع میں ہے کہ قیامت میں الله تعالی بندوں کو اشائے گا اور آخر عالموں سے فرمائے گا کہ اے گروہ علاء عی نے اپناعلم تم میں جان کرر کھا تھا اور اس لئے نہیں رکھا تھا کہتم کوعذاب دوں موجاؤ آئ میں نے حمیس بخش دیا۔ مترجم کہنا ہے کہ یہ ان عالموں كا حال ہے جن كاعلم ان كے قلب يس بان كومخرفت اللي يتقيل حاصل بي ان كو مدورجدمبارك بواور القد تعالى بمكوان کے تقبل میں بخش و ہے وہوار تم الراحمین اور جان رکھو کہ جن عالموں کی نبیت تحض و نیا ہو یا نا موری ہوان کومعرفت الی ہے۔حصر نبیں ہے کیونکہ علم کا ادنی مرتبہ یہ ہے کہ اس کو یقین ہو کہ آخرت بانبست اس جہاں کے اعلیٰ واولی ہے اور بیتو محش چندروز وہے۔اب معزات سحابة والجين وائم مسلمين كماقوال مناحا بخصرت امير الومنين على كرم الندوجدة مل دحمالتدكوفر ماياك الممل مال علم ببت اجها ہے علم تیرا تلببان اورتو مال کا جمہان ہوتا ہے علم حاکم اور مال محکوم ہے۔ مال خرج کرنے سے تاقص ہوجائے جاتار ہے اورعلم جتنادوا تنابز مے۔ آپ بی کا قول ہے کرروز ووارشب بیدار جہاد کرنے والے سے بھی عالم واصل ہے جب عالم مرتا ہے تو اسلام ش ایک دخنہ ہو جاتا ہے اس کوکوئی بندنیس کرسکا مراس شخص سے بند ہوتا ہے جواس کے بعد علم والا ہوکراس کی جگہ قائم ہو۔ ابن عباس نے كها كدحفرت واؤدعابيدالسلام كواعظيارد باعميا كمعلم وبال وسلطنت ان من سدجوجا بويند كرنوانمون في عرض كياكداب مجيعهم ويديا جائے تو انڈ تعالی نے ان کوهم دیدیا اور مال وسلطنت کواس سے تابع کر کے دیدیا۔ یعنی علم ان سب پر حاتم ہے تو جہاں وہ ہوگا وہاں اس كے محكوم بھى جائيں عيراس واسطے تم ويموكر جن باوشا ہوں كوعلم نبيل ہوتا و وحكومت يعنى انصاف نبيس كريكتے بلك يزيد كي طرح ظلم و ايذاكيم تكب موت بي بي سلطت ومكومت ان كون من وبال ب عبدالله بن المبارك سيكي في جماكة وي درحقيقت کون ہیں؟ فرمایا کہ ملاء ہیں۔ پوچھا کہ بادشاہت کس کو ہے؟ فرمایا کہ جودنیا ہے بیزار ہیں بوچھا کہ پھرادنی ورجہ والے کون ہیں؟ فر ما یا کہ جود بین رج کرونیا کھاتے ہیں الحاصل آ وی فقط عالم کوقرار دیا۔ کیونکہ آ دی کی پیدائش فقط کمال معرضت خالق عز وجل ہے اور یہ بدون علم کے مکن نیل ہے۔منگلو قاو فیرو میں این عبائ سے مروی ہے کہ رات میں ایک ساعت علم کا درس کرنا تمام رات کی عبادت ے بہتر ہاور بیمضمون حضریت ابو برمرہ والفنز وایک جماعت ملف سے میخ حافظ ابن کیٹر نے تخت تغییر قول بیت کرون فی علق

السموات والادهن ربنا ما علقت هذا بالطلا نقل كيا ب - حفرت ائن مسعودٌ وائن عُرُ فعلم عاصل كرف كيابت بهت تاكيد فرمان كريكموا ورافقد تعالى طالب علم كوميت كي مواد الرحات با ودال س جينيانين اگروه كناه كرتا ہة وال س الى رضامندى كرليتا ب يعنى وه علم سے خوف كها كرتا ب بكروه باره سرباره ايسانى بوتا ب تاكه الى سے جاورت چينيا كرچ كتابول ساك و ساك الحاصل اكابر متقد بين واوليا ، وصالحين ساس كي فضليت على بهت يكونا بت بوا ب اور على في بهت اختصاركيا اور عرض بي بهت يكونا بت بوا ب اور على في بهت اختصاركيا اور عرض بي بهت اختصاركيا و منافل بي عرض بي بهت كونود كيسين كدكوهم برة م و بركنا جات بي ساعت ان كي عمر دوال ب منزل و وروراز ب اورتو شهزاوراه سے خطر بي و بال بولتاك معامله سامة ب بي آنكهين كولو جاكون ور شموت تم كوج الا سے منزل و وروراز ب اورتو شهزاوراه سے بي الكري و بال بولتاك معامله سامة ب بي آنكهين كولو جاكون ور شموت تم كوج الا سے گ

اس وقت وہ ملک نظر آئے گا اور تمہارا جا گنا ہے فائدہ ہوگا اور ابتم کو استحصی علم کے سوائے کسی چیز سے نہلس کی بس علم سيمواوراس كاسكمناجها وغيرو يسمب يمتدم بويموالته تعالى ففرمايا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طانقة ليتنعهوا في الدين ليني مب مسلمان جهادكونه جا كي يول كون بين كيا كه بركره ويس الكه بكرا جاتاتا كدوين عفدهامل كرت مترجم كهتا ے كر يوري آيت يہے: ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا تغرمن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وليدندو اتومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذوون لعني مؤمنول كوز برازها كرسب كرسب جباد كسنرش يطيجا يرسوكول تبير مما برفرق ےان کا ایک گزاتا کے فقہ ماصل کرتے اور تا کہ عذاب الی ہے ذرستاتے اپن قوم کو جب وہ جہادے لوث کران کے پاس آتے اس امید سے کہ سب اللہ تعالی کی ناخوش کے عذاب سے پر بیز رجیس علا تغییر کے بہاں دو قول بیں اور دونوں طرح علم دین حاصل كرنے كى نسلت فا بر بايك قول تو يہ كة بت مريد كے عمم على بادرسريدو الشكركبادا تا قعاجس على الخصرت فالمنا فود بذات شریف تشریف نیس لے جاتے تھے اور دوسرایہ ہے کے لئکر کبیر کے حق میں نازل ہوئی لینی جس میں خود آنخضرت مُلَا لِيُغْلَقِهُ الريف لے مجے لیں ووسرے قول پریمعنی بیان ہوئے کرتمام مؤسنین اگر ساتھ نہیں جاسکتے تھے اس وجہ سے کہ الی وعیال ضائع نہ ہوں اور کردونو اح ے صوبوں والے جوہنوز مشرف باسلام نہ ہوئے تنے میدان خالی با کرلوث مارند کریں۔ پس سب کا جانا مصلحت ندتھا تو اچھار کیوں نہیں کیا گیا کہ برقبیلہ و کنیہ کا ایک گزاسنر میں ساتھ جاتا اس غرض ہے کہ سفر میں جواحکام قرآن نازل ہوئے ان کی فقاہت حاصل كرتے اور خودين بن فقيد جھدار ہوئے اور اس فرض ہے كہائى قوم كوجووطن ميں رى تھى دُرسناتے جب سفر سے ال كے والى آتے اس امید پر کرقوم والے یاسب کے سب اللہ تعالی کے عذاب سے پر بیمز رقیم لینی جس حیال وجلن وخیالات و برتاؤ سے اللہ تعالی کی نا خوشی ہوتی ہاس سے بچر ہیں۔اس سے ظاہر ہوا کداگر جہاد ہے ایک طرح معانی بھی ہے تو دین کی فقد عاصل کرنے سے معانی نبين بيس و وموكد بو اور مديث شي يهي آياكه :طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلقة - يعني علم كا عاصل كرنا برمسلمان مردو تورت برفرض ہے۔اس صدیث کی اسنادیس اگر چہ کے کلام ہے لیکن بقول فی خروا ان کے صدیث حسن الاسناد ہو کئی ہے اور سیمیان آئے آئے گا کے فرض کس قدر علم ہے اور دومرا قول کے آیت مربیہ کے حق میں ہاس کا بیان یہ ہے کہ بعض میہود وغیر و منافقوں کے بہانہ وحیلہ وجھوٹی تسموں کے عذر کا حال جب عالم الغیب عزوجل نے نازل کر دیا تو سے مسلمان جن کو حقیقت میں بدنی تکلیف بیاری وغیرہ کا کچھ عذر بھی تھا اپنے اوپر نفاق کا خوف کر کے ڈرے اور سب کے سب آبادہ ہوئے کراب جوائشکر جائے گا ہم اس کے ساتھ

توسریہ کے ساتھ جانے میں بھی بہی قصد ہوا حالانکہ یہاں جواحکام آنخضرت بناتیکم پرنازل ہوتے وہ خالص معظم محابہ جو حاضر ہوتے وہی جائے اور دور دور والی قوسوں کوخبر نہ ہوتی حالانکہ افضل میمعرفت وعلم فقہ ہے تو انقد تعالیٰ نے انکار فرمایا کہ یہ جھے تھیک

نہیں ہے کہ سب سلے جائیں یوں کیوں نہ ہو کہ ہر فرقہ میں ہے تعوز ہے جائیں اور تھوڑ ہے بہیں رہیں تا کہ جوا دکام نازل ہوں ان نو آنخضرت کافیج سے بہاں والے عاضرین مجھ لیں اور قوم والے جوسفر میں محتے ہیں جب وہ واپس آئیس تو ان کوستا دیں تا کہ سب كے سب ، خوش الى سے بچے رہیں۔اس سے صاف ظاہر ہے كم الله على وفقا بت كو جہاد يرتر جي ہے اور كيوں تبيس اس ليے كه جب كرنة سه بالمقصور نبيل چناني بزارون سحابه اس مال كى چيزون كوصدق كردية تقيفسوساموتى وجوابرات زمرا بيالا یا توت اور رئیمی نباس و جزاؤ یکے وغیره اور یہ بکتر ت روایات میں زکور ہے بھر مال مقصود نبیس تو کا فروں کی جان مار نا بھی باتوم تاس نہیں درنہ میلے ان کو ہرطرح سے سمجھانا بجھانا اراد بتلا نا اور ان کودعدہ دینا کہ اگرتم اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت مان لوتو ہمارے بھائی او ہمار ا تمهاراایک حال باورنه مانول کر جماری د مدداری بین ربوگرفساد وظلم نه کروتو بھی ہم تمهار ے نگهبان بین تم اپ دین پررہود کیسونم کیسی حیائی وخوش اخلاقی ہےاہتے ہروردگار کی بندگی کرتے ہیں اور دیکھو کہ ہم ونیا کا بالکل ملعون و ناچیز آنجھتے میں اور یا لمار مال و دولت بانتها سب فیج و پوئ جائے میں یہاں میش وآرام نیس ما ہتے کیونکہ ہم کود وآئکھیں الند تعالیٰ نے دی میں کہ اُس آخرے فا ملک و کیستے ہیں اور اس کے لئے یہاں نیک احمال کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں اس وجہ سے اس زندگی کوفنیمت جانے ہیں ور نہجکم توا۔ تعالى: منهم من قضي نعبه و منهم من ينتظر - "لحل ال عن عدد عيد بوايناعمد بوراكر چكا اوران عل عدد ويت اوات منتظر ہے 'ہم کوخوشی خوشی موت کا انتظار ہے تم خود دیکھو سے کہ بیٹک ان کوعلم پاک دیا گیا ہے اور بیٹک نورانی مقل سے موافق اپنے خالق عزوجل کی اچھی طاعت کرتے ہیں ہی تم خود جہالت چھوڑ دو کے اور اس طرح تین مرتبہ سمجھاتے تنے پھر اگر نہ مانوتو ہم تنوار نكالت بير كيونكه خالق عز وجل في جم كوظكم ديا بي كرتم اليسي طالمون مفسدون جابلون كواس حالت برشجهور و كيونكر تمهاري: ات ت كروژون كلوق دى وجانورون ويرغروج نديرويذ اوظلم بي ان كروزون كي جانين ضائع بوك سيبترب كرتم يس يتموز ضائع ہوكر باقى علم كى راو پر آجا عيں بي مقسوداس كا بالكل علم تھا۔ ينبس و يكھتے كه جب فتح ياتے تنے تب بھى ان لوان ، ين ير ر ہے ویتے تھے تکرتا بع رکھتے تھے اگر قبل کا قصد ہوتا تو اب الک مار ڈالتے اگر چرمطرت موی ملیہ السلام کی شریعت میں بعد انتی ۔ يى ظم تعااور شايد الله تعالى الي مخلوق كوفوب جانتا يوه كفارسيد هيرو في والفند تهيم بمرسال جب جهاو سي مقصود يمي بكرالله تعالی کا کلی تو جید بلند ہوا اور سب میں معرفت یا تھی تو علم اصلی مقصود ہوا ہی جہاد سے مقدم ہوا۔ آیت کر بر کی تغییر مفصل می تو نسی اشارات و حقائق مے مترجم کی تغییر سے طلب کر و جو محص عمد ہ تفاسیرمثل تغییر شیخ صافظ امام ابن کشیر و تغییر ابوالسعو د و تغییر ہیے د بینیاوی ومعالم النوطي وسرون المنير وافادات تبيان وغير بابيهم زيادت فوالدحقائق واشارات ازمراس البيان في حقائق القرآن تبرك الغي حضرت خاتم الاولياء شبهوارميدان ولايت مولا؟ ركن الدين روز بهان شيرازي رممة النديبهم بير الغرض طلب م س اس آیت پیم بھی بھم ہے کہ:فاسئلوا اہل الذکر ان کنتھ لا تعلمون بالیثات والزبر- نعنی اگرتم بینا سے وزیر سے آگا ہیں ہوتو جانے والوں سے بوچھولین علم عاصل کرواور کہا گیا ہے کہ بوجھوتو مینات وزیرور یافت کرولینی معلوم کرو کہ آیات اللی میں کیونکرتم ہے اور صدیت میں اس کا تھم من طرح آیا ہے باان وونوں سے من طرح بیتھم نکالا جاتا ہے اور اس سے فائد ہیہ ہے کہ لوگوں کی باتیں مان لينه كالتحكم بين ويا بلكه ميتكم ديا كه الله تعالى وات في رسول معلوات الله علي اله اجتعين كانتكم مانو كيونكه بيوداورانساري جوابية عالموں و درویشوں کا کہنا اپنے او پر فرض بھتے ہتے ان 'وصر ہے' آیت ہیں مشرک فر مایا ہے تو مؤمنوں کوئلم دیدیا کہلو کول کا تو ۔ مت پوچپو بلکہ یہ پوچپو کہ ابتد تعالیٰ ورسول تا کی کی کو کر ہے لہٰذا استفتاء میں جولکھا کرتے ہیں کہ علاء دین ومفتیان شرب مثین بیا فرماتے ہیں اس کو یوں لکھتا بہتر ہے کہ اللہ تعالی واس کے رسول پاک منافیظ کا تھم اس واقعہ میں کیونکرتم کومعلوم ہے تا کہ علم النبی حاصل یوجس کے واسطے بھم ہے اور صدیت سی مسلم میں ہے کہ: من سلك طریقا بطلب فیه علما سلك الله به طریقا الى الجنة۔ جوكوئی سمى راه پر اس فرض ہے بچلے كہ علوم اللى میں ہے كوئى علم اس كوسلے كا اس كی جنتو میں پہلے تو القد تعالیٰ اس ہے اس كو جنت كی راہ چلاء ہے كاليعنی اس كا مدچلنا جنت كی طرف راه پر چننا ہوگا ہی اس نے جنت كا راسته اتنا سلے كرليا۔

امام امر و عالم کی روایت میں ب که طالب علم کی رضائے لئے قرشتے پر بچھائے ہیں۔ واضح ہو کہ محلوق جس میفیت سے ہے ووازراو خلقت ای عال بر ہے ہی فرشتہ میکام خالص نیت سے القد تعالیٰ کے واسطے کرتے میں جس طالب علم کورضوان الی ملا ہے اور ملا تکہ کو بھی ملتا ہے اور نفس کا و کمچے کرخوش ہو جاتا کہ کچے چیز نہیں اور شاس کا کہ کچے فقع حاصل ہے لیس مید مقام مجھے لو۔ ابن عبد اسروا بن ماجد کی روایت سے نابت ہے کہ سور کھت نظل پڑھنے سے علم کا ایک باب سیکھنا بہتر ہے۔ اور ابن حبان کی روایت سے نابت ہے کہ و نیاو ما فیبا ہے اچھا ہے اور پہلے مدیث گذری کہ علم طلب کرتا ہر مسلمان مردوعورت پر فرض ہے داری وغیرہ کی روایت مشکلو قامین بھی ہے کہ جس آ دی کوانے حال میں موت آئے کہ وہ اسلام زند وکر نے کے لئے علم سیکھتا ہوتو جنت میں اس کے ادر انبیاء کے 🕏 میں فقط ایک ورجے كا فرق بوگا اس باره من آثار حضرت اين عماين وابوالدروا ،وحضرت عمرة أور دين الي مليله واين الم بارك وشافعي وعطا ،و ما لك وغیرہم بماعت کشرسلف سے مروی ہے اور علم تعلیم کرنے کے بارویس بھی آیات واحاد بہت ہیں مانند تول تعالی بعله المكتاب والعكمة ويزكيهم يعنى اليارسول بعيجاجوان كوكراب وحكمت سلحلاتا باوران كوياك بناتا باورتوله: الذا احذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتب لتبيننه للناس ولا تكمتونه اورتول من احسن قولا من دعا الى الله لعن الساحي باسكس ك بجوراه الله ئ طرف بلانے بعن تعلیم فرمائے اور حدیث میں ہے کہ جاتل کونبیں میاہنے کہ اپنی جہالت پر دیکا جینمار ہے اور عالم کوبھی نہ میا ہے کہ جان ہو جو کر خامیش مینار ہے لیعن وہ میکھے اور می<sup>سک</sup>صلائے۔ سناح کی حدیث میں ثابت ہے کہ بعض سخابہ آلیل میں تعلیم و یتے تھے اور بعض میادت کرتے تھے تو استخصرت کا فیام نے دونوں کود کھے کر کہا کہ نیک کام میں بیں لیکن عابدتو ما تکتے بیں جا ہے دے یاندوے اور یہ العلیم کر کے عام نفع بہنچاتے ہیں اور خودانبیں اہل تعلیم کی مجلس میں بیشے اور ایک روایت سے ٹابت ہے کہ تعلیم والوں کوخوشخبری وی اور آبادہ کیااور فرمایا کرمیر امبعوث کیاجانا فقظ ای تعلیم کے لئے ہاوراک حدیث سے سرح ٹابت ہوا کہ اسلام می اصلی مقصور بعثت كاتعليم بورين عال جلدانيا مثل موى ويشع وداؤدوغير بم كابور جهاداصلى غرض نيس بهك بعنر ورت بادرس نيد من كيا كه اسلام من قاعد و ہے كه برز ورشمشيرمسلمان كياجائے توبيخص بحض جابل ہے اس في لفظ اسلام محمعن بحي نبيل سمجه جلايه ببتان ائي جهالت ے كول با عرصام خرور اسلام توول يو حيد كان م باورصورت كامسلمان ياز بان كامسلمان جودل يو حيد كا معتقد نه بووه مسلمان نبیس به ورشم شیرز بان وصورت کواسلام لے کر کیا کرے کا دیکھواللہ تعالی نے فرمایا بعن الناس من يعول أمنا بلله و يليوم الآخر وما هم بمؤمنين يعى بعض لوك فالى زبان عي كيت بيل كريم الدتعالى وروز قيامت يرايمان الائ حالا نکه ہرگز کیجیجی ایمان والے نہیں ہیں۔ دیکھوجوخو د کہتے تھان کوتو اسلام نکائے دیتا ہے کہنا یاک مجمولے ہیں تو بھلاز یہ تن کہلا كركيوں واخل كرے كاباں برورشميشر تو جسم تابع كياجاتا ہے كە ظالمانہ قانون و جوروستم نه كرنے يائے تا كہ خلق خدا امن ؛ ما فيت سے علم سیکھے اور جہاد سے تو تعلیم وینایا فساد کرنے ہے بازر کھنا میں مقصود ہے اور جب یقین کائل ہے کہ دنیا فانی اور آخرت باتی ہے عیش و آرام لس و میں ہے تو اس جہاویں بہت بڑے منافع ظاہر میں اب دیکھوکہ طعندو ہے والے نے کیسی الٹی بات بناتی اور بہنان يا الرحار وتولد تعالى: ولكن كو نو ادبانين بما كنتم تعلمون الكتاب و بما كنتم تدرسون يعنى يرصح يرمات سار بوكاتو ملاءر بانی موجاؤ۔اس آیت سے نکلا کہ پڑھانے والا بھی پڑھانے سے بیٹین باتا ہے کہ عالم دیانی موجاتا ہے۔الغرض علم کی نسیلت

اور عالم کی بررگ و پڑھے و پڑھائے کے فضائل جن میں سے اونی فضل تمام و نیاو مالیبا سے افضل ہے۔

حضرت سید الرسلین پیفیبرصادق کی احادیث اور کمآب البی کے آیات وسلف کے اخبارے بہت کچھٹا بت میں متر ہم نے ان میں چندروایات پر اقتصار کیا کہ جن لوگوں کے حق میں سعادت ازلی سابق ہوچکی ہے ان کوتھوز اہمی بہت کفایت کرتا ہے ورز بد بخت کوبہت بھی تموز اے۔اب مختصر بیان علم کی تعلیم کا سنتا جا ہے۔واضح ہوکہ علم کا اصلی فائد و بدہے کر محلوق، بیز اینے خالق مز ویل کو پہچانے اور بیمراداس وقت حاصل ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بہچانے اس واسطے بعض بزرگوں کا قول ہے کہ جس نے اپنے آپ و يجاناس نے اپنے رب کو پہچانا اور اپنی بہچان میں سے اونی سے کہ ووا یک محلوق ہے جواپی پیدائش میں اپناا ختیار نہ رکھتی مور محت وتدرى قائم ركفيا يارى داكل كرت من قيان بي كديركام عن ال كوا في قاتى ظاير موكى بمرتمر بز صفاور برها بإبيدا بوجائ اور آخرمرجائ میں بالکل مجور ہے و بافعال کی قاعل کی شان میں اور بیکام کی کرنے والے محاد کی قدرت میں کوئی مخلوق برا کوئی چوٹا کوئی کالا کوئی گورا کوئی کسی حال میں خوش اور کوئی اس سے برعس مخطوظ کسی خود مخار قدرت والے بی شان سے تمون بی تو جیسے محسوسات فابری اس کے محلوق میں ویسے علی باطن وحوال باطنی میں اس کے محلوق میں بس عمل جو چیز ایے تصور و خیال وقیاس عى بناد عوه خالق جل شاند يرصا وق نهوكا و وتو اس محلوق عقل كالحكوق مصور بية خالق مز وجل و و بي جوعقل كالتسرف ساعى واجل باب بعلاعقل اس كى تعريف كيابيان كرے كى كدوه كيما باس واسطے جولوگ ايے كذرے كدان كوعقل كا دعوى تما انهوں نے اپی مقل بی پر مجروسا کیا کہ خالق عز وجل کی شان کو بھی تصور کرسکتی ہے۔ان کی حماقت معرفت میں سیل سے طاہر ہے اور برخض اقرار کرتا ہے کہ جس چیز کود ونہیں بہجانیاس کی صفیق نہیں بیان کرسکیا حالانکے تمام محلوقات کسی نہیں بات میں باہم شرکت رمکتی ہیں اور نہ سی اتناتو ہے وہ بھی محکوق اور یہ بھی محلوق ہے برخلاف اس کے خالق عز وجل بالکل محلوق سے جداو کی می شرکت نہیں ہو وقد ہم رہے عادث و وغالق میخلوق و و بایندا و و بغیرانتبالا زوال ہے اور بیعادث فانی عاجز مختاج ہے تو ضرور ہوا کہ و بی اپنے نعنل ہے مخلو قات کواٹی صفات سے آگا وفر مائے اور جس طرح ہم اس کی تعریف کریں ہم کو بتلائے اور جس طرح اس کی تعظیم وعبادت کریں ہم کو منصلائے اور جہان تک ہماری مجمد پنجے ہم كو ہمارا آغاز وانجام بنلائے چنانچاس كريم جواد غوررجيم في اين نفل سے ہمارى مبنس ے اپنارسول بھیجا اوراس پر اپنی کماب نازل فرمائی تو ہم کومعلوم ہوا کہ بحکم قولدتعالی: ما علقت البعن والانس الا ليعبدون ہم لوگ اس واسطے بیدا ہوئے میں گرائے طالق کو بیچان کراس کی موادت کریں اوراس کی طلقت بائتا ہے مرف میں زمین نہیں بائر پد مارے حوال تو آسان سے آئے متحر بیل عقل کھوکا مہیں کرتی کہ آخر آھے کہیں صدے پانیس سے محر ہم کوائی پاک صفات بناا می جن کو ہاری عقل نے اپنی آتھوں میں جگروی اگر چہ اس کوخود ادارک کی مجال میں اور و ایجاری حادث ہے اس کوقد مم سے برداشت كرنے كى تاب كبال ہے اس واسطے الل الحق نے بغير جوں وچرا كے اعتقاد پر استقامت اختيار كى۔ پھرائى حمد و تنااور تعظيم كاطريق بتلایا جس پر بم صدق کے ساتھ عل کریں اور آخرا پنافضل عظیم بدظا برفر مایا کہ جوتم کرواس کا تو اب تنہیں کو ہاور اونی تو اب اس کا جنت ہے اور ونیا ہے جب بندہ بن کرنکلو اور خواو کو او نکلو گئت یاؤ کے۔ محرونیا میں تمہاری بندگی ہے تمہاری عقل وروٹ خوش ہےاورنٹس وشیطان رشمن ہیںاور دونوں میں ہے ہرایک کے لئے اسباب ہیں کھانے پینے کی خوامش وسروی وگری وزینت و آرائش و مزه ولذت وفخرِ وتکبر د نوف و دمشت اور سانب بچهو وغیره موذیات کا اندیشه اورلهو دلیب کے کرشمہ اور طرح طرح کی رنگ برنگ چزیں جن سے بھی سرنہ و بیشنی نی خواہشیں وجلسد آرایشین آخرموت آگی اور آکھ کھی توسب بھے تعاس کا بجمد وجودند ماسی فاتی ہیں ان کے لئے بری بری کوششیں سب بر باد ہوگئیں اس وقت افسوس بے قائدہ ہے اب ظاہر بے کدانتہ تعالی نے بندوں کو بر

طرع علم دے دیا ہی اکثر بندے توشکر کی جکہ کفر کر سے اس دنیا کو چند تی دن سہی ہراستہ کرنے ملکے اور ظاہر ہے کہ ہرآ رائش کے لئے پہلے اس کاعلم سکھا پھر مینتیجہ حاصل ہوا تو میلم اور اس کا نتیجہ دونوں خراب ہیں کہ بعدموت کے دونوں میں سے پچھیمی باتی نہیں رہااور جس بدن کی آرائش و آسائش کی تھی وہ سر عمیا ہی میشم علم کی علم دنیاوی ہے اور دوسرا بندہ جس نے کتاب الی وسنت رسول کی تعلیم یاتی اورحق تعالی نے اس کو مجھء طافر مائی اس نے روح وعقل کا آراستہ کیا اور معرفت البی سے مقبول ہو کرؤ خیر ہ سعادت آخرت جمع کمیا اس کی آ کھی تو حدے زیاد و مقام کرامت ومنزلت دیکھا تو پیلم واس کا نتیجددونوں نہایت خوب ہیں اور پیفل البی ہے ہزارشکراس پر غَار - وقد قال تعالى: ما كان لنفس ان تو من الا بانك الله ويجل الرجس على الذين لا يعقلون <sup>د الع</sup>ي محمل أم ريقد رت تهيل كايمان لائة مرباة ن الله اوركرة ب بليده أن لوكول برجو بحصة نيس" كواى علم كى اوّل بم تعريف لك يح اور اس علم يري كرامت والے جي - بك اصل حكمت ہے اور قرمايا حق تعالى نے : ومن يوت الحكمة فقد اوتى عيدا كتيرا- جس كو حكمت عطا ہوئی اس کو بہت بھلائی کثر ت ہے دیدی تنی ای علم کے عالم ہونے کا تھم ہے بقول تعالی : کونوا دیانیوں۔ حضرت علی وابن میاس و حسن يصرى في تغيير من كها كم علماء فقها عكماء بوجاؤ -اى فقد ك ليتحكم ويا تعانى تولد تعالى المعتقدة في الدين ....اوراى علم كي نسبت علم ديا بقوله فاليم العلم فريضة ..... يعنى برعورت ومردمسلمان برعلم سكمنا قرض باوراى علم كانتيج معرضت بيس ك واسطے جاری پدائش ہے بقول تعالی ما حلقت البن والانس الاليعبدون الى ليوحد وتنى أو ليغرفوننى ليني بم في جن واس كو ال واسطے پیدا کیا کہ ہماری تو حید پرمنتقم ہوں ۔اب یہان کچھاو ہام وسوالات بیدا ہوتے میں ۔اول سرکہ جب ماری بیدائش فقط ای لئے ہے کہ ہم تو حیدوعمادت بی کرتے رہیں تو سوائے اس کے جننے کام ہیں حی کہ کمانا و پیاوسونا ونو کری و تجارت وغیرہ سب ممنوع ہول سے ۔ تو اس سوال کے جواب کو بتو نیش الی ہم فی الجملہ وضاحت سے بیان کرتے ہیں جاننا جا ہے کہ بیروہم خالی عبادت توحید کے معنی نہ جائے سے پیدا ہوا ہے کیونکہ وہم یہ ہوا کہ عبادت اللی فظ چند الفاظ مخصوصہ میں مائند نماز اردزہ الج از كو ہو فيره ك حالا تکه عبادت تو میہ ہے کہ جس طرح القد تعالیٰ نے بند و کا جال چلن بسند فرمایا ہے ای کے موافق برتاؤ کرے تو اس نے بندگی کی اور ا بمان سے یہ بات معلوم ہوچکی کہ بندوں کے لئے بیتمام دیا محلوق ہاور بندے آخرت کے لئے مخلوق ہیں ہی دنیاان نے لئے آ خرت کے درجات عاصل کرنے کا کھیت ہے۔ تو دنیا می تصرف جب تک بنظر آخرت ہوجوب الی ہے اور جب اپنے نفس مرکام کیا تو یمی بیاری ہاور حق تعالی نے نفس کے لیے مظوظ وحقوق مقرر قرمائے ہیں میس ہے کفس کی کوئی خواہش اس کومت دو بلکداس ك صدورين جن وعلم والي جائة بي وقد قال تعالى: تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون يعلمون يعدي التدتعالى كمقرر فرمائى میں ان لوگوں کے لئے ان کو بیان قرمایا ہے جوعلم رکھتے ہیں پس علم یہاں ایمان کا دل میں یقین کامل دائے ہوکر دو تن کرتا کیونک اگران حدود کوجائے توبیان کی حاجت رچی اور حدیث میں ہے کہ اسام میں نصرانیوں کی طرح را بہب ہونائیس ہے۔

تولفس كوبوك و بياس منعيف كرويناوغذانكانااور قسى بوجاناوغيره يكهنه وكا بلك فرمايا كه ميرى امت كاراب بنايد المحرج اوكري بن جهاوك وياس منعيف كرويناوغذانكانااور قسى بوجانا وغيره يكهنه وكالكازم بحق كدال فآوى ويكركت عي منعوس بكر جهاوكري بن جهاوكي قوت كهانا و بينا جائز ب جب تك حرام جيز نهواور خودانند تعالى فرمايا : كلوا من العطيبات واعملو الصالحا اور قوله : احل لكم العطيبات وقوله : والعطيبات من الرزق جمله لذيذ و ياكيز وجيزي كهاف يين كالقم ويا اور ساتحد عن فرمايا كدكام نيك كرواور خود حديث على به ان لنفسك عليك حقلة تير ينفس كا تجهد يرق بالور بعض معزات محابد من الله عنهم في ما الأكدام في كرواور خود حديث على به ان لنفسك عليك حقلة تير ينفس كا تجهد يرق بالاربعض معزات محابد من الله عنهم في ما يا تقال كدكام في كرواور كور مديث على به كماك ويوان كواهدت من فرمايا حقل كروى به كدان سه كهاكم كومري

ا تباع كرنا ہے كہيں موميں تو ميسب باتنى كرتا ہوں اورتم سب سے زياد والقد تعالی كی عظمت وعلال كاخون، ركھتا ہوں اور كيوں نبيس كرآب التي المياني وزخ ويمشت سب كولما حظافر ماياتها عظمت وشان كبريائي ين عارف وولى ومديق سي بزه كررسول بلكه اشرف الرسل يلكه فيراكنكق تتصملوت الله تعالى وسلامه مايه وعلى آله واسحاب الجمعين ياتونفس كواس طرح بلاك كرنا خلاف طريقة وسول الأثيثة قر اردیااور بینک جس نے اعضا ووحواس کاشکرنہ کیا اس نے جہالت سے چھوقد رنبیں جانی کیونکہ بجیب حکرت النہیاس خلقت میں انمایاں ہے کہ انھیں سے محبت حق سبحانہ وتعالی بواسطہ ادراک لذائقہ وطبیبات مستوجب شکر منعم محسن کے ول میں ساری ہوئر۔ بنہ راید معرفت عقلی کے تو حیدی ایمان برٹایت ہوتی ہے کہ بندہ اپنے اعضاء وجوارح کوعبادتوں ومنا جات میں بصر وحمل لگا تا ہے اور آپیس بندو کے اعضاء خودمطیع و باعث ہوتے ہیں اور میمر تبصلاح وتقوی ہے اور جس نے اس سے پہلے ان کوضائع کیاو و جاہل حمراء ہے آیا تبیں و کمیتے کہ اگرنفس کے تباہ کرنے میں کمال ہے تو بھوکا رہ کر مرجانے والا ولی ہوکر مرتا حالانک سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اپنی جان آپ مار ڈالنے والاجہنی ہے۔فقد میں ٹابت ہوا کے زندگی نفس کے لئے فقیر کو کمائی کرنا واجب ہے اگر کرسکتا ہو ورند آخر بھیک ما تکنا فرض ہے ورشہر جائے گاتو جبنی ہوگا اور اگر بیطافت نہ ہوتو جس مسلمان کواس کے حال سے اطلاع ہواس پر خبر گیری اس قد رکے مین جائے فرض ہے چنا نجے سیسب اس فاوی میں معرح منفول ہاورا سے بی نماز میں سرعورت فرض ہاتھ لدتعالی :عذوا زینتکھ اورشدت ما جت کے وقت نکاح واجب ہے مجمر ہوئ کا تفقہ اور اولا دکا نان ونفقہ و غیر و فرض ہے تو ا ب طاہر ہوا کہ جوامر فرض کردیا عمیا ہے اگرو و بغیر دوسری چیز کے اوائیس ہوسکتا ہے تو یہ چیز بھی ضمنا فرض کردی تنی ہے اس واسلے اہل العلم نے كباك مقدمة الواجب واجب مشلامسجدين نماز باجماعت واجب بيتواس كمعنى ينبيل بين جب بعى اتفاق ينام معجدي ہوں اس وقت نماز قائم کی جائے تو ہم پر جماعت واجب ہے بلکہ اذن من کر حاضر ہوکر جماعت میں ثمال ہواور بیابغیر جنتے ہمکنن نہیں ہے تو معلوم ہوا کداس لئے جلنا بھی واجب ہے اور تم نہیں ویکھتے کدصدیث علی معد جانے کے برقدم کا تو اب جمیل ارتاد فریایا ہاں واسطے ور کھرے آنازیا ووٹواب ہے۔ پس نماز کے لئے تنس کی اتی غذاکد ( نماز ) اواکر سکے واجب ہے۔

معد قات روز اند شار فرمائے ہیں مثلاً تمی اسے خوش خلتی ہے بات کرنا معدقہ ہے تی کدرائے ہے کا ننا کنکر بنادینا معدقہ ہے ان سب عن آدى كا في بى بى سے قريب موتا بھى صلدقد شار بي توجس نے اس عكمت كون مجما اس نے آتخصرت كا في اسے يوجياك يارسول الله! كيا بم ش كوكي آدى الى شبوت يورى كريو اس ش بهي اس كونواب طعا؟ آب النظامة ارشادقر ماياكدا مرو وتحص مي حرام جكديد فل كرتاتواس يرعذاب جبتم جوتا كدة دووتا؟ عرض كيا كياكه بإل إبيتك عذاب تعاربة أب فأيزم فرمايا كه بعرطال مي تواب ہے۔اس میں بہت یا کیزواشارو ظاہر ہے کہ شہوت وخواہش پوری کرنا شرع میں منع نہیں گی تی ہے بلکے مقصود شرع کا حدمقرر كر كے فرما تبردارى و نافر مانى كا استحان ہے ہيں اگر نافرمانى كى تو حرام كر كے بندگى و اطاعت سے نكل كيا اور حلال كرنے ميں قرمانبرداری کی حدکا قصد کیا تو بندگی شرار بااور جب تک بندگی کی حدیش باس کونواب بااورحدیث سعد داند عرصر حارشاد فرمايا ب كد حتى اللقعة تبعل في في امراتك - يعنى افي زود كم مدين جونو الدينجا تاب اس من جي تجمية اب بـ بلكان سب في استدلال قوله: كلوا من الطيبات ... بيب كرهيبات كمان كالحكم ديا عالا تكدلديد غذا ضروري نبيس ب كدينيراس كر مرجائة بهت صورتي مياح بين تو مباح موافق علم بي بس ك مان من الواب بي عيد مسافر كا نماز بين قعركر الريدني الاصل رخصت ہولیکن الله تعالی نے جوہم پرصد قد کیااس کا قبول ہم پر واجب ہے۔ باب اتنا ضروری ہے کہ جوثو اب فرض و واجب کا ہدہ بھلامباح کا کب ہوسکتا ہے اور جوصد یث کھا کر ہر باد کرنے و پکن کر مجاڑنے کی بیان کی ٹن اس کا بیان اس واسطے تا کہ مباح کا مال بربادجاتا ہے کھوٹو ابنیس ملاہے بلکداس معمود میقا کہ وی کا مال اس کے لئے کیا ہے جود و کہا کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال کیونکداس کی زندگی بس میمی چندروز و بهخواس میں جو کھایا پہنا تو وہ اب ر مانہیں اور جوخیرات کردیا و وو ہاں جمع کرلیا ہاتی سب اور وں کا حصہ ہے۔ اس کا اس میں سے بس میں ہے جس کامفصل حال مذکور ہوا۔ یا لجمل اس میں ایک جامع آ ہے کریر ہے جس ك يجيزواس كى فقد حاصل كرف سے آدى فقيد بوسكما ب يعنى تولدتعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم البعنة .... يعنى حق تعالى نے فرمانبروار بندوں سے ان كا جان و مال خريد ااور عوض اس كا جنت ديا۔ حضرت عمر رضي جنت وغير وا كابر ملف نے قرمایا کے بخان اللہ! یہ کمال کرم ہے کہ حقیقت میں اصل و بدل دونوں پھرای کودیدے مع رضوان دھنل عظیم کے کہ بیاس پر یز هادیا بس اتناتوسمجه لیزا ضروری ہے کہمؤمن کواپنی جان و مال میں اپنی رائے کا اختیار پنجیزیں ہے اس کو حیاہی کہان دونوں واس طرح رکے جس طرح مالک نے تھم دیا ہے تی کداعضا مدن سے تماز وروزہ وغیرہ کا کام لے تی کہ جب بیاری سے پائی بدن پرؤالنا معزبوتو حيم كراوے اس واسطے اكرزخى نے مثلاً تيم ندكيا اور نهاليا يس مركيا تو وه كته كارمراكيونك اس في بيا ينازعم لكايا كرتيم كرف ے میرا بی معاف نبیل ہوتا ہے ایسے ہے جس کو عذر نبیل ہے اگر تیم کیا ادر تھٹڈے سرد پانے سے نہانے کو جی نہ ویا ہاتو عمرہ کا رہے اس ن نافر مانی کی \_اللهم اغفرلنا بفضلك \_ مال كائبى يى مال بكرالتد تعالى عالم الغيب بن بحريمى يو جماجات كاكدس طرح كمايا ملے بتلاؤ كد كمالى واجب تحى كيونكه بم اوپر بيان كر يك كد كمائى ضرورت كوفت واجب بے پرس حيل سے كمايا ہے۔ نوكر ف تبارت پیشہ زرتو نوکری ایس متنی جوظم و ناحق سے خالی ہوجتی کہ خلاف شرع مشلاحکم نہ بگاڑ ناپڑے کیونکہ خلاف قانون البی تعالی جوقانون ہوگاہ و نا قرمانی وظلم ہوگا کیونکہ نافر مانی خودظلم ہے اور خلاف شرع جوقانون ہے اس مے موافق فیصلہ کرانے کی وکالت و پیروی شرک نے وکری کی جوشرطی تغیری بون ان کوادا کرے عذرو خیانت ارشوت، فیروند ہو۔ تجارت می خربدو فروخت فاسدو حرام طریقہ سے نہ بومثلا کولکت ہے ہزار کن جاول کی ہلٹی آئی اور ہنوز جاول ندر کیھے نہ اپنے تو لے بلکے فالی بلٹی پرمورو پیٹنع ہے دوسرے کے ہاتھ 🕏 والے 🗜 يرام --

بیشد کی می اسی على حالت ہے۔ مجرا گراس نے عذر کیا کہ میں نے حرام ہونائیں جانا تو عذر قبول ند ہوگا کیونکہ جب یہ پیشہ اختیار کیا تو اس کاعلم جاننا فرض تعیا۔ اب ہم دو باتھی بہاں صاف بیان کرویں آگر چہ بھے والا ہمارے بیان سمابق سے بھی سمجھ سکتا ہے۔ ایک میاک ملم دین وعلم دیا کی تنسیم کیوں کر ہاور دوم علم کا طلب کرنا جوفرض ہے ووس قدر ہے تب فقد کے معنی سمجے جا میں۔ واشح ہو کہ عیادت اسلی تو فقط یادا آئی واس کی خااصہ طانعات و دعاو عاجزی وتضرع وحضوری وغیرہ میں مجراس میں تقدرتی وللس کی مُذاو معكامة بدن كاؤ هابنا وغيرو ضروريات مين جهال تك ضرورت بواور بمي موارض ويكر بحى حقوق كرماته بيدا بوت مين جيدا ال وعمال كانان ونغقده فيرواور عبادت متعدم اس كاطريقه جائنا يس جوفض تنهاكس بيازيس وبال مح ميو وجات بربسركرنا بي جهال كوئي نيل ہے تو اس كوكيزے كى ضرورت نيس بيدا كر چدجابل نووبال شيطان اپنا غدہ بناؤا لے كااور عالم نے يجھ ندكيا جبك علم كالفع روک دیا الی تنبائی بعش اشارات مدیث سے من اللی بے اور بعض سے جائز بھی الغرض بدایک مثال تھی اس کی تحقیق نہیں منظور ہے تم میں رہود کیموکرتم عبادت خالصہ کے لئے بیٹھے تو جگہ کی مرورت ہوئی لنبذا مجد بتائے والوں کے لئے برا او اب ہے کہ حلال زمین بر میضے محرکھانے کی مرورت ہوئی اور کیڑے کی یا بوی بچے ور گرا قارب کے نفقہ کی توسوال حلال میں ہے کوئی کمائی اختیار کی اس تعالى كي مم ير يطير و اب و بي في عن المح جومالص يا دالني كالتما اوركمائي من علم كي صرورت بيز توجب تك يعلم حاصل كروثواب في كا بشرطیکه بمی نیت ہو کہ جن نقس وحق زوجہ وحق اولا داس سے حاصل کر ہے بورا کروں اور بینیت ندہو کہ پیش و نیا اُڑ اوں کیونک میا کھر تو آخرت کے لئے کھیت ومنڈی ہے آگر جرتم کو کمائی می اللہ تعالی اس قدردیدے کرایے ففل سے لذت مے ساتھ رہواور نیک کام کرو توسيطم اگر چه د نیاوی بواس راه سے تو اب مطے کا تکرا کسی چیز ول کاعلم نه به وجوشرے میں معصیت بیں جیسے علم وموسیقی وستار وسارتی وغیر و ياعلم مصوري وغيروتو يهال حدمباح كي بيعلى بذا بيشه وتجارت من حرام بيشه نه بوشل توالى وبميك ما تكناوغيره اورتجارت حرام نه موجيت شراب بیناو غیرہ پس جس مخف انتحریزی بلنن کے کودام کا نسیکہ لے جس میں شرط ہو کہ جہاں اور چیزیں ہیں وہاں میں شرط ہے کہ شراب اس قدرمهم پنجاؤیا گلا کھونے جانور کا گوشت ویا کروتویہ مال ترام ہوجائے گا۔ بس بیحدودنو کری وتجارت و پیشہ صنعت میں علم ے معلوم ہوں منے اور جس علم معلوم ہوں اس من اگر چہ تو اب اس نیت پر ہوگا جو بیان ہوئی لیکن بیلم آخرت وعلم معرفت تہیں ہے۔جود بال ساتھ رہے جی کہ قامنی ہونے کے لئے جوملم ہودہ بھی دنیاوی جھٹڑ ہے بھیزے بھل کرنے کے لئے ہے وہ مجھ معرفت نہیں ہے۔الحاصل علم و تیابرو علم ہے جس کاباتی ہوتا آخرت کے ساتھ نہواس میں دوستم میں ایک و وجو بنیت صالح سیکھاجائے کدوہ صدمهائ على بواورتواب ملے جیئے تھیر مارت وفن طبابت وغیرہ اورا سے بی قاضی منے کا علم متعلق بادب القامنی ۔ تو بیعی تواب عل داخل ہے اور دوم وہ کہ جوحد مباح علی نہویا سنت صالح نہ ہوتی کہ اگر علم قضا محض اینے نفس کی عیش کے لئے سیکھاتو پہنیس ہے یا جیسے ستارو گاناعلم موسیقی سیکھا تو محض و نیاحرام ہے اورعلم وین ہرووعلم ہے جس کا بتیجہ اصلاح نفس بعرض آخرت ہو یاتفس علم آخرت ومعرونت خالق عزوجل بواوراس كامرتبه بهت اللي بإور دوسرايان بدربا كمملم كاطلب كرنائمس قدر فرض بالوجانا جابنا كدجب بمى شرورت كمى مخص كوكسب معاش طلل كے لئے دائل بوكدو وظم ونيا على سے ماصل كرے وقتم اول على سے اتا كدقدر ضردرت معاش لی جائے اواب ووجوب میں داخل ہے اوراس سے زائد مباح ہے جبکہ حدمباح میں مواور جو چیز کے محض لا ایمی مواگر اس كوحاصل كري تفنيع اوقات كريدة وه جواب و مديركا مثلااس زمان بن يوناني فلنفدكا سيمنا كريم لا يعن اوراضح يدب كدرام ب اور طب وغیر ومصالح عامد میمی بنظر عارض مجمله واجبات ہوجاتے ہیں اور ای سمے ہاس زیان میں ایسے نون جن ے بغیر وموسمی ك باروداورتو بوئر يدو (جس عجازتو رسة بن )وغيره كاعبادوغيره برقدرت ماصل بوكونكةول وعدوا لهد ما استطعتم

من قوة و من رباط الخبيل. "اورسامان كروكافرول كے لئے جومكن موسيكے طاقت اور كھوڑوں سے الى باتون كا اثمار وفرماتا ہے بلک مصیص سے اثبات کی امید ہے لیں ضروری ہے کہ ایک نروو علاء کا ایما ہوتا جا ہے والتد تعالی اعلم اورر باعلم وین س سے قوہر سلمان مردومورت پراس قدر فرض ہے کہ جب اس سے متقاد خالی ہویا اس میں ہے بعض سے خالی ہوتو و و کا فرکہلا ہے اور جب اس قدر مل سے یااس میں سے بعض سے روکا جائے آل پر اس ملک سے بجرت کر جانا واجب ہواور متر بم کہتا ہے کہ فتید عالم کا کام ہے ك جبوه جانا بكرايمان كے لئے تمام في آوم مكلف يرب توادني سے ادني آوي كے كانا سے اس قدر يراكتفاكر ك الشهد ان لا الله الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله - ش مواي اواكرتابول كرسوائ الله تعالى كوئي الدومعبودين اوركواي اواكرتا مول کر بیشک محدظ فینا س کابندہ ورسول ہے اس آ ترکسی نے اس قدر اقرار کیا اور بعد اس کے اس وقت مرحمیا تو مجال نیس ہے کہ کوئی اس کوکا فر کے۔ تم نبیں و کیمنے کرمحاح کی حدیث اسام علی صرح اول قصد تابت ہے کدا سامدین زیر مردار فوج کر کے جہادیر بینج مجيره إل يين الزائي من كفار ك فكري جوة دى اسامه كامتابل تحااس في موار ماري كه اسامه ولاتن كا بازوجروح بوكيا جب ان كا وارجیجاتواس نے بناہ لی اور کہالا الا الدالله در محرا سامد جلافذ نے اس اقر ارکواس کی طرف سے مجبوری برجمول کرے نہ مانا اور اس کونل كردياس أوازكوبعض الل بشكرنے مناتها انھوں نے كہا كەاپ سردار! تم نے كون اس كومار دالا جبكه وہ تو حيد كا اقرار كرتا تها؟ انھوں نے جرسجما تھا بیان کیا تو افل لشکرنے کہا کہ نیس بلکہ ہم اس کو انخضرت فانجا ہے عرض کریں سے جب مدین اس کرآ ب فائل ہے عرض كياكيا تو آب في في الماحد والفي كوباكر بوجها: أسامه والفي في كماكه بارمول الله! آب في الماميرا مجروح وزو ملاحظه قرما كي اس نے فقط مرى تكوار كور سے ايما كما تھا۔ تو است فائين في مايا علا شعت بليد يعن تو اس كے دل كا حال كيا جائے تو ت اس كاول بها وكركون شدو يكما يعن ول كالمجيد التدتواني كيملم يسمسلم باور بار بارفر مات على العطت وجلا يعول لا الدالا الله - ارسة في ايسة وي كومارة الاجوكبنا تعالا الدالا الله - يهال تك كداسامد بنافية كيت بي كدي ايسا خوفزده موكما كركاش ي آئ مسلمان ہوا ہوتا۔ الحاصل ای شہادت وکل تو حید پر اکتفا کیا جائے اور اگر کسی فے معرب سرور عالم و عالمیان سید الرسلین مسلوات القدوسلام عليدويليم اجتعين كرسول وبند يءون كالقرار زكياتو بعي كافرب چنانچ صرت احاديث وتحكم آيات ناطق بين جراس كواس جامع كلمك تفصيل عة مستدة مستقيليم دى جائے كد جب الاكوئي اور بيس جو الله تعالى جل شاندوى غالق رزاق ما لك مخدار ہے تی کہ شرک بالکل بڑے جاتار ہے اور سب جو کھا تخضرت کا بیٹم نے قالیم فر مایا کہ میں خلاف ندر ہے اور و نیا کے آئے آخرت پر ایمان لا ناایسا ضروری ب کراندتوانی نے فرمایا بتولہ یومنون باللہ والدوم الآحر لینی آخرت برایمان کوعو ماہرا یک مرب کے لئے صریح بیان فر مایا اور سحاح میں روایت ایک محانی کی ہے جنہوں نے اپنی باندی کو مار ااور اللہ تعالی کے خوف سے ڈرے کہ میں نے اس كومقدرجرم عدرياده ماراتو مواخذه موكايس الخضرت فأفي عدينا حال فلا بركر كرع مكياك يارسول الله!اس كوازادكردون؟ آب النظام في الديهال بلواؤ جب ووآئي تواس الدنعالي كابوجهااس في ملك بنايا بحرآب النظام ابنابوجها كم مي كون ہوں؛ تو اس نے کہا کہ آپ نافی اللہ تعالی محرسول ہیں تو سحانی دکائٹ سے قرمایا کہ بال اس کو آزاد کرد سے میاتو مؤمنہ ہے۔ اقوال اس میں اشارت ہے کہ جب بندہ اسپنے خالق مز وجل کی معرفت میں ایمان رکھتا ہوتو وہ بھائی ہے اور مملوک بنا نا ای کی بھلائی وتعلیم کے لئے سے غیراز بنکہان دونوں آ قادملوک میں رشتہ اتحاوزیاد ومتحکم ہوتا ہے تی کہولا سے درا ثبت مثل قرابت کے پینی ہے لیں آ قا غالص عبادت اللي كے لئے فارغ موجاتا ہے اور مملوك اس سے لئے رزق عاصل كرلاتا ہے مى دونوں و نيا سے بدا وخرو لے جات یں اور اس واسطے مدیث سے عمل مؤمن نر بر میم اا زم کیا لین ایمان کے خصائص میں سے قرار ویا کہاہے جمالی کوجس کوالقد تعالیٰ نے

اس کا ماتخت کیا ہے وای کھلائے جوخود کھائے اور وہی بہنائے بوخود بینے۔

الحاصل ال چيوكرى مصفقة القدتعالي ورسول فالتيم كي تقد يق يقيني مرايمان كااكتفا كيا كيونك بعلم نبوت اس كي حياني عان كر مؤ مندفر مایا ہے بس ای قدر سے مؤمن ہوگا اور ملاء جوموام کی مجھ سے بڑھ کران کو تکلف دیتے ہیں جائل ہیں۔ارے بریس و تکھتے كر اتباء الهوابي اتخاذ الاله "ايخنس كي جروى كرنا كوياس كواينامعبوه بنانا بي ابتوله الموايت من انحذا الهد هواه "ا أو و کھاتو نے اس کوکہ جس نے بنالیا اپن خواجش کواپنامعبود۔ اور بس نے زعم کیا کہ چنے چیا نے سے پیٹ میں درد ہوااس نظر میں شرک بیا بیده کائق عالمانه بین اینے نفس کوآ زیامی کدا ہے تنی شرک ان میں کس حد تک مینچے بین حتی که زید وخالد وکلوومرز او نبان وشیخ کے ساتھ منا داورلز انی جھڑ ہے میں کس مرتبہ تک منہک ہیں اور اسلم ان میں بیتھا کے مقام تو حید میں قدم استوار کرتے اور وسائلا کے ساتھ برتاؤ میں بھی احکام شریعت کا اتباع سمجھ کرمشا جرت کرتے لیکن اللہ تعالی خلاق علیم ہے۔ جووہ حیا ہے و بی ہوتا ہے ۔ الفرش المقادين أو فرضيت اس طرح شروع بوتى ب بمرجب اس مانى قلب من ينظرو يمى كريانى في من أكائى تو نوران خطره كو ابھی ہا ہر رکھادل میں آئے ندویا اور عالم سے بو چولیا کداس کودل میں جگدووں اس نے بتلا ویا کرنیں میں دیکھو بات اس طرت ہے الی بذاالقياس مبان تك كرتمام تفصيل مصمومن بوخيااور يبيل معلوم بوعما كرايمان وعلم كامحل قلب باورصحابة بكدعموما بالبيناس طرح على على ما مام يتها منهين ويكفت كفته اكبروعقا ترمعي وجمله كتابين بياس وقت كبال تعين اورميبي عصفائي قلب كاطريقة بعي ائل ایمان می معلوم ہوگا گیا بخلاف اس زمانہ کے لوگوں کے ول میں ہزاروں وسواس و كفر كے احتقادات وخطرات جمائے تي ١١٠ بر وفت ہر بات کودل میں لاتے جاتے ہیں اورفکر بیہ کے دول میں صفائی حاصل ہو بلکے دل میں لا الله الله ومحمد رسول اللہ کو حِلّه : ۔ اور مب خیالات و او بام کونکال وے مجر سے سرے جو وہم آئے اس کوشرع سے بیا چھرکرآئے دے اور اُٹرشرع اس کو وسوائ شیطانی بتلائے تو باہر کروے۔ اب رہامل تو نماز' روزہ جج وز کو ہ ہے۔ مگر نماز تو ہر مردوعورت پر فقط پانچے وقت دن رات میں فرض ہاور روزه کاملم جب رمضان آئے قرض ہوگااور ج جب مال اس قدر ہو جتنا جائے اورز کو ة جب اس کے لئے مال وموسم آئے اور الركوني فقیر ہوتو اس پران دونوں کے مسائل سے اس وقت کی چین نبیل ہے باب اتنا جا ننا ضروری ہے کہ اسلام میں ان چیزوں کے ذش ہون کا متقاد ہےادر رہان کے اداکر نے کاطریقہ تو وہ جہی ہوگا جب شرائط ووقت آئے۔اب ایک عبید ہاتی رہی کہ نماز میں اس ومعلوم ہو گیا کہ ستر ڈھا کناویاک جگداوروضووغیرہ شرائط ہیں اور آ دی کوحرام کھانے و کیٹرے میں پر ہیز کرنا فرض ہے اور پہلے ہم نے کمائی کے فرض ہونے کو غصل بیان کر و یا ہے تو جس حیلہ ہے کسب معیشت جا ہتا ہے اس کے افعال بھی عبادت ہیں جیسا کہ او پر تحتیق ہو چکا تواس ہے احکام النی محکمت بالغیمتعلق ہیں ہیں آ وی پر ان کا مہا نامجمی فرض ہے آگر چہ یہ فرض ہیں کہ وہ جملے صنائع وحرفت و تبارات ك دكام بدواقف مور بال عالم البتة ان سب بدواتف موكاجهال تك علم بريمال بدية طاهر مواكد جمل في ميزم باكمه ضروریات دین فقظ روزه ممازوغیره خالص عبادات مے مسائل ہیں اس نے کلام بہت جمل وکلوط کردی کیونکدان مسائل کی تعین می و ہی تفصیل ہے جواو پر ندکور ہوئی حتی کے عامی مرد (جوعالم یا مجتبدت ہو) پرچض کے مسائل جا ننامفروری نیس اور عورت پراس زمانہ می ادائے جدے سائل ضروری نہیں اور اس کے علاو وحرفت وصاعت وغیرہ جوحیلہ کسب معاش کا ہوااس کے مسائل کونسروری ات میں داخل شکیااور بدون اس کے خالی عیادات خالفہ کی خصوصیت سے مقصود حاصل نہیں ہوتا اور حدیث بیٹے میں جن لوگوں کی اسامیں : یاد وقبولیت کی امید کی تی ان علی مسافر کوشار فر مایا ہاوردوسری حدیث سے علی میضمون ادا شاد ہے کہ اکثر مسافر کردة لودسفر انحاسة ہو ئے یو بیٹان بال ہاتھ أفعا كروعا كمي ما لگتا ہے اور حالت اس كى يہ ہے كہ جہاں سے كھا تا ہے حرام ہے اور جہاں سے بہنتا برام

ہے اور حرام کی غذا ہے میرورش بائی ہے تو کہاں اس کی دعا قبول ہوگی اور بعض روایات سے جملہ عبادات کی نسبت بھی اسی کیفیت ع بت ہوتی ہے پس عبادات اگر چہ بذات خوداصل ومقدم ہیں اور یہ چیزیں ان کے لئے شرائط کیکن ادا ہونے کی حیثیت سے نقدیم ان شروط کی صلت ہےاورا خلاف حیثیت وجہت سے ہرایک کادوسرے پر مقدم ہونا بچھ مضا تقدیمی رکھتا ہے۔

حقیقی فقیدو د ہے جس کورین وایمان میں سمجھ حاصل ہو 🏠

بھر جو کچھ میں نے ذکر کیا بیسب اس غرض سے کہ اکثر آدمی علم وعبادت فقط تماز وروز ہو غیرہ مالصه طاعات میں مجھر جات پھر جو پچھ میں نے ذکر کیا بیسب اس غرض سے کہ اکثر آدمی علم وعبادت فقط تماز وروز ہو غیرہ مالصه طاعات میں مجھر جا ہیں اور دیگر اوقات وافعال کو بلا تو اب و خارج از طاعات بچھ کر رائیگاں کرتے ہیں بیصور سجھ کا ہے اور فقد نام مجھ کا ہے ہیں فقیدا ہ ہے جس کو دین وامیان میں مجھ حاصل ہولائد؛ جو فضائل فقد کے احادیث وآیات سے ثابت ہیں وہ ان ہزر کوں کے لئے مسلم ثابت تھے جن کوسلف وصدراة ل وسحابه وخلف و تابعین کہتے ہیں۔ یاو جود یک یہ کتابیں جواس وفت موجود ہیں اور جیتے مسائل ان میں مندر ن جیس اس وقت موجود نہیں تھیں اور ایسے بی ہی بھی مجھ کا قصور ہے کہ علم دین فقط ان مسائل میں مخصر ہے جو و قامید وہدا میہ وغیر و کتب فقہ میں مدون ہیں حالا نکسان میں خشوع وخضوع وحضور قلب کا ذکرا تفاقی ہے علیٰ ہذا تکمبرحرام ہے ریاشرک خفی ہے اور ماننداس کے بکثرت احکام یہاں ندکورنبیں ہیں ہیں حاصل الامریبال اس طرح جاننا جاہئے کہ بندے جو کام کرتے ہیں برکام کے ساتھ القہ تعالی کا تھم متعلق ہے مثلاً بیجائز ہے و وحرام ہے حتی کہ جوجائز ہے یا فرضی یاواجب ہے وہ کریں اور جوحرام با مکروہ ہے اس کونہ کریں اور تمام کام دوطرح ہوتے ہیں ایک ول سے جن کوافعال قلب کہتے ہیں اور نیت بھی دل ہی ہے ہوتی ہے اور دوم اعضائے ظاہری ت جیت وضو كرناونماز كاركان اواكرنا اوركسي پيشه يانوكري كاكام كرنا \_ پيرظا برى اقعال مي كوئى ايسافعل نبيس جس كے ساتھ دل كافعل نه لگا ہوا اور کم ہے کم نیت ہے خی کر اگر صدق دیا اور نیت الله تعالی کے لئے تواب کی غرض سے نیس ہوتا کی کھی کو اب نہوا آگر چدکام نیک ہے ثاید دنیا میں اس کا بدلائل جائے اور ول کے افعال بکٹرت ایسے میں جن کے ساتھ ظاہری اعضا و کے کام کو پچھناتی نبیس ہے اور سے خود ظاہر ہے۔ تو نقیہ وہ ہے جوظا ہرو باطن سب افعال وخطرات و اسواس کے احکام جانتا ہے جہال تک اس کوضرورت ہوئی یا آنکشا ف ہوا ہے اور جہاں ہے اس نے جانا و واللہ تعالیٰ عز وجل کی کتاب مجید یعنی قرآن کریم ہے اور رسول اللہ صلیہ وسلم کی سنت یا کیز ہ واجماع سحاب خیر الامة رضی الله عنهم ہے چھران تین اصول ہے جوطر بقتہ بہجاتے کا ہے وہی اجتہاد وقیاس ہے اور اجتہاد کے لئے پچھ شرطیں ہیں جومجمل انشا ،اللہ تعالیٰ آتی ہیں۔ بس صحابہ رضی اللہ عنہم کے دل تو سمندر کی طرح لبریز بھرے اور پہاڑوں کی طرح استوار تحلم جے ہوے تھے اور انہیں کے ٹاگر دحصرات تابعین ان سے ملتے ہوئے تھے مجران کے بعد سے کیفیت کہال رہی مگر القد تعالیٰ نے ان میں ایسے علا ، پیدا کردیے جنہوں نے توریقین وایمان وادب وتقو کی وصدق سے اوّ لین دسابقین والتقین کاطریقہ بإیااور پجیلوں کے لئے جن میں موانق حدیث کے جموف بھیلیا گیا اور مونا ہونا و حظوظ نفس پیند کرتے گئے۔اس طریقہ کوصاف بیان کرویا۔ فودیہ معزات جہتدین بینک نقیہ جامع تھے اور مشائخ کمبار بھی انھیں کے شاگر دیتھے لیکن پیچھلوں نے مید کیا کہ باطنی کا مجموعہ ان کتابول میں جع نبیں کیا بلکہ شاذ و ناور کمی مسئلہ کے بالکل ذکر نبیں کیا کیونکہ میدان بہت وسع ہے اور خالی ظاہری المال اس سے احکام سب طرح کے ذکر کرو بے تو فقداب انھیں طاہری افعال کا نام ہوگیا ہے۔ نیکن مرد مقل کوجا ہے کہ طاہر گناہ و باطن گناہ سب کوٹرک کے ۔ باطنی گنا ہوں کا ترک تو حدیث وتنسیر ہے جس میں احادیث کے ساتھ بیان ہوتعلیم حاصل کرے اور ظاہری کو قرآو کی فقہ ہے <del>سیکھ</del>۔ واللہ تعالى و بي التوفق.

**公かり** 

#### فقدکے بیان میں

لْغُويْ تَشْرِيحٍ 🏠

وامنح بوك الغت من فقد كم عن مجمد كے بين اور شرع من نهم خاص جوكتاب القد تعالى وسنت رسول القد سلى الله مايدوللم حاصل ہوجیا کہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہد کے قول میں ہے کہ اس سے زیادہ ایک قیم جوقر آن میں اللہ تعالیٰ اپ بندے و عنايت فر ماوے والحديث في محيح البخاري۔ بس نقد مے لئے اصل مبي دونوں يعني كماب البي قرآن مجيد اور سنت رسول وَيَعْفِي عِن حدیث ہیں اور فقیدہ و ہے جوجسم ظاہر کے متعلق احکام اوا مرونو ابی ہے اس طرح واقف ہوکد دونوں اصل میں سے کہاں ہے بیقلم ممل کرنے کا یاندکرنے کا کس طرح اللاہے تا کہ ظاہر جسم کوان احکام مے موافق ممل کرنے سے ظاہری کمنا ہوں کی نجاست ہے یاک دور بإكيزه طهارات وطاعات كور مصنوركر مكرجين طهارت وضووهل واوعة فرائض وواجبات ساورقرآن كي قراءت واس يس تظر کرنے و سننے دسجد کو جانے وغیرہ خصال محود و سے آراستہ کرتا ہے اور مخش گفتگو و بدنظری وفش باتیں سننے وحرام کھانے پینے اور چورى اور فواحش كى طرف قدم افعانے وغيره كى نجاست وافعال يدمومه ايخ آپ كو پاك ركمتا إورتا كه فقيه يذكور باطن كو يح ا عنقادات ونورانی افعال وحسن صفات مے منور كريكے اور باطن كو باطل و غديذب خيالات و بهوده او بام و بدافعال و خدموم صفات كي تاریکی ونجاست سے باک کر سکے اور اپنے نفس کے عیوب اور وشمن قطعی شیطان کے مرووسواس پر ان دونوں کی ظاہروخفیدرا ہوں پر مطلع وآگاه بوس جباس في اس واقفيت سے يحكم ول تعالى ودرو اظاهر الائد و باطنه الله سيتمام ظاہرى وباطنى منا بول سے تقوى كيا اورتوب واستنفار وخشوع وخضوع وخوف البي سے برد م اے مالك خالق كي طرف متوج بواتو التد تعالى اس كواور ايك علم عنايت فرماتا بجس كالثاره معزمت فعروموى عليهاالسلام كقصديس بتائيد صديث يح كوياممرح بوكباب اورابتداءا ساصلاح كى سلامت قلب بي محكم قولد الخاصلات صلح البعس كلعد جبوه ملاح يرجوجاتا بي ترتمام من صالح موجاتا ب-اور محكم أولد اعدی عدوك نقسك التي يين جدييك سب ے يوا تيراومن تيرا فووقس ہے جو تيرے دونوں پيلو كے تي على ہاكفس كے مبلكات كو بيجانا اور بحكم تولدتعالى :ان النفس لا مادة بالسوء أن اس كى بدخوا بهول كو بيجانا اور وسواس شيطانى سے بحكم تولدتعالى الما مسهد طائف من الشيطان تذكروا فالملهم مبصرون - متنبه وكريتونق الي جل شاندنوران جاتا باوراكر المام بواجي توبا امرار منقطع ہوجا تا ہے پس لوث دعمن سے پاک اور آخرت حکرت البید سے مرفراز ہوتا ہے اور مخلوق النی اس کے فیض حکمت سے اپنے منازل ومقامات بلند عاصل كرتے بين لين اس واسطے حديث يح شن بےكه: فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد أكيلا ایک فقید بزار عابدوں سے بڑھ کرشیطان پر بھاری ہوتا ہاس کی ایک رکعت دومرول کی بزار رکعت سے بڑھ کر ہاوراس کی غاموتی اوروں ہزاروں کلمہ ہے اقتل ہے اور یاک ہے اللہ جل جلالہ جس نے اپنے بعض بندوں کوسر قرار کیا اورانہیں کواس کا نفع عائمہ كيااوروه پاكبن سجانة تعالى مرفقه وعابد كي عبادت مستعنى ب. پيم خوب يادر كلوكه صدق يقين وخلوص عبادت و طاعت ك اصلي فيض ہے بعتی ویدار معفرت سيد الرملين معلوات الله وملامه عليه وعلهيم الجمعين ہے معفرات سحابه رمنی الله عنهم كوا يك منزلت اللي خاص تھی جس میں کوئی انکامشارک نہیں ہوسکتا اور ایسے ہی ان کے شاگر دیعنی طبقہ تابعین کی منزلت میں کوئی ان کامشارک نہیں ہے۔ مجرائم جہتدین نے بتو فق حق جنانہ وتعالی پھیلوں کے لئے فہم قرآن وحدیث کاطریقہ بتاا دیا کیونکہ اکثریہ بوت بے کہ

المنتي تمام فعاجري وياطني مناءول كوجيموز وويه المسلط جداني في طرف منظم مريت والاسب

مشهور مجتهدين فيسلط حاربي م

 ایمان جس کی صفت سے بندہ مو من کہلاتا ہے خالی زبانی دعوی وصورت بنانے و کوشت کھانے سے حقق نہیں ہوتا اور اہل العلم ہوئے ہیں کہ آدی اکثر اوقات اپنے آپ کومو من بہتا ہے گر در حقیقت اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا ک۔ یا نہیں و کیمنے کرتی تعالی نے فر مایا: قالت الاعراب آمنا۔ اعراب کہنے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ یہ کھدانھوں نے منافقوں کی طرح جموث موخد نہیں کہا تھا بلکدان کا زم ہی تھا کہ ہم ایسے ہیں ہواللہ تعالی نے ان کے ول کا اصلی حال ان پر ظاہر کر دیا۔ بقول قل فم و منوا۔ کہدوے کہ آئی ہو من نہیں ہوے۔ ولکن قولود اسلمنا۔ لیمن یوں کہا کر وک ہم اسلام لائے بعق ہم نے ایمان کے لئے کرون جمکائی اور اس کی طرف مائل ہو ہے اور مطبح ہوے ہیں۔ ولما یو طل الایمان کی قلو بم ۔ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا حالا تک وہ جانے جے کہ ہمار الیمان آئی ہو ایمان آئی تھو کہ اسلام حالت قلب کی علم النی میں۔ ۔

اور الخضرت فاليظهو عافرمات كد اللهد تبت قلبي على دينكدات دب مير عيراول اين وين يرا بت ركيواور بيمت جموك اعراب المجولوك من ويجوها برض الدمنم كاحال كطبراني وغيره كي حديث مج عن بكر الخضرت فأفي أب ما يت برعى: فمن شرع الله صددة الاسلام فهو على نو دمن ديد اورفر مايا كدجب ايمان ول عن آ تا بياة ال ك لئ سيد كمل جا تا بنة محايد من التعنيم في حيما كداس كى كوئى بيجان ٢٦ ي النظافة في المثاوفرمايا: لتجافى عن دادلغدود فريب كاود نيا سابنا يبلو بنانا ـ والانابته الى داد العلود اور ملك دائل باقى كي طرف ملك كما تع جمك جانا ـ واستعداد العوت قبل نزولدموت آ ے پہلے اس کے لئے سامان مغرمبیا کرنا۔اس سے ظاہر ہوا کرمحاب رضی الله عنهم نے ظاہر حال پراع آدنبیں کیا بلک نشانی دریافت کی کہ آیا ہم بیں بینتان بے پانیس ہے ہیں کوئی غرونہیں ہوسکتا کہ ہم جھے معمرعزم کے ہوئے میں کہ ہم مؤمن میں حتی کدانشاءاللہ تعالیٰ جی بطور تک نبیں کہتے ہیں و سے بی در حقیقت ہیں بائنس کے دحوے میں ہے جمانند یہود کے لتو لد تعالی وان باتون عوس منله ياعذوند اوركتي : سيغفولند يس ايمان ان من درحقيقت ندتما ينكه جهل مركب تمانعوة بالشرمتداور حفرت حسن يعري في فرماياك نفاق الى چيز بكداس سے وى خوفاكر بتا بے جودر حقيقت مؤمن بواوراس سے وى غرر بتا ہے جوحقيقت يك منافق بوادر سن نے کہا کہ یں نے ایک جماعت محارر منی الدعم کو پایا کہ اپنے قلب پر نفاق کا خوف رکھتے تھے دیکھو میجلالت قدر اور برخوف اللّٰهم انی اعونبك من النفاق و فتنة يارب با عديميني و بين النفاق وانت على كل شيء قدير- اور مفرت مس كا قول اخبري البخاري م معلق ذكور باورا يكسحالي ف ايك محف كي نسبت كها تها كه التي لوالا مؤمنا "مي ال كومؤمن خيال كرما بول -" تو آخفرت منافية فرمايا او مسلم لين كموكمومن المسلم - بس جب بيعال ب كرحقيقت ايمان قبل عية كاب فقة الشرتعالي جل جلال وب بواب ہم کہتے ہیں کہ بعد زیانہ صحابہ رضی التدعنیم کے جس کسی بات کی نسبت پرعت حسنہ ہونے کا اعتقاد کیا حمیااس کی وکیل ہیہ ہو حفرت عبدالله بن مسعودرض الله عندكي صديث على ب نفها وأه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن - اور ماموسولدكومام بتوت کلیلیا۔اور کہا کہ اس بات کو بھی مؤمنوں نے حسن جانا تو یہ بھی حسن ہوئی۔ ہی اس کے تقینی ہونے میں تامل کے وجوہ مشہور و مانند استغراق نه پایاجانا وغیره کےعلاوہ وقت اشکال جومتر جم کوظا ہر ہوتا ہے رہے کہمؤمنوں کا اجماع کیونکریفین کیا کمیااور یہ کی محرظا ہر ہوا كرياوك جنمول في اس في بات كواجها سجما بسب كرسب واقعي مؤمن إي اوركس يقيني شهادت سان كامؤمن مونا ثابت موا ۔ ہے اور کہاں ہے معلوم ہوا کہ مثل اعراب کے ان کوز عم نیں ہے اور کس نے ان کو خفیہ نفاق سے مطمئن و بے خوف کر دیا حتی کہ انھوں ف اسينداد يرتحققي مؤمن بون كالحكم لكاكريد مئلد بدعت دستقرار وبااور كساطرة انحول في جاناتما كدان سب يس عبراك كا عاتر كمال ايمان يرب كيون فوف شكيا حالا فكرمو من كى شان ب كدفاق حفوفاك ربتاب بس جب بنوزان كى نبعت مومنين

مو في كالفين نبيل مع ومؤمنين كا اجماع كيوكر معيقن موكا \_

اگر کہا جائے کہ مجرا جماع کی تو کوئی صورت بیس ہوسکتی ہے حالانکہ اجماع سحاب رضی الله عنبم بلا تفاق جست ملعی ہے جس کا مكرمردود ہے تو جواب بدے كه اجماع محابر منوان التعليم الجنعين وه اجماع ہے كيونكمان كے مؤمنين ہوئے كا يعين أيم كوشبادت البي مزوجل مصطوم موكيا اورالله تعالى كي شهادت عيد حركس كي شهادت موكى فقد قال تعالى رضى الله عنهم و دعنواعند -وقال تعالى الوليك هد الصادقون وقال تعالى الوليك هد المؤمنون حقد ليل الكا اجماع بيكك مؤمنون كا اجماع بماوروومرول کوائی ہستی سے باہرقدم شدر کمنا جاہے بھلارواہے کہ کوئی قروبشراہے ذعم شل سحابدض الله عنبم کی برابری کا وعویٰ کرے اس مصداق المؤمنون كى استدلال يقينى كے لئے فتلامحابر منى الله عنهم جيں چنانچي خود دوسرى روايت ميں معزرت ابن مسعود المافيز نے مؤمنوں كى تغیرسابٹے بیان فرمائی ہے ہیں تا بھی بیال کے پیٹی کہ اگر فقد القلب نیس تو صریح تغییر ہے بھی انکار ہوا اور برسلمان پالیقین جانا ہے کہ ہمارالیقین او تس ولی اللہ کے یقین کے برابر ہیں ہاور تمام اولیاء اللہ بعد محابہ کے کسی اوٹی سحافی کی منزلت کوئیس مینجیتے۔ چنانجدا مُدمثا كن في اس كي تصريح كردي ب- اس واسطياوليا والله على بيعض اكاير في مرتع برايسيقول وتعل وطريق بيانوا كيا جوعبداوّل من شقا حالاتك بمعوام عاولياء البي كاليان جيهورج وزروسوه وبحى جبكه بغضل وكرم البي تعالى بمكوذره برابر المان مواوراميدا بي خالق ما لك سے يكى بكر مارا خاتمداليان برفر مائ بطفيل سيدنا محر المصطفى صلے الله عليدولى واصحاب وسلم عليهم اجمعین پراگرکوئی مخف تا مجی ہے جدال کرے کہ کیا تھے کوشک ہے کہ امام ابو حنیفہ میشند وان کےمعروف منتی اسحاب وامام مالک و ديكرا تمدرهم الله تعالى كاخاتمه ايمان يربهوا بيتوهم كهون كاكنعوة بااللهمن ذلك جب برمؤمن كماته مست الظن واجب بيتوان المامون كي نسبت جمع كوكرية كمان موكا بكديمرا مطلب يه يه كريج علم غيب ياعلم الجي نبيل موسكا :اللهد غفد الله اوريس جماعت کشرہ کے اتفاق ہے عام لوگ اجماع مؤمنین کا دعویٰ کرتے ہیں جب ایمان پران کا خاتمہ ہوا اگر چہ بیامرتم کو طعی معلوم نہیں ہوسکتا ہے تو پر احمال ہے بعد موت کے ظبور حقائق سے شاید و وشنق ند ہوں اور اگر ہوں بھی تو اجماع سے لاملی ہے اور مقام کو میں نے تولدتعالى وكونوا مع الصادة بن كي تغيير بن مفصل ذكر ديا باور خبر دار ربنا جائي كمير ساس بان بن علم غيب مخصوص بستان حضرت ذوالحلال كا عقاد باور حميه بكرو بات علم الهي من بده بغير باللية بم كوند معلوم موكى اور بدون اس كرجو وعوى كرے كامردود ہوجائے كا۔ اور اس كواماموں واوليامى علوم منزلت وبزركى تعلق تبيس ب بلدمسلمان برواجب بكدا كلے بزرگوں کے ساتھ ان کی بزرگی کا تیک اعقادر کے بھراجتہاد کے متی بدیس کہ آیت یا حدیث کی فقدے بھال کوشش احکام کوستدا کرے اور پیر کچو قیاس نبیں ہے مثال اس کی جیسی امام نماز کے چیچے مقتری کوسور و فاتحہ پڑھنا جاہے یانبیں جا ہے۔ امام ابو منیغہ مريد في المريل قوله تعالى: إذا قرى القرآن فاستهموا له وانصتوله اور يحديث قوله: والما جعل الامام ليوتم به فاذا كبر فكبروا ولاا قرا فانصبتوا. ويتولدنواني: ادعوا ديكير تعضرعا وخفيه كيونكدسوره الحدوعا ب يتول جابر الخفي: الا ان يكون وداء الاملم اور ما تنداس کے دیگرا تارمحابدرمنی الدعنیم کے اور امام شافعی نے مطلقا واجب کیا بدلیل حدیث عبادہ بن الصامت درملوۃ الفجر وبقول ابو بررية كمنافزاء في انفسك اور بحديث الاصلوة من لعريظوا يفاتحه الكتاب وغير ذلك واورامام مالك تصلوة جبريه يمين كيااورمريد من ردار كها أبن تو خود و يكتاب كرآيات واحاديث كوجن كرنايا نائخ وسنسوخ بهجاننا يا تخصيص وغير وكرنايا آيت قطعی کی تخصیص روایت کلنی ہے نہ کرنا میرسب شان مجہد باجتهاد ہے اور اس میں پہریمی قیاسات نہیں ہیں۔ اس طویل بیان سے تھے فامر مواكد نقداصلي اور باور فقدمتها رف مخصوص بافعال جوارع باور مجتدخود فقيد بققد اصلي موتاب اور مجتد كاستنباط كتابوية

مساكل جائے يس جال تك جس كوفروت ہےكوئى معذورة بوكا۔

بحكم تولدتعالى غاسنلوا لعل الذكر ال كنتم لا تعليون بالبينات والزبر يمر بملدمسائل كاجائ والاجمى عاى بوتاب جبداجتهاد کے لائق شہو۔ فاطنل المعتوى رحمدالله تعالى نے اين جركى سے رسالسنن الغاره مي تعل كيا كدامام لووى شافل في خشرع مهذب مين تكعا كدجيته يامنتقل ب يامنتسب بب مستعل كي شرطيس بهت بين مثلًا فقد النفس وسلامتدالذ من ورياهنة الفكر وصحة تفرف واشنباط بیداری اور اولد ،شرعیه کاجاننا اور جوچیزی اصول اولد کے عالم ہونے کے لئے ضروری ہیں مثلاً زبان عربی واصول تغییر واصول حدیث وغیره اور ان اصول سے اقتباس کرنا بدرایداور ان کے استعال میں مشاق مرتاض ہونا اور فقہ کے ساتھ اور امهات المسائل عدواقف مونا- قال المترجم اوريح محدث وبلوئ في عقد الجيد وغيره من اتضير سول تلافيظ وسحابه خلفاة عدووف وغیر ، کابھی مفصل لکھا ہے ۔ پھرنو وی نے کہا کہ ایسا جہتد تو زیانہ دراز ہے مفتود ہے اور رہامجہتد منتسب تو اس کے جار در ہے ہیں اوّل وہ کہ بسبب استقلال کے اپنے امام کا مقلد شدہ ب ش ہے نہ کیل میں ہے بال اس کی جانب فظ اس وجہ سے منسوب ہوتا ہے کہ اجتهاد میں ای کے طریقہ پر چلنا ہے بعن اس کا اعتقاد بھی ای طریقہ پرواقع ہوا مثلاً لفظ عین ہے ایک بی اطلاق ہے من حقیقی ومجازی مرادلیا و مین جائز جمتاہے۔ جیسے اس کا امام۔ دوم وہ کہ جہزد ہو تحرمقید بمذہب کے مستقل مبتر برامون امام خود بدلیل بے لین امام کے اولہ اصول وہ اعدے تجاوز بیں کرتااس کی شروط میں سے ہے کہ عالم نتیدواصول واولدا حکام تغییلا ہواورمسا لک اقید و معانی کا بصير ہوادر تخ ت واستباط بھياس اور غير منصوص ميں پور امر تاض ہو پھر بھی بسبب حديث ونو سے کامل وقوف نہونے کے وہ اسے امام كى تقليد سے خارج نہ ہوگا اور ہمارے ائم اصحاب الوجو واس صفت كے ہيں ۔ سوم ميكدر تبدامحاب الوجو وكون مينج ليكن فقيدا مام ك ندہب کا حافظ ہواس کوتقریر وتحریر ولائل وتصویر و تمہیدے بیان کرسکتا اور تزیمیف وتر جی دے سکتا ہواور بیمغت اکثر اصحاب الترجیج آخر صدی چہارم والوں کی ہےجنہوں نے غرب کی تر تیب وتحریر کی ہے اور چہارم اہل تعلید محض میں کہ تقریر ولیل وتحریر اقیب می ضعیف لیکن حفظ غذ ببروایات وقیم مشکل می توی بی ایسے لوگ غد بب کی کتابوں سے جوفتو نے قل کریں و معتبر ہوگا۔متر جم کہتا ہے کہ اس بیان سے طاہر ہوا کہ طبقات اسمد حنفیہ وطبقات مسائل جوس نے آ مختل کے ہیں و وضروری حفظ کے قائل ہیں تا کہ اس فقاوی میں استفاده می موام کولنزش نه ہواور مجتبد وغیر مجتبد کے اقوال میں اتمیاز رکھیں اور جبتد وں میں بھی متعل و مجتبد فی المد ہب اور فی المسئلہ واصحابه جوه وامحاب تربيح مي التياز يحس بندا شروري بواكه جن الامول وثقبها ءوعلاء كاقوال اس كتاب مين يذكور جي مختمران كا حال اورز ماشدوان کی تالیفات ہے آگا وکردوں۔التوثیق من الله عزوجل۔

الوصل

## وَرِيْدُ كُرِهِ إِمام الوحنيفِه مِيَّالِيَةٍ

فقہاء وعلماء حنفیہ خصوص جن کا ذکراس قباوی میں آیا ہے

اس قاوی می اکثر فقہا علا وکا مرت نام اور کتاب کا حوالہ عام ہواور ان کتابوں می سے بعضے متافرین کے آبان میں جن می متافرین کے آبان میں جن میں حقیم متافرین کے آبان میں متعقد میں اللہ احتجاد میں سے کسی کی تھے پرا عاد کیا گیا اگر چہمؤلف خود مجتبد نے المذہب یا فی المسئلہ یا اصحاب ترج سے مثلاً شرع نقایہ۔ مرجندی۔ یا ابوالمکارم وغیرہ اگر چہ عالب ان کتابوں سے بطورتا میدنقل کیا گیا اور اصل کسی معتد سے ذکور ہے اور بعنی کتابیں تالیف اسحاب ترج و تو تو تو تو جو تا مجتبد نے المذہب ہیں اور اصول کتب میں سے تعنیفات امام محد بن الحن ہیں جے

زیادات ومبسوط وغیره او رعنقریب خاتمه همی انتاءالقد تعالی متفرق ضرور پات وفوا کدا مسطلا هات ہے آگا بی ہوگی اور و بیں بیان ہوگا كمبسوط الم محدد حمد الله مبسوط على مزسى وغيره كول كيتري جنانجياس قناوي على بمثرت اى لفظ عدوالد خدكور بيس اس تذكره ے دوفا کدے مجملہ فوائد کے نہایت اہم وضروری ہیں۔ اول بیعلاء کے تذکرہ میں ان کی تصافیف سے خصوص الی تعنیف کی نفر ت كردى جائے كى جس سے اس فقاوى ميں حوالہ ہے تاكراس كتاب كا مرتبه معلوم رہے اور جب دو كتابوں سے فتلف حوالہ يا ايك بى عى كوئى مئذ بخالف فد جب خركور بوتو مستفيداس كوير كله لياورابيات كريد كهاواني منطيف كوتوى اوراس كاالناعل عن المداور خاتمد میں انشا واللہ تعالی ان کمایوں کی بھی تقریح کردی جائے گی جن کو تنقین علائے حنفید نے کس خاص علمت سے جود ہاں ترکور ہوگی الأنق اعماد نيس تصور فرمايا ب\_روم ميك علاء وفقهاء على عيج تهدوم علدوغير واور مقدم وموخركو بهجائ تاكموخركوم قدم ياريش شكر اور بامرال تعليدكوموخ كرنے من طاہرمنيد باكر جدائل اجتهاد من ابتضافين كى رائے براشكال موكا جو كہتے ميں كرمرتيا اجتهاد في الجلد إسطافا خم نيس بوا كوتك اس صورت من تقديم جندال مغيرتين بوليكن ابن الصلاح وتودي في كما كديجت مستقل بعدائي ار بدرتهم الله تعالى سيمنعود موكيا اورورالتماريم كها كدف ذكروا ان المبيعهد العطيق قد ظلد يعنى علاء سنة ذكركيا سب كدستمل بجہدتو مفتو وہو کیا اور میزان شعرانی میں سیوخی نے نقل ہے کہ بعدائمدار بعدے صرف بیٹے ابن حرمہ نے بیدوی کیا تکرمسلم تہیں رکھا کیا مترجم كبتا بكان الوكون في قول برقولدتعالى غلولا نفرمن كل فرقة منهم طائفة ..... على جبتد مو في كالمكم فرض كقابيب كما في المعالم وغيره وواب منقطع بوكا اورشغراني نے كہاكہ إلى اب بحى مستقل جہد بوسكا ہے اورنيس كوئى دليل بيس بي خصوصا جبكه قدرت البيطيم اور عائب قرآن غيرهناى بير مولانا بح العلوم في شرح مسلم وشرح تحرير على على كما كداد في تشم اجتهاد بعي ان لوكول في با ولیل علامنتی برختم کردی اورای سبب سے جاروں ائم کی تقلیدوا جب کی آگرید سب ان لوگوں کی موسات بلا ولیل شرق بلک علم غیب کے دعوے نہایت مذموم میں مترجم کہتا ہے کہ اسلام میں ایسے ادعا ہے لوگ محس جہال روجا کمیں سے اور بعض آیات الجی عزوجل مطعع موں کی اور بر اسخت قساد بر یا مولا بلک صواب وہی ہے جوا مام شعرانی وغیرہ نے کہا کے علم غیب مخصوص بجناب باری تعالی ہے اوراجتهادمي اتسامختم موني ركوكي وليل بين واختمام ويكراقسام مي كل تال باور برحنقدم كومتاخر يرراومواب برمستله يس حاصل مونا ضروري ليس بي كونكه صواب كاعلم از جانب حل جل وعلاجوتا بويدل علية ولدتعان معهدناها سليدان .... يناني ان ك باب حضرت داؤ دعلى مبينا وعليه السلام كوتغبيم شهوكي اور بيغ سليمان عليه السلام كوعلم وحكت اوراس مسلله هي صواب كي تقيم عطا بوتي فذلك من فصل الله تعالى يجرجن اتوال برفوى ديا ميا أكر جدان كورج يكن يتم كلينيس كونكهم بلوى اوتغيراوضاع واحوال وغیرہ کو بھی وظل ہوتا ہے جی کہم جو ح ان اسباب کے ساتھ بھی راج ہوکرفتوی کے لئے متعین ہوجاتا ہے اور میمرف ایسے راج و مرجوح احکام میں ہے جن میں دونوں طرقب دلائل موجود بیں حی کدای جہت سے دائج ومرجوح ہو سے اور عوام کی طرح بیگان شکرنا وابت كدز ماندكود كيدكرمنوع احكام بمى جائز موجات بين جيد بعض طاحده كاشيده بين كايد كمان بكدا حكام شرع تحنى ياجمبورى مسلحت ورائے پر بدون یابندی از جانب البی عزوجل بتائے سے بیں اور باب الفتوی میں انشاء اللہ تعالی توسیح آئے کی اور فاوی الل سمراقد يا فأوى آ بووغيره يجو مكور باس كيدهن بين كداس زاند كمشارخ في جونوى ويرسب يجا كي مح يس فادی کے احکام پردلیل معلوم کر کے اعما و ہوتا ہے یا جواس کے مائند ہو چیے کسی سعتد کماب میں اس سے بغیر تضعیف نقل کیا جائے اور اس كتاب على يمي بيك يخره وغيره كاعماد بيقل كيا كيالبذا مشقت بعيد كي ضرورت شدي كداس فتو ساكا حال وريانت مورواضح ہوکہان کتابوں کی فہرست علیحد ولکستا اور علاء کا تذکر و زمان مقدم ومؤخرمعلوم ہونے کے لئے جد الکستا بریارتطویل ترک کرے مترجم نے پی خصر اختیار کیا کہ کتابوں کا حال خودان کے مسئنوں کے ذیل میں آجائے لہذا علاء رجم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دونوں فائد ۔۔۔ حاصل جیں اور تیسرانصلی فائدہ یہ کہ صالحین کے تذکرہ ہے رحت اللی عز وجل نازل ہوتی ہے۔

والشح ہو کہ اجتہاد جس کے موصوف کو مجتبد کہتے ہیں اس سے استنباط در حقیقت تقلم اللی عزوجل عاصل کرنا اس طرب کہ جو احكام اللى منصوص وظاہر بيں أنميں سے في تقم معلوم كرلينا تاكرا فعال بميشه عبوديت كے بابندر بيں اوراك راو بربوں جوك راوشيطاتي ے جدااور متقم ہاوراس کی مختراتو منے یہ ہے کہ ملک آخرت یہاں بالکل اس نگاہ ہے جوسر کی آئیموں میں بے بیشید و ب اور دہ ایسا ملك بيك جس كى كيفيت ان حواسول مين تبيل آتى اگر جيعض عول خوب جائة بين اوران كو يجيم مشكل نبيل مثلابيا مرد شوار بو كيا كدكوني آدمي كمي وقت اليساحال من بوكداس كاو ماغ حركت زكر احالا تكداس زمانه كاليساوك جو برمحسوس فن مين بيثل مخ جاتے میں اس کومحال جانے ہیں چر بھی عوام لوگ باو جودمحسوس ہونے کے اس سے متبعب میں اور ملک آخرت میں حرکت فکری تبیس ب يم كس د ماغ عدريافت كريكة بين اورر بانور عنل و وبغيرفسل الجاهز وجل ك حاصل نبين بوتا ـ لبذواس عروم بوكراوا ال عقل مجھتے ہیں پھرحواک سے دنیاوی چیزیں جب نہیں جانے تو آخرت سے کوئکرآ گاہ ہوں چنا نجے عصائے مویٰ میں جوامر ذاتی تف جس کاظہور معجوں ہوتا کہ و واژ دیابن جاتا اس کو ہرگز نہیں ادراک کر سکتے تھے اس طرح ہر چیزمحسوں میں حکمت بالضروجود ہے اور غیر محسون کا ذکر جدار بالی جسب آدم علیدالسلام اس د نیاش آئے اور یہال کی چیزوں سے انتقاع کی ضروری اجازت ہوئی اور آدمیوں میں خواہش نفس برطرح کے انتفاع کی طرف راعب کرنے والی موجود سے حالانک ہر چیز کے عائب آثار ہے ایسے اثر کو تھیز کرنا مشکل ہوا جوراہ آخرت ومرض البی سے برگشتہ وخلاف نہ بوتو التد تعالی نے اپنے فضل سے ایک راہ مقرر فرمائی جس پر مستقیم ہوكرمعنرت سے امان ہے اور میری مراوم عرب سے میے کرونیاوی حیات و حاجات کے باوجودراو آخرت سے مور کر غضب الی میں لانے ورند بہت چے یں انسی طرح اینا اثر و کھلاتی ہیں کے طاہر میں آ دی ان کواچی خواہش میں بہت پند کرتا ہے لیکن ملک آخرت ے دان ہو کرتم زنیس كرسكنا حالا نكداس كى يسندنا دانى عى جواس كو خت معز يديس اس راه كواية انبيا ه درسل صلوات القدتعالى عليهم اجمعين كى وساطت = عَلَى وَتَعلِيم قرمايا اوراس فاص طريقه من نبايت بلغ حكمت بجس كابيان يهان مخائش نبيس ركمتا چنا ني آخرعبد من فاتم الرسلين سيدنا ومولانا محرصلوات اللدتعالى عليدوعلى آلدواصحابه اجمعين كى بعثت عامدے جوآب الفيظاكا خاصد بيتمام سب مخلوق برمتعين كردياجسكا اصلی نتیجہ یہ ہے کہ اس فتا گاہ ہے نکل کراملی قرارگا وآخرت میں اسی نعتوں واوصاف کے ساتھ متمکن ہوں جوان کے خیالات واو بام ے باہر ہیں اور علم اس کاعلم قلبی ہے اور اس واسطے اس امت کے فقہا وعلاء جوریامنی فلے وغیرو میں کامل ماہر تنے قطعا متفق ہیں آتخضرت فأفي كم معابرض التدعيم يولى فردافضل ميس بوسكا اورظا برب كدسب رضى التدعيم ان قنون رى عدما برزيته بكدهم الآخرة على البته كال وكمل عضاور بيلم اس طرح حاصل بوتا بك خطا مرى شريعت يرعال ربيعي ونياوى زندكاني على افعال و ائلال کوای طریقه پر ریچے جووی رسالت سے تعلیم موااورا سے آثاری طرف قدم ندیو هائے جواس کومعنر ہیں اوران کے ملاوہ جو غاصہ بندگی واطاعت ہے اس میں قائم رہے ہیں اہل ایمان نے اس طریقہ کو معزات محابد رضی التعنیم کے واسطہ سے حاصل کیا اور وى طبقه تابعين كا باورائيس دوطبقه كي نسبت آتخضرت الكينم في بهتر بون كي خرفر مائي بهمران كي بعد جوطبقه آياس مي انتااط نیک د بدشروع مواادر بیظامر ہے کینس کی خواہش طرح طرح کی اور افعال کے طریقے مجیب بیب بیدا ہوتے میں تو ضرور ہوا ک محمت بالغدالبيدي جب بحكم قوله: اليوم اكعلت لكيم وينكد ..... تمام دين يورا بوجكا بمضرور قرآن بأك وحديث شريف میں سب موجود ہواور بینک ہے لیکن ظہوراس کا بنورعقل ممکن ہے حالا مکہ نورعقل مرحوا ہش نفس کا غبار جھایا جیسا کہ حدیث سے میں

دوم آنکه جمهدامتی کواس درجه علی البعظیم ملا اور معفرت رسول الله تنافیز کی بررگی ظاہر موئی اور تیس اس روایت کے معنی معجموك علماه امتى كانبياء نبى الموانيل لين ميرى امت كے عالم اوك جيے كى اسرائيل كانبياء اوراس مقام پر ببت علوم جي جن كوبضر ورت اختصاركيا جاتا ہے ہى اجتهاد يجي رہاكه آيات واحاديث كود كيماس عظم دريافت كرليمًا ضروري مواكه مجتمدوه فخف موجوالندتعالى كامطيع ورحمت كياموا بندودعمل نوراتي والانتيكوكار موجو ضرورة خرت بي كي طرف ماكل موكااور يبي سب جمهندون كا اجمالی حال ہادر بعد حضرات تابعین سے بھی بہت جہتد بند ے بوئے میں۔اور حدرات ملف رضی الله عنیم اگر چرسب سے کامل و اعلی ر تبداجتها دوالے متے کیکن انھوں نے تو اعد واصول نہیں بتائے بلکدا حادیث کومحفوظ رکھاا و زمیس لکھاای لئے پچھلے مجتمد وں کی طرف زياد واجماع موااورانميس كى نبت باوك حنى وشافتى مشبور موسئ اور بركزيرمرادنيس بكديم كوخاصة البيس يغرض بالمداتق یات ہے کہ ضرور ہارے افعال کو مکلف کیا میا ہے اور وہ ان تورائی عقول کے تواعد مصطل سے یاسانی و بالاعتاد معلوم ہوجاتے ہیں ورنة تمايز خير از شرمشكل موكا اورعلم آخرت سے اس طرف مشغول موكر فمصمه عن بيانا مشقت لاطائل ہے اور چونك مقصور تعبد وثواب ب وواجتهاد مجتد قبول مونے سے حاصل بالبداعلم الآخرة كے لئے فارغ مونے كى غرض سے اپنے افعال كے بابند كرنے كويد آسان قبولیت ہےاورامل مقصورعلم الآخرۃ ہے پس غیرمقلد ہونا نورانی مقل والے بینی جہتد ہے بلاخلاف سلم ہے فلیتا مل فید پھر شرائط اجتهاد وغيره اين باب من خكور موسيك يهال انبيل مجحدون كالذكرومقمود باور چونكد بركاب فقط اجتهاد امام ايو حنيف ميليد كمالي إلى المدجمة من رجم الله تعالى من عنقا الم وان كاتباع رهم الله تعالى كالذكر ومحصوص موااور جونك ولاوت باسعادت امام ميشد كن ٨ بيرى كى مملى مدى من بوئى البدااى مدى عشروع كياجاتا ب-اورواضي بوكدو يكرتذ كرات وتراجم يدمترجم انعي اوصاف علاء كواعتياركر عاجو واقعى فضائل جي اور مانند جدل وغيره كے جوحقيقت جي فضل نبيس برك كري كاادراس طرح جوبطريق مبالغه ياتعسب يارجم بالغيب كوئى مدو بوكى بخوف البحاعز وجل اس كوبعى ترك كري كااور جونعنيلت اس كن ويك ثابت بوكى وولكفتا مين عدل عن و من الله تعلى عزوجل التوفيق والعصمة ولاحول قوة الآبالله العزيز العيكم الماته الاولى- اس مدى عل معزات محابرض الله عنم وتاليين رحم الله تعالى بعى ونيا عس موجود عيرين تذكره على فقط المد حننيكا بالخصوص بيان منظور ب جبيها كمعلوم مو چكالبدا سلف كبار رضوان الله تعانى عليهم اجمعين كفضائل مثل اسد الغايته وغيره ي استفادوكرنا عاب المختفرين ائد حنيكا والسنو

الا مام الوحنيف مينيد في آپ كون من ايك براعت نظوكيا تو يهاں تك كها كدانميں كا اجتهاد پرحضرت امام مهدى مليدالم أخرز ماند ميں جب بيدا اوكرامام اور تلے فل كريں كوئى كيسى عليدالسلام بحى جب بيدا اوكرامام اور تلے فل كريں كوئى كيسى عليدالسلام بحى جب بيدا اور يك كوئى اور علم تيب كا جريدون وقى كے كوئرمقطوع بوكى اور علم تيب كا اس كوئنس كى جريدون وقى كے كوئرمقطوع بوكى اور علم تيب كا

مدى مونابرى معصيت بيا وربعض في آپ كى شان ين الفاظ تقارت استعال كيداور يوسى بانيت تعيم معصيت بـــــ لبذامترجم ایسافراط وتفریط ے نظر بغضل الی تعالی گریز کرے جواس کے نزدیک آپ کے حالات واوساف سے جو باب فضائل میں درست ٹابت ہوتے ہیں لکھتا ہے۔ امام ابوصنیف رکھ اللہ اس اجتہاری طریقہ کے جوحنف کہاا تا ہے امام ہیں اور بیان کی كنيت بياورنام آپ كانعمان بن ثابت بياوراس بياو برنسبت مي اختلاني دوټول بير راوّل نعمان بن ثابت ابن مرزيال بن ثابت بن قيس بن يز د كرد بن شهريار بن نوشيروان كسرى نعني باوشاه فارس بدا بوالذي ارتضاه القارى رحمدانند في رسالة في روالقفال اور خیرات الحسان ابن ججرالمکی میں ہے کہ اکثر علماء اس پر ہیں کہ امام کا داوا الل فارس سے تھا۔ قول دوم تابت بن زوطی بن ماہ۔ اس طرف صاحب تبذیب وصاحب تقریب کا میلان ہے۔ بیلوگ کہتے ہیں کہ زوطی مولی نبی تیم اللہ بن تعلیہ تعالیعض نے و ل او ساکی ترجیج میں کہا کہ خطیب بغدادی تے اپن اساد کے ساتھ اساعیل بن حادالا مام سے موکد بحلف روایت کی کہ ہم اہل فارس سے آزاد ہیں ہم پر مجی رقبت نہیں طاری ہوئی اور ای روایت می ہے کہ ثابت رحمداللہ حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جد سے حضور میں لائے محے جن کے لیے آپ نے مع اولا و برکت کی دعا فر مائی۔ وقد نوٹش فید من حیث الا شاوفائند اعلم اور بعض نے ہر دوتول میں تو فق دیے ک کوشش کی اس طرح کرتول اول برنسیت آباواجدادی سے اورسب احرار فارس سے جیں اور تول دوم برنسیت جد فاسد این نانا کے باوركها كدكن عورت من رقيت موما كي عيب نين بورندجوعيب كا قائل موكاس في كويا اندائل ميت رضى الدعنم من ميب نكايا تومردور بوگااور كويا حفرت اساعيل بن ماجر عليدانسلام من جوحفرت ابراجيم عليدانسلام كفرزندا كبراور ني صديق بي عيب نگاياتو کافر ہوگا مترجم کہتا ہے کہ دونوں میں کوئی تول ہوعیب برطرح ممنوع ہے بلکہ بری معصیت اعاز تاالتد تعالی مند ، امام رحمدالتد تعالی بقول راج • ٨ جيري هن پيدا هو ي اوراس وقت سے چينے تك كوف ويسره وغيره شراصحاب رضوان الله عليم الجمعين كى ايك جماعت زنده موجودتنى مغرى من امام كوالدية انقال فرمايا اوراور حضرت إمام جعفرصا دق عليه السلام في ابوصيفه ميزاتيك كووالده عناج ٹانی کیا جانچداس وریتیم نے معترت امام کی موویس پرورش بانے کافعنل حاصل کیا اور بھین بی میں ذکی ہونہار بیدار نے کہتے ہیں کہ ا مام تعنی تا بعی رحمداللہ کی رجبری سے آبائی بیشہ تجارت سے چندے مندمور کرعلم میں مشغول ہوئے اور بیار بزار مشائخ تابعین و کبار ا تباع سے تفقہ کر کے فقیہ کائل ہوئے تن کہ بعض اساتذ وومشائع نے آخر میں ان کے اجتہاد پر ممل کیا جیسے وکیج بن الجراح و عاصم بن الى الجود واحد القراء المعروفين \_امامٌ ميانه قد'مائل بدرازي محندم كوال خوش تقريم شيرين بيان معين ابل ايمان كريم اخلل خوبصورت نيك سيرت تحقيه قال المحرجم وقد قالواانه تابعي امام مجتهد حافظ مقند ورع زام تقي كثير الخثوع والتعرع وائم الصمت بعلاوه ملاء حنيه ك شافعيه يس ي عام الحفاظ ابوالفضل ابن حجر عسقلاني و عاال الدين السيوني وابن حجر الملكي وغير بم في امامٌ كفضايل مي منغرو رسائے تھے وقبل لیس للعسقلانی قیدتالیا منفردوالقد اعلم واضح ہوکہ امام سے تابعی ہوٹ میں اخذ، سے بعض نے تی کی اور بعض نے اٹبات کیا اور یکی رائے ہے وقد قبل وہوا صواب أن سرف واليعن سے بیل كرى محالي سے ملاقات تابت بيس ہوتى ہاور بعضے برنفقر برتنگیم کہتے ہیں کہ تابعی ہونے کے لئے محالی سے روایت وساع بھی شرط ہے اور مدیا پانبیں گیا۔ اور اہل ا ثبات اپنے ثبوت میں منجلہ ولائل کے ذکر کرتے ہیں کا فظ دارقطنی نے قرمایا کہ ابو منیفہ عظامتہ نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم میں ہے کہ ہے ملاقات نبیس یائی۔ سامے حضرت انس رصی الله عنہ کے لیکن ان کوفقل آگھ ہے دیکھا اور ان سے پیچھیس سنا۔ کمانی خاتمہ مجمع المحال لفتنی رحمة الله تعالى اور تارج أبن خلكان في محمى تاريخ خطيب بغدادي عصرت انس والتفيد كود يجن فركور ب- ما اكر ولك في مرآة الجنان الايافن ورجال القراء للجزوي دنيرها و بقال نص عليه ابن الجوزي والذهبي والولي العراتي ومن حجر العسقلاني والسيوطي كمانص ماييه الحافظ النظیب والدار تنظی رحم الله تعالی قلت و کفاک بم قدوة فاستقر از رابن جرکی نے کہا کہ زہی کا قبل کہ ابوطنیفہ مورشات نے مغری میں انسانی منزی میں انسانی کے باب من لد پولاو حضوء میں انس بن ما لک دلائے کو دیکھا ہی سے و تعین ہے کمائی الشامی من الحیرات اور قسطنا کی نے شرح التی کے باب من لد پولاو حضوء کے تعت میں کھا کہ ابن ابی اونی کا نام عبداللہ ہے جوکوف کے محاب میں سے سب سے بیچھے ہے ۸ جری می فوت ہوئے اور ان کے نام ابوا منیفہ میں بیٹا ہوئے نے ان کود کھا۔

ابن جرتی فی کھا کرسخابرض اللہ عنبم على سے جاركوالوطيف، وَالله عند و يكااوريعن في كم واجعن في زياده كهااور جار سحابه حضرت انس بن ما لك وعبدالله بن الي او في وسهل بن سعد والواطفيل رضي الله عنهم بين اوربعض كيتي بين كد كسي محالي كونيس ويكما حمرز مانہ پایا ہے لیکن سیح وی قول اول ہے۔ اقول معترت انس کے دیکھنے پر ائمہ علا ، ذکورین متغل ہیں ہی ابو صنیفہ میں ایک ہونے کے لئے اس قدر کافی ہے اور اس سے بدلازم نبیس آتا کہ جملدا قوال اجتبادی نصوص قطعیہ ہوجا سی جیسا کہ بعض نا دانوں نے زعم كيااور كوكر موكاكم جن اكابر كے تابعي صاحب روايت وساعت وكثرت ملازمت براتفاق بان بربيا جماع نبيس بهد محاب رضى التدعنهم برابيا اجماع ميس باور بدامرواضح باس مستمكر ندموكا مكرمجادل تنبع مواوموس جوجناب البي مسطوص نبت وطلب آخرت جيس ركمنا اورائي رائ اتص سدوين الجيعزوجل من فتدور خنه بداكرنا جابتا باوريد جوكها كياكمة البي مون كيالخ روايت يا اعتشرط بيتو بيتول مرجوح وغيرمخارب-قال الشيخ ان حجر في نخبة الفكر وهوا التابعي من لفي الصحابي ا بی وہ ہے جس فسانی سے ملاقات پائی موقال ہدا ہوالحقار سین میں عقار ہواورقاری فی شرح الشرح میں کہا کہ مراتی نے فرمایا کسائ پراکش علاء کاعمل سے اور بیان کیا کہ بھی ظاہر صدیث یعنی تولہ حلوبی لین دائی ولین دای من د آئی۔ ''خوشخری ہوا ہے مخفی کوجس نے جھے دیکھااور خو تجری ہوا یہ تخص کوجس نے ایس تخص کودیکھا جس نے جھے دیکھا۔ 'رے متوافق ہے کو تکہ مدیث على سوائة ويكف كے ساعت وروايت بجو بھى شرطنيس بقلت اصطلاح ندكور اگر فيرمر جوح بلك عنار سليم كى جائے تو اصطلاح حادث باس عموم كي تفيع مسلم بين بخصوص جبكرد بدارة تخضرت في الل الحق كرز ديك خاصة لعمت وكفار كرد يكف اور فعنيست عروم بوف كاخلجان ندكرنا عاب جبالتدتعالى فان كي يمائى كنفي فرائى بتولدتعالى . تدنهد يعظرون اليك وهد لا يبصدون - اس واسطامت قاطية منق بكداوني محالي يرم بيكيمي اعلى درجدكا وليتيس بيتي سكما بكرهديث فيح كمضمون ي مقائسة كروكدز مين وآسان مجرسونا خيرات كرف كوكى محانى كية وسعد جوك برابريس فرمايا يس كمي مساوات كال ب قاسقم اور اگر کہا جائے کہ اصطلاح نے کور بنظر مقصور فن روایت ہے ہی جس نے صحابی ہے بیں سناو وروایت نہیں کرسکتا تو راۃ الدین میں بیخار نہ ہوگا تو اس کوشلیم کرنے میں مضا نقتیبیں ہے لیکن اس ہے بیلازم نبیل آٹا کہ عموم حدیث ہے جونضلیت ٹابت ہوئی وہ بھی متنی ہوغایت آکھ ابوضیفہ بھیلی حدیث ہے جومعنی ٹابت ہوئے ان کے موافق تابعی ہیں ادرلوگوں کے اصطلاحی معنی پر تابعی نہیں ہیں۔ اور یہ چھمعزنیں ہے کیونک اسلی معمود ؛ تناہے کہ مدیث سے جوفعل تا بھی ہے وہ ابو منیف مینید کو حاصل ہوا۔ والحمد القدرب العالمين \_اوريني رحمة الله في الوصيف ميشيد كروايات بعي بعض صحاب رضى النه عنهم عدة كرفر ما تعيل اورعلى القارى رحمدالقد في كبا كديس في مندالا مام كي شرح بن اس كونابت كرديا اورشايدية من بري تول كديلوغ ازشروط دوايت نبيس بي فركن الاصول و لكين مرجيج اس كااسناد يحيح كى طرف جوت مے لئے تمام شرا تطمقير وضرور موكاروما قيل ان الحديث لعله ثبت عند الاعلى باسناد صحيح بدليل انه استدل به على الحكم و الضعف عدد الاسفل .... بأسنا نه براو نازل قليس بشي لانه لا يقيد القطع و مجرد الاحتمال لايكفي وقد استدل محمد رحمه الله في ميوطاة بآثار ني اسانيدها من هومجروح و متكلم فيه على اته للمبتاء ان يقول قد ثبت عند شيخي ما ثيبت هذا الا عتقاد ولولاه لما قال بزلك و بالجملته فهذا يفضى اي كثير الفساد ق الدين فليتامل فيه وقد ذكرلي ان شيخنا المقق البارء الهمام الزاهد الورء الصدوق الأمين السهد الدهلوى سلبه الله تعالى ديقي تابعيته الامام ولكتي لم اسمع منه شيئا في زلك ولا عثرت على كلامه لا عرافي عن مجادلات اصحاب الزمان لما وآيت طباعهم تميل الى ماتهوى انفسهم و تعرض عن الأخرة فرايت الخمول اولى من الشمول فلو كان كما ذكرلي لم يدخل على من ذالك شي فان الرضا بنفاق أحد ليس من شأن المؤمن فكيف بالشيخ الصالح البارء اذا المجزوم عندى هو الثبوت فالقول بخلافه من جملة النفاق واما وجه الكلام ههنا فغير مصروف اليه رضى الله تعالى عنه -

مجربعض نے امام کے حافظہ فقہ ہونے میں بھی وہم کیا اور منشاء وہم ظاہران کا بیزعم ہے کہ امام رحمہ اللہ حدیث میں کلیل البصاعة تن بنايرة نكه تاريخ ابن فلدون من مُركور بكرامام كونتناستر وحديثين كانجين اوربيذهم كدان بدوايت حديث جاري أبين بولى اوربيك بعض المن صديث في ان يرطعن كيا- فمنهد من ذعد الله كان من الحفظ و منهد من زعد الله كان يسوغ الرواية بالمعنى و تقوه بان بعضاعة في العربيته كانت مزجاة وغير ذلك من الترهات ليكن ان على عكولًا يج الخفيل ميل ے چنا تجا ان ظرون نے خود کیل الحد عث کا تول متعصبین معبسین کے تام سے منسوب کر کے تکھااور روکر دیا بقولہ ولاسبول ای هذا المتعقد في كبار الانمة لان الشريعته انما توخذ من الكتاب والسنة \_يني يررك الامول كحل عن ايسا عقاد كاكول راه نیں ہے کونکہ شریعت تو کاب الی سیحاندوسنت رسول فائی اس الی سے لی جاتی ہے۔ حاصل میک کوئی قرآن وحدیث سے خوب آگاہ ہوجے اجتہاد میں مشروط ہو وجہ تد کیو کر ہوگا حالا تک اہم رحمداللہ جہدمقدم وسلم میں چربی والی من ان الله ودل علی انه كبار المجتهدين في علم الحديث اعتماد مذهبه بينهم و التعويل عليه و اعتباره فيما بينهم لين المرحمالشك یز رگ ججتدین مدیث میں سے ہونے یر بیدلیل ہے کہ ان لوگوں نے امام کے اجتہادیر اعماد کیا اور ان کے درمیان معتبر رہا خواد بطرین ردیا تیول مترجم كهتاب كهامام كفتيه بون كاانكار باوجويكهان ك جمعصراال اجتهاد كشهادات شبت موجود جير محض جدال ومکاہر و ہے اور تق سے پیٹم ہوئی میں بلکرو گروانی ہے اور بعد تعلیم کے حافظ الحدیث وآثار ہونے سے انکار محرائی ہے یا جہالت و باداتی حالا کرحافظ الطحاوی رحمه الله کاا قرار ہے اور و کیمیتے جاتے ہیں کہ حافظ ذہبی وابن مجروغیر ہماا مام رحمه الله کی جار بزار مشائخ کی شہادت دیتے ہیں و حافظ مزی و ذہمی وابن جر وغیرہم نے امام كوطبقد حفاظ محدثين من شاركيا ہے اور شافعي نے برفقيد كوميال ابي حقيقه والمراهل كيا - فكان الجهل عن معنى الفقه اعمه الطاعن اوالنصب اعماه اورزمي كي تركرة الحفاظ من ب كه الوصنيف مينين عدوري بن الجراح ويزيد بن بارون ومعد بن اصلت والوعامهم وعبدالرزاق وعبيدالله بن موك وبشير بن كثير دمهم الله تے روایت کی ہے میں کہا ہوں کر بیا کا براعلی ورجہ کے قتات ہیں جن سے معین وغیرہ میں باصل اعلاوروایات ہیں وقال الذہبی اور ابن معين في ابوعتيفه ميناند كون عماقر ماياكه الاباس به ولمد مكين معهما يعض الاقاصل حميم الله في كعما كدابن جروغيروف تصریح کردی کہ ابن معین رحمہ اللہ کا بیتول بحز لہ لفظ تو بیل ہے۔ علی بن المد بی رحمہ اللہ نے مایا کہ و القد لا باس بہ تصحال و کان ععید حسن الرائے نید یعنی شعبد رحمد الله امیر اله منین فی الحدیث علی مانی جامع التریزی امام ابوطنیقه بختید کے حق میں امیما اعتقاد ر كفت سے وقال الينا الوطنيف ميليد سے مغيان تورى وابن المبارك وجماد بن زيرو بشام ووكيج وعباد بن العوام وجعفر بن ون في روایت کی ہے۔ میں کہنا ہوں کہ بیسب بھی اکا بر ثقات وائم صدیت ہے میں اور بعضے مقبول بحبتد و ذکر فی المغنی بعض ہولا ، زمہم الله تعالی وقد ذکر غیروا حدان ایام الجرح والتعدیل النظم یجیٰ بن معین رحمه الله قد وثقه غیرمرة اور بی نے ابن عبدالبر مالکی نے فل کیا کہ جن لوكول في الم الاحتيق بمُوَاطِئًا عددوايت كي اوران كي تو يُتن كي دوا يهم آومول عن بهت زائد بي جنبول في ان يرطعن كيارويقال ان لخطيب ضعفه وهذا ليس بشئ وقد ذكرت ظلت لليشة البارع الهام الزاهد الودع الصدوق الامين السيد الدهلوي أ فغضب وقال ما للخطيب و تصعيف الامام هوا اذا احق بتضعيف نفسه و تلك لطيغة حفظتها منه ديني الله عند ثم رايت الهدد اليعني رحمه الله قد سبته اليها رحمه الله تعالى .

اور جب تجمعلوم موچكا كدائد حفاظ مكتنين ندكورين رسم الله تعالى في امام ابوصفيفه مختلط سدوايت وتوين كي توكيا اب بعی حق پیند مند مین متی سے کان بیش مے کدایام من الحفظ تھے یا جہتد سلم مرتبیل السربید تھے والعجب کراصول وفروع میں تبحر ودقت تظرو وسعت فكرو بدائع اسلوب واطا نف معانى جودومرول كوان كطفيل عن عاصل موتا ب كوكرة كميس بندكر كم بلادليل بلك مناتف مرج كمى زبان مدى كا دعوى شليم كرليس مركي المريقين كرين كديدى خوف الى يدعارى وننس كا تابع كال ب اكر چراسي كوعلاء من شاركر عدولكن لم يعتفع بعلمه وليس هذا من علم الآخرة في شي لا تليلا ولا كثيرا در إقلت روایت کا وہم توبیاس قدر سے دور ہوسکیا تھا کہ باد جود نقدم وضل حضرات سیخین ابو بکر وعمر رضی اللہ عنهما کے روایات حدیث ان سے بهت كم إن اور جب كدوا بم كوابوصنيفه محرفية كاطرف بدكماني كرف كاثمره طااور بيس كدفضليت وتبول البي عزوجل جومين مقمود ہے کثر ت روایت وغیرو کا نتیج دیل موتا ورنه خلفا وراشدین مهدین رضی الله عنهم وعن انصحاب کلهم الجمعین کوتقدم نه موتا وقد اشارالید الايام با لك رحمالله تعالى ال ليس العلم يسكثوة الرواية ولكنه نود يعضعه الله تعالى في المعلب- يملاكونَى عالم بلكهموّمن تمان كرے كاكداد في محالي جوروايات مجموعه من عصايد بهت كم جائة تھے۔ اس زماند كے متكلم وحدث مسمر فقيدامولي جدلي وغيروطومار ے کم تنے ہرگزنبیں کیونکد مؤمن سعید نہیں ہوتا یہاں بجیے ایک مسئلہ یادآ یا کہ سی نے اپنی بیوی کی طلاق پرشم کھائی اگر فلال مؤمن مرد مغيه جوتوامام الوحنيفه بحيطت سروايت بكه طلاق واقع ندبوكي كيونك مؤمن سغيرتيل بوتامترجم كبتاب كدريم واستنباط بازقول تَوَالُّ: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الأمن سقه نفسه … \_ قات المعني لا أحد يرغب عنها الا السفيه قمن لم يرغب عنها وهو المؤمن ليس بسفيه خلا يقع الطلاق اورواضح بوكفال مؤمن كوبصفت موصوف بيان كرف على بيقا كدو بكرمؤمن بوتا تقس مسئلہ میں مغبول ہے ورند سمی مسلمان کا نام لیما اگر چہ طا ہرشرع میں مضرنہ ہوئیکن فی الواقع محالج ہے کیونک بسا اوقات آ وی اپنے حق بس ايمان كابر مكرتا بيكن كثرت فلينس وبواساس كوتفاق كي تيزييل بوقى - دلاترى كثيرا من المبدلاعة كيف تيتوه بانه مؤمن و نيس مع من الايمان الا الاسم - بلكمومن بل نفاق عن أنف موتا باورمطمئن منافق بم كماروي عن الحسن البعري رحمدالتد باستاد سيخ اور بخاري في ايك جماعت ملف سے يخوف بروايت حسن تعليقاً ذكركيا اور باو جوواس منل وكمال كے حضرت امير المؤمنين عروض القدعند في حضرت حديف بن اليمان ومنى التدعند يجن كوا تخضرت فأفيظم في منافقين بتلائ تتعولتم لى كديس ان شرية يرم ورجي كرانبول من المسكين كرول فلم يعرف المؤمن من المنافق الامن عرف الله تعلى وهم الصحابة دضي الله عنهم بخوتوله تعالى اولَّهك هم المؤمنون حقا و توله اولَّهك هم الصابقون و توله واولَّهك هم المفلمون و توله لقد تاب الله على النبي و البهاجرين والاانصار قوله إن يهم رؤف رحيم - الواسط وله نفيا رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن العديث مس معرسة عبدالله بن مسعود في مؤمنول ك عابدرس الله عنيم تقير فرمائي باس واسط كدوبي بالعطع مؤمنين جی توان کے اجماع پرمومئین کا اجماع ہونا صادق ہے میں سے طاہر ہوا کہ بعضے عدان جو اکثر اختر اعات پردس میں ہزاریا کم وہیش مسلمانوں كا اتفاق كرنامؤمنوں كا اجماع جحت قرار دے كر بہتر تصور كرتے بين خطا بلكه خطار در خطاب كيونگران اوكون على سيكى

کے تن میں تعلق علم مؤمن ہونے کا تیس ہوسکا ہے۔ تک کدایمان پر اس کا فاقر نہ ہواور بیجی معلوم نیس ہوسکا اور ہو بھی تو ہم اجتماع منصور نیس ہے۔ و ھذیا السانج لعله لا تجد من غیر فا والله تعالی اعلم و علمه اتھ ۔ اس مقام کواللہ تعالی لی ولک اند ھو ساتھ فور کر کے استفار الله تعالی لی ولک اند ھو ساتھ فور کر کے استفار الله تعالی لی ولک اند ھو الفور الرحید ۔ مسئلہ اجتماد بیام فرکور وبالا ہے فاہر ہوا کہ قرآن مجید ہیں ہے فاظ آیات احکام جاتنا جو جہتد کے لئے مشروط ہے مشروط ہے مشروط ہے وکندانی جانب الحدیث ایسا اگر چرافاف اکثر نام ہو بلکہ میر سے نزد یک بخر و تحقظ محالی تمام کلام مشرجم کے نزد یک ناتھ شرط ہے وکندانی جانب الحدیث ایسا اگر چرافاف اکثر نام ہو بلکہ میر سے نزد یک بخر و تحقظ محالی تمام کلام التی سجانہ تعالی کا حتما اور اکثر از جانب سٹن مع استال وغیرہ بسب تعذر جمتے کے ضرور ہے یا بیمراوہ و کہ محانی آیا سے احکام وا حادیث بالحاق محانی محتم سے انہ محتم ہو و از تقسی و امثال وغیرہ برسالہ ۔

تولرتوالي: الى الما قمتم الصلوة فاغسلوا ... . يعلم بأن المعنى اذا لردتم القيام حين كنتم غير معذورين عن استعمال الماء ولا فا قدين القدرة عليه ولا طاهرين عن هذا الحدث فيتحتق بذلك من العذر ما ذكر في التيمم مما اذا اوجد ۽ الفصب والماء المشكوك على اجتهاد وما ء لو توضًا به عطش و مما ذكر في حديث عمر رضي الله عنه عند مسلم من جمعه صلى الله عليه وسلم الصلوات من غير تجنيب الوضو لكل واحد و من مسح الخف مقام الفسل و مما إذا كان جنبة والماء يكفي الاحد هما ومما اذا انسى المارفي رحله و مما انا اخذ الاب ماره و غيرذلك مما فيه تطويل ههنا بلا طائل لكونه استعلر اذا فليتلعل اوريه جوكها كما كرامام رحمداللدروايت بالمعنى كوحديث كيتر عم كويااعتراض مع اعتذار بي يعني قلت . وايت كابيسب بواكدا مام مديث كوبالمعنى روايت كرنا جائز جائة يتق فان قلت هذما لا يخمض بلبي حنيفة كان علمة الروايات الما هي بالمعنى كما في علل الترمزي من تولهم الما هوا لمعنى اريديه اله لم يتيسرلنا حفظ الفاظ الحديث كماهي هي من لفظ و تركيب بل ربما وتع فيها تفسير يسيرا و كثير ولذلك يقال للروايه المتحدة مو الاخراي نموه او بمعناه والحافظ المتقن اعتماده على احدثمها زيد من الاخراي لكون اتقان رولتها اتقن من الأخرى و ذلك الامرتجدة في الصحاح اطهر منه افي روايات البخاري حيث اور دالرواية الواحدة بالفاظ ربما يختلف بها الاحكام او يستنبط من احد نها مالا ليستنبط من الاخرى تعيمل كانهما روايتين والذي طن يابي حنيقة " من تجويزة الروايه بالمعنى انما لريديها الحكم المستفاد منها " يضرب من الاجتهاد فلوصح ذلك عنه لاشك في عدم القبول لانه مع قطع البظر من الاختلاط يتمين معنى الحدوث فيما اوى اليه اجتهاد ذلك المجتهد مع كو نه محتملا للخطاء ازلا خلاف في ان لا يقطع باصابته المجتهد بالكلية وفيه من المفاسد مالا يخفى على الفطن المتأمل قان فيل قد ثبت عن السلف بنحو قولهم أن من السنة كذا وهذا نوع من الرواية بالمعنى على البعني الذي جعل منكر ايقال بل اخبار بفعل شوهد من النبي صلى الله عليه وسلم من غير مدكل الاجهنا وفيه. کیکن بیادعامجی باطل ہے کو مرایک فتیہ جہند کی طرف ایسے ناوان قول سے بد کمانی کی جائے گی جس کے مفاسد کسی اونی آدی پر جن نہ ہوں اور کیسے ایسے تغیر کو استخضرت منافظ کا فرمودہ کہنے ہے آ ب تافظ کی طرف غیر قرمودہ کا نبست کرنے والانہ ہوگا جس کے بارویس وعیدشد ید بادر خبرمتوار ب محرک و کرفتات ائم منفق علیم ایسے خص کواپنامتند سمجوکراس سے دوایت کریں سے بس قائل نے فتا مام الوصنيف ممنطة كالمرف بيس بكدان سروايت كنندوثقات علاء يرجمي عيب لكايا بلكدا قرب ووثول بجوابن خلدون وغيره فالكعا لعن المم رحمداللدروايت من اور المخضرت فاليول كاطرف كلام كي نسبت كرفي من كمال احتياط وادب مرى ، كين اور عالبايدروانس ر کھتے تھے کہ معنی روایت کوآب کی طرف مفسوب کیا جائے بلک وہی کلام بالغا فاصفوظ ہونا جا ہے اور مانغداس کے شروط میں بوری

رعايت كرتے البداهي بعد جب اخمدواة نے آساني كردي توان كي روايات من كمشر موكى۔

مَان قلت ما يلكه يقول في الفضاء بالبيئة كالثابت عيانًا وههنا لا يقول به يقال في القضاء جرا حكم كما امر به انشرع ولا تعاش له بالقطع وعدمه للعلم بالواقع حتى انه ليس للقاضي ان يعتبقد بأنه في نفس الامر على سأشهد وايه الاترى بطلان حكم القضاء بدليل ما في الحديث ان يكون بعضكم الحن ججمعي كما في الصلح و اما هينا فالمقصود القطع بها في نفس الامر و ذلك بالتواتر او الشهرة و لذلك قيل خير الواحد ليس في القطعية كالآيه وحاشاهم ان يريدو ا بذلك ان اليس الحديث بما هو في حتى اللَّرُوم و' لتعبد كالآية حتى لو قطع با نه حديث كان كالآية في ذلك بل ارتما معنى هذا لقول عدم القطع به كا لقطع بمعنى يتعلق بالاسناد فأن قيل فيما يقول بوجوب قراة الفاتحه بتما مها اذلا دليل عليه الا ماجاء من الحديث وهو على غير شروطه يقال ان المحى على غير شروطه لا يستلزم عدم القبول مطلقًا بل انها يستلزم ضربا من ثبوت هو دون ثبوت المتواتر فلذلك او جب العمل قيما يوجب ذلك فرق بين الغرض والواجب و هذا مما استحسنه بعض شراء المعهاج - علاوواس كے قلت روايت كوشل وكمال ذاتى تعلق نبيل كيونكد معترات يحين رضى الله عنهم مروعات بهت طلیل میں بنسبت دوسروں کے رضی اللہ عنیم اجمعین ماوجود یک ان کے تقدم وصل پراجماع ہے۔وھذا جلی لعن له علوص نظر الی المقصود ومن حصول رضوان الله تعالى في جملة الاعمال والانسال وان كان للجدال فيه كثير مجال وان عفي لمن تجير يتسويلات النفس في تيه الضلال اعتنا الله تعالى مع المؤمنين من الخسران في الحال والمال. اورمولانا شاءه في التدواوي وينافذ نے عقد الجيد ش لکھا كما بوضيغه وينافيك نے اسے زمان ش سب سے بوے عالم تھے تی كرشافعي نے فرمايا كدفقه مسلوك ابوطنيفه ميكنين كعيال بين مترجم كهتاب كه فقه مسائل ملي يعني اجتهادا حكام جن كابرتاؤ وجوارح دمشاعر طاهرو مصتعلق ب شعبه نقدالقلب بي بس بدراسل المم جواس قدر فرع الم على اور اسل عين تقوى القلب كا الم يافق وجيز الم شافعي كي طرف ے شہادت تو ی و کاٹل ہے اور مجھداراس کی بہت مجھ قدر جانے گاومن الله تعالی عزومل التو بتی اور امائ کے فتیہ وعالم علوم الاخرة و طہارہ وتغویٰ و خصائل جمیدہ واخلاق پیند بدہ اور اعراض از ونیا درجوع یا خرت وغیرہ فضائل کی طرف خطیب وغیرہم نے باستاد اور پچیلوں نے اعماد پر تعلیقاً بہت ۔ اکا ہر وعلماء نے قتل فر مائیس انہیں میں میں شداد بن تھیم و تکی بن ابراہیم لین ملا ثیات بخاری کے ا يك داوى تقدحيث قال النخارى حدثنا ألمكي بن ابراجيم حدثناير دبن الي عبيدعن سلمند بن الاكوع رضى القدعند.. اورابن جرت وعبدالقد بن الميارك ومتميان الثوري وعبدالله بمن داؤ واحدين طنبل دخلف بمن ابعب وابراهم بن عكرمه مخز ومي وشقيق بخي والوبكر بن عمياش وابوداؤ د صاحب اسنن وامام ثنافي ووكيج بن الجراح ومعربن راشدا حدامحاب الزجرى الحيلي بن معين والذهبي في كمايه في مناقب الي حنيف من المارة وتطيب عن يجي بن معين عن يجي بن معيد القطان ويزيد بن بارون وامام ما لك رحمهم الله تعالى اور خطيب في روايت كى كرابن عینی نے کہا کرمیری آجھوں نے ابوضیفہ میں تی کے شاہر کے مااور عبداللہ بن المبارک نے کہا کدابوضیفہ میں تا علم وخمر کے کوہ تعاوروكي نے كہا الوصنيف مينيد برے امن اور رضائے الى كوسب بر مقدم ركھے والے اور راه خدا ميں برخی كے محل اگر چان بر تکواریں پڑیں۔

کی بن ایر ایر ایرم نے روایت کی کدیش نے علاء کوفدش سے کی کوانوطیفہ جو اللہ سے ذیادہ پر بیز گار تیس و یکھا۔ شعرائی نے میز ان کبری یک لکھا کہ امام الوطیفہ بھی اللہ سے لئر سے ملم ودرع ووقت مدارک واستنباط پراکلوں و چھلوں سے اجماع کیا ہے اور ایرا بیم بن مکرمہ نے کہا کہ یک نے اپنی محرجین امام الوطیف کے برحابوا کوئی علم وزید و مباوت و تقوی میں بیس و یکھا۔ مترجم کہتا ہے۔ كروايات مين اس قدركثرت ب كرلوكول في منفر درسائل لكي بين اوربيض ما تندموً لف ذهبي وسيوطيّ كزياد ومبسوط ومعتبرين \_ اورامام سيوطي وايك جماعت ن زعم كيا كرحد يث يحي مسلم لو كان الدين عدد الثرية لناله رجال من هولا ادفى رواية من ابناء فارس و في رواية رجل مكان دجالد اس من بروايت رجل بعيغه واحدامام الوحنيفة اور بروايت رجال مع امحاب حيمل مي ين اور بعضوں نے مع ائمے صدیث تمل رکھا وحوالا قرب۔ اور جنہوں نے امام ابوطنیقہ وان سے اصحاب کو جارج کر کے دیگر ائمہ کو تمل تھہرایا ان كاتول تعسب عيمرا بوا قائل التفات بين عدوالتد تعالى اعلم والنتج بوكدام ابوضيفة ك فضائل بين زياده كام كي ضرورت نيس جكه بقول شعرائي الطلي يجيل منتق بين ليكن افسوس السيادكون يرب جوابي آب كوامام كامقلد خيال كرت بين حالا تكرسوائ زباني عن الله عندم وامام كي كسي صغب وخصلت كالمتعبع نبيل ركهت به إسلى مقدم وقطعي چينوا أيخضرت بناييم كي سنن ضاكع كرنے میں زیاوہ تم ہوں کے اگر چہاہے آپ کو عالم بھیں۔ کیونکہ تفویٰ وعلم کامحل قلب ہے ندزبان باں زبانی علم ای ونیا میں کارآ مد ہے۔ ونعوز بالندمن علم لا ينفع وبقول امام غزالي كے علم الآخرة ان جوع واجارات وسلم وحيض و نفاس برنبيس ہے اور سحاب رصنی الته عنبم كے حالات يرد جوع كرف سے بيد بات خوب واضح موجاتى بودائحد السيد والعملال بان! طبارت طامرو كے لئے وجرام وشهبات ے تحفظ و صدود اللی پر قائم رہنے کے لئے ان علوم کا جاننا ضروری ہے اور اصل اقتد اروتھلید جس سے رضائے اللی عزوجل حاصل ہو وہی جس طرح مقندی وا مام نے اس میں سرگری ظاہر کی اور اگر نعوذ باللہ تعالیٰ رضامے الہی عز وجل نہ ہو بلکہ اس کا حشم ہوتو ابو صنیفہ ا كوكرراضي بوسكت بي اوركيا فاكرو: اللهر وفقنا يانا وجميع المسلمين للايمان ولما ترضى به عنا دبنا ويكون لنا نجأة بالأخرة وانت مولانا ادحم الراحمين آمين - مجرجن لوكول فام ابوطيف مكون من كلام كياوه سب غيرمتبول وبي اتوال بیں اور بہتر نے قول تو بد میں المطلان میں جیسے مرجیہ ہونا و غیر ذلک اور بہت پسندید ہقول تا نے اسکی رحمہ اللہ کہ الموا کے ساتھ ادب كاطريقدمرى ركمنا جاب اوران بس بالهم ايك في وومر يكوجو بكهكها كداكر جديظا برطعن معلوم بوجيد معامله الوصيفة ومغيان تُورى رهبرا الله تعالى و ما لك دابن الي ذئب يانساني واحمر بن صالح يالهام احمرو حارث محاسبي وغير بهم تاز مانه عز الدين بن عبدالسلام ولقي الدين بن الصلاع تو تجھ كوان معاملات پرغورنبيں جا ہے مگر جبكه دليل واضح ہے تنبيه كى جائے اور ان اتو ال سے طعى پر بيز جاہنے كيونك بشترفهم س بابري بيس محابدرض التعنم كمعامله بسكوت كمواع وإروبيس ويمية يس كونكري تعالى عالم الغيب مروجل في بقوله اوليك هد الصلاقون اور قوله رضى الله عنهدوما ننداس كي إن يبنات سان كي عسين فرمائي بمرجم كبنا ے کہ ابن ججر نے ابن عبدالبر سے بھی نقل کیا کہ عض اصحاب حدیث کے فل علی معیوب رکھا کہ انھوں نے امام ابوجنیف پر تدمت کا افراط کیافقذاس بات ہے کہ قیاس کوحدیث پر مقدم کیا ہے حالانکہ ابوحنیفتر نے سوائے تاویل کے بعض اخبارا حادیش کسی حدیث کورو نہیں کیااورامیالعل ابراہیم تحقی وامحاب این مسعود وغیرہم سے تابت ہے۔ پھر لکھا کے علمائے امت میں کوئی نہیں جوحدیث رسول اللہ مَنْ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن كرد كرد م يونك اس خاس فيرعادل موناس يرلازم موجائ كاكبال بدكرامام بنايا جائ اورقياس برتو نقبائ امصار كالمل چلاآتا بـ

مندخوارزی عینی وغیروی بیقفعدهم تعبدالله بن المهارک کی طرف سی نبست کر کی کھا ہے۔ حسدوا الفتی اذ لم بنالواسعیه - فاقوم اعدادله و محصوم - کضرایر الحسناء قلن لوجههما حسداو بغضا اته لذمیر - وفی الکلام اشارات تطمئن النفوس بھا عن برودة جهد ها فیما لیس لھا بلاغ الیه الابتوفیق من الله عزوجل ولکل معامر فی الوصول الی حضرت الرضوان یعسدہ من دواته فی دوجة احری من الصفات وهذا لیس بحسد، یعاب علیه کیف وقد، علمت جوازه فی العلم من قوله عليه السلام الاحسد الاني اثنين و ليس العلم الاسبيل المحصول وهذا غاية المقصود منه فليتفكر واياك وان تظن بهم سونل معض النصح في الوصول الى مقامه حيث الايشار كه فيه غيرة كا لتشخص في المعسوسات مع اتحاد النوع بل الصنف وقد ذكر ابن كثير وحمه الله في التفسير رواية عن عبدالله بن المبارك قطعة املاها في من يبلغها الى فضيل بن عياض مخرجه الى البجاد في الطوس اولها ياغابد العرمين لو ابصر تنك لعلمت انك في العيادة مغين مع ان الناس اطالوا الكلام في مدح فضيل فليتأمل. اورمند فوارز كي عم اتباع قياس كطعن كواته عن مدح فضيل فليتأمل. اورمند فوارز كي عم اتباع قياس كطعن كواته على العياد في مدح فضيل فليتأمل. اورمند فوارز كي عم اتباع قياس كطعن كواته على مدح فضيل عرب عياض على المناس الرائل عبال الرائل عباد برعام الوضوب والمناب برامحاب الرائل كالزام باطل عباد برعام الرائل عباد على المناس و معل و مدي على المتلاف بين الشافعية والله اعلم حوال المراسل اما مطلقا او الامر الميل المياس لمديث الوضو بالقهتهة على المناس لمديث الموسو عليه على اختلاف بين الشافعية والله اعلم و مالك اولا ما اجتمع عليه على اختلاف بين الشافعية والله اعلم و والمنال الموسل اما مطلقا او الامر خياد المرسل عند الي داؤد وحمه الله تعالى -

شد قال: اوروبدوم بید آتی سیارتم به ایک سور جوامل وفرع بین باشتر اک معنی مور بوطن و مت اواطت برقیا می ولی آئی آئیش بعلت او کیا آئیش بعلت او کیا گروشوم می اورجیسی حرصت بعض مسکرات غیر منصوصه برخر بعلت مور و مسکر و غیر و لک من ابجل و انجی اورخم ووم قیاس شر باشتر اک مشابهت ادعام طاهره من انجی واقع و مرح اور چهارم قیاس مناصب باشتر اک منی مناسب در میان اصل وفرع بال امام شافتی کند و یک جمله اقسام خالوره و قیاس من وفرع اور چهارم قیاس مطرد باطراد منی میان اصل و قرع پس امام شافتی کند و یک جمله اقسام خالوره و قیاس من وفرع به امام ایوصیفت کنده یک قیاس مورد و تیاس من است مناصب صفیفت است و است مناصب و ایک به امام بیان مناصب منافق این اصل و قرع بالا نقاق برخم به اور مناصب مناصب مناصب مناصب مناصب مناصب مناصب و این است مناصب و این مناصب مناصب و این است مناصب مناص

اور روایت ہے کہ الوصنیفہ بہات نے فرمایا کدرسول الند فائی ہے جوہم کو پینی جائے وہ ہمارے مرآ تکھول پر ہم میر ۔۔ ماں باپ آپ فائی کم بان ہوں اور ہم کو اس سے خالفت کی مجال نہیں ہے اور جوسحاب سے آئے ہماد سے مرآ تکھول پر اور جوتو الجیمن

اس كيمنى فوب مجوراس برعل كرت بين بحر جب كتاب مجيد ين بيل يات تورسول الدُمْنَ يَدُال احاد يت عدة موغ عن بين بمر جب ندياكمي توحطرات خلفائ راشدين بيني حطرت الوبكرو عروعتان وطي رضى الشعنيم كقضايا يرجحر بقيه محابر منى التعنيم كقضايا برالی آخر ما قال رحمه القد تعالی قال المترجم مین علم ماخوذ ہے صدیت حصرت معاذین جبل رمنی اللہ عندے جومعروف ہے اورسوشی و ایک جماعت علاء نے عصیص کی ہے کہ امام کا ایسائی تول جیسا نہ کور ہوائیج ، بت ہوا ہے اور بے شک بحث اجتهاد وادر اک معانی ايك فيم ايمانى ب جوم من من اللي عروص باور: قد صح مى حديث على رضى الله عنه قوله فهد يعطى له مى الد أن اور ملاء جائة بين كداماديث رسول الله فالتفاقية الممتلم معانى قرآن باك بين ال من مخايرت اتى مى خيال كروجتنى اجمال وتنسيل من سجھتے ہوپس بسااد قات معنی طاہر میں کچر جھتا ہے اور آیات واخبار کے قیض وعلم اور تھم اشارات کے تورے معنی حق حاصل کر لیہا ہے۔ اور فتوحات كيديس ابن العربي" في بسيد منصل امام يدروايت كيا كرفر مات ين كوكوتم وين البي عز وجل بس الخيارات كي بات ے پر بیز کرواور بمیشداری بات کولازم کے رہوجور سول الله فائن کی سنت مکتالی ہے اور جواس سے باہر بووہ مراہ ہے اور کہتے تھے كدجوكونى ميرى دليل كوند بجيان اس كومير عقول برفق في ديناحرام باورقر مات مح كداية او برسلف رحمهم القد تعالى كآتاران زم كرلواورلوكون كي رائے سے بچواگر چائى رائے كو كيے بى آرات كري كيونكرت بات طلب برطام رو جاتى ہاورتم تو صراط استقيم بر بوفر ماتے تے کتم برعت اور بتکلف تن بات نکالے سے بجواوو بی دسی معنبوط بکڑ ،، رہوجوسلف منی التاعنبم می تھی اور ایک مرتب علم كلام كے سوال عن فرمايا كد بدعت ہے تم آثار سلف وان كے طريقة كوابينے ادير لا زم ركھوا درايك مرتبه مائ حديث على فرمايا كه اس كاستنا بھى عبادت ہے اور فرمايا كراوك بميشه بہترى من ريس كے جب كك انيس ان من كوكى حديث طلب كرنے والار ب كااور جب و علم کوبغیر صدیث کے طلب کریں مے تو تیاہ ہوا ہے۔ عقو والجواہر المعید ش ہے کہامام نے فرمایا کرلوگوں کی رائے سے جسے ضعیف الا سناد حدیث زیاد ومحبوب ہے واضح ہوکہ ان روایات واقوال سے مع امام کےمعروف ند ہب کے طریقہ سے یہ یات ظاہر ہے کہ بعض او گوں سے مطاعن ان سے حق میں میں جی اور آ تھے بند کر سے بغلب نفس و تعصب یہاں جدال کر نالا لیعنی بلکہ معصیت ہے اورزیاد وموجم اور مناه مدال جداقوال بین اول و وجوخطیب نے وکر کے بین ادر درحقیقت ان کے جوت بی میں کلام ہے وان سے ا یک بزرگ عالم جمهز مها حب فضائل کے ت میں ان کومنتند ایک مشرفعل بعن طعن کا جوافعال نفاق وشید و منافقین ہے ہے قرار دینانکل تعجب ہے حالاتک پر تقدیم جموت کے وہی تاویلات جود مگرائر و ثقات کی طرف ہے دفع مطاعن میں معروف میں بلکہ عامد ثقات رواۃ ے دور کرنے میں مشہور ہیں بہال بھی ضروری تھیں علاوہ ہری خطیب کی طرف سے ان کوطعت مجھنا بھی غیر ضروری ہے چنانچے اس ججر نے کہا کہ خطیب کی فرض ان اقوال کے جمع کرنے میں فقط مین ظاہر ہے کہ ایک مرد کے فق میں کہنے والوں کی جو بچھے یا تمیں روایت کی جاتی ہیں ان کو بمقابلہ ان اقوال کے جواس کے حق میں ذکر کئے تھتے ہیں جمع کردے اور طریقہ مسترہ اصحاب منن کے موافق ان اقوال سے استاد سے کال مہم کیا اور اس کاریفٹائیں ہے کہ امام ابوطنیقہ کی منزلت گھنا ہے اور سے بات اس کے تعلق سے فلا برہے کہ اس نے ضنائل بدلائل نقل کے اور مجرقاد جین کے اقوال باسناد ضعفد وجیولہ روایت کردیے اور ظاہر ہے کہ مجروح ومجبول تعمر، کی اسادے جوروایت بووسی عام مسلمان کے حق میں روانیس رکھا سکتا۔

ا مام ابو صنیفہ کے حق میں کی حکومسلم ہوگی اور اگر اراوہ قدح ہی مسلم کرلیا جائے تو مینی وقتے القدیر کا جواب کافی ہے جَبَلہ نظر تقویٰ سے عائل شد ہے اور اگر کہا جائے کہ خطیب ہی پر اعماد تھیں بلکہ ضائی صاحب سنن نے لکھا کہ ابو صنیفہ صدیث می توگ تہیں ایر ا

توالی جرح مبم کہ جس کا بچھے پہتر ہیں لگتا ہے کی کر خلاف طاہر ویا ہر ستم ہوگی بلک اولی بدہے کہ اس کے یہ عنی لگائے جا میں کہ قولہ ليس بالتو يعنى باتول من زياده توى ندين كد بهت باتنس كرت بول يكونك تحديث بعض مطلح من كوئي وجرح كى بيان نيس مونى \_ يمراكركها جائے كه كيون بين چنا نجيامام بخاري في صعفاء عن لكها كرفعمان بن ثابت كوئي مرجيد تھاوگ ان كي مديث ورائے سے ساکت ہوئے۔ تو جواب سے ہے کہ کما غلظہ اپنے معنی کے خلاف اس وقت کے کا توں میں مجرا گیا جس سے بیشور ہوا عالانک بالا تفاق قیاس اصل معمولی و معمد علیہ ہے تو ظاہر ہے کہ مدار اس کا محض اختلاف فظی پر بے لہذا بدون ظبور کسی جرح کے جوجد ہے کے اصول من مين ہے جب يها ب خالى رائے سے طعنہ بتو و ه بعد ظهور حال كرفع ہوئى اور يمي كويا وجسكوت از حد برختى كما يدل عليه تقليد الرائي في قوله سكتوا عن دانيه و حديثد ال ودسيجن بزركول يرحقيقت مالكا انكشاف موكيا انمول في الل طعن کی زبان رد کی اورخود شاء وصفت بیان کی اور ان معصد ید روایت کی چنانچه خود امام بخاری میسید نے چند شات مقنین کا ان \_روايت كرنا بيان كيا اوركيا كه:روى عنه عباد بن العوام وابن العبارك والهيشم و وكيع و مسلم بن خالد و ابو معاوية آخوہ اور میلوگ خود صدیث میں امام ہیں بھران کی روایت کے بعد کیوکر انکار کامل میں رہے گا اور اگر بیادہم ہو کہ ان کی واسط ہے مس فروايت كيا بولاكاله ولا مكتوا عن عديده مستمر - دبالوجواب بيب كهجن لوكون برحال مستبرر بااور قياس كورات وغيره متكرات ميں داخل محصة ريب انہوں نے باسناو وغيره اس كوتبول كيا الله القياس كا اجتناب يجمدا مام كومفزنييں ب كونكه الله تعالی عزوجل اور رسول الذشن فی ان سے روایت وقبول کوفرض بیس فرمایا اس وجه سے روایت مذکر نے والے بھی حمنا وگا دہیں ہیں جبکدان کی موافق شیوة ایمان کے نیک کمان ہے اور جبہد نے اگر دوسر مے جہد سے خلاف میں اتکار کیا تو عوام کی برحالت مساوی نہیں آیانبیں دیکھتے کے احکام مختلف ہیں جنانچے جمہر کو ایک دوسرے کی تقلید روانہیں ہے تن کہ اہل نظر تک اتفاتی روانہیں رکھنا گیا تو ضروری ہے کہ جہتد کی رائے اجتهادی جس طرف مودی ہوائ کے نزویک دوسرے جہتد کی رائے خلاف صواب ہے ورند کیا بدچائز جانة ہوكہ مجتند دوسرے كى رائے صواب سے جان ہو جو كرى الفت كرتا ہے اور الى حالت ميں اس كى رائے اجتهادى ہے وسرےكى خطار ہم یقین نہیں کر سکتے کیونکہ عوام کی راوتھلید ہے لیکن تلیداس کوستلزم نہیں کیمل کرنے وثواب لینے کے لئے ایک تھم شرع اللی ا ہے طریقہ سے حاصل کرے تو ضرور دوسرے متی نقیہ کو خاطی بھی کے کازعمہ شرذ متدمن المحناخرین بلکہ جمبتد کو بھی ضرور کی تبیں کہ دومرے جمہتد کو خطام یفین کرے کیونکہ اپنے آپ کوصواب پر غالب گمان کرتا ہے نہ یفین پھر غیر کو خطام یفین کیونکر کرئے گا۔ اس واسطے مطرات سحابہ رضی الله عنہم وائمہ جابعین میں باوجود اختلاف طریقه عمل کے یا ہم اتحاد وخلوص میں کسی طرح کا اختلاف نہ تھا اور يكا ائد بجتهدين وصلحا مامت كاطريقه چلا آيا بهال بغيراساب بزركي كا عجاب الرء براء بميشه منكر بيجي كوني لا يعني وعوي اجتهاد میں سرگرم ہو یا تقلید محض کوکل حال ومسئلہ میں اینے او پر فرض کر لے بلکداس زیانہ میں تو ہرمخص و وسرے سے اونی خلاف میں بغض کرتا ہادرسراس استار بنانا جا بتا ہے اور اس کانا مبغض مندر کھا ہے حالا تکہ شیوہ سلف سے خودمنحرف ہے اورعوام کوا میے امور کی تکایف دیتا ہے کہ جوان کی سمجھ سے باہراو وان کے حق میں باعث مثلالت ہے اوروہ خود بھی اس معصیت میں ہرا کے کامساہم بنآ ہے۔

نعوذ بالندتعالى من العملال اورعلامه محدث شخ محد طابرفتى في مغنى وغائم بمحم البحار بين لكها كدا يوهنيفه بيتاوية عالم مابدور على الم عابدور على الم علوم مرع بندون كوقادر كبنا يا مرجيه وغيره بونا المي بالتين جوان تى طرف منسوب كى محل البي الوريد بالكل مرت فلا برب اوراس طرح ابن الاثير في حامع الاصول طرف منسوب كى مي اين بين اوريد بالكل مرت فلا برب اوراس طرح ابن الاثير في جامع الاصول مين اورها حب منال قام منسال على المراس كومعرت لكها برب المن الماسك الماسم من المراس المعالم المرب المناطرة المراس المرب المناطرة المناط

عنياور حقيقت واني ثبوت اس امريكا يب كدامام الوحنيفه ببينة كون من ويلك من كبناها به ويحققين علاء في مجتزع يامتفرق ميان نيا كة ابعي مجتبدا مام زامد عابد متورع ومتنى صاحب فضائل جليله تصاور جونكه نفوس اس وقت اعتدال سے غارج ميں لنذا ساتھ بي يمي خیال رکھنا جائے کے محاب رضی الله عنبم اجعین واجلہ البعین رحمہم الله تعالی ہے کم رتبہ بیں جیسے معاصرین ومتاخرین ہے ہوئے ہوں والقد تعالی اعلم المائۃ الثانيۃ دومری مدی کے فقہا ء حنفیہ ابراہیم الصائغ بن میمون المروزی فقیہ محدث معدوق تضار دی عن ابی حنفيه وعطاء وعنه حسان بن ابراجيم وغيره واخرت عنه ابخاري تعليقا وابوداؤه والنسائي مندأبه زرگري و ذرها لنه كاچينه اختيار كياتما اور صاحب افضل ابجہاد مے کہ ابوسلم خراسانی کو کرر سر کرد مترات شرعیدے متحقی منع فرمایا آخراس نے ۱۳۱ ابجری میں شہرمروجی آپ کو شهيد كيامروزى منسوب بمرو بخلاف قياس باسرائيل بن يونس بن الى الحق كونى فقيه محدث ثقد بين مولد • • اجرى شبركوف باورامام الرصنيف اورابوليسف عفقه وصديث عاصل كي اورآب عدوكي وائن مهدى فروايت كي اوريكي كافي ب كي تين امام بخارى و مسلم نے آپ سے خرتے کی آپ ۱۲ میں فوت ہوئے اسدین عمروین عامریکی از اولا دجرم بن عبداللہ الحیلی صحافی رضی اللہ عندا مام ابو حنيف ميت كالتقدين اسحاب عشرويل مسحطويل الصحسبة نقير محدث تقدين بعد الوبوسف كفليف رشيد كوا ماداور قاضي واسط و بغداد ہوئے امام احمد و یکی بن معین نے تو یُش کی اور امام احمد و محمد بن بکار واحمد بن نیع نے آپ سے صدیث روایت کی اور و فات ۱۸۸ ه یا ۱۸۹ ه میں ہوئی ۔ همزه بن حبیب زیات کونی ۔ ابوعمارہ کے از قمرا «سبعہ مشہور میں ۰۸ ه میں پیدا ہوئے ۔ محدث صدوق زاہد پر بیز گار تے امام ابو هنیفه بھاتی سے بہت ی روایتی رکھتے تھے۔امام سلم بھاتھ نے آپ سے تخری کی اور ۱۵۸ھ یا کم می وفات یائی۔ مادبن الی صنیفہ زاہد عابد بر بیز کا رمحدث نقید سے۔ ابن عدی نے کہا کہ عافظ اچھانہ تھا۔ بعد قاسم بن معن کے كوف كے قاضى ہوئے اور ۲ کا مدین انتقال فرمایا۔ حفص بن غیاث بن طلق انتھی ابوعمر الکونی فقید محدث تقدر ابد متی منجملد ان اسحاب امام سے جن کے حق می فرمایا کہ اتم مسارقکبی وجلاء جزنی ۔ اخذ الحدیث من الثوری وہشام بن عروۃ و عاصم وغیروا حدوروی عنداحد دیجیٰ بن معین والقطان وغيروا حدواخرج عنداصحاب الصحاح وتغيرية أخرعمره اورم الاين وفات بإلى يحكم بن عبدالله بن سلمة أبني الومطيع - علامه كبير إن القداكبرامام اعظم مسينة يصروا بت كي اور كهة على كرير يزو يك ركوع وجدوين من بارتبيح كبنا فرض باور عبدالقد بن مبارك آپ كيملم دويانت كي دجه سيخيم كرتے تھے۔ وكان معدنا روى من الامامر وابن عون و مالك وغيرهم وروى عنه احمد بن ممنع و خلا بن اسلم و جلود في الحديث ليند ١٩٩ ه على وفات بإلى - حكايت ب كرظيف في والى بلخ ك نام جونط بعجاس من ان ولى عهد كى نسبت لكعاكرة برا والكم معدا - جب آب ف سناتو امير في كي ياس جاكر كي بار فرما يا كرتم لوك دنياوى ر خبت می تفریک بینی محت امیر فی نے آید بد و ہوکرسب یو چھاتو آپ نے منبر پر چ دو کر مجمع میں اپنی داڑھی بکر کررورو کر فر مایا کہ بد خطاب اللي عزوجل بحق يجي يغير عليه السلام بي جوكوني كسى اوركور كله كيه وه كافر بيتمام لوك روف كياورجوآ ومي يدخط لائة تص ما ک منے ۔رحمہ القد تعالی حفص بن عبد الرحمٰن أبنى معروف ميثا يورى محدث فقيد تقد تصنائى في آپ سے روايت كى بيد بغداد کے قاضی ہوئے مجرچیوز کرعبادت ہیں مشغول ہوئے اور 199ھ ہیں وفات یائی کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن المبارک میٹا ہور على تشريف لاتے تو ضرورا ب سے ملاقات كرتے تھے۔

مادین دلیل قاضی مدائن \_ بیان اصحاب امام على بے تے جن کے حق على فرمایا كرياوك تضاء كى صلاحيت د مح يى كنيت الوزيد بمرطى كالفظ ساورمعروف بين جب كوئي فيخ ففيل سامئله يو چفتاتو كبت كدابوزيدس يوجيلو-ابوداؤد ف من عن آب سے تخ تن کی ہے۔ خالد بن سلیمان اہام اہل کے از اسحاب فتو کی ۱۹۹ میں چورای برس کے بوکروفات یائی۔ واؤوبن نصير الطائي ابوسليمان محدث تقد نقيدز الدمعروف نهايت بربيز كارته بيس برس امام ابوصيغه كي محبت مس رب وثقد ابن معين وغيره وردى عندائن عييندواخرج عندالتسائل \_آب كے حكايات معروف ين واليو يا دواروش دفات بانى كتب ين كرآب فياب باب سے چھود بنارمبراث پائے ان کوئسب طال جان کرا کیا ایک دانگ روزخرج کرتے اور کوشدا فتیار کیا تھااور دعا کی کران کے ختم پرمیری وفات ہو چنانچیا بیا ہی واقع ہوااورا ما ابو بوسف کوبسب اختیار عہد و تضاء کے محبوب ندر کھتے اور امام محری طرف متوجہ ہوتے تے اور صاحبین کو جب کی مسئلہ میں اشکال ہوتا تو دولوں صاحب انہیں کے پاس جاتے ہے۔ آپ اولیاء کے زمرہ میں معدود میں قربن بر بل بن قیس العزی - اا میں بدا ہوئے - الوصنيف ميانية اين اسحاب من آپ كى بحريم كرتے تصاور آپ كے خطب نكاح من امام مستن في ماياكم بدا زقرامام من احمة المسلمين الخر- زفرا ورواؤ وطائى من براوراندا تحاوتها لي داؤد في عباوت بخلوت اختیار کرلی اورزقر نے خلوت وجلوت دونوں کوجمع کیا۔ شداد نے اسد بن عمرو سے بوجیما کما بو بوسف اورز فرجس کون افتد ہے؟ فرمایا كدزفراورع بيں شداونے كها كديس نقديس بوچمتا موں فرمايا كد بورى فقد يجى تقوى ہے جس سے برى برركى موتى ب روایت ہے کہ عہد و تضاءے انکار کرنے میں وومرتبان کا مکان و حایا گیا مرتبول ندکیا۔ زفر فقید محدث بیں۔ ابوقیم نے کہا کہ تقد مامون ہیں ۱۵۸ ھی بھرے میں وفات یائی۔ زہیر بن معاویہ بن خدیج کوفی مواھی پدا ہوئے امحاب امام میں محدث تقد فقيد تف والله يكي بن معين وغيرو مم عن الأعمش ومن في طبقة وروى عنه بيكي بن القطان واخرج عندامحاب السجاع - سان الدياايك سال زائد من وفات یائی ۔ سفیان بن عینید محدث تقد ما فظ فقیدا مام جت بین عواص سیدا ہوئے کہتے منے کہ جمعے پہلے امام ابو صنيف ميانية في محدث بنايا بر المحاب محاع ستدنية ب يرث ترت فرج كى بامام ثافي فرمايا كدكداكرامام مالك وسفیان بن عینیدنہ ہوتے تو حجاز سے علم جاتا رہنا کم رجب ١٩٨ مد على مكم معظم من وفات بائى اور جو ن كے ياس مرفون ہوئے۔ شريك بن عبداللدكوني امحاب امام على واعل على اامام آب كوكير العقل كميتر تصريب على بيكر يسلي شهرواسط سي قاضي تصيم كوف كمقرر موتے عالم زاہد عابد عادل صدوق اور الل مواو بدعت ير بخت كيرى كرنے والے تھے أخر عرب ما فظ متغير موكياتا ٨ ١ اه مي دفات مال الم مسلم والوداؤدوتر ندى ونسائى وابن ماجه ني سي تخريخ كى ب- شقيق بن ابراجم بنى الوصنيفدوعباد بن كثير واسرائيل بدوايت كي اورابو بوسف يركآب العلوة يؤهى اور مدت تك ابرابيم بن اوبهم كي محبت مي رب فقيدز المرعابر معروف ومشبور بین ان کا قول ہے کدرضائے الی جار چیزیں ہیں روزی میں امن وکام میں اخلاص اور شیطانی رسوم سے مداوت اور موت موافقت مراجع من شہید ہوئے متوکل کال تھاور زمر واولیا مائٹد تعالی میں ان کی کرامات و فعال وارشادات معروف میں۔شعیب بن آخق بن عبدالرحمن القرشي الدمشق العضيف ميسيد كاسحاب من عدد القرفتيدجيد يقان كومرجيد كي تبت دى کی ہے امام بخاری وسلم والوداؤ دونسائی وائن ماجہ نے آپ سے تخ تح کی اوردوسری صدی کے ۸۹ مدیا ۹۰ مدی فوت ہوئے۔

عمروبن ميمون بن بحربن سعد بن رماخ بن عدث تقد فقيد صاحب علم وقيم وصلاح في بغداد من آكرامام الوهنيف بينت مي داخل بوكر فقد حاصل كي مدت تك في كرساته واضي رج آخر عرب بايرا به وكراي العين وفات بائي - امام رقدى في آب بي تراقي بالا وزي - امحاب الوهنيف من با اكرام فقيه محدث تقد تق - اعمش و بشام بن عروه سي حديث بي في اورنسائي في المراقي في بين عرف الله والمناب المراقي بين عرف المراقي بين عرف المراقي من والمناب المراقي بين المراقي بين المراقي بين المواضح المنظل المراقي بين عرون المراقي المروزي المراقي بين المواضح المنظل المروزي المراقي بين المواضح المنظل المروزي المراقي بين المروزي المراقي بين المراقي بين المواضح المنظل المروزي المراقي من بين المراقي كي المروزي المراقي من بين المراقي كي المروزي المراقي بين المراقي كي المروزي المراقي من بين المراقي كي المروزي المنظل المروزي المراقي من بين المراقي كي المروزي المنظل المنظل المروزي المنظل المنظل المروزي المنظل المروزي المنظل المروزي المنظل المروزي المنظل المروزي المنظل المن

ورخت كابك يرند عنواب عن سناكرية يت يرهنا به المدين الذين أمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من المعق-اى وقت عن نب موكر عابد مو محة اورسر كرك الم الوضيف بيات كامجت عن آئ اورديكر المدكراروا علام اخيار عن بي مديث وغيروك ما عت كى اوربشتان المحدثين من تعصيل احوال مرقوم بهاوراة ل مديث از كتاب تقل فرما لك بقوله: حدثنا يونس عن الزهري عن السائب بن يزيد إن شريكا الحضرمي ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك رجل لا يتوسد بالقرآن ـ امام أووى في مقدم مرح يحيم مسلم من آب كار بمدة كركيا اور فقدو علم وزيد جهاده تيره فضائل أقل كر كيكها كداجتمعت قيد خصال النعيد كلهذا يعى عبدالله بن البارك رحمدالله عن خرك جمله تصاكل جمع كروئ من يتهاد رقل كيا كما تمداعلام من ت صف قضائل ان کے بیان ہوتے ہیں اور کسی کے ندکورنہیں ہیں اور روایت ہے کہ امام مالک این المبارک کے اور کسی کے واسطے جگر نہیں چیوڑ تے تے اور یہ امر کویا بھی علید ہے کہ جامع نظائل ونواهل تے اور جہاد سے والی ہوتے وقت موضع ہیت جل ماہ رمضان الماھ میں مسکینوں کی طرح و فاٹ یائی رحمہ اللہ تعالی تقل کرتے ہیں کہ و فات کے وفت اس حالت ہے بستر خاک پر جان دیے ہوئے و کھے کرآپ کا غلام نعر نام جومعتبرین رواۃ حدیث سے ہے رونے لگا آپ نے بوج عاتو کہا کہ جمعے اسی تکلیف کی حالت اس وقت رلاتی ہے آ ب نے کہا کدمت روکد میں نے التد تعالی ہے دعا کی تھی کد بروردگارتو محروں کی طرح زندہ رہوں اورمسكينوں كى ساتھ ميرى وفات بوسوالقد تعالى كى حدوثاء اواكرتابول كدايهاى بوارمروزى نسبت بمروبعض في كها كه خلاف قياس باوربعض فياس کی تو جید ظلاف میں کہا کہمروی کیڑامعروف منسوب بجانب مرد کاوں ہوواقع عراق قریب بکوف ہے اور بیمرد واقع خرا سان ہے فاحفظه مترجم كبتا ہے كه اس تذكره سے استفاده بطريق اعتباد اس اصل كي تقيديق كرتا ہے جوحد بيث تھے معروف في باب القدر سے صری مستفاد ہے کہ تیولیت از لی کوکوئی فعل منانی معنز میں کرونگ آخرو ہی لطف از لی دیکھیر ہوکرمنزلت عالید میں لے جاتا ہے اور ملم وازلی كوكونى طاعت وعبادت موافق مفيدتبين كه آخرانجام خراب بوجاتا يبيضي قصدبلعم باعوراء معروف ب-اللهم إني اعودبث من الطرد وسو الخاتمة . أمين برحمتك يا ارحم الراحمين . عيل بن يول كول محدث تقدفقيد جيد تصحد يث كواومش وما لك دامد القدتعالي سےستا اورفقہ کو ابوطنیفہ میشدی کے اصحاب سے حاصل کیا۔ ظلیفہ مامون نے آپ کوبتکر مم حدیث کے دس برارو بنار بطور مدید بصيح آپ نے واپس کردیے اس نے گمان کیا کہ مجھ کر پھیرے تو دو چند کردیے۔ الغرض آپ نے چھیرااور فرمایا کہ یہ فاک بمقابلہ مدیث رسول الله فالنظم کے لائق تبول نہیں ہے۔ بیٹالیس جہادد پیٹالیس ججادا کئے۔امام بخاری وسلم وغیرہ نے آپ سے تخ تح کے باورمال وقات ١٨٥ ه برحمه الله تعالى على بن مسير القرش الكوفي - از امحاب الوحنيف ميسيد جامع فقد وحديث تصنّق صاحب روایت وروایت تین اسحاب محال ست نے آپ سے تخ یک کہتے میں کدامام سفیان الثوری نے اٹھیں کے واسط سے فقد ابو صفیف ا بہت کواغذ کیا ہے۔ عبداللہ بن اور اس بن بزید بن عبدالرحمٰن الكوفى۔ فقید عابد محدث نقد جید تھے ابو حنیفہ بہت ہے ہر چنے میں روایت کی واعمش وابن سیده غیرہم ہے بھی راوی بیں اورآپ سے امام ما لک وابن المبارک وغیرہم نے روایت کی اوراسخا بسکات سترق آپ سے تر ت کی ہاور ۱۹۲۷ اھی وفات بائی۔

علی بن ظعیمان الکوتی ۔قاضی القصاۃ فقید محدث عارف باورع تصف طلق سے جمیشہ بورے پر اجلاس کرتے۔ ابن ماج نے آپ ہے خرت کی وفات تا اورج ہے میں ہوئی ۔ عمرو بن الدار۔ امام ناصح فقیہ جدمحدث مقبول تنے۔ امام ابو صنیفہ جبرت سے فقہ حاصل کی اورا مام نے بھی ان ہے حدیث بروایت کی ہے۔ فضیل بن عیاض بن مسعود النمی ۔ عالم ربانی بن وانی زام عابد تقدیمدث فقید سا حب کرامات تنے ابتدا میں دبتر نی کرتے ہے ایک روز متاثر ہوکرتو ہی اور کوف می آکرامام ابو صنیفہ جبرت کی خدمت سے فقہ وہ حدیث

كوليااورمتعدوائم يساعت كي امام ثانعي وابن مبدى وغيربم أرب بروايت كي اورالسحاب ساح سترة بي يخريج كي ہے اور اولیا ء کے تذکر ویس آپ کے حالات و کرامات مسوط تھے ہیں اور ابن کشر فے ابن عسا کر کی تخ تے سے ذکر کیا کے عبداللہ بن الميارك نے طوس ميں جہاد كوجاتے ہوئے ايك جنس كو جوحرم محترم جاتا تھا چنداشعار تكهموائے كفنيل كويہ خط وے وينااس نے مك معظمة الله كرآب كوديا اولدياعا بدالحرمين نوابهر تنا لعلت انك في العبادة عطبن فضيل دي كرروب اوركها كدمير عابي في محص تھیجت فرمائی ہے پھراس مخص کوایک عدیث املاء فرمائی اپنی اسادے ابو ہریراً سے مرفوع کدایک مخص نے آنخضرت فالنظم سے الی عبادت ہوچی جو جہاد کی برابری کرے آپ نے ہو چھا کہ تو بمیشدات دن بلاورنگ نمازیس قیام کرسکتا ہےاور بمیشدوز ور کاسکتاہے اس نے عرض کیا کہ یارسول الشفائی میں سے نہ وسے گافر مایا کہتم ہے کہ اگر تو اس کو بھی کرتا تب بھی جہاد کے میک روز والو اب کو ند بنجا وقد اوروت الحديث في الفيرمتر جما - بالجمله غايت شهرت سهاب ك ذكر فضائل كي عاجت نيس مرجم الله تعالى - قاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله مسعود سحاني رضى الله عند-الوحنيفة كان اصحاب من عند يتع جن كوفر مات كماتم مسارتكبي وجلاء حزنى \_فقيه محدث بلغ العربية زام كن بامروت تصابوهاتم في كها كه تقد صدوق مكثر الرواية بن \_ في العماح عند كثر في 20 اهين وفات یائی۔لیث بن سعد بن عبدالرحمٰن رحمدالقد تعالی نے تاریخ ابن خلکان میں ہے کہ میں نے بعض مجامیع میں اکھا دیکھا کہ دغی المذهب تھے۔ ۹۲ مدش پيدا ہوئے نقيه محدث تقد صدوق جيد صاحب ثروت ومقدرت تصمال ميں يائج ہزار وينار كي آيدني تقي مكر كثرت ايثارد عاوت على مكن زكوة واجب تهوتي تقى صحاح من آب عدوايات موجود بين اورائم اخبار في آب مدروايت ی وکرامات کا تذکرہ طول ہے هے اچ میں وفات پائی ۔مستر بن کدام کوئی طبقہ کباراتباع میں سے بیں نووی نے شرح سی مسلم میں لکھا کہ آپ سفیان بن عینیدوسفیان الثوری کے استاد ہیں آپ کی جلالت قدروحفظ والقان متفق علیہ ہے اسما سماح ستہ نے آپ ے تخ تخ کے ہے آپ نے امام ابوطنیغہ میں وعطاو تادہ ہے روایت کی ۔ ۵۵ اصل وفات یا کی ۔مندل بن علی کوفی اسحاب امام ابوطنيفه بمانية من فقيد محدث صدوق تحدابوداؤدوائن ماجه فرآب سيخ تح كى ٢٠١٥ هم بيدا موسة اور ١١٧هم دفات یائی۔ محدین الحسن بن الفرقد الشیبانی امام الوحنیفہ مرسند کے اصحاب عمل آپ فقد وحدیث وافعت علی امام میں حدیث کوالوحنیفہ والو بوسف ومسعر وتوري وامالك اورابن ويزاروزاعي وغيرتهم سااورآب سامام شافعي وابوعبيد القاسم بن سلام اور ابوحفص كبيراحد بن حفص ومعلّى بن منصور وابوسليمان جوز جاني وموى بن نصير رازي واستعيل وعلى بن مسلم وتحد بن سانعه و ايرابيم بن رستم و بشام بن عبيد الله وعيسى بن ابان وحمد بن مقاتل وشداد بن عكيم وغير بم في سنا ابوعبيد في كها كدهل في آب سن ياده ما برقر آن البي نبيل ويكها اورعربيت وخود حسابيس ماہر يقيمتر جم كبتا بك فاوى كاب الشروط عن امام محدكا قول النت عن جست قرار ديا ہے۔ شاى نے كها كمثل ابوعبيد واسمعي وخلل وكسائى كامام إلى النت عن آب كى تقليدوا جسب - چنانچدا بوعبيد نے باو جود جلالت قدر كة ب تول سے جت بکری جیے الاحباس نے اور تغلب نے سیبوریا کے ہمسرقر اردیا اور ان کا تول جت مانا۔ امام محد کے فضائل جامع علوم اوركير النصائيف وذكي وبيدار مونا وغيره عموما مشهور ومعروف بين ادرامام شاقعي واحدرهمبالتدتعالي فيان كي تصانيف ساستفاده كا اقرار کیااور اہل تذکرہ نے ان کے فضائل ہم تطویل کی ہے اور وہ جوبعض تاریخوں سے وکی کر بعضے نضلانے ان کا اور اہام ابو بوسف کا معاملتی قصد نقل کیا محض لغودمهل ہے جیسے عموما مورمین کے رطب و یابس جمع کرنے کا دستور ہوتا ہے کیکن عجب اس سے نقل کرویناان ليمض كايطرين اثبات عبي غفر الله تعالى لناوله وهو الغفود الوحيد امام محرّ في ١٨٩ هش وفات بإتى علاوه نواورمعلى وائن ماعد وہشام دغیرہ کے آپ کی خاص مشہور تصانیف میں ہے۔مبوط زیادات جامع صغیر جامع کبیر سیر صغیر سیر کبیر نوادر نوازل رقیات

إرونيات كيمانيات برجانيات كآب الآثار موطاي \_

مرهن في المعاكمير كير آخر تعنيفات سے باورمسوط سب اول اس واسطاس كوامس كيتے إلى اور اصول ان ك جمله كتب بي معروف كرخى اعمداوليا واليي تعالى عن عمروف بي قطب الوقت متجاب الدعوات عظم باب آب كا فيروز على نعرانی تعااس کی کوشش سے دا ہب تعرانی قسیس نے ہر چندشرک مثلث می کوشش کی آپ جواب میں تو حیدی سمنے رہے آخراس حال میں بھاگ کر حصرت امام السید المعروف علی بن موکی رضاعایہ وعلیٰ آیا و الصلوٰت والسلام کے پاس آ کرمسلمان ہو گئے چندروز بعد جب آپ واپس ہوئے تو والدین نے بوچھا کہ آخرتو نے کس دین کوا عتیار کرنا جا ہا تر مایا کہ میں نے دین حق پایا لیمن محدر سول اللہ ٹائیز فیم كاوين حاصل كياوالدين بهى يين كرمسلمان بوعظ بهرآب واؤوطائى شاكردوامام ابوطيغه بيسية كي صحبت مى علوم ظامرو باطن ع كالل بوئے \_ شاى س بكر آپ سے مرى مقطى نے علوم طاہرى سے مرحداحسان وقول تك حاصل كيا اور • ٢٠ هدير آپ نے وفات مائی۔نوح بن ابی مریم ابوعصمہ مروزی۔ فقہ کوا مام ابوحنیفہ جھنتیہ وابن الی کیلی ہے حاصل کیا اور حدیث کو حجاج بن ارطاقا و ز ہری وغیرہ سے اور تغییر کوکلی سے اور مفازی کو این اسحال سے حاصل کیا ای لیے جامع مشہور ہوئے۔ شخ ابوحاتم نے کہا کسوائ مدت کے سب میں جامع ہیں۔الل مدیث و نقاد الرجال کے زوریک آپ غیر مقبول بلکہ و ضاع میں سے ہیں اور ۳ کا علی وفات پائی۔ توح بن دراج کوئی۔ فقد میں بٹاگر دامام ابوصیقه تیں اور نیز زفر وابن شیر مدوابن الی لیلی ہے بھی حاصل کی اور حدیث کوز فرو امش وسعید بن منصور سےروایت کرتے ہیں لیکن ابن معین رحمدالقد تعالی نے کذاب لکھا ہے بالمتعمد ابن ماجد نے آب سے اور نوح بن الي مريم ت تفسير ش تخ تن كي بي ١٨١ ه من و فات بإلى - وكي بن الجراح بن بين بن عدى كوفى فقد وحديث كامام حافظ تقدر الد عابدا كابرتع تابعين من علي المحق المدوغيريم بن -اسحاب حنيك كابول من آب كافقد عاصل كرنا امام ابوضيفه عند مورب فاجراس ے منین کرآپ نے فی الجمله ضرورامام ے فقابت کا طریقہ حاصل کیا واللہ اعلم اور حدیث بھی امام ے روایت کی اور ابت ہوا کہ امام ابوطنیفہ مجھی کے قول پرفتوی وسیتے تھے اور یکی بن معین نے کہا کہ عمل نے وکی اضل آلیس و کھا۔اسحاب محاح ستنے بواسط این المبارک وایک جماعت ائر ثقات نے آپ سے تخریج کی ہوقد اطالوا فی فضائلد تونی ١٩٥ مدحمدالله تعالى دحمة واسعته يعقوب بن ابرابيم بن حبيب بن حبيب بن معد بن عتب انصارى سحاني رضى الله عند كنيت ابو ايسف على ١١٣ هدير پیدا ہوئے نقه پہلے این الی کیل ہے بھرا مام ابوضیفہ رہے ہے حاصل کی اور امیجاب امام میں مقدم ہوئے اور قاضی القصاة و افقہ العلماء وغيره خطاب سے ملقب ہوئے حدیث کوامام اور ایک جماعت ائر دفقات مثل سلیمان تھی و ہشام بن عروہ وغیر ہم ہے۔ سنااور مشہور ہے کہ آپ سے ام مجدوا ام احدوبشرین الوليدو يكي بن معين واحد بن ملع وغير ہم نے روايت كيااوراحد بن مثبل ويكي بن معين وعلی بن المدیل نے روایت مدیث میں آپ کے ہارہ میں اختلاف نہیں کیااور کماب العشر والخراج تصنیف مشہور ہے اورامالی ونواور و فیر دمعروف بین علاء نے ان کے باروش بہت تطویل کی۔ اور بعضول نے بخت ست لکھا والعلم عند الله عز وجل ١٨٢ اوش وفات

لیکن تقریب میں متروک لکھا ہے اور طحاوی تے مرتی ہے روایت کی کہ پوسف بن خالد اہل الحیار میں سے ہیں۔قلت لعله هذا كتول ابي حاتم في بعضهم كان من غيار عباد الله ولكنه كان يكذب يعنى ربما لا تيبين مالقي اليه فيصير متكلما بالكذب فالمهد يكي بن زكريا بن الي زائده كوفي ابوسعيد كنيت تحى - جاليس اصحاب ابو حنيف جنهور في كتب عي بدوين كي ان ي · آبِ مشرومقدمه من سے تھے۔ جامع فقدوحدیث ہیں اور حدیث میں حافظ تقدمتن متورع ہیں۔ این جرنے مقدر فتح الباری میں تکھا كريكى بن المديق نے كہا كدكوف من بعدامام تورى كے آپ سے زياده كوئى اثبت نه تفااورنسائى نے آپ كوثقد جست لكھا ہے وله فضائل جمندنى تاريخ الخطيب وغيره مات ١٨١ه اور صحاح على آب ية تخ تج موجود برحمد القدتعالى المأته الثالثة حسن بمن زيادكوني \_امام ابو طیفہ میند کے شاگردوں میں بیدارمغزنشمند نقیہ تھے۔سنت بوی کے بڑے محب وہنی تھے چنانچہ بھم مدیث :البدوهد مدا تلبون اب مماليك كواي مثل كيرايها ت-امام الوصف بينة كثر الروايت بيراكيم تبرأ يك محف كوفتوى وياجرجاناك مجھ سے خطا ہوئی تو منا دی کرائی کہ میں نے فلال روز فلاں مسئلہ کے جواب میں خطا کی ہے جس نے یو جیما تھا وہ آ کرنچ کر لے۔ یا وجود فطائل جعد کے محدثین کے نزویک ضعیف ومنروک الحدیث بیں اور طاہرالسبب نقصان حافظ کے ہوگا کیونکہ جب قاضی مقرر موے تو اجلاس پر ابناعلم سب بھول جاتے یہاں تک کدایے اصحاب سے بوج کر تھم کرتے بھردوسرے وقت سب علم میں ما فظاموتے البذا قضاء ہے استعفادیا کماذکر والسمعانی اخذ عند محد ساء ومحد بن شجاع وعلی الرازی وعمر و بن مهیر والد خصاف ۔ وفات آپ کی ۲۰۲ھ يس بوني من تواليفه الجر ووالا مالي حسن بن الي ما لك فقيه تقد تتها مام ايو يوسف عه فقد لي اوران مع محمد بن شجاع في اورم مهم هي وفات یائی موئ بن سلیمان جوز جانی۔ابوسلیمان کنیت ہے فقیہ تجر المد ہب محدث حافظ اور معلیٰ بن منعور کے مشارک بیں اورامام جمرٌ ے فقہ پائی اور امالی کولکھا اور صدیث کوامام ابو بوسف و ابن السیارک ہے بھی سنا اور کتب اصول امام مجر کولکھا و ان کی سیرصغیر و تواور معروف میں ۲۰۱ ھے میں وفات بائی۔ جہاں فرآوی میں نسخدا بی سلیمان غرکورہ ہے انہیں سے مراد ہے یعنی اصول کتب میں آپ کے لکھے ہوئے میں میلفظ ہے۔زہدوعباوت کی وجہ سے عہدو قضاء سے انکار کیا تھار حمداللہ تعالی ۔زید بن بارون الوسطی ابوغالدامام فقید محدث تَقْدَمُ عَن الائمَه كا بي حنيفه والثوري وروي عنه ابن معين وابن المديني ٢٠٥ هير، وفات يا في عصام بن يوسف يخي ابوعه مه برا درابراجيم بن يوسف تقيم محدث إن ايوحاتم في تقات من كهوااورروايت من جوك جاتے تھام ايوبوسف عفد حاصل كى كيكن تماز من رفع الدين كياكرتے تے احام من وفات بإلى -سين بن مفص فقيه جيدومحدثين كے طبقه كبار عاشره على سے معدوق تنے مسلم وابن ماجه نے آپ سے روایت کی فقد ابو یوسف سے حاصل کی اور اصفہان کے قاضی رہای گئے فقد تفی وہاں جاری ہوئی تی زاہد تھے • ١١ه من انقال فرمایا - ابراهیم بن رستم مروزی فقیه محدث تقدیق مع الحدیث من اسدین عمروا بحبلی و ما لک والثوری وسعید وحماد بن سلمه وحدث عنداحد بن طنيل وزبير بن حرب اور فقد كوامام محمد ب حاصل كيا اور تم غفير في ان عد حاصل كيا اور قضاء كي تبول سدا لكاركيا جے ہے واپسی میں نمیشا بور میں ۱۲۱ صفی وفات یا کی۔معلی بن منصور الرازی۔فقیداز نقات حدیث مفاظ حدیث ہیں فقد میں امام ابو یوسف وا مام محمر کے اصحاب کے کمبار میں ہے ہیں اور حدیث کو مالک ولیٹ وحمادا ورابن عینیہ ہے ساعت کیاا وران ہے این المدیقی و ابن الى شيبه في وامام بخارى في غير جامع بن ابوداؤور مذى وابن ماجه في روايت كيا- صاحب تقوى وقد ين اور تميع سنت تصاالاه من انقال فرمایا ۔ امام ٹانی وربانی کے کتب وامالی ونو ادر آپ ہے مروی ہیں ضحاک بن مخلد بن مسلم البصری امام ابو حذیفہ ہمیت کے اصحاب میں سے محدث تقد فقید معتمد تھے ابوعاصم کنیت ومنبل سے معروف تھے اصحاب صحاح ستر نے ان سے تخ تا کا ۲۱۲ھ ش فوت ہوے۔ الا ثاب بخاری کے رواۃ ش سے میں۔

المنعيل بن حماد بن الي صنيف الإمام نقيه عابدوز البرصالح مته بين امام وقت تقير ابوسعيد بروعي ف ان يصفقه برحي اور اتمور نے اپنے والد حماد وحسن بن زیاد سے پر بھی اور صدیث ممروبن ذراور ما لک بن مغول وابن ابی ذئب و قاسم بن معن وغیر ہم سے بنی اور ان ہے مہل بن عثان وعبدالمؤمن بن علی نے ساعت کی اور ۲۱۲ ھیں انقال کیا جامع فقدور دقدریدومر جید میں تو الف ہیں۔ بشر بن الى از برنيثا بورى كوفد كمشهورفتها على عنقد محدث إلى نقدام الوبوسف عداور حديث ابن المبارك وابن عيد وشريك ستان وان سے ملی بن المدین وحمد بن محلی و بل نے روایت کی ۲۱۲ مدس فوت ہوئے۔ امام ابو بوسف سے فقد کی روایات ان سے مروی میں۔ خلف بن ابوب بکنی۔ زمام محمد وز فر کے امحاب میں ہے فتید محدث عابد زاہد صالح منے فقدا مام ابو یوسف ہے اور حدیث اسرائیل و امد بن عرواورمعمر سے في اور ان سے امام احمد و ايوكريب وغير جم في روايت كي و في جامع التدمذي عده عصلتان لا تجمعان في منافق حسن سمت و فقه في الدون - مدت تك ابرائيم بن ادبم كي محبت شي رب أورطريق زبد عاصل كياان ي مسائل من ي ے کے جم ایسے خف کی گوائی قبول نہ کروں کا جو مجد جم فقیر کو سوال پر خمرات دے۔ ایک وفد یخت بیار ہوئے تو اسحاب سے کہتے کہ مجھ کونماز کے لئے کھڑا کرداور تھیر کے وقت تک مدود و پھر چھوڑ ویٹالی باتی نماز تندرستوں کی طرح اداکر لیتے جب سلام پھیر تے تو شدت ضعف سے گر بڑتے ۔ لوگوں نے سبب بو چھاتو فرمایا کدمرض فرمان الی کی برابری میں کرسکتا۔ اورا سے بی حکایات بہت لطیف بکٹر ت مروی ہیں عارف باللہ تعالیٰ صافح تھے جن کے خلیل میں دوسروں کی نجات ظاہری ہوتی ہے ۲۱۵ مدھی انتقال فر مایا۔ رحمہ اللہ تعالی فاوی من آپ سےاہے استاداسد سے مسائل مروی ہیں محمد بن عبدالله بن المثنی بن عبدالله بن انس بن مالك الانصاري سي بي رضی الله عنه وا کثر کہا جاتا ہے تھر بن المثنی جیسے احمر بن محر بن طنبل کو احمد بن طنبل کہتے ہیں۔ امام زفر کے اس اب میں سے محدث تقد دفقہ جید تھے ائمہ محاح ستہ نے آپ سے بکٹر ت روایت کی وامام احمد واین المدیل نے بھی عسکر بغداد وبھرے کے قاضی رہ کر ۲۱۵ مدیس وفات یائی۔ابرائیم بن الجراح الكونى فقد محدث تعے فقد وحدیث سے فقید وحدیث كوابام الولوسف سے اخذ كيا اور امالى كولكما اور ١٢٥٥ ه من انقال فرمايا على بن معبد بن شدادالرقى امام احمد ك طقب بن سافقيد محدث تقدمتهم الحديث من المد بب تفامام محمد عناجام ے جامع صغیرہ کبیرروایت کی اور حدیث کوامام محدوامام شاقعی وابن المبارک و مالک وغیرہم ائرے سااوران سے اسحاق بن منصورو يكي بن معين ويونس بن عبدالاعلى ومحمد بن الحق وغيرام ثقات كثير في روايت كيا واخرج عندالتريدي والنسائي اور ٢١٨ ه عن انتقال فرمايا \_احمد بن مغص المعروف بالي حفص الكبيرا بخاري \_فقدوحديث عن آكم يذا مام محدا ورصالح زامدمعروف فقيد بين \_تذكرات بين لكعا ے كرآ ب كرة باندى امام بغارى صاحب سي آئے اور فتوى دينے لكے آپ نے ان كوشع كيا كرتم لائق فتوى تيرس بو مرانموں ندند ما تا ایک روزلوگوں نے دریافت کیا کددولڑکوں نے ایک گائے کا دود حدیماتو کیا تھم ہے؟ امام تخاری نے جواب دیا کمان می حرمت رضاعت مخفق ہوگئی۔ نقباء نے بیال و کھے کر ہوم کر کے ان کو بخارا ہے نکال دیا فاضل کھنوی مرحوم ( یعنی مولوی عبدائی " ) نے اپنے ر سالدتر اجم میں بیقصہ لکھ کر کہا کہ ہمارے اصحاب کی کمایوں میں یونجی مذکور ہے کیکن امام بخاری کی وقت نظر ومثانت استنباط وجووت فكرے مجھے يوقص بعيد معلوم موتا بمترجم كمتا ب كد ب شبد يوق جعلى س ف الحاق كيا بورند بخارى مسيد بهت رقق الاستنباط میں کہاں ان کے صرح وقائق وواضح اجتها دات اور کہاں میہ بالکل جہالت کا قصد جو حنت تعجب کا باعث ہے اور ہرگز قائل تسلیم میں ہے ا مام بخاری کی وسعت نظر وفکر کمال اشتهار ہے مستغنی از بیان ہے اگر کوئی مستور الحال آ وی ہوتا تو شاید اشتباہ ہوجا تا تکر واضح نے فضجت مون كويهال ستقصب سكور موكر يرقصهونع كيا - هكذا ينيغي الاعتقاد بشان الانهة والله تعالى اعلم البغيقة

الحال

شدادین محیم بخی ۔ امام زقر کے امحاب میں ہے نقیہ محدث واحمد بن انی عمران سننے الطحاوی کے استاد سنے۔ ابو عاصم نماک بن قلد نے بعد و فات امام ابو صنیف میں ہے ان کی محبت اختیار کی مہلے آپ نے تضائے رکنج سے انکار کیا بھرایک مدت بعد خود میا ہی تو لوكوں نے مامت كى فرمايا كديمير يرسوائ اورلوك صالح تصاب فوثاك ہول كر شايد مجھ سے مواغذ وكياجائ فلف بن ابوب سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ کی جورو نے باندی کے ہاتھ آپ کے پاس طعام سحری بھیجا اس کووہاں در ہوئی تو جورو نے باندى كومتهم كيا آپ نے فرمايا كرجائے دو محراس نے ہٹ كى آپ نے اثنائے كفتگو من كها كدكيا توعلم غيب جانتي ہے كونكر تبهت برى ا است على الدبال جانى بول آب في ام محركوسور تعال عدة كاوكر كي عم انكامام في المعاكد نكاح كي تجديد كراواوروجدي ك عورت مرقد و كي تقم بين موحى للذابعدة به كياس يدو باره تكاح كي ضرورت مونى ٢٠٠ه من وفات ياتى رحمدالله تعالى يسيلى بن ایان بن صدقه قاضی ایدموی حافظ الحدیث فقید جید شے فقد امام محر ہے اور حدیث استعمل بن جعفرو باشم بن بشیرو یکی بن زکریا بن ابی زائدہ وامام محمد وغیرہم سے حاصل کی اور مکثر الحدیث تھے۔ ابن ساعد کی روایت میں ہے کہ ابتداء میں امام محر سے مجلس سے نفرت كرتے اور كہتے كه بم حافظ الا حاويث بوكرالي مجلس ميں نيس جاتے جہاں حديث عنالقت بوايك روز باصرار بم في ليے جاكر بنها یا امام محد نے فرمایا کہ بیتیج تم نے کس بات میں جاری خالفت دیکھی نے بیجیس مقامات میں حدیث سے اعتراض کیا۔ امام محمد بیٹھ کے اور برایک کا جواب بدلائل شرعیدواصول حدیث کے مع شواہدوغیرہ اچھی شرح وسط ے دیا کدان کو پوری تسکین ہوگئ تو بھر امام محر بحامة كامجت مروري مجهر مين تك ان عافة كوافذ كيا- اورتوادركوروايت كرت بي ٢٢١ عدش انقال فرمايا- كتاب الحج آپ کی تعلیف ہے ہے۔ تعیم بن حماد بن معاویہ مروزی محدث صدوق نقیہ عارف فرائض ہیں۔ حدیث میں اکثر چوک جاتے ہیں۔ابن عدی نے ان احاد ہے کوجمع کر کے کہا کہان کے سوائے باتی احاد یے آپ کی روابت منتقیم ہیں۔ابن معین و بخاری کے شخ میں اور امام ابوطنیفہ جیانیہ سے ور فرض ہونے کو انھیں نے روایت کیا۔معری سے جب قرآن گلوق ہونے کا قول وہال بدعت نکا اورآب نے اس پر كفركانوى دياتو و باب سے نكا لے مئے اور آخرتيد على ٢٢٩ وعلى وفات بائى فرخ مولى امام ابو يوسف فقيد جيدو محدث تقديس جماعت المصحديث حل يحين والم احمر كة بن كي توثيل كي اورحديث لي المطاوى في المطبيع احمد بن الي عمران کے ان سے روایت کی کہا مام ابو بوسف جب سی کی ملاقات ہے کراہت کرتے تو تکید پر سرد کھ کر کہتے کہ کہدووا بھی تکید پر سرد کھا ہے وہ مكان كرتا بكرابحي سوئ مين البذاوالي جاتا فقدالم الديوسف عاصل كى ٢٣٠ ه على وفات بإنى - اساعيل بن الى سعيد الجرجاني ا مام محر كام حاب من فقير محدث إن وحديث كويكي القطان وائن عيب عيمي ستا ومن عجائب تواليفه في الفقه البيان اور ديقه اجويته مسائل عن محمد ثعر اعترض عليها وفات ٢٠٠٠ هيل بولى على بن الجعد بن عبيد الجواير كالبغد اوى - امام الويوسف ك امحاب من مافظ الحديث تقديمتن تضمد يث كوطبقد جرير بن عمان وشيبرو مالك وغيرتهم عسارة ب عد يخارى الوداؤ دابن معين وغيرجم فيروايت كيا- اورحديث كوكمال حفظ عايك بى لفظ ير بميشدروايت كرتے - ابوحاتم في كها كديس في ايساكو في تبين ديما عالمى نے كها كدو وجميد عظم بي عبوول نے كها كدية غلطمشبور بوكيا بلكة بكا بينا قاضى بغداوالبتة ول جم بن صفوان كا قائل تعار ١٣٦ه هي بيدا بوع ٢٣٢ ه هي انقال كيار لصربن زيا ونيثا بوري فقيه محدث امر بالمعروف ونهي عن المنكر هي ثابت قدم خصفقه المام تھ ے اور حدیث این المبارک ہے لی اور ۲۳۳ مدین انقال فر مایا۔

محد بن ساعہ بن عبداللہ کوئی۔فتید محدث حافظ صدوق تنے فقد صاحبین سے اور حدیث بھی اور لیٹ بن سعد ہے بھی حاصل کے۔اخذ عنداحمد بن الی عمران الوعلی الرازی وعبداللہ بن جعفر وغیر جم ۳۳۳ مدیس نو ت ہوئے۔نوا در ابن اساعداز صاحبین واوب

القاضى ومحاضر ديجلات معروف بين - حاتم بن المنعيل الامم بلخ اوليا ركباريس معدود اورصاحب مقامات بين فقدوطر يقت كوشقين فبخي ے لیا۔ آپ کا تول ہے کہ بغیر فقد کے عبادت کرنے والا جیسے پیکی جلائے کا گفتھا۔ امام احمد فیان سے ہو جہما کہ آدمیوں سے کو تکر ظامی ہوفر مایا کہ یانو ان کو بچو قرض دیمر پھرنہ مانگے یا ان کے حقو ق اوا کر کے اسپے حقوق نہ جا ہے باان مے مکرو ہات کوفقہ نفس ہے انحائے اور خودرنج نہ پہنچائے اور تیج بیہ کرحاتم اصم مشہور ہو گئے در حقیقت بہرے نہ تھے ۲۳۷ مدیس و قات یائی۔بٹیرین الولید بن فالدكندى \_امام الويوسف كامحاب عي عفيه محدث تقصد بن صالح عابد تضامام الويوسف عامل كوروايت كيا-اور عديث کو دیگر ائمہ سے بھی مانند مالک و تمادین زید رحمیم اللہ کے سنا اور آپ سے ابو داؤد دابو بعلی و ابوقیم وغیرہم نے روایت کی وقال الدارطني موثقة بعد كرسى كے ٢٣٨ ه على وفات يائى رحمداللد تعالى - داؤ دبن رشيدخوارزى - امام محمد وحفص بن غياث كاسحاب میں نے نتیہ محدث تقدیمے کی بن معین نے توثیل کی اور امام سلم وابوداؤواین ماجدونیائی نے آپ سےردایت کی ادرامام بخاری نے مجی ۲۳۹ ه پس و فات یا کی به نواور پس آپ کی کیاب بنام نوادر دا دُرین رشیدمشهور ہے ادرفتو کی پس ای سے حوالہ ہے۔ ابراہیم بن يوسف بن ميون بن قد ام بني اي وقت ك في المل محدث تقد نقيد تنع الوطنيف بروات كاسكاب من آب كوبهت إق قير عاصل مى مرت تک امام ابو بوسف کی محبت میں رہے۔ حدیث کوسفیان بن عید دو کتے واساعیل بن علیہ وحماد بن زید سے سنا ہے اور امام مالک ے مرف برصد عث ما لک عن نافع عن الن عمر کل مسکو عمود کل مسکو حوامر - سبب سيهوا کيمل على تعبيد بن سعيدموجود تح جنہوں نے امام مالک سے کہا کہ بی تحض ارجاء ظاہر کرتا ہے یعنی مرجیہ ہے امام مالک نے مجلس سے اٹھا ویا جس سے بھی ایک حديث عاعت كرنے يائے۔مديث كوفق كے بعد عاصل كيا اورامام الو يوسف سے دوايت كرتے تھے كدامام الوطنيف برائية نے فرمايا مركسي كو ماري قول برفتوى ويتانيس جائز ب جب تك يدجان كم من كيال عليا بيعي وليل ازشرع نه جان دروايت ے کہ برروز بعد نماز فجرے نے کے کرد مجرتے جوقبر شکت و سکھتاں کو ہاتھ سے درست کردیے اور راستوں کوساف کرتے اور ظبر کو ورانده م مجرتهی و بال جا کرازان دیتے اور فقها ،وزیا دوعباد جمع بوکراً ب کے پچھے نماز پڑھتے۔ایک وفعدام مربع نے فقها ، ہے کہا کہ من آپ کے تا ہے چند یا تی دریافت کرنا جا ہتا ہول مرمرے یا سنیں آتے۔انہوں نے کہا کہ سی کے یاس نیس جاتے۔کہا کہ من جاؤں كہنے لكے كركروه بات ندكري عے بان وہراندوالى معدماز كو كہنا كدرتك اللہ و شايد تيرى طرف منوجهوں مے اس نے بی کیا پھر جوابات حاصل کرنے کے بعد کہا کہ على الخ کا حاسم موں اگر کوئى خدمت ضرورى موتو بجالاؤں آب بااتال فرمائیں۔آپ بین کررونے لگے اور فرمایا کہ میراخون یائی ہوگیا کہ بس نے تیرے ایک سیابی کودیکھا جس نے کبوتر پر اپنایاز چھوڑا جس محصدمہ چھل سے وہ کور زمین پرلوٹا تھا محروہ سابی کچھر تم بیل کرتا تھا۔ امیر نے تمام تھم وہی تھم جاری کیا کہ برگز کوئی مخص شکاری جانورنہ یا لے۔امام نسائی نے آپ کی تو ٹیل طاہر کی اور آپ سے روایت کی ہے وفات اسم اوش ہوئی کی بن اسم مروزی۔ نقید مدر مصدوق تھے آخر فرائض میں آپ سے حکامت لطیف اس فراوی میں فرکور ہے مدیث امام محدد ابن السارک وسفیان وغیرہم ے بن اور آپ سے ترندی نے اور غیر جامع میں بخاری نے روایت کی ۔ خطیب نے کہا کد بدعت سے ملیم وسنت پر منتقم سے اسام ص انقال فرمايار

ہلال بن یکی بن سلم فقیر محدث تھے ام الو پوسف وزفر سے فقداور الو کواندو فیرہ سے مدیث کی اور آپ سے نی بکار بن کئی بالال بن یکی بن سلم فقیر محدث تھے ام الو پوسف وزفر سے فقداور الو کام بل آپ سے معروف ہیں۔ خالد بن بوسف بن کنید نے روایت کی معتبر ہیں 1774 الوب بن خالد السمتی نقید محدث ہیں۔ الوجاتم نے کہا کہ جواحاویث اپنے والد کے سوائے اورول سے روایت کی معتبر ہیں 1774 الوب بن

حسن نميثالور كانتيه متجاب الدعوات شاكر دامام محمر جين ٢٥٠ مدين أوت موسة -اسحاق بن ببلول فيدها فظ محدث شاكر دحسن بن زیاد وغیرہ فقہ میں وشا گرداینے باپ کے وابن عینیعہ و وکئے وغیرہم کی حدیث میں ہیں۲۵۲ھ میں فوت ہوئے متعناد فقہ میں تالیف ہے۔اجمان عربن مہیر نصاف کنیت او بکر ہے التیدا جل محدث داہدور عقے۔فقداہے باب وحس بن زیاد سے پڑھی اور مدیث اسيخ باب وعاصم ابوداؤد طيالى ومسدد بن مسريد بن مسريل وابن المدين وفعنل بن وكيين وغيرتم سيرى فعلين وموز ودوزي كي كما كي ے بسر کرتے تے ۲۶ میں وفات پائی ۔ تعنیفات میں سے کتاب الخراج و کتاب الحیل و کتاب الوصایا و کتاب الشروط صغیر و کمیراور كتاب المناسك وكتاب الرضاع وكتاب الحاضر والسجلات كتاب اوب القاضي متماب النفقات احكام العصير وورع الكعبة مكتاب الوقف وكباب الاريرالورية كماب الفقروكاب المسجدوبقرين اس فأوى ش كثرت سة بكي تصانيف سه حواله ب-ابراميم ين اوبهم المحى فقيه محدث معدوق زابدمعروف از اولميا والبي عزوجل صاحب كرامات مشهوره من بادشا يح اترك كرك زابد موت مدت تك الوصنيف مرينة علم عاصل كما محرففيل بن هياض عضرة اوراراوت بهنا اورتقريب من ي كد تقدمدوق وابدمعروف اور ٢٦٢ مدين نوت بوئ محربن احمر بن حفص معروف بدا يوحفص مغير فقد من اين والدا يوحفص كبير كي شاكر واور طلب حديث من ا مام بخاری کے رفیق میں ۱۳۲۱ء میں فوت ہوئے محد بن شجاع النجی بال والمشلقة والجیم لاند پہنے اللج فیل لاند من اولا دیلج بن عمر بن ما لک فقد على شامروحسن بن ما لک وحسن بن زياد بين اورحديث على يخي بن آوم وابواسامتدووكيج وغيرهم ائر كے بين علم كوريا تے الی صدیت نے معہد کی تہمت کے سببترک کیا اور کہا گیا کہ مشہد کی تائید میں احادیث وضع کرتے تھے اور جواب ویا گیا کہ انموں نےمشہد کےرویس کاب لکسی چر کیوکر میتبت درست ہوسکتی ہے۔ ٢٦٦ ھیں وفات یائی ۔تصانیف علی سے کاب مج الآثار \_ توادر كتاب المصارية \_ المناسك الكيم \_ الروعلي المصبهدين \_ ال فقادي من بعض مشائح الى سي إسالة و بزے بزے جیں و مکوئی ہات ہے اصل معتقر میں کہتا ہے واللہ اعلم نصیرین یکی بٹی تمیذ ابوسلیمان الجوز جانی ۲۲ مص فوت ہوئے وفاوي من حواله بي محمد بن اليمان سمرفندي . از طبقداني منعور ماتريدي منوفي ٢٦٨ هدوله معالم الدين وغيره وكار بن قتيبه قاضي معرى فقداز يحيى بن بلال وامام زفر حديث از ابوداؤ والطبيالسي واقر اندوروي عندا بوعوا نداين فزيمه في صحيحنا والمطبياوي التوفي • ١٢٥ هـ ازتعمانيف كمّاب لشروط وكمّاب المحاضروالسحلات اوركمّاب الوثائق والعهو ديحمد بن سلمة بخي فيقيد كال بين شداد بن عكيم وجوز جاني == اور بغداد یں محمر شجاع بنی سے فقد پر معی اوران ہے ابو بحراسکاف نے ماصل کیا اور ۸ے مصر وفات یائی۔ حکایت ہے کہ ابنصیر محمر بن سلام كولل وفات كے وصيت كى اپنى زبان الل القبلد كے حق ميں روكو - بادشا ہوں واميروں سے درواز و پرمت جاؤ \_ ونيامت عا ہو۔ ورنداینے خالق عزوجل و آخرت کوندیاؤ کے اور اگر آخرت عا ہوتو الله تعانی رامنی ہوگا اور دنیا بھی مل جائے گی۔ آپ کے استنباطات نے قاوی می حوالہ ہے۔ محمد بن از ہرخراسانی ۔ مرجع فاوی ونوازل سے ۱۷۸ میں فوت ہوئے ۔ سلیمان بن شعیب اذامحاب الم محد فتيه بين نوادر كولكها اوران مع طواي نے روايت كى ٢٥٨ ه من نوت موئے ۔ احمد بن الى عمران فيخ المحاوي نتيد محدث ہیں فقہ از این ساعہ وبشرین الولید اور حدیث ازعلی بن عاصم وسعیب بن سلیمان وعلی بن البعد وحمہ بن البطق ۔ ابن پوٹس نے تاريخ من توثق كى و ١٨٠ يد من قوت موسة - احمد من محمليني برتى - نقد محدث بين فقدار الإسليمان ويكي بن استم اورحد بدع فن جمع من الائر \_ خطیب نے کہا کہ تقد جمت تنے ۔ وہام میں فوت ہوئے محدین احدین موکی فتیہ محدث مرضی ہیں ۱۸۹ مدیمی فوت ہوئے عبدالعميد بن عبدالعزيز قاضى القصناة بغدادى فقيد تقدمتى بين فقداز عينى بن ابان وغير بم سے برحى اور آب سے طحاوى وابوالطا مروباس و فيرو في الفرائع من فوت موسة ومن تواليف الحاضر والسجلات وادب القاضي في الفرائع محر بن مقاتل رازي -امحاب الممجم میں سے نتیے تندے شخصہ بیٹ طبقہ وکیج سے تن وقبل ضعیف فی الدیث مولیٰ بن نفر رازی از اسحاب مجرؔ کنیت ابو بہل تنی آپ ہے ابوسعید بروی وابوعلی و قاق نے نقہ حاصل کی۔

بشام بن عبدالله وازى \_امام ابولوسف رحمه التدتعالى كے ققد ش اور امام مالك كے عديث بن شاكر وبي ابن احسان ف كها كه أقته مي ابوعاتم في كها كه صدوق من وله كماب التوادر وغير ويفي الرازي عالم عارف زابد ورع بين شا كردهسن بن زياد بين كاب العلوة مشهورتصنيف ٢- مرابيص ان كو علدين على كنا حالا نكه بعض مناخرين كواصحاب ترجيع على شاركما حميا ب ناصل المعنوى مرحوم نے لکھا کہ لوگوں کی فضلیت زمانہ پرموقوف نبیس بلکہ بحسب قوت واصابت ہے اس واسطے ممس الدین احمد بن کمال باشااور ابو السعو والمادي باوجودكثر ستاخرك اسحاب ترجي ست بين -قلت قد اشرت الى ملعو الحق عندى في بحث الاجتهاد فتدير فيه-ابوهی الد قاق \_ فقید زام معروف میں تفقه علی موی بن نعم الرازی و اغذ عندابوسعید البروی وله کتاب الحیض \_ احمد بن الحق جوز جانی ابو بكر آميذ ابوسليمان الجوز جاني فقيه معتبرين تماب الفرق والتميز وتماب التوبه تاليف كي بين - المائنة الرابعة - صدى جهارم - محمدين ملام بلخی ابولھر۔ تقیدمعاصر ابوحفص کبیر ہیں ہو<del>سام</del>ے میں توت ہوئے۔ اس فقادیٰ میں آپ کا ذکر جابجا آیا ہے۔ محمد بن خزیر۔ از مثار كن ما حب احتيارات في المذهب بن السبع من وت بوت احمد بن الحسين بروى في معروف بن تفع على العلم بن حماد والجاعلى الدقاق واخذ عندا بوالحن الكرخي والدباس وابطري بحاسم مين شهيد بهوئ يمحول معى عميذا في سليمان متوفى ١١٨ جدان كي كاب لولوئيات وكماب الشعاع باس من امام الوصيفه بيانية بعيده ايت درئ بكريس في نماز من رفع اليدين كياس في تماز فاسد ہے۔ فاصل تصنوی مرحوم نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ کیوکر ایسے فعل سے نماز قاسد ہوگی جو مفترت رسول الته منافظ منام الابت إورزهم كياكدامام ايوحنيفه بينية سياس منكم بي المحدايت تبين بوتا فيراز يتكدان كالمدبب عدم الرفع ب-مترجم كهتاب كد بهاد ان المستعصب مجتداس وليل سي كيت بيل كديد لل كير اورجكم اسكنوا في الصلوة نماز بس سكون كاعم باور جحے خوف ہے کہ شاید کی رکن درکوع وغیرہ کوکٹر تہ بتا اسم ۔والبدالقول الغاضل الکمنوی ای الله المشکی من منبع مولا مادرمتر جم کہنا ہے: اللُّهم اهدهم ووفقهم العمل الآخرة واجعل هم الدنيا هونا علهيم ولا تجعلنا من قلت فهيم ويجعل الرجس على الذين لايعظلون ويا اهل الاسلام اتعو الله عزوجل وكونوا عباد الله اعوائك احمد بن محد بن علامه النحاوى - فقيه معمد محدث تقرجيد بي اور کثرت اشبحارے حاجت تعلویل تہیں ہیں تھ الحدیث عن والدممہ بن سلامہ ویونس بن عبدالاعلی وضربن نصر وغیرہم وردی عنه انظیر انی وابو برائم ی وغیرام اور آپ سے ابو برحمر بن معور وا معانی نے فقہ حاصل کی ۔ وفات آپ کی اس میں ہوئی۔ آپ کی تسانف كثيره مغيده معروف جيل جيسے معانى الآثار مشكل الآثار - احكام القرآن مخصر الطئاوى - شروع جامع كبيروصغير - كتاب الشروط يُكتاب السجلات والوصايا والفرائض - تاريخ كبير \_ مناقب ابي حنيفه \_ نوادروا ختلاف الروايات وغير با \_ اسحاق بن ابراييم شاش ۔ فی عالم تقدیب جامع کبیرامام محرکوزید بن امام شن الی سلیمات روایت کیا ۳۳ می فوت ہوئے ۔ احمدین عبدالرحمٰن مرطلتی کنیت ابوحا پر تھی محمد بن زید ہے کتب حفص بن عبدالرمن کوروایت کیا اور ۲ سے چی نو ت ہوئے محمد بن احمد ابو بکر الاسکا آبنی نقید طلیل ہیں جمہ بن سلمہ نے پڑ معااوران سے فقیدالوجعفر نے پڑ ما ٣٣ مد میں نوت ہوئے تمیں سال سے وفات مک وائم الصوم تھے فناوی یں اکثر حوالہ ہے۔ احمد بن عباس الونفر سمر قند کی نقیہ جید ہیں ابو بحراحمد بن الحق تلمیذ ابوسلیمان سے فقہ مرجی اور ان سے جماعت کثیرہ نے استفاد وکیا آخر کفار حرب کے ہاتھوں شہید ہوئے مجمد بن محمد بن محمد وابومنصور ماتریدی۔مشاکخ معروف میں سے معتمد صاحب زہد وكرامات بين محيح عقائدوروالل الا مواد البدعة عن تصانيف معروف بين وفقه عن بهي ماخذ الشرائع بيس سيعيض باوضونوت موئه

محر بن محر بن الد بن عبداند المعروف بحائم الشهيد فقيه تجر حافظ الحديث بي اورا بوعبداند حائم صاحب مندرك آب ي منفيد بين كاب منعى وكانى و مختفر حائم آب ي معروف بين كانى ش اصول كتب امام محر يه اور كررات كوحذف كرديا اور بيدر حقيقت مهت منكى وكانى و مختفر حائم آب كام يهدو منائى آب كوشهيد كرويا و مبت مشكل كام يها ورشايد مجموع معانى آميح بول والقد الم السليم بيلى برطبق آب كى وعائد الله بغاوت في آب كوشهيد كرويا واحد بن عصمه مقارقي ابوالقامم شاكر وتعير بن مجلي تنها بن ماعد واستاد والوحاد احد بن حسين مروزى السلام بين فوت بوئ ما العرب الفضل السمر قدى مناسم في مناسم عناكر وحد بن الفضل السمر قدى - المحد بن مناسم في مناسم عناكر وحد بن الفضل السمر قدى -

عيدالله بن الحسيس بن دلال ابوالحن الكرخي \_ فقيه ا مام ثقه عابدز ابدمتورع كثير الصوم والصلوّة التولد • ٣٦ جيثا كر دابوسعيد بردى استاد ابويكر الصاص وابوعل الشاشي وابوالقاسم التلو في وابوعيدالله المدامة في وابوالتسن القدوري وغير بهم مين حديث مين شاكرو اساعیل بن ایخق وقمه بن عبدالله الحصر می واستاداین شاجین وغیره جیں وبیس پیس فات یائی مختصر کرخی وشرح جامع صغیر و کمپیر وغیره معروف ہیں ۔عبدالقد بن محمد بن یعقو میاسندمونی معروف باسنا دفقیہ کشرالحدیث ہیں فقہ کو ابوحفص صغیرا ورحدیث کوموی بن بارون و مشاکخ بلخ سے سنااور آپ سے ابن مندہ نے بکٹر ت روایت کی وقبل ضعیف نے الحدیث اور میاس میں وفات بالی ۔ احمد بن محمد بن حبدالرحن ابوعمروانطمري شاكردابوسعيد البروى بيس سيسيره عن فوت موئه -قاري ن كها كه طبقه ملحاوي بين شار بين شروع جامع صغيروكبيرآب سے تاليف جي اتحق بن محمد ابن اسائيل الحكيم الممر قندى صاحب علم وحكمت البيد جي سمعانى نے كہا كديزے تيكوكار مشہور تے فقہ و کام میں شامرد ابومنعور ماتر بدی اورتصوف میں مربیدا بو بکر الوراق میں میں میں فوت ہوئے علی بن محمر بن داؤد توفي اسحاب كرفي مين عارف فنون عديد و تنص الاستوجيش فوت موئ - احمد بن محمد بن عامد وطوا وليسي \_ فقيد زام تقدعا بدير ميز كاركنيت الويكريسي مناكر دمجرين نصرمروزي ومحدين الفضل يلخي بين السيع عراؤت موسة مقادب على حواله بالحرين محد الوعلى الشاشي يعن تاشقندی ۔ شاگردایوائس الکرفی میں ابوجعفر ہندوائی کے معاصرین خدمت تدریس کوش سے قول کیا جیسے ابو بکر الدامغانی فتوی بر مامور موت المستعيد عبد الرحم بن الحسين الوائخ العزري فقد محدث تقدين الوسعيد عبد الرحمن بن الحسن وغير ومحدثين ے عاصت کی اور جا کم نے متدرک میں ان بروایت کی۔ مراج میں انقال فرمایا۔ علی بن الطحاوی باب کے نظیر فقید تعدث ہیں۔ ابوعبد الرحمٰن احمد بن شعیب الذيائي مها حب سنن وغيرو سے حديث كي ساعت وروايت كي ہے الاستھين فوت ہو۔ ١٠ مه ت محمد نیٹا پوری معروف بقاضی الحرمین فقید کال سے ۱۳۵۱ صفی فوت ہوئے شاگرد ابوالطا ہر الد باس وکرخی ہیں مدت تک حرمین ک قاضي رہے محد بن الحسن المعروف بن الفقیہ شاگر دشتُخ کرخی وغیرہ ہیں دین وعلم وعمل واجتباد وورج وعبادت میں معروف ہیں وہ میں ہو می وفات بائی مے من بن علی والطحاوی عالم فقیہ ہے و اس مع میں فوت ہوئے محمد بن مہل ابوعبدالله النّا جر۔امام بمير جي شاگر دابو العباس احمد بن بارون متو في • السليمة بين محمد بن جعفر بن طرخان استر آبادي مثل اسيخ والد كے نقيه محدث ثقيه بين متو في • السيميم محمد بن احد بن عباس عياضي فقيه سرقندي تمية ابوسلمه وغيرومتوفي الاستية يحد بن امراجيم انفر پرالميد اني عادف فد بهب بمعصر يختخ مياضي جي ٣ السايع من نوت ہوئے مجمد بن عبدالله اللج علم بندوانی فیج جلیل القدر فقیہ معروف میں ۔ شاگر دابو بکر الاعمش تلمیذ ابو بکر الاسكاف وكيره وامتاد فقيد ابوالليث وغيره الاسع يين فوت مويئة فأويّ ش آب بربهت حوالمه ب- حسن المسير في الحوى - علاوه نحو کے صاحب قنون متعدد ووصاحب فضائل زمدوتقوی وخشوع وعفت وحسن خلق وغیرہ ہیں۔افٹی تمسین سنتہ علے ندہب الی صیفہ وتولی فنا ، بغداد توامن اربعين اوراين باته كى مردورى لعنى كمابت سه كمات تصادر أة قرآن وتذكره زبدوذكرا خرت برب اعتمادرو دیتے تھے اور دہر تک ملین رہنے تھے احادیث کثرت ہے روایت کیس آخر ۸ لاسارہ میں وفات یائی۔ احمہ بن ملی بن انحسین ابو بکر ابصاص الرازى ـ امام عمر فقيه محدث زام عفيف تنع فقد ابو مهل الزجائ شاگر دکرخی ـ عداور حدیث ابو حاتم رازی وعثان داری وابن اقافع وغیر من عمر فقیه محدث زام عفیر و فقیها نے بغداد نے فقہ اقافع وغیر ہم سے حاصل کی ـ اوران سے محدین کی جرجانی ومحد بن احمد وحمد بن احمد من احمد الله القرآن وادب الفصاء واصول اور ابوعلی و حاکم نے حدیث روایت کی ـ من تو البغه شرع محصر الکرخی والمعاوی والجامع و کتاب احکام القرآن وادب الفصاء واصول المقد وغیر باقیل بومن اسحاب التحری والسواب انہ من المجتبدین فی المسائل ۔ وسی می فوت ہوئے میر بن الفضل بن جعفر ابو بکر البخاری ـ امام کیسر معتمد فی الرواید کشرالفتاوی ـ اس فقاوی میں بہت حوالہ ہے ۔ تمیذ استاد سونی واستاذ قاضی ابوعلی المغی وا - اعیل الرام وغیر ہم دفی نصلہ حکایات ـ استام الاس میں المحد میں فوت ہوئے ۔

لفرين محربن احد الوالليث السم قدى فقيه محدث زابد متورع في كتب المام محدو غيره حفظ تمي \_ شاكر وفقيه الوجعفر بندواني بير من تواليد تغيير مخيم ونواور الغف والنوازل وخزان الغف وتنبيه الغافلين احمد بن حسن بن على ابو عامد المعروف بابن الطبري عافظ الحديث عالم مغسر زابد متؤرع شاحروابواسن الكرخي ابوالقاسم الصفارجين اورحديث مستخيذ احدين هير المروزي واحمدين عبدالرحن المرغرى بين خطيب في كما كم جمته ين علاء من يه آب ي مثل حافظ متنن حادى ما تورات مين ديكما كيار ماد مقر الساج عن فوت ہوئے تاریخ بدیع تالیف معروف ہے۔ احمد بن محتول النسمی ۔ نقید محدث عارف ند ہب معروف بیں فقہ اینے باپ ہے اور حدیث ایومبل بارون بن احمد اسفرا کینی اور احمد بن خملان المحری سے حاصل کی مولد اس اوار سال وفات و سے بیے ہے۔ بحمد بن محمد بن سبل ابراہیم بن مبل نیٹا بوری ابونصرفتیہ معروف بیں امام الحرمین نے ان کے لئے مجلس تدریس مقرر کردی تھی اور ۹ ۳۸ مدیس فوت ہوئے رحمدالندتعالی غیدالکریم بن محمد بن موی بخاری شاگرداستاد سندمونی افقاء میس سے بین ای پر مدت العمر قائم رہے وسیع میں نوست ہوئے۔ احمد بن عمرو بن موی بخاری معروف بلدیت ابونصر العراق فقیہ محدث میں حدیث کو ابونعیم عبد الملک بن محمد بن عدی سے سناو روا بہت کیااور اور • وسویر میں بخارا میں فوت ہوئے۔عبدالکر یم بن موی بن بیٹی برودی۔ فخرالاسلام علی بر دوی کے دادا ہیں شاکر دو امام ايومنصور ماتريدي اور • 19 جيري فوت موت محمد بن احمد بن محد المعروف بزعفراني فقيه تقديقة من اگرويخ الوبكرالرازي بيراس فقاویٰ میں زمفرانی کے نام سے حوالہ ہے اور ہدایہ میں بھی آپ کا ذکر ہے بعض نے کہا کہ زعفران واقع بغداد کی طرف اور بعض نے کہا ك زمفران فروشي كي طرف نسبت ٢٩٣٠ مين فوت موسة -حسن بن داؤد مرفقدي - ابوعلي شاكر دابوبهل الزجاج تلميذ كرخي بي ٩٥ - وي وت موع عدين يكي بن مهدى جر جانى وفقه معتدين بدايدي آب كواصحاب الخريج من شاركيا - كنيت ابوعبدالله بي شا گر دا بو بکر الرازی \_ واستاه ایوالحن القدوری واحمه بن ناطلقی بین \_ ۱۳۹۸ میری نوت ہوئے \_ بوسف بن محمد جر حالی \_ فقی و كالتوازل بين شاكروابوالحن الكرفي اس فآوي ش آپ كى معروف تاليف بنام فزاندالا كمل عدوالد ب اوريد كماب جدي بندي جامع اصول وقناوي باوراي مين لكعاب كدميري بدكتاب فزاية الأكمل اصحاب صنيغدي بزي كتابون كومانندكاني مؤلفه عالم وجردو جامع امام ربانی وزیادات و بجردومنتی و مختر کرخی وشرح طواوی وعیون انسائل وغیر و کوحاوی ہے ۱۹۸ میں فوت ہوئے ۔حسین بن علی بھری۔ آبوعبدالقد فقہا مستظمین میں سے بحث ومناظرہ کے وسواس میں بنتلا جوکر آخرمعتزی کے داغ سے موسوم جوئے اور 1999ھ میں فوت ہوئے۔محمدین محمدین سفیان الدیاس ابووالطاہر۔شیر وانگور فروخت کرتے متصابد ایس کہلاتے تصاور دیاس دوشاب انگور کو كتے بيں شاكر وابو حازم القامني كميذ عيلى بن ابان بين اپنے زماند كے نقيد مقى مجے الاعتقاد عارف روايات مذہب اور المسعت سے بين امام محد کے جامع مغیر کومرتب کیا۔اس فاوی میں ابوطا ہرد باس کے نام سے جہاں حوالہ ہے آپ بی مراد ہیں۔وقد ذکر عندصا حب الاشاه عندالقواعد في ضبط الفروع -سعيد بن محمد بروى الوسعيد - ازاسحاب الم طحاوي محدث فقيه تيم مسائل من آب عدواله فذكور ہے۔ نفر بن احد عیاضی مرجع علی و وضلا ، و مفتی و قائع وازل ہیں شاگر واپنے باپ کے جو کمیڈ ابو بکر جوز جاتی ہیں واستا وایک بم فیر کے ہیں۔ علی بن سعید رحفظ کی سمز قدی۔ شاگر وامام ما تریدی ہیں کہتے تھے کہ ہر جہتہ مصیب ہوا ور آپ کے استاد کہتے کہ جہتہ کو جب تھ مواب حاصل ندہ تو و و اجتباد میں خطا کر گیا۔ آقول و د نوں استاد و شاگر دہیں ظاہر افغلی اختلاف ہے کیو تکد دو جہتہ و اس میں جب ایک کا اجتباد و و مرے کے متعناد و اقع ہوا تو و د حقیقت ایک بی صبح ہوگا اور ضرور و دوسرا فطا ہوا اور اس سے شخ متعنی مکر ندہوں کے اور جب جبتہ نے مواق تھی شرع کے اپنی کوشش کو پورامرف کیا تو جو ہوگا اور خور و دوسرا فطا ہوا اور اس سے شخ مشرع کے اپنی کوشش کو پورامرف کیا تو جو ہوگا اس پر واجب تھا اس نے ادا کیا ہی اس کا طریقہ صواب ہے جس پر القد تعالی مز وجل نے تو اب و سینے کا وعد و قرما یا ہے ہیں اس معنی میں جبتہ اگر تھم میں چوک کیا جب بھی دا وصواب ہے تبیس پوکا یعنی تو اب کا مشرع کے تو دو تی اور واجب کی تقو دو تی اور اور اس کے اور مسلم شرع کے تو تی بھی تھا و کہ تو ایک بی مقاوت آیا ہو جو کہ بیا ہو جو و و قیرا طاور اگر چوک جائے تو ایک تی تقو ایک تی التو ایک تیں اور خوک جائے تو ایک تی الد تو ایک تی مواوب ہی ہی تی تو ایک ایک ایس ایک تھی موگا فاللہ تو الی اللہ علی بالسواب والیہ مرح کی تو و و تیرا طاور اگر چوک جائے تو ایک آئی تھی اللہ ہے اور فلا ہم السواب و الیہ میں ایس بی تھی اللہ ایس ایک تھی میں ایس بی تو کی تو ایک تو ایک تو ایک تو ایک تو تی تو دو تیرا طاور اگر چوک جائے تو ایک تیں ایک تھی میں ایس بی تھی موگا فاللہ تو الی عالم بالسواب والیہ موگا الکن ۔

احمد بن محمد بن منعور دامغانی فقیه محدث معروف زامرین شاگر دامام طحاوی و کرخی و ابوسعید بروی بین بهار دامغانی ندکورے آپ بی مراد ہیں۔ابوہل الرجاجی فقید جیدشا کردکری ومولف کتاب ریاض ہیں شیشہ کری کا پیشر کرتے تھے۔عتبت بن خثيمة بن محر نيتا يورى \_ قاضى الوالمثيم به باسئة موز ويائة تحسميه والمنقش بروزن ويلم نقيه مفتى بي شاكروقامني الحريين احمر بن مجم خیثا بوری میند قامنی ابوالطا برو باس شاگرد و قامنی ابوعازم عبدالحمیدر حمیم الله تعالی - جبال کتاب می اس طرح آیا ہے کہ قامنی الدابقيم في تنول قاضيو ب ياقضاة مخشر و كركيا جيها كدكماب القصناهي أياب تومرادان كاساتذ وموموفين بي والله تعالى اعلم عبدالرحمن بن محمدالكا تب شاكر دا بكرمحمرين الغعنل تلميذا متازسيذ مونى بين به حافظ اصول مدبب مابر د قائع ونو ازمفتي فقيه بين اوركثرت تجرے تھم کا لقب ہے اورا کثرمعتبرات میں نام عبدالرحمٰن نہ کور ہےاوربعض کتابوں میں ابوعبدالرحمٰن کنیت اورمجمہ نام نہ کور ہے چنانچہ اس قاویٰ میں بھی حامم ابوعبدالرحمٰن آیا ہے اور بعض شنخ میں عبدالرحمٰن کنیت اور محمد نام ندکور ہے چنا نجیداس قاوی میں بھی حاسم ابو عبدالرحن آیا ہے اور بعض شخ میں عبدالرحمٰن ہے واللہ اعلم ، ابوحفص سفکروری - فتیدمعروف بیں علامہ زندولی نے آپ سے فقہ حاصل کی عبداللہ بن الفضل فیز اخیزی فقد معروف شا مروالو برمحد بن الفضل بین اور بعض نے نام عبدالرحمٰن بن الفعنل ذكر كياليكن سمعانی وسعنانی و قاری نے عبداللہ پراعما دیا۔ ابوجعفر بن عبداللہ استروشی تعبداستروشد نواح سمرقند سے ہیں استروشد میں اق ل بسین مهله ودوم منقوط ، ثا كروا يو بمرمحر بن الغضل والو بمراجعاص بي فسول استروهد آب كاليف س كتاب من بهت والدب اورآب سے قامنی عبید الله ابوزید و بوی بدال محملہ و بائے موحد و دسین محملہ صاحب الاسرار نے تقصہ کیا۔ بجی بن علی بن عبدالله بخاری زندو کی فقه زابد متورع بین شاگر و ابوعفص مفکر وری ومحمد بن ابراجیم میدانی وَعبدالله بن الفضل خیز اخیزی بین -اس کمّاب میں زندولي كالغظ ماكثر حوالد بزعرولس كالمبت معمروف بادرافظ بزاء منقوط ونون ودال مهله دواو ويائة تحسيد وسن ملد ہاوراقم زندولی سےمرادآپ کی بھی معروف تالیف ہاور مجملہ مشہوراوالیف کے کتاب روضة العلماء ہے۔محمد بن اسحاق بخاری کلا بادی \_شاگردشخ محمر بن الفضل بین \_فقیرمعروف مؤلف کتاب تعرف به حسن بن احمد بن ما لک زعفرانی \_فقه معروف ثقه کنیت ابوعبداللہ ہے آپ نے جامع صغیر کومبوب ومرتب کیا اور زیاوات کوہی اورا دکام قربانی میں ایک کاب تالف کی اوراضا تی زعفرانی ہے اس قاویٰ میں یہی مراد ہے۔اساعیل بن حسن بن علی ابو محد فقید زاہر معروف شا کر دمجمہ بن الفضل التونی موجم ہے۔محمہ بن

ا حادیث کے جن میں اختیاری چندا حکام میں سے آسان و حوفر صنا آ یا ہے۔

بھرواضح ہوکہ قآویٰ کے باب النعور میں نقل کیا کہ اگر کوئی خنی منتقل ہوکر شافعی ہوجائے تو اس کونغز ری سزا دی جائے برخلاف اس کے اگر شافع دننی ہوجائے اور ریقصب سے خالی ہیں ہے۔ محمد بن احمد بن محمود تعنی فقید عارف زاہد ورععفیف قاتع ہیں شامر دابو بمرالرازی میں۔احدین محدین عمر معروف باین سلمہ فقیہ معتدمر فیج اہل علم وضل میں۔ فقہ کوابو بکر الحصاص ہے اور حدیث کو اسيخ باب سے سا۔ون میں روز ور کھتے اور رات کوعبادت کرتے اور واس میں وفات یائی رحمہ اللہ تعالیٰ محمہ بن احمہ کماری۔فقیہ ، عارف محدث عدل بین شا گردابو برالرازی بین اور صدیت می تمید برین احد اور آب ہے آب کے بیٹے اساعیل قاضی واسط فاخذ كيا اور يحاسم هي فوت موسة \_ ابراهيم بن الملم شكاني \_ فقيه محدث بين فقد عن شاكر دين محمد الفصل اورحد بيث مين ابومحمد بن عبدالله المونى ميں - حكايت كرتے ميں كه جب بم فارغ التحصيل مو ئوا عرفون فقيد الوجعفر دحمد الله الح سے آئے سے بم كوام محد بن الفضل نے ان کے پاس بھیجا اور مجما دیا کہم ان سے مشکل مسائل کا تذکر وکرنا تا کہم سے مانوس ہوں اور وحدیث اختیار کرنے سے جو وحشت ان كو عدو وفع موجائ سرام يدين فوت موئ - قال المرجم انسان كى كمال فقد يبلي اين ننس كى تهذبب وجابده وریاضت اور خلوت و تنهائی سے محیل ہے اور بعدر تی سے مجرعالم کثرت میں نضیلت والواب ہے اور علائے آخرت کا میں داب بیان كيا كميا باوريد حكايت اس كروا سط لطيف اشارت بوانهم والله تعالى اعلم مسعود بن محرموي سے خوارزي ابوالقاسم رحمدالقد فقيه معمد ہیں والد ماجدان کے شاکر دیتے مصامن ہیں ان ے فقہ بڑھی اور سراس ججری میں فوت ہوئے اٹاللہ وا تالیہ راجعون مسین بن خضر بن محمد بن پوسف سفی کنیت ابوعلی ہے۔ اور جہاں اس فرآوی میں ابوعلی سفی آیا ہے میں مراد بیں۔ فقہ محدث تقدیب بخارا میں ابو بكرمحمه بن الفعثل اور ابوعمر ومحمه بن محمد صابر اور ابوسعيد بن قليل بن احمه شجري \_ے اور بغدا دہيں عبدانته بن عبدالرحمٰن الربري وعلى بن ممر من محد سے اور کوف میں محد بن عیداللہ بن الحسین البروی سے اور مکم عظم میں احد بن ایرا ہیم سے ہمدان میں احد بن علی بن ولال سے اور می جعفر بن عبدالقدین لیقوب دازی ہےاور مروشن مجربن عمر ومروزی ہےاورا بیے طبقہ کے فقہا ومحد ٹین ہے ملم حاصل کیا اور

المواضع من الغايدة بينيم بن الي البعثم القاضى ونقيد محدث ثنا كردائ باب عالتوني الوسع ين -

جعفرين محد سفى شرر معت يعنى محشب مين بدا موت فقيه محدث معدوق بين - شاكرد الوطي سفى وزايد بن احد سرنسي وبارون بن احد استرة بادي وابومخدرازي ومخدين احد عنجار وابوابيثيم محد وغيرتهم بين بيشتر تاليف حديث بين بير ساعد بن محداحمد ميثا بوري فقير محدث صدوق بين صاعد نيشا بورى ے آپ بى مراد بين شاكر دقاضى ابوالبتم و جماعه محدثين التونى ٢٣٣ موجرى رحمه الله تعالى محمد بن منعور بن مخلص نوقدي شاكر دفقيه الإجعفر مندواني ومحدث محربن الحسين يز دي بيل مت تك سرقند كمفتى رب المستهيم وين فوت ہوئے ۔ حسین بن علی بن محر بن بعظم مری ۔ فقیہ محدث صدوق شا گردفتید ابولمرمحر بن مبل بن ابراہیم وابو برمحر خورازی و محدث ابوالحن دارتطني ومحمد بن احمر جرجاني جي وقدروي عندالخطيب رحمدالله محمد بن احمد بن محمود بن محمد مايمر في معي فقيد محدث جي جدیث کوتجاز می سنا اورمقری محمد بن منصورا مام مدینه سے روایت کی اور آپ سے جم الدین عمر بن محد سفی نے روایت کی جن کا تام جم الدين منى اس فآوي من بهت آيا ہے۔ محمد بن احمد بن ممنانی ۔ شخ فقيه محدث صدوق بين منفي الممذ بهب واشعري الاعتقاد بين عديث كو تھر بن احمد بن ظیل وابوالحن علی بن عمر دارتطنی وعبدالله بن محد رازی وغیرہم ے سااور آپ سے خطیب بغدادی نے سنا لکھا ہے سهر سر من فوت ہوئے۔ احمر بن محمد بن عمرو ناطعی عراق کے فقہائے کیار میں سے صاحب فراوی فقیہ محدث ہیں اور اس فراوی میں جہاں ناطفیٰ کے اجناس کا حوالہ ہے آپ کے تالیفات اجناس وفروق دواقعات وغیرہ سے اجناس مراد ہے اور ناطف حلوم عروف ہے۔ چونکہ اس کو بتا کر فروخت کرتے اس لئے ناطلی مشہور ہیں فقہ ہی عبد اللہ جرجانی کے وحدیث ہیں ابوحفعی بن شاہین وغیرہ محدثین کے شا کرد ہیں۔ عبداللہ بن حسین تامنی نتیہ تقد جید ہیں شاگر و قاضی ابوابقیم وغیر و اور خود بعبد سلطان محمود مبلتگین قاضی بخارار ہے اور يرا مرين فرت موت محموا ساعيل محدث لا مورى بخارا كرمادات عظام ش سهامام علوم دين تصلطان مسعود غزنوى كروقت على لا بور عن آكر ماكن بوئ مب سے پہلے آپ بى نے علاء على سے لا بور كواسين قدم سے شرف كيا اور آپ سے برادوں اہل كفرنے شرف اسلام بايا۔ الميس بيش انقال فر مايا -عبد العزيز بن احمد بن نصر بن صالح بخارى شمس الائمه حلواتی - بعض نے كہا كه منسوب بحلواء بین اور تبعض نے کہامنسوب بہ قصبہ علوائی۔ نقیہ معتمد محدث تقدیمیروف دمشہور ہیں۔ حدیث شریف کی بہت تعظیم

کرتے تھے۔فقہ بھی شاگردی اور شرح سوائی الآ کا رطحادی کو محد بن عمر المحد بن محد بن محد المحد بن محد المحد بن محد الما تربی اور آپ بی سے حمل الائر بکر ران سے روایت کیا اور آپ بی سے حمل الائر بکر ران کے والد انٹس الائر مرحی وجمد بن الحسین وان کے دوفرز ندی الاسلام فی یہ ووی وصد رالاسلام ابوالیسر محد بن محد اور قاضی جمال الدین اثر بن عبد الرحمٰن ابوالیسر محد بن الحسین وان کے دوفرز ندی الاسلام فی یہ وہد بن محد الاسلام ابوالیسر محد بن محد اور قاضی جمال الدین اثر بن عبد الرحمٰن ابوالیسر محد بن الحد کے اور قاضی بھی آپ کوا ہے شیوخ بھی شار کیا اور کھا کہ بھی نے آپ سے اور آپ کے معروض شاگر دوں سے بہت بھی شار کیا اور کھا اور کھا کہ اور آپ کے معروض شاگر دوں سے بہت کہ تو گئی اور کہ اور است کرتے کہ دعا کروکہ اللہ تعالیٰ محد فرز عمرائے سے مطافی معروف ہو گئے ۔ آپ کی تالیفات بھی سے مبدوظ وفواو و غیرہ معروف ہو ہو گئے ۔ آپ کی تالیفات بھی سے مبدوظ وفواو و غیرہ معروف ہوں ہو گئے ۔ آپ کی تالیفات بھی سے مبدوظ الدین عکم رف تھے ۔ میں اور حدیث این وفواو و غیرہ مرف محدوف ہوں ہو گئے ۔ آپ کی اور حدیث این وفواو و غیرہ مرف و بھی سے میں اور حدیث این اور حدیث این الدین عکم رف تھے اور سرکوچا در سے خد و تھے ۔ اور سے خد و تھے ہو گئے ۔ آپ کی اور کے ۔ اور سے خد و تھے ۔ اور سے خوالی کے شاگر دور کے ۔ اور سے خد و تھے ۔ اور سے خوالی کے مثال کر دیں اور خوالی کے میا کہ اور کی کے اس کر دیں اور کی کے مثال فر مایا ۔ مثال کر و جد پر بتو اور سے ذکر فرح مشرق ہے ۔

مترجم كبتا بكداى تصبه الوالقاسم مبدالله بن مسين عكم ى محدث وى ادب عنبل مولف اعراب القرآن بي جوقريب الا الم يعيش قوت موع مرحم الله تعالى عبدالعزيز بن محملتى حافظ حديث تقد فقيه جليل بين سلتى تركبا كدهن في موس مايئ س آ ب كامرتبه يوجها قرمايا كمثل الوبكر الخطيب وهمد بن على الصورى كے حفاظ حديث ميں ہے بيں۔ ابن منده نے كها كه حفظ وا تقان ش الكانه يتعاور من نه الياد قبل الخطسر ليح الكابته والقراة نبين ويكعار مدت تك حافظ جعفر المسعفري سيعلم حاصل كيااور بغداد من مجمه ين محد بن علان عن استفاده بإيا اور ٢٥٠ من است من انقال فرمايار مدالله تعالى راساعيل بن احمد بن اسحاق بن شيث رحمدالله · تعالی ابوالقاسم السفار چنانچه ای کنیت سے کماب می بهت دوالہ ہے۔ فتیہ محدث معروف میں زاہدور عمقی میادق تصامری می کمی الماست كرت والے سے فار دتے ۔ بار باخا قان كوملامت فرمائى ۔ آخراس فے آپ كوالا الم يوش شہيد كرويا رحمدالله تعالى رمتر جم كبتا ے كميح حديث ياك يس ب كرجهال بى افعل جهاوو وكلري ب جوسلطان جائز كوكها جائے مترجم كبتا ب كري اوالقاسم السفار رحمه الله كوييانعتل جہاد حاصل ہوا انشاءاللہ تعالی ہیں عمرہ شہيد ہوئے علی بن حسین السفدی۔ رکن الاسلام چنا نچیای لقب و نام ہے كاب عن يبت واله عندي شاكروش الائم سرحى إن اورش سيرالكبير مرحى كوان عدوايت كيا- عديث عن ايك جماعت محدثین سے پڑھی وقائع ونوازل علی مفتی جید ہیں۔ شرح جائع کبیروغیرواپ سے یادگار ہیں۔ ایا مختصل علی بہت بھی سے بسر كرت يضاور دولت علم كودولت فاشدونياويه برمقدم كرت بانج آبكا قصدز برعبرت كامطولات على اس امركاتمون بكرعاء آرت ایسے بی مروان حق عز وجل ہوتے ہیں علی مخدوم جلائی غزنوی از سادات حسنی اولیا ہی معروف ہیں جامع علم ظاہر و باطن عابر ذامِ متى صاحب كرامات بي امحاب ابوالقائم كوركاني وابوسعيد ابوالخيروابوالقاسم فشيرى محدث وغيرهم بيل لا مورش أكرر بيسفيد الاولياد غيره كتابول عن آب كيمسوط حالات مندرج إي اورآب كي تاليفات عن سي كشف الجوب بهت متداول باى كاب عل آپ نے لکھا کہ ایک دفعہ ملک شام میں آنخضرت کا ایکا کے موذن حضرت بال رضی اللہ عند کی قبر کے سرحانے سوتا تھا خواب میں ويكها كديس مكه معظمه على موجود بول يا كاه حعزت سيدعالم سيد الرسلين تنافيظ باب بن شيبه سه اعرز تشريف لائة توجس ويكمآ بول كه آب ایک بیرمردکو بچل کی طرح کودشی گئے ہوئے ہیں مین نے اوب سے ملام کیا اور آپ کے مبادک قدموں کو چوم لیا اورول بی

خیال کرتا ہوں کے بدیرم رکون ایسا تو گقتمت ہے کہ جس پر آپ ایسے لفف کومیڈ ول فرماد ہے ہیں آپ نے فورائ طب ہوکرار شاد
فرمایا کہ بیابو صغیفہ موسنین المی سفت کا امام ہے آئی گا المدمتر جما ہی ہی انقال فرمایا اور الا ہور بیں اپنی فافقا و پس ہون ہوئے۔
علاب بخلہ غزنی کا نام ہے۔ احمد بن محمد سمنانی مشل باپ کے اشعری الاعقاد اور حقی المذ بب تے فقد وہ مدید بی ما پن والد باجد
کے شاگر و ہیں فقیہ محمد علام ہیں خطیب بغدادی نے آپ ہے بھی صدیت کو کھا ہے۔ قاضی ابوعبد الند وامغانی کے والد ہیں ۲۲ میں
علی انقال فرمایا۔ کہتے ہیں کہ حقیدہ اشعربی بست غلوفر ماتے ہے اقول میر سے فرد کہ سی جات ہو ہو کہ آپات ہو سات موسوف کو آیات ہوات
واحاد ہے کریم بھی عقی او ہام دوڑانا بہت کران تھا اور تاہ بلات ہے دو کے اور جو سائل متعلق بھی سوجود تو آپ ہو سے سوطور و تقلی ہو ہو و تقلیل ہو تھی ہو و تقلیل ہو تھی ہو و تقلیل ہو تھی ہو ہو تھی ہو تھی ہو ہو تھی ہو تھی ہو و تھی ہو تھی ہو ہو تھی تھی ہو تھی ہ

شرح مبسوط كياره مجلدات من وشروح جامعين صغيروكبير وتغيير قرآن وغنا والمثنهاء وامالي وغيرو تاليفات اصول وفروع وتغيير وحديث من بیں۔ حکامت ہے کہ آپ کے زمانہ میں ایک عالم شافعی المذہب برایک سے مناظر وکر تا اور اور غالب آتا حتی کے علیا ووضلا ، ف جنع ہوكرآپ ہے كہاكة باس عالم معمنا نفر وفر مائيں ورنهم سب شافعي ہوجائيں ہے۔ آپ نے فر مايا كريس مرو كوششين بول مجیے مناظرہ سے چھوکا م بیں۔ ہے آخران کے اصرار سے اس عالم کے بیاس مجے ۔ اس نے مناقب شافعی رحمہ اللہ کو بیان کرنا شروع کیا اورزیاوہ زورویا کہ ہمارے امام نے تمن مبینے على كالم شريف حفظ كرلياتھا۔ آپ نے الى باتوں ےمعلوم كيا كهمروياول باور حقائق فضائل سے خودواقف تبیں ہے قرمایا کے قرآن مجید تؤ دین وایمان ہے اور خود اس کوائید امیر کے یہاں کا ووسالہ وفتر حسب و تقاب ایک بارین کر حفظ سنادیا جس سے و پخت شرمندہ ہوا آپ ۱۸۸۲ ہے می فوت ہوئے۔ اتو ل ایا لندوا ٹا الیدراجعون۔ اس مکایت هن الل الفكر كے لئے علاء آخرت اور علائے و نیا كے افتر ال كے واسطے تنبيہ لطيف ہے فليفكر ۔ احمد بن محمد بن صاعد بن محمر استوائي شخ الاسلام ابومنعور قاصنى القصناة فتيدىدث شاكر دصاعد بن محريعن جد خود ومحدث ابوصعيد ميرنى وغيربهم اورآب ي يتنخ زابروو جيدو عبدالخالق وغيرجم نے روایت کی۔ المراج میں فوت ہوئے۔ محمد بن المسین بن محمد المن ابخاری المعروف نجوا ہرزادہ شخ الاسلام الديكر فقیہ فاصل تبحر میں اس فقاوی میں آپ سے بہت کچھ منقول ہے اور اکثر مقام میں امام خوا ہرزادہ پر اکتفا کیا گیا جس ہے آپ ہی مراد ہیں اگر چہ دیکر علاء بھی اس لقب ہے معروف ہیں۔ فاری میں اس کے معنی بہن کا جیٹا۔ چونک آپ قاضی ابو ٹابت محد بن احمہ بخاری کی ہمشیرہ کے فرزند ہیں اس وقت میں آپ کو تکریم یا الفت ہے بایں لقب امتیاز دیا حمیا جومشہور ہو گیا۔حدیث آپ نے پینج ابونصر احمد بن على حازى اورهائم ابوجمر محرين عيدالعزير قعطرى وابوسعيدين احمد اصفهاني وابوافضل منصورين عبدالرحيم وغيربهم سيساعت كي اور زخارا میں متعدد مجالس میں عدیث کواملاء کیااور آب ہے عنان بن علی بیکندی وعمر بن محد منی ہے روایت کی۔ محدث سمعانی شافعی نے کہا کہ آپ ہے ہم کوفقا ﷺ عثان بن علی بیکندی کے واسط ہے حدیث بیٹی ہے۔ تصانیف آپ کی معروف ہیں اڑا تجملہ متحصر وجہنیس وسوط خوا برزادہ سے كاب على بهت حوالد يے المائم بيش فوت بوئے۔

ہے۔ابن کمال پاشاہ رومی نے آپ کو طبقہ جمہتدین تی المسائل میں شار آبیا ابتداء میں اپنے والدیے ساتھ ببندا دہی پینصد تجارت وارو ہو ئے وہاں ﷺ متمس الائم حلوائی سے بہاں تک علوم حاصل کئے کہ بر بان الائمہ عبد العزيز بن عمر بن ماز وغمس الائم يحمود بن عبد العزيز اوز چندی اور رکن الدین مسعود اورعثان بمن علی بیکندی آپ کے شاگر دیں ۔ فعنل و کمال میں اوصاف ہے مستعنی ہیں اور عالم آخرت ہو نے کی دلیل یہ ہے کہ ہا دشاہ کوکلہ حق کہا جس ہے وہ رعونت میں بحرانا خوش ہوا اور آپ کو ایک کنو میں میں قید کیا چنانچہاس کتو میں مے منہ پرشا کروآپ سے استفادہ وحاصل کرتے اور ای حال میں آپ نے تلاندہ کومبسوط اپنی زبانی مشترح تکھوائی اقول ظاہرا بیا حاکم کی کافی شرح ہےاورای حال علی شرح کتاب العبادات وشرح کتاب الاقراد اسے نورانی علم سے تکھوائی ہے جنانچواس کے آخر می ككعاب كمهذا أخرشرح كتاب العيادات باوضح المعانى دادجز العبادات املاء المجوش في مجس الاشرار ادرايك كتاب اصول فقد وشرح سير الكبيرا ملاء فرمائى اور جب كتاب الشروط تك بينج تو آب كوتيد ، مائى بوئى اورآب فرغان كاطرف جلے محتے و مال امير حسن في بتكريم آپ كواين مكان مي اتارااور شاكر دمي وبال بنجية آپ فيشرح ندكوركوكال كراديا علاووان مي مختر الطحاوي وكتب امام محرى بيئ شروح العيس \_آب في وه مع جرى كرووي عشره عن انقال فرمايار حمدالله تعالى رحمة واسعة \_روايت ب كدجب ظالم نے آپ کوتید کرے اوز جند کی طرف روان کیا تو جہاں راستہ ان نماز کا وقت آتا تھا خود بخو وآپ کے بند کھل جاتے اور آپ تیم یاوضو ے اذان کی کر بھیر کے ساتھ فماز پڑھتے اور سابی و کھتے کہ ایک جماعت مزر پوٹ آپ کے جیچے مقتدی ایں جب آپ فمازے فارغ ہوتے تو ساہوں سے فرماتے کہ آؤمیرے ہاتھ یا محورسایی متحیر ہوکرع ض کرتے کداے تواجدا ہم حضور سے ایسی گستاخی اب كوكركر كت بين فرمات كدين عم الجي عزوجل كامامور بنده بول جهال تك مكن باس كاعم بجالا يا كرفيامت كوجتا تدبول اورتم لوگ اس ظالم كے تابعد ارد موجهان تك كرسكوكروتاكداس كے ظلم سے بجو تقل بكد جب اوز جند ميں ميني تو ايك مجد ميں اذ ان ك كرداخل بوئے ۔ امام نے اقامت كے بعد آستين بن باتھ اندر كئے ہوئے جمير كى آپ نے انكاركيا تواس نے كہا كر تجير من كي خالل ے قرمایا کداندر ہاتھ رکھ کر تھیر کہنا مورتوں کی سنت ہے ہی مردوں کی طرح سنت کا اقتداء جا ہتا ہوں کد آستین سے ہاتھ نکال کر تھیسر كتيم بن اوكون في بينان ليا كدام مرسى بين -رحمدالله تعالى رحمة واسعة تامته كاملة بفضله ساندتعالى -

احد بن عبدالرطن قاضى بمنال الدين الوالصرر يؤد مونى شاكرد والدخود وقاضى الوززيد و بوى واحد بن عبدالله فيزاى بين واخذ عزاب عجد بن الحسين بردوى مدرالاسلام الواليسر جامع اصول وفروع بين واخذ عزاب محد بن الحسين بردوى مدرالاسلام الواليسر جامع اصول وفروع ما حب بناليفات بين شاكرد اسائيل بن عبدالساد قرع عبدالكريم عن الجرشة بن عبداله بن عبداله ين عبدالكريم عن الجوز جافى واستاد بن عبداله ين معروف بنوا برزاد الدين همد بن احرسم وقدى مؤلف تخذ المقتم الوصير بين والمرازيد على الدين همداله بين عبداله ين عبداله ين عبداله بين الموسم وشيرال بين معروف بنوا برزاد وفقي عديد والمرازيد من موقع القصال الوسائح في بن محرسمانى وقت موجد بين الوليد والمولى على بن محرسمانى وقت الموجد بين عبدالا والمولى على بن محرسمانى وقت الموجد بين الوليد والمولى الموجد بين الوليد والمولى الموجد بين الوليد والمولى الموجد والمولى والموجد والموجد بين الوليد والموجد والمحتر والموجد والموجد والموجد والموجد والموجد والموجد والموجد والموجد والموجد والمحتر وا

 لطیف ہے۔ بھرتھ بن بھر بن گھر بن گل ورتجی شاگر ویش الا ترسطوائی ورفقہ و حدیث اور نیز مدیث کو ایو بہل احمد بن کل ایوروی و حافظ ابو حدیث معمور و یہ سف بن منصور و یہ ایم بن بلی طبری و حافظ البر بن تھر بھی وی وی بن میں العرب بن میں منصور و یہ ایم بن منصور و ایرا ہی بن بن کلی طبری و حافظ البر بن تھر بن کا وی وی بر بالد فتر الله میں معمور المام بالبر النہ من الا تحدید الاحمد و الاحمد و حدیث میں حافظ متعن ضرب المثل القب بن تھر ہے ۔ وہ المحمد من تھر بن الاحمد و الاحمد و الاحمد و بن تھر ب کا شائی اور سرقد میں تھر بن کا وار بخارا المی عبد المحمد و بن تھر ب کا شائی اور سرقد میں تھر بن کا اور بخارا میں عبد الاحمد و بن تھر ب کا ساتھ میں ہو ہے۔ وہ بن الاحمد و بن تھر ب کا شائی اور سرقد میں تھر بی الاحمد و بن المحمد و بن تھر ب کا میں میں ہو ہے۔ المحمد و بن میں الفضل بنی النہ الموام میں میں بنارا شاگر دو الدخود ش تھر بن الفضل تھی الموام ہوا مع بخارا شاگر دو الدخود ش تھر بن الفضل تھی سرت و وہ سرکون وہ قار جی الفتر و میں المحمد و بن المحمد و بن الفتر و بن کہ المحمد و بن المحمد و بن المحمد و بن میں المحمد و بن المحمد و بن میں المحمد و بن المحمد و بن میں المحمد و بن میں المحمد و بن المحمد و

الشہیدوجیام الدین والصدرالحسام وغیرہ ہے آپ کا ذکر خبر ہے۔ نقیہ محدث امام معتدین ٹاگر دیر بان کبیرعبدالعزیز لیمنی والدخو داور با ہمیت وسمکین تنصصاحب محیط وصاحب موایدہ قیرہ نے آپ ہے علم پڑھا۔ تالیفات کثیر در کھتے ہیں از انجملہ فاوی کم ہے وصفرے و شرح ادب القاصى للحصاف شرح جامع صغير۔ واقعات وشرح متعى وغيره الساق يومس ايك كافر كے باتھ سے شہيد ہوئے۔ مبدا مجيد قيسي هروي -شاگر ولخر الاسلام بز ووي و غيره وقاضي بلا در دم التوني سياه جيد عبد الغا فرفقيه محدث جيدمولف كماب جميع الغرايب ني غریب الحدیث التوفی عرص عربن محربن محربن احمر بن اساعیل مفی معروف مفتی التعکین یعنی مشہور ہے کہ آپ ہے جن وانس دونوں فتوی لیتے تھے۔ابوحفص کنیت وجم الدین لقب تھا۔اس فآوی میں بہت حوالہ ہے۔فقیہ محدث جید یحوی اویب لغوی حافظ میں شاگرو صدرالاسلام ابوالیسر دغیرہ وایک جماعت کثیر جن کوخود ایک جلد ش جمع کیا ہے اور آپ ہے آپ کے بیٹے محد سفی ابواللیت دحمہ بن عمر نے پڑھااور صاحب ہدایہ وایو بکرا تھ بلخی معروف بظہیر نے آپ سے بعض آپ کی تصانیف کو پڑھااور عمر بن مجرعقیلی نے آپ ست روایت کی ۔ تصانف کثیرور کھتے ہیں از انجلہ العیسر ۔ النجاح فی شرح الصحاح شرح بخاری شریف جس کے خطبہ میں اپنی اساد ہو مسنف تك يربي سطرق سے بيان كيا ہے -منظومت الغاف \_ المواقف طلب الطلب شرح الفاظ كتب حنف لهم جامع صغيروغيرو بمراج ج جم فوت ہوئے اور متن معروف کنز الد قائق آب کی تصنیف نہیں ملکہ حافظ الدین نفی رحمہ اللہ کی ہے۔ وامنے ہوکہ الل عرب جب کس ے ملا قات کر تانہیں جا ہے تنے تو کہد دیتے ہیں انصرف لینی مجر جاادر دا پس جااور اصطلاح تحریش منصرف و وافظ جس پر کسرہ وتنوین منظل اعرابي منع نه بواورغير منصرف وه كه جس بركسر ه وتنوين نه آئيكن جب و هكمره كرديا جائي ومنصرف بوجاتا ب أوراس كومنكر كہتے ميں اور محاور و ميں جس محض كى شناخت ومعرفت سے الكاركياجائے وومكر ب\_اب ايك لطيف سنے كه جارے مي جم الدين رحمدالقد جب مكمعظمه مينيي تووبال علامداز مخشرى مجاور كوشة نشين تصان سه ملاقات كو محك اورورواز و بجايا اتعول في عيما كون ب، كما كرمر - جواب ديا كرانعرف يعن من بين الون كاتم لوث جاؤ - في في الكونوى الطيف من الما يا كرم مجمله الفاظ ي بكر جو غیر منصرف ہوتے ہیں اور از مخشر ی کے جواب میں کہا کہ یا مینے عمر منصرف نہیں ہوتا ہے علام نے فور آجواب دیا کہ اذا انکر صرف جب منکر کمیا جائے تو منصرف ہوجا تا ہے بعنی جب اس کی شناخت ہے ما لک مکان انکار کرے تو واپس ہوجائے اورلطیفہ بیرکہ لفظ عمر جب تك معرف وغير منصرف إورا كركسي بحره بيزكانام ركماجائة معرف موجائ كا

فاقیم محمودین عمر زخشری ابوالقاسم ملقب بھر خوارزم اور بسبب نیاورت کمدے ملقب بجاد الله ۔ مرومعتر لی افوی او یب نوی بلیغ بین تغییر کشاف وقائق واساس وریج و مفصل و مقامات و غیر و تصانف کیٹر اور کھتے ہیں اعتقاد میں معتر کی اور فروع میں حتی ہتے ۔ تغییر میں نوع و بلاغت و بیان کے موائے ملائنس ہے کہ کلام اللی سیجا نہ کا موضوع احادیث سے استداال کیا اور معلی ہوئے اور علامہ کو بسبب بیاری اعتر ال کے حدیث میں نشلت ہے اکثر موضوع احادیث سے استداال کیا اور موسی معتر مالیا ہی گئے بعض مقامات میں موتبیر وطعن باکا ہر سے کا م لیا ای لئے بعض ائر ملا، ف اس کتاب پر نظر کر تا حرام لکھا۔ متر ہم کہتا ہے کہ بیشکہ بعض مقامات میں موتبیر وطعن باکا ہر سے کا م لیا ای لئے بعض انگر ملا ہے اگر چرمولف کا مقصود نہ ہولیکن مرو یا ست تا بعین وسحاب میں سے بہت کہ موتبیل میں موتبیل میں موتبیل کی موتبیل کر میں اور میر سے کہ انگر کہا تا اس اسلے بہت خوفاک چیز ہوگئی اور میر سے کہ انگر کہا تا اس اسلے بہت خوفاک چیز ہوگئی اور میر سے کہ انگر کہا تا اس اسلے بہت خوفاک چیز ہوگئی اور میر سے کہ انگر کہا تا اس کو موتبیل کو موتبیل کو موتبیل کر موتبیل کی جانبیل کی خطبی میں خوفی کی در شاخی حافظ کی افعائی ہے جانبیل میں بین کو میں میں موتبیل کی خطبیل میں کر میں کہ کا تھی میں موتبیل کی جانبیل کی خطبیل معترف کی خطبیل کی افعائی ہے جانبیل میں ان کار ف بھی خوفی کی دونوں تفاس میں دونوں تفاس کی دیکھ کی خطبیل کی کار کی سے خانبیل کی کار کے میں کر دونوں تفاس کی دیں گئی کی خانبیل کی کار کی کی کار کیا تا کہ کی کی کار کی کار کی کار کی میں کی کار کی کار کیا تو ان کار کی کی کو کار کیا تو کیا گئی کار کے کار کیا تا کی کار کیا تا کیا کی کار کیا تا کیا کی کی کار کیا تا کیا کی کار کیا گئی کیا تو کیا گئی کی کار کیا گئی کیا گئی کار کیا کیا گئی کی کی کار کیا گئی کی کار کیا گئی کار کیا گئی کیا گئی کار کیا گئی کار کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی کار کیا گئی کی کار کیا گئی کی کار کیا گئی کار کیا گئی کار کیا گئی کی کار کیا گئی کی کار کی کار کیا گئی کی کار کیا گئی کار کیا گئی کی کار کیا گئی کی کار ک

ے صاف معلوم ہوجاتا ہے اور صاحب مرائ المئیر نے جا بجائقل موضوعات پرطعن کیا ہے ملی بن عراق بن محد خوار ذمی ابوائشن فقیہ معروف مؤلف تغيير خوارزي متوفى ٥٣٥ جيد الرشيدين الى صيفه بن عبدالرزاق والوالى \_ابوالفتح ١١٧ ميشرولوالح واقع يدخشان میں بیدا ہوئے اور بیخ ابو بمرالقرز ازعلی بن حسن ہر ہان بین سے فقہ پڑھی اور میں <u>ہے ج</u>ی نوت ہوئے فقیہ محقق معقد مولف فآوی ولوالجیہ میں - كتاب میں اس فتاوي سے بہت و كومنقول ہے - محد بن يوسف بن احد تعطري فيشا يوري - شاكر و ابوالفعنل كر ماني فقيد التوفي • ٢٥ هـ احمد بن معدر الأسلام بزروي ابو المعالى صدر الانمه فقيه عنى التونى ٢٣٥هـ بزره قلعه نسف بير - طاهر بن احمد بن عبد الرشيد بن الحسين بخاري \_ فقيه بحبّد نے المسائل بقول ابن کمال يا شاہ علائم فريد شاگر دا ہے والدا ہے ماموں ظہيرالد مين حسن بن ملى مرغينا ني وحماد بن صفار وقاصی خان کے ہیں۔ ۱۳۸ ھے میں فوت ہوئے۔خلاصت الفتادی وخز استد الواد افعات ونصاب معروف ومشہور ہیں۔ اس فآویٰ عمل آپ کی تعمانیف سے بہت دوالہ ہے مطلق واقعات ہے بھی کتاب مراو ہے بخلاف واقعات ماطقی وواقعات حمامیہ کے۔ حسن بن علی بن عبدالعزیز مرغینانی ۔ظہر الدین کبیر فرغاز کے تصبہ مرغینان کے دینے والے تھے۔ نقید محدث معروف ومشہور ہیں شاگرد مربان الدین کبیروشس الائمه از وجندی وزکی الدین خطیب مسعود بن حسن کا شاقی تلمیذ سرحسی - واستا دخلا برصاحب خلاصه وظهر الدين محد بن احمر صاحب فراوي ظمير مدوقائني خان اوز جندي وغيرتهم التونى ٢٣٨ مع رحمهم الند تعالى \_ آپ كے اقوال حنفه كا بهت حواله مذكور ب يعيد الرحمن بن محدكر مانى \_ ابوالفصل ركن الدين وركن الاسلام شاكر دفخر القصناة محدين حسين ارسابندي واستاد عبد النفورين لقمان کروری ومحدین یوسف سرقندی وعمر بن عبدالکریم بخاری وغیرہم ۔مؤلف تجریدم شرح مسے بالیناح ویرح جامع کبیروفتاوی ا واشارات وغيره \_التوفى المستعمر في عبدالغفور بن لقمان في اسناه ع تجريدي شرح بسيطهمي بالمفيد والمزيد تعلم بهرس عدواله مقل كياجاتا ، يحد بن محد بن محد ين مرضى الدين مرحى معروف بالم مرحى تليذ صدر الشبيد رحمداند مؤلف محيط وس مجلد ومحيط ما رمجلد وميط دومجلداور برسدكا مجوعه ميط رضوى ومحيط مرحى كملاتا ببرس عاب فاوي من بهت حواله بالتوفى مري يوجرى وحمد بن عبدالرحمن بنارى علاؤالدين زابداستادهما حسب مدايية عمر بن محمقيلي وشاكر واحمد بن عبدالرحمن ريندموني التوني السم عيد ملى بن حسن بن محر بني ابوالحن بريان بني شاكر ديريان الدين كبير عبد العزيز واستاد مبدالرشيد ولوالي ومحد بن بوسف عقيلي و بدرابيض وغيرجم التوني

احمد بن عمر بن احمد ملی ابواللیت بحدالت می شاگر دوالدخود محدث جیدوآب سے معانی فصرف طاقات بائی۔ اور پیش کررتی کے داست میں نظاع الطریق کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ عثمان بن علی بن محمد عکندی بخاری ۔ ابوعمر وفقیہ محدث متورع عابد ذاہد شاگر دامام ابو بکر محمد بن ابی بہل مزحی واستا دصا حب ہداید و فیر ہم ہوں سے میں فوت ہوئے ۔ بیکند قریب بخارا کے ایسا شہر تھا جس می شمن بڑاد مکان فقا فقراک سے محمد علی نے کہا کہ میں نے ان کے قان خارخود دیکھے ہیں بینی بعد ویران ہوجانے کے بینتان فلا ہرتے ۔ محمد بن مسعود بن الحسین کا شانی ۔ شخ ابوالقی فقیر مجر ہیں شاگر داپن والد مسعود مؤلف مختمر مسعود کی دابوالقاسم علی بن کلا بادی و فیرہ ۔ عہد قضا میر جید تیمی سے اور میں فوت ہوئے ۔ مساعد بن محمد بن عبد الرحمٰن بخاری اصفہانی ابوالعا وابن الراسمندی فقیہ محمد شاگر دیلی بن عبد الشخطی الدونی ہوں میں فوت ہوں الدین عبد الدین الوالعا وابن الوالعا ہی وابسیا بی و فیرہ ہم مؤلف بن عبد الشخطی الدونی ہوں ہے۔ احمد بن عبد الدین عبد الدین الوالعا وابن الوالعا ہم من عبد الذالعا وابن الوالعا ہم شاہ وابن ہم وہد وابن الوالعا ہم شاگر وابن الوالعا ہم شاہد کی ہو دوری اور بخارا میں آپ سے سمعانی شافی نے الوب کر صابح نی بن و دوری اور بخارا میں آپ سے سمعانی شافی نے

عديث التوفى ٥٥٠ مع - محد بن تعربن منعور مدين شاكر وصدر الاسلام يزدوى وفخر الاسلام يزدوى اورسمعاني ن كباكه من ف آب سابوالعباس متغفري كودلاكل المعوة كوسناب -التونى ٥٥٥ مد محمر بن يوسف حيني ابوالقاسم ناصرالدين سرقدى امام طيل القدرمقسر محدث تقيدوا عظ مجتد تقيمة لف كناب تاقع وفأوى ملتقط وظلاصة المفتى وغيره جن ساس فأوى يس والدبعي بالتوني ين المهديد على بن فخر الاسلام بزدوى ـشاكرومم خود في صدر الاسلام بزدوى التوفي عهد على بن مودد بن الحسين كشانى \_فقه اسيخ بي مسعود بن الحسين مولف مخضرمسعودي وبربان الاتمر كبير وتحدين الحسين ارسابندي عصاصل كي الواعظ الحقاني وقد مع منه السمعاني التونى عهد عبدالغفورين لقمان كروري- الوالغاخر شرف القصاة تائ الدين شس الائم منسوب بشهر كروروا قع خوارزم عابدزابد ثاكردا بوالفعنل عبدالرحمن بن محدكر ماني ومولف مغيدومزيد ومتن اصول المقد وشرح جامع صغير وكبيرشرح زيا وات ازاسنا دخود كتاب حيرة المعتبا وكتاب كلمات كفريه - التوفي المصير - اس فأوي على بعض تصانيف على المال حواله بي محرين معدر الشبيد حسام الدين۔ شاگر دفقہ وحديث من اپنے والد كے بيں بغداد من اپنے والد سے حديث روايت بحي قرمائي اور ٢ ٢٥ ج من فوت ہوئے۔ جعفر بن عبدالله بن الى جعفر قاصنى القعناة الوعبدالقد وامغاني والمغان واقع خراسان كفيه بحدث مشهور بين قماوي من آب ينقل ے ٨٧٥ على فوت بوئے عمر بن محود فخر الدين بحيتانى فقيه جيد التونى في على ورحمد الله تعالى محد بن الى مجر المعروف بامام زاده چوغی ۔ واعظ صوفی مفتی بخارا۔ ٹاگر دیجد الائمہ سرطکتی وشس الائمہ بکرز رنجری ورمنی الدین بنیٹا پوری وغیر بم وتعوف میں مرید خواجه يوسف عدائي . آپ سے بر بان الاسلام زالو جي و مبيدالله بن ابراتيم محبوبي و مشمى الائد مر بن عبدالتاركر دري نے فقه پرهي . سمعانى نے بخارا يس آپ سے روايت لكسى مؤلف شرعة الاسلام فقد يس وآواب العوفي تضوف يس معروف بي مصنف جوا برمضيه نے لکھا کہ میں نے شرعة الاسلام کود مکھا نہایت مفید کتاب ہے۔مترجم کہتا ہے کہ اس زمانہ عمل بھی پائی جاتی ہے اگرونتی ہولیکن شک مبین کدموجود و نسخه میں بہت ی اعادیث موضوعہ وا ہید مظر و داخل ہیں لبنداسمعانی کی شاگر دی ہے کمان وقوی ہے کہ یہ و وشریہ بیں ہے یا اس مستحریف وتغیر کی می واللہ علم محمد بن الى القاسم خوارزى ابن الشائخ بقائی رحمداللہ فقید محمد ث سن الا حقا وكريم النفس ہیں مورٹ نے لکھا کے شاگر دعلامہ جارالتدز محتر ی ہیں انہیں سے علوم پر مصاور صدیث بھی ان سے تی اور دیکر محدثین سے حاصل کی ٢ ١ ١٥ ه من فوت موت مورخ في علوم كثيره كا عالم مونا بيان كياب - ليكن بدفا مرب كدهد عث من استاد زمشر ك خودمن ب اعتبار بی اوشا کردی بھی حرف کیری سے خالی نیس بلکہ مورضین کی توسیع تحریر مبالغد پر محمول موکر ساقط موجاتی ہے حالا تک اسلام سے علوم نہاہت تا کیدے مایت کرتے ہیں کہ لیٹن کے کبواورو میسی تعور اور شدوراز تقریر کو تعلق ندکرو۔

بالمحملة زبان عربی و تحود فیره سے ماہر تے اور علوم فقد بی ہی تالیفات رکھے ہیں اور مجمله تالیفات کے ایک قماوی جمح
التفاریق ۔ اذکار العملوٰ قا تعبیطی اعباز القرآن و فیر و معروف ہیں۔ اس قماوی بی بعالی سے حوالہ متقول ہا اور مورخ نے کہا آثاد ال
و فیرہ نیچنے سے بقال کہلائے۔ مترجم کہتا ہے کہ جھے بیتر یہ مورخ کی رائے معلوم ہوتی ہے جس میں ہو ہوا کیو کھا ہے فض کو فامی ہولتے
مقالبت ہندوستان میں بیدوان ہے اور و ہاں اس میں تامل ہے باس ترکاری فروش سے نسبت ہو سکتی ہے واللہ اعلم ۔ عالی بن ایراہیم
ماصر الدین الوعلی فرز نوی اصولی و فقیہ مفسر مؤلف مشارع مع شرح منافع ورفقہ و فیر والتونی الا مجھے۔ احمد بن محد بن محر ابوالتصر زابد
مالدین عمل ہوتی ہے اور و ہاس اس فی معروف ۔ مؤلف بیط شرح زیادات عمائی و فرق و کی مقابی جن سے اس قمادی میں بہت
حوالہ ہے و شروح جامع صغیر و کبیر و فیر و التونی میں التر کر دری و فیر و التونی نے میں الا تمریکر بن مسعود بن احمر کا شانی ۔ خل

العلماء علاء الدين شاگروعلاه الدين جيرسرقدى مؤلف تحقة النظها وو ميمون بحولي وميد الائيرسر يحكي واستاو بسر خوة مودين ابي بكروا حد بن مجت عرومين محود مؤلف مقد مغز فريد بيس - آپ كي تصانيف هي سے بدائع شرح تحقة النظها و سلطان المبيان في اصول الدين بهت عروي بي عدد عين فوت ہوئے الحول على بدايد كفايدا و كلام ميں بحث عروي مين فوت ہوئے - عبدائكر مي بدايد كفايدا و كلام ميں بحث بدائكر مي بدائكر مي بدايد كفايدا و كلام ميں و فار و مين الائير كرورى آپ كشاگر و بين و فار و مين فوت ہوئے - عبدائكر مي بدن بوسف بن مي مراك مين الائير كرورى آپ كشاگر و بين و فار و مين التونى و في و في و اين النوار في كباكر شي ما و في الدين و بيادوا تعلق مين الائتر كي ما كو بين القصانة بهال الدين يروى خاندان علاء و فنسلا و ميں سے بيل في آپ كار مين المن الله مين و مين المن الله مين و مين المن المن الله مين و مين المن الله مين و كار مين المن الله و مين الله مين و كار مين الله مين و كار و كار و الله و كار و مين الله و كار و مين الله و كار و مين الله و كار و

بوسف بن حسين بن عبدالله بدرابيش شاكرد بربان بخي ١٩٥٠ وين ومثل بن فوت او عرام بن محد بن محد دغز نوى شاكرد محر بن على عنوى حسن وصاحب بدا تُع تميذ صاحب تطعة افقها ، وغير ه مؤلف روضه ومقدمه غز نويه وغير والتوني ٣٩<u>٠٠ مع . على بن الي يكر</u> مرنياني بربان الدين ابوالحن مدلتي التوفي سروي يونية فاصل جيدزابد عابد برميز كارين آب ك فتل كا قاضي خان وغيروني اقراركيا \_ شاكر دمفتي التعلين عجم الدين ننى دصدر شهيد حسام الدين وصدر شهيدتاج الدين وضياء الدين بنديجي وهنان واقوام الدين احمرين عبدالرشيد والدصاحب خلاصعه الغتاوي وبها والدين على اسيجابي وغيربهم موكف كناب معرضت متداول مداميه وكغاب ومنتني و تجنیس و مزید و مخارات النوازل و غیروجس میں ہے ہدایہ بہت معروف و منداؤل ہے آپ کے شاگر دہم غفیر مشل آپ کی اولا دیشج الاسلام جلال الدين محمرو ثطام الدين عمراور يوت في الاسلام محاد الدين بن الي بكراد رفتل عمس الائمه كردري وجلال الدين محمودا ستروشتي وبربان الاسلام زرنوجی و فیرہم۔اب کے نصائح میں سے مضمون محفوظ ہے کے قرمایا کہ جو محض عالم ہوکرشرع الی جی جنگ کرے وہ بڑا فتنے اور جوفض جائل ہوكر عالم عابد بنے و دائ سے بر دركر فتنہ باس مؤمن ديندار كے لئے دنيا ميں بيدوبر فتندين قال الممتر جم تجاوز الذعن سانة وغفرله والديه واولا ووبرعالم كوائي ذات يرخوف ب كمثايدان دونول على سامك كامصداق نه موالبذا مترجم بھی اہل الحق ہے متدی ہے کہ اس کے لیے خالصاً لیجہ اللہ تعالی دعا قرما تیں کہ اس کا خاتمہ بخیر ہوا مین یاارم الرحمین ۔ پیچ موصوف بعني صاحب بدايد حمدالله تعالى يدوايت بركسين كوچهار شنبه كروزشروع كران كاانظاركرة واريده ديث روايت كرتے كه مامن شئى بدايوم الاربعا والاتم يعنى جو چيز روز چهار شنبه كوشروع كى جائے وه يورى تى ہوجاتى ہے مترجم كهتا ہے كه فاضل لكمنوى مرحوم مغفور في كتب مديث من سي بعى اس كانثان باياب چنانچيفاصل مرحوم كفواكديد من و يمين سيمعلوم بومكما ب اور فيغ موصوف فرمات كدامام الوحنيف بمينية مي كياكرت من حال المترج بعض روايات من روز جهار شنبه كي نسبت عم مسترم وي ہوا ہے اور دیکرروایات سے اس کی تغییر ظاہر ہوئی کہ کافرول ومنا نقوں ومشرکول کے تن میش کے لئے بعد بلاک توم ہود کے ب

احمد بن مجد بن مور عوز نوی بینال الدین فتید فاضل استادس بن بی می توی و مو لف فقا و کی حاوی قدی اور چذکه شهر قدی ش اس کوجع کیاس کے حاوی قدی نام رکھاالیونی من بھے۔ حسین بن بی محاوالدین ابوالقاسم انسٹی محدث فقید قشام بالمعروف و تمی من اکٹر میں کمی کی ملامت سے خوف ندکر سے شاگر دشم الائر طوائی اور صدیت میں ابو بکر محد بن انحس بن متصور نعی مو کلف واقعات و فقاوی احمد بن موئی سے متی شاگر دیم الدین نئی و مو کلف بجوع الوازل لینی شخر ابواللیت بمرقدی والو بکر محد بن الفضل اور ابوصفی کبیر فاوی احمد بن موئی سے متی شاگر دیم الدین نیشا بوری مو کلف بجوع بالوائید بخاری ۔ فقید بھر موروف مو کلف شرح جامع صغیر۔ استاد الحسین صاحب بدا بھی برخود مو کلف شام کے بینچے ۔ احمد بن عبدالرشید بخاری ۔ فقید بھر موروف مو کلف شرح بامع صغیر۔ استاد صاحب بدا بیو برخود مو کلف شام کے بینچے ۔ احمد بن عبدالرشید بخاری ۔ فقید بھر موروف مو کلف شرح بامع صغیر۔ استاد طاحت بدا بیا و برخود مو کلف الدین نیشا بوری مو کلف طریقت افرضو بیواستادر کن الدین امام زرفو بی و افتخار الدین ماک حب الطاق کی و فیرہ ہم ۔ حماد بن ابر اہیم الصفاری قوام الدین بخاری عالم تقد خانداتی و استاد پر بان الاسلام زرفو بی و افتخار الدین ماک حب خلاصہ فیرہ ۔ جمود بن عبدالعزین اور جندی مش الائر شاگر دام مرخی بحد بن ابی بکرمحروف بین میں تقط رکن صبائی پر اقتصار ہوا ہے شاگر و کے معروف نام سے جوالد آیا ہے ب شاگر داہو بکر تحد بن کو کن الائم سوائی اور مو کلف شرح قدروی و فیرہ ۔ جو کلدو بر و مشائی برا دوری و استاد بھم الدین محت استاد صاحب بدائیا دورہ و بورے مشائی ہونے میں مشائی برے براے عالی بیں واسط کی دین میں مقام بر آپ کی نبست بعض منائی معروفین ہے کہا کہ و ویز افتی ہے ادراس کے مشائی برے براے عالی بیں واسط کی دین میں مقام برآپ کی نبست بعض مدان اور مواد کو ویو مین انجان کی مشائی برے براے عالی بیں معروف نام سے مرداور می و مرات و بناداد و می دوندن ہے کہا کہ و ویز افتی ہے کار اس بی سور ایون میں بیا میں سے اور اس کے مشائی براے وی اورون کی دوند برا سے موراور کی و برات و دینادادو می دوند میں ہونے کی کو دینو برات کی سور بھی ہوند ہونوں کی میں بور اس میں کو کران اور کو و برات و دینادادو میں دوند کی میں کو کران اور کی دیا ہوند کی برات کو دینو ہونوں کی کو کران اور کو دوند اور کی دین اور اور کو دی ب

محمه بن انسيد ابوشياع بغدا دى استادعبد الجيد بن اساعيل قامنى بلا دروم وعلاؤ الدين محدسم قندى وغيربهم رعبدالعزيز بن عمر بن ماز وابومجمه يربان الدين كبيروبربان الاترد العدر الماضي والعدر الكبيران القاب علاج كريز عفقيد جيدا ام يتعشأ كردامام سرحس تليذ حلوائی واستاد صدر سعیدتان الدین وصدر شهید حسام الدین <sup>ای</sup>نی دونوں فرزندر شید اسپ کے اور استاد ظهر البدن کبیر شیخ علی بن عبدالعزیز مرخینانی۔ ہر بان الاسلام زرلوجی نے اپنے شخصا حب بدایہ ہے تقل کیا۔ کہ شخ عبدالغزیز نے اس خیال سے کہ اکثر طالب علم دور ہے مبق کومیرے یا ک آتے ہیں ال کوتمام وقت مبق برا ھاتے اور اپنے دونوں صاحبر اود ن صدر معید وصدر شہید کوسب سے جیجے دو بہر کو پڑھاتے جس برکت سے دونوں اپنے وقت میں اکثر نقباء پر نوقیت لے تھے۔ جم الائمہ بخاری ۔مفتی بخارا وخوارزم بلا مدانع تنے جمعصر بربان كبير وعلامهمامي ويدرطا جراور استاد فخرالدين بدلع وغيره مجمه بن احمر سمرقندي علاوء الدين ابو بكرشا كردميمون محولي و ابوالعيسر بز دوی و استاد ابو بكر بن مسعود صاحب بدائع و ضيا ءالدين محمود بن الحسين استاد صاحب مدايه كے بين مؤلف كماب تحفية الفتها وجس پر صاحب بدائع کی شرح نے۔محمدین المحسین بن ناصر بندنجی ضیا والدین شاگر دعلاءالدین الی بمرسمرقندی۔ومع سمجے مسلم من محربن القصل الميثايوري مع من عبد الغافر الغاري عن الحبلو وي عن الامام سلم كذاذ كره صاحب التذكر ه والنداعلم آب عصاحب ہدایہ نے فقہ پڑھی اور تمام مسموعات کی اجازت حاصل کی۔وکان ولک ۱۳۸<u>۵ ہے</u>۔ حالہ بن محمد یغدمونی جلال الدین ابواتصر مؤلف محاضر وشروط شاگر داینے باب و دادا کے بیں مجمد بن الحسن بن محمد کا شانی ابوعبدالله پر بان الدین حافظ الحدیث شاگر وجم الدین معی و استادا شرف بن تجيب الوالفضل كاشاني وعمس الانترمحد بن عبدالكريم تركستاني معروف بدير بإن الانتدرهم القد تعالى محدين صدرسعيد بن صدر كبيرير بإن الائمه وجهتدني المسئلة تصمنا كرووالدخود تاج الدين صدر سعيدزهم خود صدر شهيدواستا وفرز عدخود طاهر بن محمود ايس مؤلف محيط برباني و ذخيره وتجريد وشرح جامع مفيروشرح ادب القامني للخصاف وواقعات دغيره ازين جمله اس فآوي بس ميد و ذخير و و تجريد سے بہت حوالد ب على بن عبدالله بن عمران فخر الشائخ عمرانى شاگر دعلامه زخشرى ميں محمد بن عبدالله صافعي معروف بقاضى سديد شاگر دفخر الدين الي بكرار سايندى اورسيد ابو شجآع علوى سرقندى وغير وين اور انبيس سے مديث روايت كى چنانچه سمعاني نے آپ سے روایت کی ہے دکان حسن الاخلاق کشر العباد دة محد تا جيدا فقها محمد بن البي سعد مؤلف في اوي معلم التوني ينهم و المعلادة الله بروي في الاسلام علاء الدين شاكر دعبد العزيز بن عثان نصلي شاكر دير بان كبير دغيره مؤلف كتاب عون متونى ١٠٠١ ه يحمود بن احمد ابوا محامد عما والمدين استادش الائر كروري مؤلف كمّاب خلاصة الحقائق جس كي نسبت قاسم بن قطلو بغانے كباكه زمانه في اس كماب كي مثل نبيل ديم عد الرحن بن شجاع بغدادى مثا كردوالدخود في شجاع بين التوفي استهير - ناصر بن عبد السيد ابوا لكارم عراقى خوارزي \_معتزلى حنى خليفه زمخشري مؤلف مغرب وغيره \_عبدالمطلب بن الفضل افتخارالدين حديث كي روايت عمر بسطامی دشتی اور سعد سمعانی وغیرہ سے رکھتے ہیں رئیس منفیہ تے الدید میں فوت ہوئے ۔ محمد بن بوسف بن الحسین معروف بایں

الابيض ثما كردوالدخود يوسف بدراييض ثما كردعلاء بمرقدى فقيه معروف قاضى محكر بين من اشعاره الاكل من لا يقتدى بانبة الله فقسمة مندرى عن الحق خادجة فغيم فخذهم عبيد الله عروة قاسم الله عادجة

ان اشعار می فقها وسبعه مدید کو جوتا بعین سے بنع کردیا ہے۔ عبیدالله بن عبدالله بن عتبت بن مسعوداور عرو و بعنی ابن الزیر اور قاسم بن محمد بن الصدیق وسعید بن المسیب وابو بکر بن عبدالرحلٰ بن حارث بن مشام وسلیمان بن بیار اور خارجه بن ذید بن ثابت ارمنی الدیمن مجمد بن محمد بن کہا کہ رضی الدین سے علم خلاف کو جار رکن نے حاصل کیا ایک رکن حمیدی دوم رکن الدین طاؤی سوم رکن الدین ام زادہ اور جہارم
کا نام میا دنیں ہے عمیدی سے مستفیدین بہت جی جن شل سے ایک نظام الدین احمد بن جمال الدین ابوا محاد محمود بن احمد بن عبدالسید
بخاری دنی معروف تحمیری جی اور واضح ہوکہ ابن طاکان کو عمیدی کی نسبت معلوم نہ ہوئی اور چیخ سمعانی نے بھی نہیں ذکر کیا اور ظاہر
استاد عمید علامه معانی و بیان کی طرف ہوا واللہ اعلم سعید بن سلیمان کندی مؤلف ار جوزة الدیث معمی شس العارف وانس المعارف جس کو قاہرہ جس روا ہے۔

محرین مین ان بن محرولی باد یو بیا بادی سرقندی و حسام الدین عالم فاصل شاگر و محدین محود استروشی بین و استادی میدالرجم بن باد الدین مسا حب فسول بحادید بین آپ نے نوتو کا کال اور تغییر مطلع المعانی و غیر و تصفیف کیس و بیدالله بین ابرائیم جمالی مجوبی شاگروا با الدین میں میں بیالت بین الدین برخور الله بین مجال محبوبی فیا گروا با الله بین کبیر بخاری و حمید الله بین مجروز مین بادونی و و ابدو می الله بین کبیر بخاری و حمید الله بین مخروز مجراه الله بین الله بین الله بین مجروز بی الله بین مجروز بی الله بین مجروز بی بخاری معاصر بی الله بین شهید مرقندی و خیره الله بین شهید سرقندی و مجروز بی بخاری صاحب مواجه و تقدیم و محبوبی الله بین مجروز بی و این به بخاری صاحب مواجه و تقدیم عادف معروف بین و فیصوبی الله بین بخاری صاحب معاصر شیخ مجموز الله بین مجروز بی و موال الله بین مجموز بین و تقیم و ت

رسالہ تکھا وجیز کروری آپ بی کی تالیف ہے۔حسام الدین محد السیکتی مولف مختصر حسامی جس کی امیر کا تب اتفانی وعبدالعزیز بخاری دغيره في شروح تكمين \_ آب عديم بن محمر بخارى وغيره في فقد يرهي مجمر بن محود ترجماني خوارزي نقيدم جع الانام علاء الدين التوني هر المعدد حسن بن محد منعاني \_ بعن چفاني جوالا مور هي پيدا موسئ اورغز نين هي پردرش پائي اور بغداد هي ر ب محدث فقيد لغوي صدوق امام میں۔وساطی نے کہا کہ متن صالح صدوق اور فقہ وحدیث میں امام میں پالجملہ غایت شہرت سے محتاج تطویل نہیں اور مشارق الانوار جو ہندوستان میں بہت معروف ہے آپ ہی کی تالیفات میں سے ہے۔ محمد بن احمد بن عباد بن ملک داؤد خلاطی۔ امام نقید بحدث جید ہیں۔ شاگر د جمال الدین حصری وغیر و مولف تلخیص جامع کبیر وتعلق سیح مسلم وغیر و اور آپ سے قامنی القصاة احمد سروتی نے فقد مربھی ۔ بکیرتر کی تاصری جم الدین فقید عارف بصیر شاگر دعبد الرحلن بن شجاع و مولف عاوی در فقد وغیر ذلک ۔ التوفی ٢٥٢ هير يحمد بن محمود خوارزي خطيب شا كرد جم الدين طاهر بن محمد دغير بم يحمد بن احمد سراح الدين فقيدامام حافظ شا كرونتس الائمه کردری و استاد مخار زامدی صاحب نقیه وغیره \_ احمد بن محمد شرف الدین عقیلی شاگرد جد خود شرف الدین عمرومولف شرح جامع صغیر وغيره - مخارين محود زامري ابوالرجاء عجم الدين معتزل خفي - مولف مجتني شرح قدوري قنتيه المديه ليتي بدليع قري يحمديه يرزيادات كركة تديدتام ركها حادى زامدى وغيره - جونك بلاتحقيل روايات لكسف ان كايون كالمتبارساقط موجكالبذا علاء في المركم كردى كه جب تك تائيد حاصل شهوزامدي كى ردايات معتبرتين مين وقد فصلنا وفي موضعه على بن خريغدا دى ابن السياك شاكر وظهيرالدين محمد جن عمر بخاري واستاد منلفرالدين احمدصا حب مجمع البحرين وغيره -مولف شرح جامع بميروغيره على بن محمر جم العلماء حميدالدين العنرمير -فقيه معروف متندشا كروتس الائمه كردرى واستادحا فظالدين عيدالله بن احرسفي صاحب كنز الدقائق وغيره مولف شرح جامع كبيرو تافع وغيره يحدين اليمان بن الحن لقدى معروف بابن النقيب فقيه زامد عالم مفسرجامع فؤن المحكفد ومولف تغيير معجم جس سے براي تقييرا مام سفرانی نے نیس دلیمی جس میں بچاس تفاسیر کوجمع کیا اور حقائق ومعارف واعراب لغت وغیرہ کوبھی شامل کیا اوراس کا نام تحریر وتخیریہ اتوال ائمنه النفسير ركعا\_

مجمر بن عبدالرشيد بن نصر بن مجركر ماني ابو بكرركن الدين امام جليل فقيه محد بن موكف جوابرالفتاد به خبر والفتها ووخير وبنس ت اس كتاب مي حواله باورابوالفصل كرباني كفتوى كوغررالمعاني من جمع كيا يحمد بن عبدالكريم تركستاني خوارزي يشمس الدين بربان الائمامام فقيه تبحرين آپ سے مخارز امدى مؤلف قليه نے پڑھا۔اشرف بن نجيب اشرف الدين شاگر دشمس الائمہ كردرى و ميره محمد بن محمد ما يمرغني فخر الدين شام رمنمس الائمه واستاد يشخ عبدالعزيز بخاري وغيره يحمر جلال الدين ابوالفتح ابن صاحب مدايدركيس نهر ب حنفیا ہے وقت میں تھے۔ عمر نظام الدین شخ الاسلام ابن صاحب بدایت السن کے ہیں مؤلف جواہر الفقہ ونوائد و نیر وحمد بن عبدالعزيز بن محد بن صدر الشهيد معروف بصدر جهان بخارى -لوگول من معظم وكرم تنے يحوور جماني كى -شرف الامناقى يربان الدین امام وقت اور جمعصراحمدین اساعیل تمر تاخی وجمود تاجری بین به شاد الدین بن صاحب مدایه ما نشداین دونون بحائیوں کے بیس مولف ادب القاصى اور آب كے يينے ابوالفتح عبدالرحيم في الصول عادية بن ك نام يرى كلمى ب- احمد من مبيد الذمحوني ملتب بصدر الشريد أكبراورش الدين معروف امام مولف منقيح العقول في الغروق - نظام الدين شاشي فقيد شاشي معروف بين ابوالقاسم تنوخی إمام فتیه محدث شاگر دحمیدالدین ضریر و استاد و جیه الدین و بلوی وسراخ الدین و بلوی وشس الدین خطیب و غیره تیل - بیون من مجد ابوالمعين ممحولي \_استاد علاء الدين ابو بكرسم وقدى صاحب تخفية لفتها ءومولف مناجج وقواعد التوحيد وشرح جامع كبيرو نيرو -عبدالرميم بن موادالدين بن صاحب بدار ابوالفتح زين الدين مؤلف فصول عمادية جس ساس كتاب بيس بهت حواله بهاور علاء في اس تتاب كومقبول وكما ب-ابوالعباس قونوى احمربن مسعوو فيتيه معروف مؤلف شرح عقبد وملحاوى وتقر ميشرح جامع كبيروغيره والوالبركات حافظ الدین عبدالله بن احد منی \_امام فقید مفسرشا گروشس الائمه کردری وغیره بین \_اورزیادات کوشیخ احمد بن محمد عمّا بی سے پڑھااور آپ كى تاليفات متداوله من عيكر الدقائق اوروانى مع شرع كانى اورمنارمع شرح كشف الاسرار اورمسفى شرح منظوم نسفيه اورسملى شرح النافع .. مدارک التز مل تغییر ۔ وغیر ذ لک اور حکایت ہے کہ تان الشریعة نے جب سنا کرآپ شرح ہدا پہلکسنا عالی ہے جن آن تو منع فرمایا یعن حقیر کام ہے چنا نبی آپ نے وانی وغیر و کوستقل تصنیف کیا اور بعض ابل علم نے زعم کیا کہ تائ الشراید کے منع کرنے کے سیمنی تھے کہ اس کما ب کی شرح آپ کی لیافت نہیں ہے لیکن بیزام محض ناقص ہے اور مترجم کے نزد یک باطل وہم ہے ورنہ کتب متند اولیٹ تغيير كاجازت دينااورشرح بدايه ممانعت بمعنى موكا فالنبم والتداعلم -

 الحقائق شرح كنز الدقائق حندا ول معترمعروف ب اقول ال فتوني على تبين سے بهت دوالد ب ميدالله صدرالشريدا مغربن مسعوا بن تائ الشريد من صدر الشريدا كبرمجو بي مطامه اصولی فقهی معروف بی و قامه کی شرح آپ سے متداول داخل ورس ب و تنقيع و توضح بھی اور مختر الوقايد ومقد مات اربعدو كتاب الشروط و كتاب المحاضرو فير و متعدد متبول تاليفات بيں مشمس الدين يكي اوري لينی فيض آباد كرتريب او درج كر ہنے والے محدث فاصل مشہور تقاور شيخ نصير جراغ دبلوتی نے آپ كی مدح میں بیشعر کہا ۔

سالت العلم من احياك حقا 🖈 تقال العلم شمس الدين يحلى

احیا بمعنی زندہ کرتا لین میں نے ملم ہے ہو جھا کہ بچنے کس نے جیرا جا سے احیا مکیا ہے وعلم نے فر مایا کدمبرے سے جی شخ عمس الدين يحييٰ بين \_حصرت نظام الدين اولياء رحمه الله يجرمر يدين اور زيانه سلطان غياث الدين تغلق كا تعارشا كرومولاً ناظهير الدين بمكرى وغير بم تميم القدتعالى فقل ب كد حضرت نظام الدين اوليا وفي ايام طالب على عن آب سے چندسوالات بو عظم جس کے جواب میں عرض کیا کہ میں ابھی اس مقام تک پہنچا ہوں اور بید مشکلات جھے پر بھی رہی جی طل تبیس ہو میں تو می قطام نے آپ کو بنما كرسب مثكلات مشرع على كردية جس سيآب كوشخ رحمدالله كي طرف سي بهت اعتقاددات موكيا قال المحرجم بقول معرت سعدى عليدالرحمد ك كدب علم توان خدارا شناخت يتمام اوليا مسابقين عالم علامة كزر يدي اوراى رتب يغضل الى بهت عروج بلنديا إوقد قال الله تعالى : انها يخشى الله من عبلاة العلما و سير باليقيل يغير علم كي عالى ولي بيس موما اورعوام في جو وهوكا اثمايا كه جابل صوفيه كوظم باطن حاصل بي حض مراى بان لوكوس في التي سجه برامتا دكيا اوربز ركوس كى راه جهورٌ ورنيه ايسانه كمتب النه تعالى عز وجل اپنے نشل ہے ہم جا اوں کو ہدایت قر مائے آجین جلال الدین عبداللہ بن فخر الدین احمد معروف بایں انفقیح عراقی کونی جامع علوم اور صدیت کے نہایت طالب صادق تھے۔ حافظ وہمی وجزری ہے حدیث کی اور کائل فائق ہوئے۔ تو ام الدین محمد بن محمد کا کی شاگر دعلاءالدین عبدالعزیز بخاری وحسام الدین سفناتی و غیروجم جن \_معراح الدراییشرح بداییومیون المرفر اجب جامع اقوال ائر ار بعه تالیفات معروف بین -ابراهیم بن ملی طرسوی جم الدین قامنی القصناة فقیداصولی مؤلف فتوی طرسوسیه وانفع الدسائل دغیره - امیر كاتب العميدين امير عمروا تقاني قوام الدين لطف القدر شاكرد احمد بن اسعد خريفني عميذ حميد الدين ضرير وغيره متعصب منى تعيشر ت بدايسى باغاية البيان تعنيف كي فل ب كدوشق بس اميرة نب السلطنت عنى كورفع الدين كرية و كمدكرفتوي ويا كدنماز باطل بوكن ير نہ بہب امام ابو صنیعہ قاضی تنتی اللہ بین کیل شافعتی نے من کر اس تول کی تر دبیر کی لیس امیر کا تب نے دفع اللہ مین کے ابطال میں دسالہ تصنیف کیاادر داراس کا محول سفی کی روایت پر ہوا۔

قاضل تکمینوی رحمد الله مؤلف المتراجم نے بعد اس نقل کے قبل بطلان پرتشنیع کی اور جزم کیا کہ امام ابو صنیف وحمد الله سے اس کوئی روایت نبیس ہے اور تکھا کہ بطلان کا قبل کیو کھر سے جوسکتا ہے جس مسئلہ جس کے روایات صحیحہ بکوت موجود ہیں اقوال لقد مدت بنیا قال وسیقہ بالشیخ محمود بن قولوی بھال الله بن المنتیہ قاضی وشق التونی کے بی ہے والله عالم بحقیقت الحال علاء الله بن مغلطائی بن بھیج ترکی ۔ امام علم حدیث وقفہ و کثیر الحفظ ہیں تجله تالیفات کثیرہ کی ترک المسیح بینی سیح بخاری کی شرح اور شرح ابن ملبہ معروف ہیں ۔ بمربن الحق بن احمد بہندی خونوی ابوحفص سرائ الله بن اہام وقت فقیہ علی مدکفق شاگر دوامام زاہد شخص و جیداللہ بن دہلوی و ملک العلما مرائ الله بن آلمام وقت فقیہ علی مدالے فی جوائز تلا ندہ وابوالقاسم شوخی شاگر دھید شخص اللہ بن خلیب دہلوی و ملک العلما مرائ اللہ بن تعلق دہلوی و شخص اللہ بن خلیات وشرح جامعین سفیرہ کیسر ۔ شرح الحقار کتاب الله بن ضریر ہیں ۔ بھر مصر بس جاکر قاضی ہو نے تو شخ شرح ہدائیام ۔ شرع زیادات وشرح جامعین سفیرہ کیسر ۔ شرح الحقال کتاب التصوف ۔ شرح جمع الجوامع و غیر و معروف ہیں دفات بقول کنوی سالا کے بھی اور بقول علام سیوطی وصاحب کشف المنافون سا ہے ہے التصوف ۔ شرح جمع الجوامع و غیر و معروف ہیں دفات بقول کنوی سالا کے بھی اور بقول علام سیوطی وصاحب کشف المنافون سالے ہے میں اور بقول علام سیوطی وصاحب کشف المنافون سالے ہے

می ہوئی۔ آئے حمیدالدین وہلوی جن کی مدح این کمال پاشانے کسی ہے۔ شارح ہدایدالشرح نفیس۔ احمد بن ابراہم مرتبنائی ابوالعہائی شہاب الدین مؤلف منبع شرح بجمع البحرین ورفقہ وشرح معنی وراصل فقہ۔ عبدالله بن مجرقرشی کی الدین جامع علوم تنے۔ فیقہ محدث بہل کر تن العام الله بن مجمد بن الله بن کا کی وغیرہ اور استاد سید محقق شریف علی جرجانی وغیرہ مجملہ تالیفات کثیرہ کے عنامیشرح ہدایہ ہے اس فتو کی میں بہت موالہ ہے۔ مجمد بن البیاس قو نوی شمل اللہ بن محدث فقیہ جامع ۔ ابن صب نے کہا کہا ہے وقت کے امام علم وقت کی وہنا مرقب کو استاد ابن البیام شرح بجمع البیم الله بن قاری ہدایہ جو استاد ابن البیام شرح بجمع البحرین اور درالجار وغیرہ معروف تالیفات ہیں۔ علاء اللہ بن علی سیادی وغیرہ مدفون و بلی ۔ قاضی عبدالمقتدر استاد سی سید یوسف شاگر دمولا تا جلال اللہ بن روی اور مؤلف ہوئی شرح لب الالباب بینیادی وغیرہ مدفون و بلی ۔ قاضی عبدالمقتدر استاد قاضی شباب دولت آبادی مدفون و بلی حق شمی پر کاشعر ہے۔

خوض وریک مسکدوین اے فتے ایک بہتراست ازالف رکعت باریا

مسعود بن عرطام تفتازاتی علام مروف و مشہور ہیں اور کوئ آپ ہی کی تھنیف ہے۔ ابو کم بن کی بن مجر صادی معری۔
عالم عال محدث مفرقة زاج صاحب کرا مات ہے ہروز پندوہ بی پڑھاتے۔ صاحب تابیفات کیڑہ ہیں ازاں ہملہ کشف التزیل تغییر علی ہاور جو ہرة العیر وشرح قدوری چا دعم ہورائ الوہائ شرح قدوری آٹھ مجلد فقہ ہی ان ہے اس فتو کی ہی جوالہ فہ کور ہا ہور بحث افتا ، ہی کچھ ذکر موجود ہے۔ علاء الدین الاسود شہر یو رو قاند عنایہ شرح وقاع التوفی میں ہوالہ الدین والد کو اور استان الموالہ بن والدین خوارزی مرجع خاص و عام شاگر دسام من فی موک نف نہا یہ وعیرالعزیز بخاری موک نف کشف بردوی اور استان ما صرالہ بن والدین خوارزی مرجع خاص و عام شاگر دسام من فی موک نف بھر العقد وغیر ہم ۔ تابیفات میں سے کفایہ شرح ہوا ہے۔ اس مروف عافظ الدین التوفی عزام ہوالہ کی ہوائی ہو تھی ہو ہو المقالہ الدین التوفی عزام ہو اللہ موروف موافظ الدین التوفی عزام ہو اللہ موروف موافظ الدین التوفی عزام ہو اللہ موروف الموروف موافظ الدین التوفی عزام ہو اللہ موروف موافظ الدین التوفی عزام ہو اللہ موروف موافظ الدین التوفی عزام ہو تو اللہ موروف موافظ الدین الموروف موافظ الدین التوفی عزام ہو تو موافظ الدین التوفی عزام ہو تو ہو الموروف موافظ الدین التوب ہو الموروف موافظ الدین التوب ہو الموروف موافظ الدین التوفی موروف موافظ الدین التوب ہو التوب ہو الموروف موافظ الدین التوب ہو التوب ہو الموروف موافظ کے التوب ہو الموروف کی موروف موافظ کے التوب کی اورون کی موروف کی موروف کی الدین کو موروف کی موروف کی کار کر موروف کی موروف کی موروف کی الموروف کی موروف کی کر الموروف کی موروف کی م

محدین محدین محدین شهاب بزازی فقیداصولی امام وقت جامع علوم مختلفه بیل مؤلف فتوکی بزازیده غیرو التونی سراه بی برا بن علی قاری الهداید سراح الدین بداید پر هائه شی معروف و قاری بوئے تھے استاد شیخ این الها موغیر و مؤلف فآوی قاری بداید و فیها شیخ یحود بن احمد بن موی قاضی الفضائد بینی مفروب بجانب عینتاب فقید محدث جامع فنون ذکی الطبح قوی الحفظ مربع الکابت بیل شاگر دفقه می جمال پوسف علمی و علا و سرای اور حدیث شرخ ای و شیخ تقی الدین وغیر بم مجمله تالیقات کے بناوی معروف بیلی شرح بداید و رمرز الحقائق فی شرح کنز الد قابل معروف بینی شرح الکنز وغیرو سے اس فاوی می زیاده حوالہ ہو و مدعدة القاری شرح محرج البخاری وشرح معانی الآثار وشرح انجم وغیر با التونی ۵۵ معروف مدین عبداوا حدیث کمال الدین بن الهام فقیر مقتر و معروف الم وقت محدث اصولی شام د قاری الهداید و غیر و صدیت

میں ہیں۔ نتج القد مرشر مرابہ آپ کی تالیفات میں سے متداول ہے جس سے اس فراد کی میں حوالہ ہے کہتے ہیں کہ رتبہ ترجی مک ظاہر مى اورابدال وقت تك باطن من تصليكن مترجم كرزوك به كلام كى قدر مولت باور يول كبنا جا ب كدعلا مدعارف عال مجمليه ابل التدتعالى تنع والتداعلم بالصواب محدين قرامرزمشهور بمو في خسرور عالم علوم وقلاسفه شاكروبر بإن الدين بروى شاكر وتفتازاني قاضى تسطنطنيه معروف بين مؤلف غرر الاحكام مع شرح دار الحكام جوبنام غررني الدورمعروف عداور حاشية لموت وغيرو - التوفي ٥ ٨٨ هيد عبد اللطيف بن عبد العزيز معروف باين الملك جونك آب كا جداد على المكي كانام فرشت تعاس لت ابن الملك كام 🛠 🖈 ہے مشہور ہوئے ۔ نقد مشہور اور حافظ متون عدیث بکثر مت اور ماہرا کثر علوم تھے۔ تالیفات اکثر مغید ومتد اول ہیں جیے حدیث عى مشارق الاز بارشرح المشارق واصول عن شرح المناراور فقد من مجمع البحرين كى شرح جس ساس قاوى عن بهت نقل إاور شرح و قابیدادر رساله علم تغبوف وغیره \_ فخرالدین عجم شاگر دسید شریف جرجانی مؤلف مشتمل الا حکام صاحب کشف انظون نے مولی برکلی کا قول نقل کیا کہ بیا کتاب مجملہ کتب والمید غیر معتبر و کے متداول ہور ہی ہے۔الیاس بن ابراہیم ما برعلوم وفنون تیز طبع سر بع الکتابت رتن القلب تصفقا كبرى شرح معروف بسطان مراد فإن كعبديس بروساك مدرس رب اوروبين فوت بوئ -ابراجيم بن محرملي .. امام محدث فقد مدقق ميس مولف ملتقي الابحرو غدية المستملي يعنى كبيري ومخصر معروف بصغيري وغير ومعروف ميس وحمد بن محمد عرب زاده ردی فول علاء میں سے محقق و مرتق مدرس تسطنطنیه مؤلف شرح و قایدو عنایہ شرح مداید وغیرہ میں محمد بن محمد بن مصطفي عمادي معروف بدالبوالسعو دمفسر ماهر بلاغت وفنون اوبيه وتحقق علوم تقليد فقيد محدث مفسرين شاكرومويد زاوه تميذ جلال ووانی بن تغییرارشادالتقل اسلیم معروف بتغییر ابواالسعودآپ کی مشبور تالیف ہے صاحب کشف انظمون فے لکھا کہ بعد بیناوی کے بى تغيير حسن اعتبار واحتاد ب بينادى سے بر مررت اشتهاركو بيني اور خطيب المقسرين كا خطاب ديا كيار حمد الله تعالى عبد العلى بن محد بن حسين برجندي جامع امناف علوم فقيه محدث زابدشا كروملا اصغباتي وملامنصور ومعين الدين كاشي وا كمال الدين يطيخ حسين وكمال الدين مسعود شرواني وسيف الدين احمد تكتازاني وغيرهم مولف شرح مختفرالوقاميم مروف ببرجندي اورامي شرح برجندي عيمياس فادى ير بعض مواضع على حوالد ندكور بادر غالباو وتائيدى تول يا ظاهر ش باورية خ ياترج فيميس بكفيل يراع وبادرمرك نزد یک اس کے منفولات اصولی طور پر باعماد صدیت بااثر ہیں اگر چہ اکثر متاخرین مادرا ،النہر کے مخارات سے خلاف ہواوراس کی وجہ یہ ہے کداکٹر اساتذ و ماوراء النہر کی توجہ احادیث کی جانب کمتررہ کی تھی بوجہ ایک اصل کلی پر اعماد کر لینے سے کہ جملہ سائل ہمارے ند ب يمتخرج ازاصول كتاب وسنت بيل للذابهم كوكر رنظر كي حاجب بيل اوراس وجد ايك خلل عظيم يول واقع بواكه جزئيات منعومه بخالف قیاس جس سے دیگر و جو و برونق قیاس رکھے گئے ہیں جیسے نقض الوضو جہتد اور ایسے مسئلہ میں بعض روایت متوانق قیاس بھی اصحاب میں ہے کسی امام سے مروئی ہوئے تو ان مشاکع نے ای روایت کوٹر جے وے کراصل فدیب قرار دیا حالا تک عند التحقیق امل ندہب وی قول ہے۔ جوخلاف تیاس بیجہ ورودنص ہے لہذاا سے تعیقن متاخرین مثل بیٹے این الہام وابن کمال یا شاو قاسم بن قطلو بغاه غیرہم ادران کے مبعین مانند پر جندی دغیر و کے اقوال و تحقیقات قائل نظر واعتبار جیں اوران کی مخالفت میرے نزو کیک ان ہے کچھ حقدم مثال بخاراد بلخ وغيرهمرج ب

اگر چہ بالکلیہ نہ ہو کیونک علامہ قاری شیخ عبدالحق محدث وہلوی وغیرہم نے افادہ فرمایا ہے کہ ان اساتذہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا تو خل بن مدیث میں کمتر ظاہر ہوتا ہے اور ہم لوگ آگر چہ مقلدین ہیں لیکن بیقول ولوالجی وابن قطلو ہوتا وغیرہم کے جس کونظر کی المیت ہواور اس نے اپنے آپ کو بندہ ہوا وہوں بنا کرصرف اس قدر لا آبالی طریقہ پر اکتفاکیا کہ اقوال متفالغہ مرور میں ہے کسی قول پر عمل كرية اس في اجماع مؤمنين ومسلمين ملف وخلف عدى الفت كى بكيونكه جس مقلد كوابليت نظر بهي بيس باس برتوبيلازم ب كركس الل نظرے يو يجھے جو يكھود وبتلائے اى برخوائخو اوعمل كر ناپريكا۔ اور جنب بديات معلوم ہوئى تو ميں كہتا ہوں كرشر تر جندى كو تھی الحل کتابوں میں داخل کیا گیا ہے جن پر کچھا متبار بدون موافقت اصول و کتاب معتند کے ٹیس ہوسکتا ہے لیکن مترجم کے نز دیک یہ صد سے تجاوز ہے ظاہرا قائل نے اس کماب کواچیمی تظر ہے مطالعہ نہیں کیا ہے یا اس کو کماب وسنت ہے حظ واٹی نہ تھاور نہ و مجھی اس کو مثل جامع الرموز وغيره كے قرار نه دينا اور مير يز ويك بيشرح محققاند بواللد تعالى اعلم بالصواب محمر بن عبدالله بن احمر خطيب تمرتائي \_امام بينظيرنقية وىالحافظ كثيرالاطلاع وحيد فريديتيشاً كروش الدين محرشافعي غزى رحمه القدتعالي كاور جب ١٩٩٨ ييس قاہرہ مسئے تو و ہاں مؤلف بحرالرائق شرح کنز الد قائق شخ زین بن بھیم معری اورا بین الدین بن عبدالعال وہلی بن حنائی وغیرہ سے نقبہ حامل کی اورا مام مفتی معبروف ہوئے عمل الدین لقب تھا تالیفات نہا ہے۔ لطیف ومنتدین جیسے تنویرالا بصارفند میں بسب تہ قبل کے بهت معروف ہے ومعین المفتی ومواہب الرحمٰن و فرآویٰ تمر تاشی وشرح زاد الفقیہ ورسالہ حرمت قراءۃ خلف الا مام ورسال تفوف مع الشرح وغيره بين - تنوير الإبصار متن لطيف كي شرح خووفر مائي اس كامنج النفار اوراس برشخ الاسلام خير الدين رملي كا عاشيه باور بهت مشہور شرح علامہ علامہ مستقی کی وراخقار نام ہے۔واضح ہو کر تنویریا اس کی شرح سے فقاوی دینائیس ما ہے جیسا کہ باب افقاء میں بیان کیا گیا ہے اور اس کی بیروجہ بیں ہے کہ کماب غیر معتد ہے بلداس وجہ سے کہ نہا ہے تقی عبارت ولحاظ قبو د صرح وشنی وغیرہ سے مفتی سے اکثر ملطی واقع ہونے کا احمال تو ی ہے کیونکہ فقید مسائل میں تیود سب معتبر ہوتے ہیں جیسا کہ ذہب محقیق ہے اور بحث افتاء ہیں فی الجملہ ذکر ہوا ہے لہذا اقاء کے لئے واضح سلیس نبادی مثل اس فقاوی عالمکیریہ کے ہونا جانے چنانچہ جو محص دونوں فقادی پرغور تظرے مطالعد کھے اس کوخود طاہر ہوجائے گا کہ تلے عبارت درالحقارے بیجنے میں بیشتر غلط واقع ہوتا ہے اور میں حال اشاه والنظائر وغيره كا بواللد تعالى اعلم بالصواب في عمر بن ابراميم بن محمد معروف بدا بن تيم معرى مراح الدين فقيه محقق كامل الاطلاع شاكروا بي بردار معظم شخ زین بن ابراہیم معری مؤلف بحرالرائق ہیں وکیکن تحقیق حق کےطور پراپنے استاد کی شرح بحرالرائق پر جابجا اپنی شرح نہر الغائق می تخطیه کیا ہے۔اس فقاویٰ میں بحرالرائق ونبر الغائق دونوں ہے بہت حوالہ خدکور ہے۔ ﷺ زین العابدین بن ابراہیم مصری۔ استاد شخ عمر موصوف ويرادر معظم - علامه محقق مرقق شاكر وشخ شرف العربي بليقتي وشهاب الدين وامين الدين بن عبد العال والوفيض سلمی وغیرہم واستاد ﷺ تمرتاش مؤلف تنویرالابصارو بردارخودﷺ عمر بن کیم مؤلف شیرالغائق وغیرہم ۔ تالیفات میں ہے بحرالرائق و اشا ونظائرُ وغير ومعروف ميں نيكن فياوي ابن تحيم معتبرات ميں ہے نيس ہے كماؤ كر في الا فياء۔

 فتاوىٰ عالمگيرى ..... جلد 🛈 کي د مه

## وكراساءوالقاب إكابر

اس كماب ميس شامل يجهي ومحقفات " كے بارے ميس ضروري وضاحت الله

سب سے میلے تمرک سے لئے رسول مُل فی کے مراداب سے مراداب سے میلے تمرک سے یاک لقب فدکور ہے مراداب سے القد تعالیٰ کے یاس رسولوں میں سے خالص حضرت سیدیا مولا تا سیدالا ولین والآخرین خیر الخلائق کلہم اجمعین محرمصطفیٰ احرمجتنی بن عبدالقدرسول القديي معلى القد عليه وآلدوا محايد علي جميع الانبياء والمرسلين اجمعين محايده وياك مؤمنين يعتبون في الخضرية صلى القد عليه وسلم كود يكها اورآب برواتني ايمان لائے اور وہ مب انفن الامتہ بين ان من سے خلفاً وراشدين جہان ثقه من مذكور بي حضرت ابو بكروحفزت عمروحفرت عثان وحفرت على رضى الندعتهم على عشر ومبشر وان جارون خلفا وراشدين كے ساتھ سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زیدوعبدالرحمٰن بن عوف وزبیر بن العوام وطلحه بن عبدالله والوعبيدة بن الجراح بير -ابن عباس محدمت عباس كي اولا ديس س فتظ عبدالله بن عیاس مقصود ہوتے ہیں۔ تعمل بن عباس وغیرہ کوئی مراد نہیں جیسے ابن مسعود سے فقط عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سے عبدائته بن عمروابن زبیرے مبداللہ بن الربیر متصود جیں۔ فقہا وائیس کوعبادلہ کہتے جیں اور محد ٹین بجائے ابن الربیر کےعبداللہ بن عمرو بن العاص كويست بيں \_ تا بعين و ومؤمنين جنهوں في سحاب رض الته عنبم على سے كم سے كم ايك كود بكھا ہواور خاص كراى كوذكركرت ہیں جن سے پچھود بی بات روایت کی ہور سلف صالحین خصوص صحاب رضی الله عنبم اور عمو ما صحاب و تابعین وخلف فقط تابعین رضی الله عنبم بعض نے کہا کہ تیسری صدی شروع تک والے سلف ہیں والاول اصوب واللہ اعلم تابعین کے دیکھنےوالے تی تابعین ہیں جیسے اکثر امرج تبدين ممهم الفرتعالى ان علاء من منقد من ومناخرين كبناصل إوربين مجاز أسلف وظف يهال بمي بولت بي جيد درحقيقت سلف محابة "بي اور خلف تابعين بين مرتبعي سلف سب كو كهت بين اورش الغاره ابن حجر المكي هي هي كه صدراة ل كالفتا فقط سلف سالحین ی پر بولا جاتا ہے اور تینوں قرن والے بزرگ ہیں۔فقہا حنیہ میں امام سے مرا وابو حنیفہ اور بھی امام عظم وغیر و بولتے ہیں رمحہ وامام محد يعنى محدين الحسن الشبياني شاكروا في صنيف رممه الله تعالى حسن يعن حسن بن زياداور حديث مين حسن البعري جيبيا بن ابي ليلي فقه عی محر بن عبدالرائمن بن سیارالکونی اور حدیث میں ان کے باب مراد ہیں ۔ صاحب المد بہب بعنی الوصفیة ۔ صاحبین بعن امام ابو یوسف وا مام محدر حمد الله تعالی ۔ باوجود بکدامام کے شاگر دبہت ہیں اس وجہ ہے کدامام ابو یوسف نے اول فقدامام کو تالیف ہے اورخصوص قامنی القصناة ہونے سے پھیلایا اور امام محمد کی تصانیف نہایت کثر ت سے ہوئیں پس کویا بھی صاحبین ہوئے کیونگ فقہا مکو انبيل سے روايات مذہب بہت ليس تو لفظ صاحبين يراقتسار بوادركس قدر فروحسن سے بھى البداان كا برجكها م كليديا آسان بوا-ائمه علاشين امام ع صاحين اورمترجم في كبيس ائمه الأشكعااوركبيل كها كدمار ي تيون امامول كنزو يك اورزفررحم الله تعالى كاقول اگر چدا عتبارے ذکرکرتے ہیں تکراس طرح کہ ائمہ ثلاثہ وزقر کے مز دیک اور ان کوملا کر ائمہ اربعہ نبیل کہتے بلکہ ائمہ اربعہ جہاں آئے۔وہاں ام ابوطیقہ وامام مالک وامام شافعی وامام احمر حمیم الشمراد ہول مے۔

سیخین فقہا و حفیہ میں ابو حفیہ وابو بوسف ہیں اور صدیت میں امام بخاری وسلم ہیں اور صحابہ میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عہما ہیں۔ طرفین ان میں ابو صنیفہ و محمد ہیں ۔ قولہم عند ہم جمیعا بعنی بالا جماع ان سب کنز دیک مراواس سے ائمہ ثلاثہ کا اتفاق ہے۔ امام ثانی و اام قاضی بعنی ابو بوسف اور امام ربائی محمد ہیں۔ خصاف و جصاص قد وری و ماتر بدی و غیر و متر اہم میں فدکور ہوئے اور ان میں التباس بہت کم ہے بال کرخی ہے ابوالحن مراو ہیں اور حصرت معروف کرخی جوان سے مقدم ہیں مراد ہیں ہوتے اور واضح ہو کہ فقہا عراق کے نام کے ساتھ وصنی طولانی لقب نہیں ہوتے ہیں بلکہ چیشہ وغیرہ جورواج میں اونی ہیں ان سے معروفت ہے بخلاف علاء ماورا والنہ و فیرہ کے یہاں لوگوں نے ان کے القاب لکھے ہیں جیسے مس الائمہادریہ چندنقہا کا لقب ہے مثل مش الائمہ طوائی وہش الائمہ زرنجری وشس الائمه کردری وشمس الائمه اوز جندی کیکن جهال خالی شمس الائمه ند کور ہے دہاں مرادشمس الائمہ سرحتی ہیں و ہا قیوں کے ساتھ حلوائی و غیرہ كى طرف نسبت بھى ندكور ہوتى ہے اور في الاسلام اكثر مرادخوابرزاد و بين اور فعنى جہال مطلق فدكور بيمراد في امام بليل الدير محدين الغصل الكمارى ابخارى بين .. ذكر كتب جهال اصل خدكور ب يعنى جيسي محكم كي نسبت آيا كدابيا بي اصل عي خركور بي و اس الم محركى مبسوط مرادي كيونكداس كوسب سيمقدم تصنيف فرمايا تعاجرجام مسغيركو بحرجامع بمير بجرزيا دات بحرسير مغير بجربير كذاني غاية البيان وفيره اس مبسوط كوايك جماعت متاخرين نے شرح كيااز انجمله فيخ الانسلام معروف به خوا ہرزاد و بيں ان كى شرح كومبسوط كبير كہتے جيں وشرح شمي الائمه حلواتي وغيره اور ميشروح اگر چه درحقیقت شروح بيں حيكن شارح نے اپنے كلام كوامام محر رحمه اللہ كے کام سے ختلط ذکر کیا لہذا مجمی مسوط مش الائر طوائی یا مسوط علی الاسلام خوابرزاده بولاجاتا ہے بلکداس فراوی میں اکثر ای کے ماحد الفاظ عدواله مذكور بالبدااس امركويا وركهنا جا كرتشويش نه برواوريمي حال شروع جامع صغير مس بركر تباب وراسل تمر كى تعنيف اور شارطين في شرح على ابنا كلام غيرمت متمر غلاكيا لبغدا جامع صغير قاضي فان يا جامع صغير فخر الانسلام بردوي كبتي بي حالانکد مرادیمی ہے کہ شرح جامع صغیر قاضی خان وغیرہ اور اس فماوی میں مترجم نے کہیں شرح کا لفظ برد ھاویا اور کہیں ای طور ہے جيوز ويا بيكين والمتح رب كهموطش الائر مزسى ساطلاق كے وقت شرح مبسوط نيس مراد بيل ما كم شهيد التوفي السيع ک تالیف کافی کی شرح مراد ہے لیتی کافی مؤلفہ حاکم کی شرح سرتھی کومیسوط سرتھی ہولتے ہیں اور فادی میں اس سے والہ جا بجاند کور ے یہ معموط کا فدکور ہواجس کو اصل ہو لتے ہیں اور جہاں روایت اصول بلقظ جمع ندکور ہے اس سے امام محمد کی جھ کما ہیں سب مراد ہیں جن كاذكرابهي موجكا كذاني روالحقارا ورتعاليق الانواريس به كربعض في ميرصفيركوان مين بيس ليا بهاور مخطاوي في كما كربعض في سركيركويكى تبين ليا عنايدي بكدامول صرف جار مردوجامع وزيادات ومسوط بين اور ين نتائج الافكارين يعى ذكورب بالجمله جس تھم کی نسبت نکھا گیا کہ اصول کی روایت ہے یا اصول میں ہوں ہی آیا ہے اس سے مراد بظاہر قول وجھا ہرشش کتب ہیں اور بقول عنابيونتائ النفكار صرف جاري بي بي بقول اوّل جوتهم سير على موه وبعى ظاهر الرواية وظاهر المد بب باور بقول دوم نيس به بلده غيرظا برالرواية بجيسا كدنتائج الافكارين تفرح كردى باورخاتم علاءفركي كل رحمه الله تعالى في مفتاح السعاوعة في ألا كاك انهم عبر ولعن أميسوط والزيا دات والجامعين برواية الاصول دون أنهبوط والجامع الصغير والسير الكبير يظاهرالروايه ومشهورالروايه المبين شایر کا تب کامبو ہے کیونکہ سرصغیراس میں سے بالکل ساقط ہاورمسوط و جامع صغیر کو تمردلایا ہے اور شک نیس کے مسوط اصل اتفاقی ہے چراگر بیمراد ہو کہ اس کی روایت کو ظاہر الروایة وروایة اصلی دونوں کہتے ہیں تواقول کے ضعیف کی طرف ترتی ایسے مقاصد میں مهمل ب بجرسركبير مصغير مقدم ومشهورتر باورمب وطسب دائد باوجود يكداس كوغيرمشبور الرواية عم الياب فلينال فيداور شايدتونت اس طرح معقول ہے كدرولية الاصول و ظاہر الروايه و ظاہر المد جب اس مجموعہ كے نشان كے واسطے جيد كتابي سب بي غيراز ينكرروا بينة الاصول ان على من فقط حاد سيخصوص إدرمشهور الرواية باقيول بي جبيها كرتول دوم بالميكن ظاهر الرواية مثل روئية الاصول جونا التي باكر چدافظ اصطلاحي قرارد يركمي عن من مضا تُقتبين بيدواندتعالي اعلم اورعنقريب اس مين كلام آئ كانشاءاللدتعالى ميط جس ساس قاوى عن بهت وال برسمطلق فروب اوركبين ميط السرهى فركور بين محيط سيجال مطلق ذكور يجيدا يرباني مولفدامام يربان الدين مراوب اورة خرويمي انيس كى تالف سد باورميط السردس سامام رضى الدين سرتسي كي محيط مراد ب-اورتر اجم من طبقات اورعليد يوترميط كاحال ذكركيا كران شان بطا برنيس موتا ب-ان حيطات من ت عدہ تر تیب محیط سرحسی کی ہے کہ ہراصل فقیل اوّل چرروایات اصول چرنواور پھر فرآوی کوؤ کر کیا ہے۔

تتمتيه

صدرالشبية صدرالشريعة تاج الشريعة ابوالمكارم ٦٠

عاکم شہید محد بن محد التوفی سیستا ہے ہیں اور حاکم فقہ میں وہ ہے کہ جملہ فرعیات باصول نتہی محفوظ رکھتا ہوا دراصول الفقہ عمام ہواور بعض نے اس کی مقدار بیان کی ہے اور حدیث کی اصطلاح ہیں بھی حاکم کی تعریف ہیں اختلاف اس طرح ذکور ہے کما فی تدریب الرادی فی شرح تقریب النوادی نشش البیوطی سیس متر جم کے ذفہ ہیں جملہ فروع کے حفظ سے مقید کرنا اس جہت سے مشکل ہے کہ فواز ل ووقا نکع تاقیامت باتی ہیں۔ اللہ ان بولد به ما بودی فید حکمہ من المعجنہ المحنوا ف حدیث کے کہ مشکل ہے کہ فواز ل ووقا نکع تاقیامت باتی ہیں۔ اللہ ما اور بی فید حکمہ من المعجنہ المحنوب ہے ای اعتاد پر وہاں انصباط ظاہر ہے اور ای اصطلاح پر صاحب متدرک کو حاکم کہتے ہیں۔ المعدر الشہد بعنی حسام الدین ومتر جم نے ای اعتاد پر کہیں کہیں کہیں نام جھوڑ دیا ہے صرف ای لقب پر اقتصاد کیا ہے۔ صدر الشربید اکبراحے بن بخال الدین انجو بی ۔ صدر الشربید الشربید الشربید الشربید الشربید الشربید الشربید کے مور بن المرصور الشربید الشربید الشربید کی تنوب کروہ ہوں ہے بین اس کے حال و کمال سے تاریخی تذکر و نہیں مانے ہے۔

\$ CY

فكرطبقات فقهاء وطبقات مسائل وذكركتب معتبره وغيرمعتبره وغيره فقهاءكا

يخلاف اخباروا حكام رسالت كيجس قدرانبياءورسل علهم السلام القد تعالى عزوجل في معبوث فرمائ مب ايك بي كل يرمنن بوئے لين اللہ تعالى جل جلاله كے موائے كوئى معبور تبين اور تمبارے كئے آخرت برحق بواد حضرت آوم عليه السلام يدس بشت تک برایر بی توحید بین آئی جہاں تک حضرت فالق مزوجل نے مقدر فرمایا پھرتو حید میں شرک پیمینا شروع ہوااور برابرالقد تعالی كرسولول في المرعقل والمان والول كوراو كلي سجان تعالى بتلائى جس يده ومقصودكو ميني يهال تك كدخا تمروقرب قيامت برالغد تعالی نے سب سے انصل واکرم حضرت مولا ناونینا رمول الله عز وجل محد ملی الله علیه وظی آگه واصحاب وعلی جمیع الانبیا ،والمرسلین اجمعین کو مبعوث فرمایا اور بندول کواپناد مین حق تعلیم فرمایا اورآب کی وزارت وصحابت کے لئے بحکم: کنند محید امد اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المعتكو .... نهايت عمره بند عنتخب ومقدر قرمائ چنانچ بوخض آخرت يرايمان ركمتا اور ظاهر و باطن خالص توحيد برگناه ہے ايك روز بچا موادر حضرات سجابيرض الله عنهم كے حالات ہے واقف موده صاف بلند آواز ہے ان كے انصل الامته بونے كا اقرار دل ہے كرے كا اور درحقيقت افضل الرسول كے اصحاب كا بھى افضل ہوتالازم ہے جنہوں نے الى تعليم عاصل كى كمصداق رمنى الدعنهم ررضوا عندموے اور راہ البي بي كوشش واجتهاوكاحق اداكيا كدان سے بيجيان كے اصحاب يعنى تابعين معداق تولد: عير القرون قرني ثم الزين يلونهم ثم الذين يلونهم و عاور قولد: لمن راي من داني الحديث عربتارت تعظیم پائی۔ پس معدق ایمان وامانت وملاح ظاہرو باطن ان میں مجبوب تھی ان سے بعد جوز ماندآیا اس میں تقید لیں واخلاص کو تنزل مونا شروع موا الاصل مانى يح من تولمه الامانة تعزلت مي جند قلوب الرجال .... ليكن بعض اى طريقة سلف صالحين وصدر اول بر قائم رہاد راو کول کی ہدایت کی اور عایت شفقت سے ان کوعذاب البی کی طرف جائے سے روکا اور کمال کوشش ان کی صلاح قلب بریمی اور چونک صلاح باطن سے ساتھ صلاح ظاہر منوط بے ابداحرام وشبهات و معاصى جوارح وغيره سے بيجنے كے لئے افعال محودو مشروع کی تلقین قرمائی اور ممنوع ہے منع فرمایا پس انہوں نے بھی صدق ایمان کی علامت خوب ظاہر کی اور چونکہ میام منصوص ظاہر ے كہ برز ماشمتا فرين تورايمان كى فكت اورنسادكى كثر ست ہوكي - لعا فى الصبحيه، من قول انس دحنى الله عِنه الذي سبعه من تبینا صلی الله علیه وسلم اورظا برتصوص ے برز ماند کے دقائع جوالک طرز برتیس ہوتے پیملوں سے نبیس نکل سکتے لہذا ان ک کے ایک قاعدہ بنایا جس ہے نور ایمان کی کی کا جرنقصان فی الجملہ ہوجائے اور اینے اعمال ظاہری وللبی کے واسلے علم النی سات نوالی معلوم كرسكيں اور جہاں تك ممكن موخود اللائر واحكام ووقائع كواستر ان كرديا ازران كے بعدان كے اصحاب نے بھی اتباع كياليكن فلال اة لكوب والبدا قال الشافي وحمد الله من أواد التجوين الغقه فهو عيال لابي حنفية وحمه الله - يمرجونك فروع اعمال بغرض مسول تواب وننس کو پابندشرع رکھنے سے ہیں حالانکہ ایمان قطعی منصوص ہے تو فروع میں رحت الہدوسعت تامہ کو مقتضی ہوئی اور ہر جنہد ک رائے اجتمادی پراعطا وتواب کا وعدہ فر مایا بدین معنی ہرجمہزدنھ یک راہ پر ہے آگر پہ متناقض حالت میں در باطن ایک ہی مصیب ہوگا کیکن اصلی غرض ہے تو اب ہے اس راہ ہے ہرا یک مصیب ہے اس واسطے اختلاف امت عین رحمت ہوالبذا طرق اجتها د کی راہ ہے ان می تمانز ہوااورسب کے سب اس راہ سے تن ہر ہیں کہ ہرا کی کوان اعمالوں پر تواب ہےاورمعلوم ہو چکا کدان اعمال سے بمی فرش ہے ك وأواب وصفائي قلب سے عين اليقين و ترب رب العالمين كى بزرگى حاصل كى جائے اور بية تكيا كيونكدا جتهاو من قصور نبيل ہوااس واسطے جوکوئی اجتباد کے بھی لائق شہواس کا فعل ہواو ہوں برجی ہوجائے گااوروہ گراہ ہوگالبداعوام کو تھم ہے کہ اہل تقوی واجتبادے را و یو چیس پس جب فقیہ بزرگ متق پیندید و امام مجتمد ابو صنیفہ رحمہ اللہ ہے مثلاً بوجیما کیا تو وہ ایک ہے دوسرے کوماتا جلا آیا اور اہل لیافت وصلاحیت نے ان سے طریقہ اجتہاد بھی سیکھا کہ جو بات اس وفت نہیں واقع ہوئی اس کا تھم خود ای طریقہ سے نکال شیس بھر جہاں تک بیصلاحیت بہ مثیت النی تعالی قائم ری کہ اس طریقہ میں جدواجتہاد کریں تب تک انہوں نے ایسا کیا آخر یہ بھی لیافت و امانت مرتفع ہوئی اور شذوذ پر مرجع ہواتو ان لوگوں نے اپنی کوتائل پریفین کیا کیونکہ آ دمی اپنے نفس کوخودخوب جانتا ہے للبڈ ااس طریقہ کو لازم بکڑ ااس جبت سے بوجہ پابندی طریقہ اجتہاد کے حنیفہ وٹنا فعیہ وغیر وفرق ہو گئے اور درجیقیقت سیسب ایک اصل تو حید پر قائم جی خواہ افعال جوارح میں کسی طرز پرتواب کا ذخیرہ جمع کریں کیونکہ ہرایک دوسر بے کونظر محبت سے سما مان آخرت جمع کرتاد کھے کرخوش ہوتا ہے اور جانتا ہے کہ اللہ عزوجل اپنے فضل سے اس طریقہ سے بھی تو اب ورضا مندی عطافر ماتا ہے۔

حلاً منفعت عاصل كرنے كے برطريق يتجارت كرنے پرمتولى وسر پرست برايك سے خوش ہے اى واجتها دى را و س ان می طبقات ہیں۔ اوّل جمہوں طبقہ عالیہ جنہوں نے قرآن مجید وسنت واجماع سے قواعد اصولی بنائے جن سے لمریق قیاس مسائل کا استنباط بغالب امید تواب ممکن ہوا اور بیاس وقت کے مصالح دمتاخرین کی توت ایمان کے موافق تعادوریا یک رضت الی اس امت مرحومه کے واسطے مخصوص ہوئی اور بیطبقہ ستفل جہتد تھے جن کواصول یا فروع میں اپنی مانند کسی جہتد کی تخلیدروانبیں تھی دلیکن کتاب دسنت جس کی اتباع مقروض و متعین ہے اگر اس میں کسی مسئلہ کا تھم نیس ملا اور نداجماع سحابے رضی الله عنهم ہے تطعی تابت ہوا بلکہ بعض محابد رضوان الفظيم اجمعين سے ملاتو امام الوحنفيد حمد القداس كوليتے تصاور اسے قياس كرترك كرتے تصاور بياس وجهد ك سحابد منى الذعنيم خيرالامة بين ان من فروتوت ايمان ش مسادات نبيل بوسكتي ب- پيران ائمه بمتهدين ش باعتبار تقادت مشارب کے تمایز ہے اور ان کی اجتبادات کا اشتبار بھی متفاوت ہے اور تجملدان کے جن کا قد جب شائع ہواا یام ابو حقیق وا مالک بن انس وقوری وشافعی وابن الی کیلی واوز ای واحد بن صنبل دواؤ واصفهانی بین کیکن ان میں ہے بھی امام ابو صنیفه اما لک و شافعی واحد جمهم القد تعالی کا مشرب زیاده مشبور بوگیا اوران می سے بھی امام ابوطنیفدر حمداللہ کا غرب زیادہ شاکع بوااور محدث د بلوی کے انساف می ہے کہ اتوے اسباب اشتہار میں سے رہ ہے کہ مشیعت الی عزوجل سے امام ابو یوسعن قامنی دارالخلاف ہوسے جس سے تمام سلطنت میں فقہ حنی پر مدار ہوااور بعدان کے بھی ای فقد کے ماہرا کٹر قضاۃ ہوتے مطے آئے اورامام محدرحمداللہ کی کثر ت تصانیف سے تمام شیوع و اشتهار ہو کیاحتی کہ بعض ائر مشہورین نے بھی ان کتابوں کو بامعان تطرو یکھااورامام فقیدر بانی شافعی رحمدالقد نے لوگوں کوفقہ میں عیال امام ابوحنفیدر حمدالله قرار دیاراور کقوی و قیره کے بیان سے میمی وجدالتی ہے کہ امام رحمداللہ کے شاگر دول میں اہل اجتهاد علاء بہت کشرت سے تھے جن کی اتباع او گوں میں خودمرفو بمنی البذا کشرت ہوئی۔اور کفوی کے طبقات میں ہے کہ اصحاب حند میں سے بہت لوگ ملکوں وشہروں میں متفرق ہوئے چنانچے مشائخ عراق ہے بغداد وغیرہ میں اور مشائخ بٹنے و بخارا وخرا سان وسمر قند وشیراز وطوس و آ ذربا بجان و بهدان و قرغان و دامغان و ما ذنداران وخوارزم وغز نین و غیره سے ان ملکوں دشیروں عمل شہرت ہوگی ادر چونک مدلوک خودعلاء جيد فقهامتندين تتصان كے تصانيف و تذكير ہے زياد وشيوع ہواادرا مالي وتو اليف و قباوي كى بہت كثرت ہو كئى۔ پس ان فقهاء من تهرطبق بين اورمع مقلد بن سات بين-

اق ل طبقه جبتدین منتقل جن کا انتساب ایمی کی طرف نیس جیدا مام ایوا حنیفه رحمه الله و شافتی و غیره بهم دوم طبقه مجبته مستقل جوکسی طرف منتسب بین اور جید مزنی جوکسی طرف منتسب بین اور جید مزنی رحمه الله کی طرف منتسب بین اور جید مزنی رحمه الله تقالی که شافتی کی طرف منتسب بین اور جید مزنی رحمه الله تقالی که شافتی کی طرف منسوب بین به سوم اکا برمتاخرین که جن کوتو اعد مقرر واصول و قیاسات فروع سے استفاط و قالع دنوازل کی قدردت نامه ہے جیسے خصاف و طحاوی و کرخی و صلواتی و مرحمی و جصاص و غیر بهم اور بعض نے برددی وقد و رک و قامنی خان و صاحب مدار و بربان الله بین صاحب و خیر و میان و الله میان و میاسی کی تدرو بربان الله بین صاحب و خاوی کی است و میاسی بین داخل کیا ہے اور طاہر بیرکہ مدار و بربان الله بین صاحب و میاسی و خیر و میان کی است و میاسی بین داخل کیا ہے اور طاہر بیرکہ میاب و خلاصه ان کے امثال کو انہیں بین داخل کیا ہے اور طاہر بیرکہ

ستع نظرے ہیں مغرر کیا گیا ہے اور میرے نزویک اس میں تال ہے والقد تعالی اعلم۔ چہارم اصحاب تخ تے کہ جن کواجتہا و کی قدرت تی الجلہ ہے کیونک اصول وفردع کے احاطہ ہے تو ل محمل ومبهم کی تفصیل کر سکتے ہیں اور بعض نے ابو بکر الحصاص رحمہ اللہ کواسی طبقہ میں وافل کیالیکن جب ہے جیسا کہ فاصل العنوى مرحوم نے کہا یا وجود بکہ قامنی خان وغیرہ کوسوم میں شامل کیا اور میرے زود بک اس میں غا ہری تیج کافی نبیں ہےاور تو ت ایمانی کی ترتی براس کامداراولی ہے آگر چیفس تقعدیق قابل کی وزیادتی نبیس سبی برمسر جم کواس من بھی تامل ہے کہ ان نو گول کو جن کا تام اس میں شار کیا گیا یا اور جو علاء اس قرن میں موجود تھے کیا ورحقیقت اپنے سے کہ ان کواقوے نوع اجتهاد کی قدرت ندیمتی بینیم طبقدا صحاب ترجیج میں جیے امام قدوری و صاحب بداریدو غیر بما نو ان کی شان فقط یہ ہے کے بعض روایات کوبعض پرٹر جے دے سکتے ہیں ہایں تول کریدامے ہے یا اولی ہے یا اوفق بالقیاس یالوگوں کے حق میں زیادہ آسان ہے یا اوجہ ہے دغیرہ ذکک اور صاحب البحر الرائق نے اللے البمام کو بھی اس طریقت میں شار کیا اور کفوی نے ابن کمال باشا اور مغسر ابوا سود کو واغل كيا اوربعض في ابن اليما م كورتيداجتها وتك كالل كما ب: والت لوتاملت في الامر لظهر لك ال المعتولين للناس منازلهم انما موقع نظر هم كثيرة التيل و القال و حفظ الاقوال حتى عنوا الجدبل من علم الدين و انها الاعلم عند هم من طال اذيال لسانه في اقامة مجج الجدال العارية عن الاهتداء بتوفيق الله تعالى عز وجل قلا عبرة في كثير مما حكموا فيما لاعلم بذلك لاحد الالله عزوجل وهو اعلم بالمهتدين - عشم طبقد جن كوفظ اتى قدرت بكراتو يوقو يواضح ومح وضعف مظامر الرواية وظاہر الميد بب ونوادر يل تميز كرسكيس جيئے مل الائم كردرى وحيرى وسفى وغير ہم اور أنبيل على عدوه على جي جنبول نے متون تالیف کے جیسے صاحب مخارو و قامیروکٹز وغیرہ ان کی شان مدے کہ اپنی کمالوں میں اتوال منعیفہ مردودہ کونقل نہیں کرتے ہیں۔ طيقة عنم و والل علم طبقه جوطبقه عصم على اونى بين تو محض مقلد بين ان پرلازم ب كرمى فقيد كي تطبيد كرين اور طبقه مشتم تك كسي نوع كا اجتهادتيس كرسكة اوراين كمال ياشارحماللد في كهاكدان لوكول كوتميزتيس بلكه جوروايت يائة بيل كيسي بى بواس كويادكر المة بيل بس فرالی ان کی اور ان سے زیادہ اس کی جو ان کی تعلید کرے کذا تقلہ الفاصل الکھنوی رحمہ اللہ تعالی اور امام تووی رحمہ اللہ کی شرح المد بب سے كى رحمدالله نے تقل كيا كمتحد يا توستقل بادراس كى شرطول بن سے يہ بے كەفقىدالننس وسليم الدين ہواور قكر بن مرتاض اور سيح التصرف والاستنباط بهوا ورربيدار دود لاكل شرعيد ساء عارف وان كى شروط كاجامع باوجود روايت كان كي استنوال من مرِ تاض اور امهات مسائل فقه ہے ہوشیار اور ان کا حافظ ہواور میتو زباندوراز ہے عدوم ہوگیا اور یا جمہر منتسب ہوگا اور اس کی جار فتميس بي الوّل وه يدكدامام كى تظيير كسى اصول وفروح من شكر يك يكك خوداجتها ومن منتقل باورامام كى طرف نسبت بوجيسلوك طریق اجتهاد ہے۔ دوم مغید بدند بب کاول امام وتواعد سے تجاوز بیں کرسکتا اور بہا سحاب الوجوہ بیں ۔ سوم رہب وجوہ سے کم کیکن وہ ند بسامام كالقرير وتحرير وترجيح وتصنيف كرسكما إاوريبي اسحاب ترجيح آخر جوتني صدى تك يتع جبارم ندبب كى حفظ ونقل عن قائم و مشکل کا عارف ہے لیکن تحریر و قیاسات و تقریر و لائل میں ممزور ہے تو اس کا فتو کی جو کتب ند ہب سے قبل کرے معتبر ہوگا۔متر جم کہتا ہے كداس عبارت سے مدفا كده حاصل بوا بكرة مانديس فآوى اى فقص عالم كامعتبر ب جوحفظ فدبب نقل وقيم مشكل عين متنقيم اور في الجملة نظرك الميت ركمتا مواكر چرتح مردلاك مي بورانه مواور قياسات كي تقرير مي جن معمالي كي توضيح موتى ب كال نه مويس سأل كو مذہب ہے آتا واکر ہے جس میں ہواد ہوس یا خالی رطب یابس روایات میں سے کسی روایت مر ہدار نہ ہو کیونکہ اہلیت نظر سے کوئی زمانہ فالینیں ہادراگر کمی مخص نے تعبیرالی لیافت کی دلیری کی تو وہ جہم کا بل ہے کہ خودعذاب میں د بااور دوسرےاس پر سے باد ہو کے اورعنقريب بحث افتاء ين ذكرا تاب والله تعالى موالهاوى المستمل الرشاد

الوصل

## طبقائت مسائل

مسائل کے تین طبقات ہیں:

ادّل مسائل اصول اوروہ امام محدثی جاریا چو کتابوں کے مسائل ہیں جیسا کدادیر مذکور ہوا اور انہیں کوظا ہر الروایہ می کہتے مين ان اصول من عيسوط ادّل واصل إورام محدر حمد الله عاس كواكثرون في روايت كيا از انجمله اشرروايت ايوسليمان جو ز جاتی ہےاورای کے قریب روایت ابوعفص رحمہ اللہ ہے پھراس کے تسخد متعدد ہیں ایک نسخہ ﷺ الاسلام ابو بکرمعروف بہخواہرزادہ اور يدر حقيقت شرح إورايي بى مبسوط السرحى والحلوائي حميم الله تعالى اوريبلي ندكور بواكمبسوط سرحسى عطى الاطلاق شرح كافي مراد ہاور کفوی نے کہا کہ ظاہر الروایة کے سائل میں سے حاتم شہید کے متلی کے بسائل ہیں اور امام محدر حمد اللہ تعالی کی کتابوں کے بعديه كماب فرمب كے لئے اصل م مران مكوں ميں اب مفتود ہے اور ماكم كى كماب كانى بھى اصول فرمب ميں سے ہے اوراس كى بھی جماعت مشائخ نے شرح کی ہےاز الجملہ شرح مٹس الائمہ سرحسی دشرح قاضی اسیجا بی معروف ہیں ۔اقول مثلی اگر چداب مفقود ہے لیکن ذخیرہ وغیرہ میں اس سے بہت کچھٹل موجود ہے اور اس فاوی میں انہیں کمایوں سے سے بہت کچھ حوالہ ہے اس واسطے یہ فادي اصول ندبب ودريافت كرف كے التے بہت معتد بحق كدا كركوكي فخص ايك نسخ كياب الاصل كالا ي تواس يراهماداس وجد ے نہ ہوگا کہ کماب الاصل عمو ما متداول نہیں رہی جس پروٹو تی ہو بخلاف نقل کے جواس فاوی مین متوار متوارث موجود ہے۔ طبقہ دوم مسائل ند بب على ع غير ظا برالرواية كمسائل بين اورمرادان عدو ومسائل بين جن كوائمه عدوات ان كتب ندكوروك اوركتابون ين روايت كيا حميا خواه الم محرر حمدالله كي ووسرى كتابول من جيس كيساعيات وجرجانياب ورقيات وبارونيات وغيره اورغير ظاہر الرولية اس كيے كہتے جيں كدامام محدر حمداللہ سے يہ كتاجي اس طرح ظاہر مشتہر مروى نہيں ہوئي جيے مبلى كتاجي بي اور قواه موائے امام محدر حمداللہ کے اوروں کی کمابول میں جیسے میں بن زیاد کی بجرد جس میں امام ابو منیقہ سے اصلاً اور صاحبین وغیرہ سے جعاً مرویات بین اورای مسم مس کتب امالی بین اورامانی جمع املاء سے اوراملاء میر کرفتید کے گرداس کے تلاند وروات وقلم کے ساتھ جیشے اور جو تجهاجتها دات وه بولاً كميابيلوگ اس كولكين محية اس طرح متعدد كالس يش مجموعه ايك كتاب بهوني اور حديث بيس مجمي ايساطريقه موجود تحااور ظاہراای موافقت ے محتیات میں بھی متعقر مین فقیا میں جاری تھا۔اس لئے کدائد تعالی نے ان کے اذبان سال کلوق قرمائے تے اور ای متم سے ہیں متغرق روایات متغرق تلانہ و کے پاس جن کونو اور کہتے ہیں جیسے نو اور ابن اساعہ وابن رستم بعنی ابراہیم ونو اور ہشام وغیرہ از امام محدر حمداللہ و نواور بشرعن انی یوسف وغیرہ بس ان کونواور باتواس وجہ ہے کہتے ہیں کہ متفرق روایات ہیں یااس وجہ ے کہ بظاہر خالف اصول ہیں ہی مشائخ نے ان کی محی محل یعن تاویل بیان کی اور بسااوقات اصول میں جزئے نے ذکور میں مگر توادر میں ہے اور بھی نوادر اگر چے منفرد ہے لیکن تخ تع مسائل سے مخالفت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اکثر اصول میں مسائل فتہیہ کے انواع وامناف كيل سائل ذكور موئ تاكوانيس كے مقائد برتغريعات كرلى جاي اور ديتن النظرة دى كوفقركتب متون يس سے جربات يس ب طریقہ ظاہر ہوسکتا ہے کیونکہ ہرصنف کے مسائل واس کے تفریعات کوایک اصل مقید شائل ہے اس واسطے جامع صغیر کو جامع کہتے ہیں باو جود بكه بهت صغير ب كونكه قيود مسائل خودا حكام متعدده بي كيكن سوائ صاحب بصيرت كي كسي كوانتخراج براعما وبيل رواب اور شروح جامع صغیر حتل شرح قامنی خان وغیرہ البیتہ جید معتند میں اور فقاویٰ میں اس سے پیشتر حوالہ ہے طبقہ سوم مسائل فقاویٰ ہیں اور آئیں کو واقعات ونو از ل کہتے ہیں اور بیمساکل وہ ہیں جن کو مشائے متاخرین نے بقوت اجتہادا یہے وقائع ہیں انتخراج کیا جن ہی ائم متحقد ہین ہی کوئی روایت نہیں ہے اور ایک کماہوں ہیں ہے اول کتاب شخ ابوالدے فقیر نصر بن تحدین ابراہیم السم قدی ردر اللہ نے بختے فر مائی اور نو از ل اس کا نام رکھا اس ہی اپنے شیوخ و مشائح متاخرین تحدین متعاقل رازی وجد بن سلمہ ونسیر بن بچی و غیر ہم کے فرق کی اور جا بچا اپنے آپ کو جو بچھا فقیار کیا وہ بھی لکھو دیا یعنی مثلا کوئی تھم کمی مسئلہ ہی شخ سے نقل کیا اور اس پر خو در اختی نہیں ہوئے تو فکھا کہ میر سے نزویک ہوں بختار ہے اس فرائی تھی ہوئے تو فکھا کہ میر سے نزویک ہوں بختار ہے اس کا میں ہوئے تو فکھا کہ میر سے نزویک ہوتو کی بھی کرکھو دیا کہ میر سے نزویک بیدی ہوئے دی بھی میں ہوئے ہوں ہوئے ہوئے انواز ل والواقعات از ناطعی رحمہ اللہ وواقعات میں اصل ہے اور اس کے بعد دوسروں نے اس طرح جمع کرویں بھی جموع النواز ل والواقعات از ناطعی رحمہ اللہ وواقعات میں اصل ہے اور اس کے بعد دوسروں نے اس طرح جمع کرویں بھی جموع النواز ل والواقعات از ناطعی رحمہ اللہ وواقعات میں اصلے میں دمر اللہ اللہ میں دوسروں نے اس طرح جمع کرویں بھی جموع النواز ل والواقعات از ناطعی رحمہ اللہ وواقعات میں مدر شہید اکثر نہ کوریں ہے۔ بھی اختیار است مدر شہید اکثر نہ کوریں ہے۔ بھی اختیار است مدر شہید اکثر نہ کوریں ہے۔

چنانچ فراوی میں جا بجا آیا کہ ای کومدر شہید نے اپنے واقعات میں اختیار فرمایا ہے مجران کے بعد مشارخ نے اصول روایات کے ساتھ فیرطا ہرالرولیة وامالی ونواور و واوقعات کو تخلط جمع کرویا جیسے جامع فاوی قامنی خان وخلاصہ وغیر واور بعض نے ا يك نوع تما مُزير كما ته جمع كيا جيسے محيط تلس الائم سرحى جنا نجيانبوں نے پہلے مسائل اصول كونكھا بجرغير ظاہر الرواية يامشبور الرواية كو بجرا مالی ونو اورکو پھر فرآوی کواور میعمدور تیب ہے۔ حصوص اس زمانہ کے لحاظ سے بہت تاقع ہے کونداب اس قدرتما مز بھی معدوم ہوگیا ۔خواہ قلت ادراک وعلم سے اور خواہ اصول وغیر ومفقو و جو نے سے اور بے شبد میستی بہت معز ہو کی کد کتب اصول امام محد رحمداللد وغیرہ مم کروی محتی اوراب چند کتا ہی متاخرین کی تصانیف ہے شائع ومعتد ہیں ان میں ہے بعض متون ہیں اور بعض انہیں کی شروح جیں اور ابعض بنام فناوئ معروف بیں واضح ہو کہ اہل علم میں بیتول مشہور ہے کہ متون میں جو تھم مسللہ لکھا کیا ہے و تھم شروح سے مقدم ے اور جوشروح میں ہے وہ فقاوی سے مقدم ہے اس اگرشروح میں ایس بات پائی جائے جومتون سے خالف ہے تو متون کا تھم لیا جائے گا اور وجہ مید بیان کرتے ہیں کدمتون اس واسلے ہیں کہ طاہر غدا ہب کونٹل کریں مترجم کہنا ہے کہ میرے نز دیک بیر قاعد وشروح مبسوط وغير واس طقبه كے واسطے متو افق تھا كيونكہ متون ہے مرا داصول ہے جن كواب متون كہتے ہيں اور فآوى ہے مرا د خالى متا فرين کے انتخر ابنی مسائل ہیں جن واقعات کہتے ہیں ہیں مراد میتی کہ جب کتب اصول میں کوئی تقیم ملا اور شیخ شارح نے اس کے خلاف لکھا ہے تو شرح کا تھم ترک کیا جائے اوراصل کالیا جائے کیونکہ وہی اصل غرب ہے اور جوشروح میں ہے وہ فقاوی پر مقدم اس جبت سے شرح فوا کدتیودمسکدی او محویابیمساکل خوداصل بین فدکور بین بخلاف واقعات کے کدان می مفروض ہے کدمرے یا حمی روایت امام ے نیں ہے بلک بقاعد واجتہا وی متاخرین نے استخر ان کیا ہے ہاں میکن ہے کہ کہیں اشار واس کی طرف اصل میں ہواس واسط بعض مسائل انتخراجی جی لکھا کہ اس مستلد کی کوئی روایت کی کتاب میں امام محرز سے بیس ہے لیکن فلاں مخص نے یوں کہااور فلا سے اس طرح پر لکھا کہ بی سیجے ہےاورا مام محدر حمداللہ نے اس طرف اشار و کیا ہے پس بطریق اشار و ذکور ہونا داخل فہ کورنیس ہے۔ بخلاف شروح کے کدفائد وقید یعنی معہوم روایت ایک جے معترو ہے و و منی مذکور ہے ہی اس بیان سے طاہر ہو گیا کہ اس قاعد و کے معنی کہ متون شروح پر اور شروح فاوی پر مقدم میں بیر اور اس وقت میں جومتون وشروح وفاوی موجود میں ان کے حق میں بیقا مدو تعلیک تبیں ہوتااس کئے کہ شروح اس وقت ہر طرح کے نواور وامالی وغیر و ہے ملوجیں اور اگر بعبہ شہرت کتاب وتو اتر کے نقذم ہونو قطع نظر اس کے کہ دلیل مذکور لینی قولہ کیونکہ متون نقل مذہب کے لئے ہیں اگنے جاری نہیں رہتے رہ می طاہر ہے کہ جملہ تمروح متواتر درجہ تک نیں ہیں عالانکہ کمابوں کی تو اتر وعدم تو اترکی بحث جداگا نہ ہے علاوہ اس کے جن کواس وقت نماوی کہتے ہیں وہ خانی از ل دواقعات کا مجموعہ نہیں ہیں بلکہ برطرح کے روایات اصول مع نو اور وفیرہ اس ہیں موجود ہیں خصوص اس فماوی عظیم کو و کھو کہ غالبًا جملہ وایات بداید و قاید و فیرہ خواہ انہیں کے حوالہ سے باہد سے بہت سے بداید و قاید و فیرہ خواہ انہیں کے حوالہ سے یا مبسوط و فیرہ اصول کے حوالہ سے اس میں موجود ملیں سے اور زائد اس سے بہت سے روایات اصول کا نشان اس جا کا مجرکے کو گرشرح نقایہ تھا تی وشرح ایوا انہیں ہوگا اور اس فقاوی کا اس سے کم اور حق تو یہ ہے کہ اکثر متون متداولہ اس ائتی جی کدامول کی روایات اس فقاوی کی سے لکران کی شرح ایک مجابئے کیونکہ ایک جم غیر علاء نے اصول سے ان روایات حاصل ہونے کی تصدیق کی اور کس نے افکار نہیں کیا تو اخبار بحد تو اتر بہنچ کی تصوص جبکہ شد میں بادشاہ عائمی اس اراد تھا گیا جا تا ہو ان کی میں برائے کی میں ہی ہونے کی تصدیق کی کہا جا تا ہو ان شروح متداولہ سے نیادہ متند ہے۔

بالجمل مجوى عالت اس فاوى بينظيرى يتيس بكراس بروه مى صاوق آسي جوقاعده فدكوره مس افظ فاوى سرادي اورجس نے بیدہم کیا کہاس وقت کے اطلاق کے موافق الفاظ قاعدہ کا انطباق ہاس نے خطائی بلک مراد قاعد و سے وہی ہے جوہم نے اوپر بیان کروی ہے اب اس قاعدہ اور اس فرآوی میں جونسبت ہے وہ یہ ہے کہ فراوی مذکور مجمع ہے روایا ہ اصول و کافی ومنتی والمالی ونوادروفاو کی کااوران احکام کے طبقات او پربیان ہو بھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ جس متم کا سئلہ پیش آیا اور اس کا تھم اس کماب سے ما با حمیا تو دیکها جائے که اصول وکانی ومتلی میں میں برگور ہےخوا و خیرہ ومحیط ومبسو طرو وجیز وغیرہ کسی کےحوالہ ہے ہو ہیں وہ حکم ظاہر الروامير اوروى فاجرالمد بب اوراى برمل بركراس يحدثالفت نبيل بداوراكر فاجرالرواية عربهى ملااور شروح مي اس كاظم برخلاف طابرالرولية طانو ظابرالرولية براعماد باعاد شرح كرزك كياجائ كالمكر درصورت واحده اوراكر ظابرالرولية من تبين ملا بلك فقط شرح مي بوق بلامخالف اس كوليها ما جاورا كرشرح كحم عنقاوى في ميمي محا خالف ملاتو شرح مقدم جاورا كر خالی کمی فتوی میں ہے تو ای پراعماد کرنامعیقن ہے ہوا ہی قاعدہ نہ کور کے معنی اس کتاب پر اس طرح منطبق ہیں محرواضح ہوکداس تقذيم من اللهم في يتدلكاني ب كديم تقديم كاس وقت بكدينج ك طبقه من مصرح كى تلم كى نسبت يح موناندكور ندبوجنانيد مسئلة قرائض ميس كدايك مخفس في بيلياكي وختر اور مامول كالبرج مورث الو خير الدين رفي في قاوي ديا كدكل تركد بيلياكي وختر كالبهاوراس فاوي كي معنى من كه خرالدين رحمدالله في ما برالرولية كاعم مسائل كفل كرديا اوربيم في بي كدمستد عن اجتهادكر في جواب دیا کیونکہ بی مظاہرالروایة میں خود ندکور ہے چنا نچیاس قباوی کے فرائض کودیکھواورای مسئلہ میں دوسراتھم مظاہرلرولیة کابیمی ندکور ہے كوكل تركه مامول زاو بحائى كاب شامى في روالحقارض كهاب كراس مسئلة تصريح موجود ب كدوونون علم ظابرالرواية كي بين اوركها كي خيرالرالى دحمدالله في جوفاوي من نقل كياس كي نسبت جامع المضمر ات عن تفريح كروي كل كدوه يح باوركيا كه جهال كهين ايسا واقع ہوتو ہم پرائ تھم کی اتبائے لانے م ہوگی جس کے تیج ہونے پر کردی جائے۔اس بیان سے یہ بات بھی نکل آئی کہ محی اصول سے خود مختلف دوروا يتن لتي بين توان من تفيح برمرج باورا كرنه بويا ظابرالرولية مطلق اورتكم شرح مصح بوتو ان كاحكم بحث الافتاء سي تلاش كرناجا بيز \_ بجرواضح بهوكه يهال ايك قول معروف ب كرمتون كانتكم مقدم بي شروح پراور شروح كا فآوي پر اورمتون ب مرادوه مخسوص كتابين بين جوفل ندبب كے لئے ملتزم بين اور اصل اس كى وبى قادعد و ب جواو ير ندكور بدا كدامول كائكم مقدم باور چونك كتب اصول اس وقت مفقو وكي كئ بين تو بجائے ان كے متون واقل كئے مجے ۔ اور يد شكل ہاس واسطے كدمتون متد اولد ميں اكثر ا پسے متل بھی بیں جن کا اصل ندہب میں وجود تبیں ہے جیسے باب طہارت میں مئلدوہ دروہ کداصل ندہب میں تبیں ہے اور اکثر مسائل مشائے کے تخارتنے ہوتے ہیں چنا نجیہ ہدا ہید کچھو ہاں شاید مخضر کرخی و مختصر الملحا دی وغیر ویش ایسا ہولیکن اب تو وہ بھی مفتو وہیں اور کمال اعتبار اس وقت وقاید وکٹر وقد وری پر ہے بلکہ انہیں پرانحصار ہو کیا اور بیضے مختار موففہ عبداللہ بن محبود موسلی متو فی ۱۸۲ ہے۔

و مجمع البحرين مؤلفه احمد بن على بغدادي التوفي سواج يونون من داخل كرتے بي اور ظاہر احق بدے كه ان ائمه نے بس علم کو ند ہب سمجھا ہے اور اس کو توت وصحت میں مثل ظاہر الرولية جاء اس کو خلط کرویا حتیٰ کے سب ند بہب قر ار دیا عمیاللہٰ داس تو ل پر اکثر منفق بي كدجو كحد متون بن باس كي محم بون كالتزام كيا كيا بي جوسائل ان كتابول كي والد يلي ان كي نبعت يرجمنا ع ہے کہ کو یابیہ مؤلف صحیح کرتا ہے لیکن السی صورت میں اگر ظاہر الروایة صرت کاس کے خلاف مطیقو آیا ظاہر الروایة پراع او موگایا اللّی الترام هي يربيهان اصلى مرجع اس طرف موكاكه وياليك كماب مين روايت آنى كه يقلم ظاهرالرواية بهاوراس متن مي روايت آنى كنيس بلكرية ظاہرالرواية ب جبكرميمعلوم موكة تعممتن كانخ يجي نبيس باوريددراصل كتاب كے متواتر ومشهور مونے برراجع باور اس کے بیمعنی ہیں کہ بعض کتابیں اس وجہ معترفیس ہیں کہ بتو اتر ہم کو پہنچنا ثابت نہیں ہے اور یہ بحث بھی انشا واللہ تعالی آتی ہے بالجملدا كرمتون كومقدم كياجائة تول فكورك بيمنى موسكة بيل كهجوه قابيش فكورب ومشرح وقابيت مقدم بوانك اذا تاملت القاعدة وجدتها مجمة لايول الى مدرجة وملت الى ال الاصل ما ذكر من القاعدة افلا وهده تصحية مشها فعامل يس مواب يدب كه يول كهاجا ع قاعد واصول من جو يحد بود وشروح يرمقدم اورشروح كا فاوى يرتقدم بوالشاتعالى اعلم اوريهال بیعی ندگور ہے کہ متون اس واسطے مخصوص ہیں کہ امام ابوحنیفہ کے اقوال ذکر کریں ولیکن بیعی مخدوش ہے کیونکہ کثرت ہے مساحبین كے اقوال بلاذ كرخلاف لئے مسئة جس يرفتويٰ ہے۔ پھر اگر قاعد وونقد يم متون مان كراس فقاويٰ سے انطباق كيا جائے تواس كابياثرياد ر کمنا ما ہے کہ جوسئلداصول ستہ واس کے ماند منتمی وکانی میں سے متول ندہ و بلکدان منون سے منقول ہوتو یہ بھی اصول میں داخل کیا جائے بیں شروح یا فاوی پراس کونقذیم ہوگی اور اونی ہے کہ متون کا تھم الل ندجب کے نزدیک ندجب قرار دیا جائے گا اور جب متون کو ناقل ند بهب امام تنصوص مان لیا جائے تو فتاوی کے وقت اس کے قوائد کے موافق سامام کا ند بہب قرار دینا جا ہے اور اہمی معلوم ہو چاکا کہ متون سے کون کون کی کما بیس مراد ہیں از انجملہ بخضر الفحاوی وغیر وہمی ہیں وکٹین اس زمانہ میں بخضر الطحاوی مو ما منداول و متواتر نبیں ری اگرچہ تموز از ماند ہوا کہ لوگوں میں متواتر بیٹی تھی لہذااس زمان میں اگر برسیل شذو ذو دو چار کے پاس ہوتو اس پر میتم ند ہوگا جو کنز وقد وری وغیرہ پر ہے کیونکداس میں خوف الحاق وتخویف وغیرہ پیدا ہوگیا ہے اب ہم چندا صطلاحات مسائل نقل کر کے انشاء الله تعالى كسيس مے كدائي وكيا باور سوخص سي ي باور كس كماب سے جا ہے اور كن كمايوں سے فوى دياتيس روابواللہ تعالى ہوالمونق والمعین ۔اصطلاحات مسائل بعض الفاظنس احکام ہے متعلق ہیں جیسے واجب وجائز و فیرہ اور بعضے اس ہے نوع تعلق رکھتے ہیں ہمٹلا تھم اجمالی یا اتفاقی میا اختلافی وغیرہ اورمتر جم کو یہاں جس قد رمنا سب نظر آئیں <u>ھے مختلط بیان کرے گا۔</u> واضح ہو کے فرض وہ ے کہ جوقطعی دلیل سے بلامعارض ٹابت ہواور بیاوامرانوائی دونوں کوشامل ہےاورا کشراس کا اطلاق انہیں افعال یس ہے جن کا کرہ مقصود بالبذا فرض و انعل مواجس كے بجالائے كا تكم اس طرح ثابت مواكولي بلا معارض باور واجب و و كولتى بوع معارض ہے ہی قرق دونوں میں فقط اعتقاد کی راہ ہے ہاوراس پر بعض احکام بنی میں مشلامنکر فرضیت کا فر ہوگا ورنہ قمل کرنے میں جیساوہ مروری ہے دیائی مضروری ہے اس واسطے بقدر آسان قراءت قرآن نماز من فرض ہے اور پوری سوروفاتحدواجب ہے مگر پورے فاتحرتر كسكرف عنماز كااعاده واجب باوريه جولكها كياكه نقصان كساته واواجوكني يااى سيمعني من فرائض اداجو جاني يراور الغاظ كليت بي اس كنس فرائض كابورا واواد جائز بويا وغيره مراوب ورنه نماز ادانه بوكى كيونك اعاده واجب باور واجب ترك

کرتے ہے بالا جماع مستحق عذاب جہنم ہوتا ہے حالا نکہ لوگوں نے ظاہری الفاظ و کھے کرواجبات میں لا پروانی وسستی اختیار کرنی ہے مثلاً رکوع وسجدہ میں ترک طمانیت بفقدر تین تبیح کے جبکہ اس قدرات قول پر داجب ہے اگر چداد نی مقدار جس پر رکوع کا اطلاق ہو فرض ہے تو عوام الل علم جواز بتلا دیتے ہیں حالا نکہ فقہا کی مراد جواز ہے اوائے تحد رمغروض ہے نہ جواز نماز اور یہ یا در کھنا جا ہے پس نماز واجب الا داہے۔

اورجن افعال مسترك مقصود بياني شرع ميس منوع ومنى عنه بين ان من فرض كي نظير جرام باورجس كي حرمت ابت مولی اس کی حرمت سے انکار کفر ہے اور واجب کی نظیر مکر وہ تحریبی ہے اور اس تقریم میں زیادہ توضیح کی ضرورت ہے اس وجہ سے نہیں ہے کہ عمو ما الل ایمان واسلام فرض وواجب اور حرام و مکروہ جائے یا سجھتے ہیں مگریہ یا در کھنا جا ہے جوشرح المعید وروالحتارروغیرو على بكراكثر او قات فقهاءا بي كتاب مين واجب السيمقام بريو لتي بين جونرض ب جيمي نماز جمعه يااعم از فرض و واجب مراء لين میں ای سے بعض شارحین نے کہا کہ اس کی فرمنیت کا اعتقاد واجب وعمل واجب ہے اور ای قبیل سے بدایدوغیرہ میں اقوال امام جمد رحمداللد كدايك دن إكرددوعيدي جمع بون ايك واجب وووسرى سنت الى آخر ويعنى جمعيد نماز عيد الفطر ياافني اوراس س بيقا كدونكل آیا کہ سنت کا اطلاق مجی واجب پر ہوتا ہے کیونکہ نمازعید ہمارے نز دیک واجب ہے اور بھی نرض ایسی چیز پر ہو گئے ہیں کہ بدون اس کے فغل سیجے ند ہواگر چہوہ درکن نہ ہوجیے کہا کہ نماز کے فرائفل علی ہے تح بیدہے باوجود بکہ نماز علی اس سے دخول حاصل ہوتا ہے اور مجمی فرض ک الی چیز پر بھی بولنے ہیں جوند فرض ہاورن شرط ہے۔ کراست جہاں مطلق ہے تو مراد کراست تحری ہے ورنہ تنزیمی پر معنيص موكى اوربهى قريدكى ولالت يرتنزيهى مراويليته بين ذكره النفى في أمصنى وصاحب البحروفير ما اوراس فآوى كى كماب الكرامية عب بعى في الجمله فدكور بإوربعض في عبادات ومعاملات كى راه سے تفريق كى بوالكلام فيطويل سنت سے مرادرسول النَّهُ فَأَيْرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى ورس كوكرت ويكها اورتع ندفر مايايا اس كوير قر ارركها ووجي سنت باورجهال مطلق سنت يمى امركي نسبت لكما حياس يصنت الرسول ملوت الله تعالى عليدوعلى الدوامحاب وسلم مراد باورسنت كااطلاق سنت خلفاءومحايدمن التعنيم يربعى آتا يوفى الحديث عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين اور يبليمعلوم موچكا كرخلفاءراشدين ے چاروں خلفا و سحابد رمنی الله عنبم مراد ہوتے ہیں اور ای ہے کہا حمیا کہتر اوس کا باجماعت اوا کرناسنت معزرت مزین المنبر و الحرِ اب امر المؤسنين عمر بن الخطاب في التو ب حالا مكه آب في حضرت الى بن كعب رضى الله عندكوجها عت برحاف كاحم كياتها اورجمی سنت ایسے علی پر بولنے میں جوبدلیل سنت کے واجب ٹابت ہوا ہے جیسے نمازعید چنانچے او پر گذرااور جیسے جماعت سے نمازادا . كرناجن كينزديك جماعت داجب ہے وفي البحرالرائق وغيره مجي سنت ہے متحب مراد ليتے جي اور برتھس بھي اور بيقرائن ہے عالم كومعلوم ہو جاتا ہے۔ تمت ۔ جہاں اس فقادى ميں يوں فدكور ہے كه مثلاً عدعا عليه كاتول ہوگا اور عدى بركوا ولانے واجب بيس يهاں واجب سے شرقی منی میں مراد ہیں لین اس پرشرئ نے بیامرواجب تبیں کردیا کہ خواہ تو اہ کواولائے بلکہ بیفرض ہے کہ اگراس کو ا پنائن ٹابت کران منگورے تو اس کو کواولانے کی ضرورت ہے یا یوں کہاجائے کدا کرین لینا جا ہے تو ظاہر شرع واجب کرتی ہے کہ مواه لائے اور ظاہر شرع کی قیداس واسلے ہے کہ اگر و چھے مجمو نے کواہ لایا اور فریب سے تھم حاصل کرلیا تو قاضی کا تھم بطور شرع ہو جائے گا جب تک کواہوں کا عیب دروغ ظاہر نہ ہو مرشرع نے اس کوحلال میں کیا بلکدای زیرگی تک بیتھم رہااور عاقبت میں وہ ماخوز موكا۔ جواز صدمنع سے باہركو كہتے جي ليعنى جوشرعامن نبيل باور يدمياح ومندوب وكرو وتح كى دواجب سب كوشال بكانى صلية الحلی وغیر بااورشرح المبذب امام نووی رحمدالله عصنقول بے کہ بجوز مجی بمعنی سے اور بھی جمعنی بحل آتا ہے بعن بھی جب بولتے ہیں

کہ بیجائز ہے تو مراد بہ ہے کہ بیجے ہے اور بھی جائز یعنی طلل ہے اور عقد الفرید شریط الی علی ہے کہ کوئی عقد نافذ ہونے ہے اس کا طلل ہونالازم بیس ہے چتا بچے فائب بر تھم قضا بشس الائمدہ نجیرہ کے نزویک نافذ ہے اگر چہ ند ہب میں حلال نہ ہواور فائق کی تواہی بر تھم مجھے ہے اگر چہ خلاف ند ہب ہے مترجم کہنا ہے کہ اس کی مثالیس کثر ہے ہے ہوجوو میں اور مثلاً ہوئ فاسد میں تبعد ہے ملک سیح ہونے کا تھم ہے باوجود یکہ علمت لازم نہیں اور غاصب نے منصوب چیز کا اجادہ دیا تو میچے ہونے کا تھم ہوگا۔

اگر چد طال نہیں ہے اور ببدے رجوع سی ہے اگر چد طال نہیں ہے ہی صحت کو علت لازی نہیں ہے اور بید مقام نبایت حفاظت سے یادر کھنا جا ہے اور قاوی کے باب اجارات اور استجار عبارات وغیرہ میں بہت مجھ کراستفادہ لینا جا ہے وعلی ہذا مقام میں قراءة القرآن موافق بعض روايات كائر كيزويك جائز بين باوراجارات شي عقداجار وكوجائز كماتواس ساول روايت كي تضعیف جیسا کہ بعض نے زعم کیا ہے وہم ہے اور بعضوں نے فقدنہ جائے کے سبب اس کو مخالف حدیث و آثار کمان کر کے طعن کیا اور یے جی بوقونی ہے کیونکہ احکام کی جہات مختلف ہوتی ہیں آیائیں و بھتے کہ قامنی کو مدی کے گواہوں پر بعد عدالت ور یافت کر لینے سے تھم د مدينا جائز ہے اگر چه دروا تع محواہ دروغ ہوں اورعلی ہزا جور و پر مرد کا کھانا پکانا سے کم قضاء واجب تبیس اگر چه براہ دیا نت اس پر واجب ہےاور نظائر اس کے فروع میں بکٹرت بہت واضح موجود میں جن کے نسبت اشلہ فدکور و میں بہت خفا ، ہےاور باب عبادات می بھی ایسااطلاق آیاہے چنانچے جس نیاز بیل کوئی فساد ہے بھی اس کو کہدد ہے جی کہ جائز ہاس واسطے شارع لکستا ہے کہ مرادید ہے کہ م الكرامة جائز بيا كيت بي كتي بي كي بي بالله بين باطل نين باورا باحت وكرامت مدهان مون كالحاظ ميس كرت بين بي جهال كي تلم کی نسبت جائز ہے یا سی ہے استعمال ہوا اور دوسرے مقام پر اس کی نسبت مروہ ہونے کا تھم ہے تو دونوں میں مخالفت تصور زکر نا جاہے بلک تتبع وغورے ویکنا جاہے اور بوع می لکھا کہ شیر وانگورا یسے خص کے ہاتھ بینا جائز ہے جواس سے شراب بنائے گا۔اور كتاب الكرايت وغيره يل نظيراس كي مكروه بإوربعض شروح نقايه بس اى مقام پرتفريج كردى كه صاحبين رهما القد ك نزويك مکراہت جائز ہے قال المتر ہم ہندوستان میں ہندوؤل کا مردہ جلائے کوجلانے والے کے ہاتھ لکڑیاں وغیرہ جینا ای معنی میں جائز مونا جا بنو في الكرامة مسئله في الاكفال فليراهم الملاعتهار اور نيزيوع ش لكما كداس طرح أي جائز ب كدكون ثمن برها تا باوريد تخ فقراء ہے۔متر ہم کہتاہے کہ اس ہے اس زمانہ ہی نیلام کی بچے جائز ہے جبکہ دیگر شرا تطاموجود ہوں کیکن معروف بیشرط ہے کہ شتری كوخيار عيب ياخيار ويت نه موكا بس أكريج كى طرف اثناره بي يعنى سائف مشار اليه بينوخيار عيب خودساقط يابشرط ساقط موسكتا ب اور خیار رویت کاستوط خلاف متعنهائے عقد ہے اس طرح دمیر امور کوبھی لحاظ رکھنا جا ہے اور مسلمان پر واجب ہے کہ ان امور کا معاملات میں برتاؤندر کے جوترام کی طرف مودی ہوں اور بہتر ہوگا کہ پہلے بچے کود کھے بھال رکھے اور یہ جوعوام میں چھی ڈالنے کی تج ہوتی ہے کہ مثلا میں رو پیری گھڑی پر میں آومول نے ایک ایک رو پیری چھی ابنانام کاغذ پر لکھ کر کوئی بنا کر دیا اور مجموعہ ے ایک یج ف ایک پر چدیا کولی اعمالی جس کانام بوااس فے ایک رو پریش وہ کمزی پائی اور باقی محروم رے اور مالک مال کومیں رو برسطة تنا قطعا حرام اور قمار یعنی جواب اور مالک کو باقیوں کے رو پیرجرام اور پانے والے کے روپیدی بھی بھی بسب فساد تیج کے تصرف حرام ہے اور قمار کا محناہ اس پر و باقیوں و بانے والے سب پر ہوگا اور جن عزوجل اس بطرح ناحق مفت حرام خوری جائز نبیس فر ماتا ہے۔

اجزا۔ ادائے کانی کو کہتے جیں قالہ المبیعاوی فی المهمان وہذا کھوہم اجزا والصوم عن الکفارة ۔ لیعنی مثلاثم می کوئی حانث ہوا اور تنکدست جو کیا تو فرمایا کدروز ہے سے کفار واس کواجرا ، ہاورمترجم ایسے مقامات میں لکھتا ہے کداس کوروز ہے سے کفار واوا کرنا کانی ہے اور یہاں ایک لفظ اجازت ہے مثلا زید نے عمرہ سے ایک کماپ اس شرط سے خریدی کہ جھے خیار ہے لیمی زیادہ سے زیادہ تمن روز کی جا کرخریدی مجرانبیس تمن دن میں اجازت وی تو بی جائز ہے یعنی خیار ساقط کردیا اور بے تقیقت میں اے تبول کوتمام ہونے ے روکا تھا اور جیسے مریض نے تہائی سے زائد مال کی وصیت کی چرمر کیا لیس اگر وارثوں نے اجازت ویدی تو جائز ہے بینی مریش کا تعل جوزائد عمل ان كے حق عين تضرف تعاجائز وكھا واضح ہوكہ فرض سب ہے اللہ ہے بھرواجب بھرسنت مؤكد و بحرسنت اور بھي متحب بولتے بین پرمستحب اور بھی مندوب بولتے بین بھی تغل اور بھی تطوع کہتے بین اور بھی عربی نفظ منبیقی اور فاری سز اواراوراردو عائب ہے کہتے ہیں چرلا باس بدیا اردو میں مضا نقربیں ہے۔ فتح القدیر اوب القاضی میں ہے کہ لاباس برکا استعال مباح میں اور جس کا ترک کرنا اولی ہے ہے بہت آیا ہے اور روالحتار میں بحرالرائق کے جہاد و جنائز سے نقل کیا کہ لاباس بہا استعال اگر جہ اکثر ا يے امور من بيجن كا ترك او في ب ليك بهى مندوب من بولتے بين اور لفظ منفى كولكها كرمتا خرين في اس كوا كثر مندوبات بى عي استعال كياليكن حقد بين كي مبارات كي بول جال عن اس كووا جب تك عن استعال كيامي بها المحرجم اس كتاب عن جهال حقد من كى عبارات ين آيا ہو وال اس كومنافرين كى اصطلاح برجمول كرنے من ناف ساست ہے۔ واضح موككل لا باس باكاتر جر مجمى يول آياك كيمه ورفيل م كيونك ياس زبان عربي ش جنك وخوف ويكلى وتكليف ويجنى ومرض وغيرو مستعمل مواب اور يونك شرع آدى كى نفسانى شيوات عى تعبدى احكام سے درازرى كو تكب كرتى باوراس كوجبنم من جانے سے دوكتى بوق جن افعال مى ي ستحل نبیں ہے ان سے مناسب لا پاس کا ترجمہ مضا کہ تبیں ہے مناسب معلوم ہوا واللہ تعالی اعلم ۔ قالوا میغہ جمع ان لوگوں نے کہااور تر جمه میں بذنظر مقام میں کہا کہ مشامخ نے فر مایا اور مجھی ا ماموں نے فر مایا ہیں متعقد مین ائتد کے اس فر مانے پر اکثر کا اتفاق جاننا جا ہے اور بددر حقیقت قوت تول کی دلیل ہے اور جہال مشارئ میں مستعمل ہے تو بیقول نمایدوعنایدو بناید کے ایسے مقام پر استعال ہوتا ہے جہاں کس نے خلاف بھی کیا ہواور فتح القدير من لکھا كرصا حب بداركى عادت لفظ قانوا من بدے كداختلاف اورضعف كى طرف اثار و نکلیا کر لے اور تغیاز انی کے حاشیہ کشاف ہے جمی فاصل مکسنوی نے ایسانی عموماً نقل کیالیکن فتح القدر سے ایک اشار ونکلیا ہے رعموما اس پر دلالت نہیں ہو یکتی بلکہ جس کی عادت ہواس کے کلام میں اختلاف وضعف پر محمول ہوسکتا ہے مترجم کہتا ہے کہ تتبع ہے بھی اقوے و اظهر بوالله اعلم اورمير ينزويك بدبات ايسه مقام برب جهال ظاهر خرجب كسي قدر خلاف قول مشائخ بمقابله بيان مواور نیز میرے نیز دیک دلالت ضعف پر بیجہ عدم ظہور دلاکل ہے اور علے بزامعیٰ ضعف کے فقط عدم قطع بہ قوت ہیں یعنی جس طریقہ پر مسائل فرعید کی صحت پرقطع ہوتا ہے اس ہے آگاہی نہ ہوئی بیجدای کے کہ تمام دلیل یا تمت پر وثوق ملمی نہ ہواور نہ اگر کمی دلیل کا موجب ضعف ہونا تو و وضعیف مرت بے ضعوص جبکہ ہمقابلہ تول سیح ہو۔ اس ان وا وی می ہر جگداس کے ضعیف ہونے پر قطع کرنا شدجائے جب تک کہ بوری درایت وقیم وروایت سے کام نہا جائے۔ قبل اردد میں کہا جمیا ۔ بعض کہتے ہیں کہ جوظم بالقظ قبل میان كياجائي ياتر جمه من كما حميا سيمعدد موتووه صعف سا شاره باورايك كوندداالت اس طرح بربعي بجي جاتى ب دقانوا من جب فاعل طا برمعروف بي يعنى مشامخ في كها تب ضعف كي طرف اشار وكياجا تا بي توقيل من اس ي زياد وضعف مجماعيا كه فاعل معی مجبول کردیا گیادلیکن تنبع سے حق مید فاہر موتا ہے کہ ایسالازی نبیں ہے اور مترجم نے اکثر قبل کا ترجمہ موں کیا کہ بعض نے کہایا بعض کا قول ہے۔ لفظ تضاء جبال مستعمل ہے راواس سے قامنی کاو وہم ہے جوہلس فیملے تھو بات میں بطریق شرق اس طرح ساور بو کداد زم دمبرم ہو چونکداکٹرموقع پراس طرح لکھنا کہ ( قاضی نے تقناء کی یافتھم تفنا ، دیا۔ یا قفنا ، فربائی ) اردوعبارت میں عوام کے لئے بہت مشتبه منظر آیا لہذا خالی تھم پر اکتفا کیا میا ہے مرخصوص ایسے مقامات پر جہال کوای ووجو ے وقیرہ کے مانند داالت اس امرىموجود بكرمرادهم تضاء ب-اوربياس وجد يك كمقاضى كاجراك عمم اليانبيس بوتاب كدو وهم تضاء وهم مبرم كهاجاء مثلا ايك اوراس سے بالازم میں آتا کہ قاضی کا علم قضاء بمزلداس وفت کے اہل تسلط کے وہ بلکہ و وبطریق شرع ہے اور بدبطریق عقلی قانون اور یہ پچھ لفظ سے متعلق نہیں چنانچہ جومقدمداس وقت بہ قانون اسلام فیصل ہوا وہ حق فیصلہ ہے اور جوتھم اس برے وہ ذكرى باورا كركونى وجم وتعصب كري كديد لفظ تضاءعرني بالكواتكريزى لفظ عن ترجمه كيا كيا توبيظا ف قاعدووجم و يجاتعصب ہے کیار معلوم نیس کرعمو یا فقیمی کمابوں حتی کرمتون میں بھی اوراصول الفقد میں بیربات فدکور ہے کدامام ابوطنیفدر حمداللہ نے فارسی میں نماز تجویز فرمائی تھی اور بید بات فاری میں تر جمد کرنے ہے کہیں زائد ہے اور حسامی وغیرہ میں تصریح کروی کہ فاری کی کوئی خصوصیت نیں ہے بلکہ ہرزبان مجم میں جائز ہے اور اس وجے دیکھوآیات واجادیث کا ترجمہ اردو وغیرہ میں موجود ہے اورعموا ای اصل پر تراجم كارداج ب أكرج بمازكى ترجمه وانبيل جبيها كمصح تول امام اعظم رحمه الله القاتي كها كياب بس اردوز بان مجموعه اخات سنسكرت و بعاشادع بي و فارى وتركى وغيره ب مجركوني وجنبيس كه بعاشات يجموا نكار شهواور ديكرزبان منكر بوجائ اوريه فقارسم كي یا بندی و عادت کی بنیاد یر ہے ہاں اگر کسی وین باطل کے ملتے الفاظ میں ہے جومنکرات میں ہے ہوں کوئی لفظ اپنے یہاں شائع کیا جائے تو وہ البت بوجہ شری منظر ہونے کے جائز میں ہے یا کسی باطل دین کے احکام تل ہونا یاعدل ہونا کا ہر کیے جائیں تو منظر ہے درنہ شرعابدائل فروع واصول وتول الم مجنوع رحمدالله تعالى كوكى وجدا فكارتين باورتى الجملداطناب يهال على في ال وجد ي كياك تنا يربعض لوگ خلاف تقوى و ميانت كے بيطريق جدال اس پراعتراض كرتے ہيں: خاتتوا الله تعالى يا اولى الالباب خان عياد كھ احستكم اخلاقا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وانخلق الحسن ما وافق دين الله تعالى ياتياع ماجاءيه النبي ﴿ إَيْزَمْ حيث آمن به وقد قال صلعم لا يومن احد كم حتى يكون هوا « تبعا لما جنت به وقال الله تعالى اعد لوا هو اترب للتقواى اورتعصب واتباع عادت أيك خت بيارى يركفس كم مالوف يرجمي منكرتبين بوتا اورغير مالوف وخلاف عادت يرمتجب واس ي تمنز ہونے لگناہے ای واسلے برکٹر تعوب تفس ونفاق و بواہ ہوس کا جمع بلا استرکار بن جاتا ہے۔عندہ۔ لیتن مثلا امام رحمداللہ کے . مرديك اس على برب كدامام رحمدالله كاند بب يدب عندمثلا محدّ عند دوايت بهاب عدا نكار فد بب بونا ضرورى نبيل باور بعضے مشائ سے بھی اس طرح لایا کوئن العقید ابی بمررحمداللہ بعنی مثلاً کہا کہ تقید ابو بکر اللہ سے مروی ہے تو یہاں وواحمال میں ایک بیک انہوں نے علم روایت کیا اور بیاح کی غیر مجتبد مشاکخ میں جن کواجتہاد نی المسائل کا درجہ نہیں ہے اظہرے اور بخند نی المسائل من ضعیف ہاں گئے کہ غالباً و ومسئل اصول ونو اور وغیرہ اس بھی ہوتا ورنہ کہا جائے گا کہ اصحاب رواۃ میں سے منفر دراوی

میں قومتل مدیث کے روایت غریب ہے یا دوصورت خالف روایت موجود ہونے کے غریب منکر ہے بلکہ توی اختال یہ ہے کہ خود کہاد اجتباد کیا یا این مثل کا تول نقل کیا ہے۔اوجہ سیندا ہم تفصیل ہے اور جہاں کسی مسئلہ کے آخر میں اصحاب ترجیج میں سے کسی کا تول اس طرح آیا کہ اور بھی اوجہ ہے تو مرادیہ ہے کہ ازراہ دلائل و نظائر و بظاہر وطرق تیا ساست اس کوزیاد و توست ہے۔

اوفق لعنى اصل فقد سه مرتهم زياده موافق يزتا باور لقظ اشبه يااشبه بالفقد يا بهار سامحاب كقول سه زياده مشاب يتخ يجات مشائخ كرساته بولتے بي ليني امحاب تخ يح من عدو القيد كا تول ايك اى مسئله من باہم مغامريا بتفصيل وا جال و تركيا اوران على ايك تول كوماحب ترجيح في كها كداشيده غيره بتو مراديب كدادار اتركا جوطر يقد فقد باس بدزياده مثابہ بان کا قول جواس کے نظار میں ہاں سے زیادہ مشابہ باصواب سے مشابہ مراد ہو بالجملہ میالفاظر جے میں سے ہیں اور بزازیم ہے کداشہ سے بیمراو ہے کفعوص می نص سے زیادہ مشاب براہ درایت ہے اور روایات میں براہ روایت را جے ہے اس ای برق وی مونا جا ہے۔الیق زیادہ لائق یعن صلاح کاری و پر ویز گاری یا اس جال سے جلنے میں زیادہ لائق ہے جیسائل مواور بعض الفاظ بحث افناء من آئے میں انتاء الله تعالى فا برالرولية ومشہور الرولية ونوا دروغير ومصطلحات اوپر غدكور مو كي ميں عامد مشائخ اس مراداکثر مشائخ ہوتے ہیں یعن جہاں کیا کہ عامد مشائخ کا یکی ند ہب ہو مرادیہ ب کدمشائخ میں سے اکثر ای طریقہ پر مسے میں ۔تطوع وای سے ماخوذ لفظ معلوع عبادات میں نفل واسکا اوا کرنے والا اور معاملات میں نیکی واحسان کرنے والا اوراکٹر ترجمہ س کہا گیا کدو معلوع شار ہوگایا قرار دیا جائے گاس کے کددراصل واب تطوع کابنیت ہے اور جب اس نے الش كر كے معاوضہ جا باتو ظاہر مدیتما كه اس نے مفت احسان كا قصد نہيں كيا حالا نكه كتاب ميں اس كو معلوع كہا تو اشارہ ہے كہ تھم ميں وہ مضمن وغير وبيل مغبرايا جائے كا بلك معلوع مخبرايا جائے كا جوعوض كالمستحق نبيس بوسكنا اور رہا تو اب كالمستحق تو و و تتم ہے متعلق نبيس ہ حی کہ جس نے تماز اداکی اس کے تمازی ہونے کا حکم دیا جائے گا اور تو اب کا عالم النیب اللہ تعالی عز وجل ہے جسی اس کی نیت ہوگی وبيايائے كاتكريهان نمازى مخبرايا جائے كاندمنافق ومرائى وغيره المشائخ وقف نبرالغائق من ہے كەمشائخ سے ووفعها مرادين كه جنہوں نے امام رحمداللہ کوئیس بایا۔ المتقد مین اس لفظ ے وفقہامراد ہیں جنہوں نے امام یاصاحبین میں سے کسی کو بایا ہو۔ متاخرین جنہوں نے ائر اللہ میں ہے کمی کوئیس یا یا۔ بعض لوگوں میں اس طرح تقسیم شہورے کرسلف تو امام ابو حفیفہ رحمہ اللہ سے سے کرامام محمہ رحمدالله تك بي اور ظف معقد بين امام محمد رحمدالتد يمن الانمر طوائى تك بي اورمتاخرين طوائى يد لي مواقظ الدين بخارى تک ہیں اور بیسرسری تقلیم ہے چنا نچیاس فی وی جلداول میں بعض متاخرین وہ شار کئے جوحلوائی ہے پہلے ہیں اور بیجو ذہمی نے تکھا كدوسرى مدى فتم تك عقد من ين اورتيسرى مدى شروع عدماخرين بن توبيات ساصطلاح امول مديث واساء الرجال عاونق جیں اور قرون ٹلا شیمی ای پر بیں اور پہلے ندکور ہو چکاہے کے سلف کا اصلی اطلاق صحابہ رضی الله عنہم پر اور خلف کا تا بعین رحمہم اللہ تعالی پر ے اور مجمی صحابروتا بعین سب کوسلف مسالحین بولتے ہیں اور بہاں نقہا و میں سلف وخلف بطریق تشبید مجاز ہے بعن وضع اصطلاحی ہے عادب يار بدا مطلاح بوالقداعلم-

الاصح جن دو مسب نوع على سے ایک کواضح کہاتو مرادید کد دومرا بھی سی سے بینی اجتہادی سی میں یا بسب نوع علی کے مثلاً وضوی دو وور سی جن دو مسل کے مثلاً است و فیر ہ کہلاتا ہے تھے اصول میں ایسے وضوی دو وور سی اور دوم احسن و فیر ہ کہلاتا ہے تھے اصول میں ایسے الفاظ ہے اس طرح استدلال معین نیں ہے جنانچہ کتاب جید میں یہاں کا فروں سے مؤمنوں کوامدے یعنی ہو محکر داور است پر فر ایا و بال یہ متی مراونیس کہ کا فرجی ہدا ہے پر جی محرمؤمن ان سے ہوئے جی کیونکہ کا فروں کو صرح محمراہ اور اسل و فیر وفر مایا ہے

اوم يد بحث مفصل تفسيرتر مدمترجم من خدكور ب بالجمله بهار مدار ويك اصول عن مغبوم عداستدلال متعين بيس مكر بدلال ويكر بنانيد فقد کی اصولی کتابوں میں ندکور ہے اوراشیا ہوا انظائر کتاب القصناء علی ہے کہ اولہ کتاب وسلت واجماع کی طرح کلام الناس مے مغیوم سے بھی طاہر مرجب میں جست لیما جائز نہیں ہے اور سر کبیریں جو امام رحمداللہ نے اس سے جست لیما جائز کہا ہے وہ خلاف ظاہر المذجب بيا كماني وموا الطبير بيادرد بامغهوم الرواية توووججت بي جبيها كه غابية البيان كماب التج عن بي قال المعز جم شلا تولهم چاز عند ہا خلافالمحد رحمہ التدیعی امام ایوصنیف رحمہ الندہ امام ابو ہوسٹ رحمہ الندکے نز ویک بخفاف امام محرر مدالند کے جائز ہے ترمتر جم جلداول نے یون لکھا کدامام ابوطنیقد حمداللہ وابو یوسف کے زوریک جائز ہادرامام محر کے ترویک تبیس جائز ہاور باب مف السلوة كافى عمل عبك التخصص في الروايات يدل على نفي ماعداد لعن روايات عم تخصيص اس ير ماسوائ كافي بروليل ہمتر جم كہتا ہے كہ كافى كى بدمراو ہے كہ وضح مسئله من جب كوئى تخصيص كى عن تو تھم اس تيدكى طرف راجع ہوگا اوروليل ہوكاك ما سوائے میں بی علم بعینے نبیل ہے مثلاً الحركها كيا كراك فخص نے شيره الكورخريدا اور قبل قبند كے متغير بوا توسيحم بياس مي قبل قعند کے متغیر ہونا قید کھو ظ ہے حتی کہ اگر قبل قبضہ کے اور بعد قبضہ کے دونوں حال میں متغیر ہونے کا تھم ایک ہوتا تو بیڈید بے فائد وتھی کیونکہ کلام اصحاب فقد میں مفہوم مقصود ہوتا ہے بخلاف نصوص کے دیاں بیمقعود تبیس رکھا کیا اور میں دونوں جگہ فرق ہے کما صرح بہ الجموى في حاشية الاشباه ليكن اليي صورت على جائية كدايك فخص كالفظ يمى لمحوظ موليني فخص مرد وعورت دونو ل كوتمامل بي حتى كرخريدار نمروہ و یاعورت ہوتھم کیسال ہے مرمتر ہم کے نزو کیک اس میں اشکال ہے اس واسطے کہ کثرت ہے مسائل ایسے نظر آئیں کے کدان میں مثلا كها والالشترى الرجل متاعا الى آخره حالا نكرمروكي كوئي خصوصيت تيس وورت فريد يو مجعى و بي تهم بإلا آنك بوركها جائے کہ الی درایات علوم میں ابتدائی ضروری ہیں کہ اگر اتن بھی مجھ شہوتو اس کونظر کرناممتوع ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ بسا او قات مغبوم دوسر عمقام كاتفريك عصاف ظامر مواكراس مقام ش مقمودت تها اورايين قولهم جاز عند هما خلا فالمحد مثلا اکثر ایساظا ہر ہوا کہ خلاف امام حمد رحمہ اللہ کا مطلقاً جواز نہ ہونے میں نہیں بلکہ ان کے نز دیکے تفصیل ہے پس معنی یہ بیں کر شیخیین رحمہ الله كے نزويك اس طرح على الاطلاق جيسا فدكور بوا جائز ہے اور امام محدر حمدالله خلاف كرتے ميں يعنى امام محدر حمدالله كے نزويك اطلاقا جائز نبيل بكد بتخصيص جائز ہاور دوسرى تتم مى جائز نبيل باور تبدتانى نے جامع الرموز شرح نقايد كماب الطبارة مى كھا كدروايت من مفهوم الخالف ومثل مقهوم الموافقد كے بلاخاف معتبر ب جبيها كدمستف نے اپی شرح وقايد كماب الفاح مي و كركيا ب لكين دامدي كاجارات على معتربين مواورتن بات يه بكروايت يل مغبوم الخالف معتربيكن يواكثرى بكل بي المري ب جيها كه نهايه كى كماب الحدود من وكرفير مايا ب مترجم كهتاب كه ومعيج النظر إيكر قد قيق سے كلام فقها وكومطالعه كري ويشك اس كوظا مرمو جائے گا كر جونها يدس فركور ب وي سي اور حل يد ب كر تيورجن سي تعييم عمم متعود ب اور في از مخالف انان س اطلاع بعى بغیرایک نظرا ماط سے اور بغیر فی الجملہ بطو اہر اصول النقه میمکن نیس ہے کیونکہ جہاں تھم اجما می ہے وہاں سی دفعہ کی ضرورت نہیں تو ا ہتمام ایسے تیو د کا بھی کمحوظ نہیں جبکہ فی الاصل شخصیصی قیدنہیں ہاں نئس مسلہ میں تھم فرعی کے قبو وضروری ہیں اور یہیں ہاراک کرنا ع ہے کہ جامع صغیر نہا ہے جبیر ہے اس معما کے جبی معنی ایس کہ برقید مسلاہے۔ قال المحر جم یہ بحث مشکل ہے اور وضاحت کے لئے تمهيد وتوسيع جاجى إوريخ قرمقدمداس كوتحل نبيل اورعوام كواس سازيا ووغرض تعلق نبيل بالبته يةعبيه مقصود بكرمتر بمجلد اوّل نے ہر ملک خلاف کے ترجمہ میں تھم ندکور و کے برتنس آ مے تصری کردی ہے اور میں نے ہر ملک ایسانیس کیا بلک جہال دو برے مقام ے خلاف کے بی معنی معلوم ہوئے و ہال تصریح کروی ورثہ مانشہ تذکورہ سابقہ کے کہ بخلاف قول امام محمد رحمداللہ کے سخین کے

زویک جائز ہے وغیر ذکک عبارات سے احتیاط کردی ہے چنا نچے اگر وہاں خلاف معتبر ہے تو تھم خلا ہر ہوگیا ورند ندکور و سے خلاف خلاق ہو ہوا کا ہر ہوگیا ورند ندکور و سے خلاف خلا ہر ہوااو داس قد رفتید معتبر سے ہم کو پہنچا ہے فاقیم ہے ما جماع گیا ہی سے مطلقا بیمراد ہے کہ ائر صنیف نے اس تھم پرا جماع کیا ہے اور بیم معنی اتفاق ہے بور سے اور جہاں اجماع اہل ایمان یا الل السند کا مراو ہے معنی اتفاق ہے بور سے اور ایسے تی جہاں جاروں ایم کا اجماع مقصود ہے وہاں بھی تصریح کردی ہے اور اکثر مقامات ہیں ایم کا اجماع یا ان کا اجماع ہے۔

اسب كا الغاق باس معيول إمول كا جماع والغال مراد باكر جدد يكراسحاب حنفيد مثل المم زفر وغيره حمم من ند ہوں عندہم جمیفا ان کے سب کے فرویک اور بھی قر بمد کیا کہ سب ائے۔کے فرویک لینی جنوں اماموں کے فرویک وعلاما ہمارے نزویک - حارے امحاب نے نزویک - حارات جب ہے جارے امحاب کا یک قول ہے ۔ بیسب الفاظ متعارب ہیں اور مراواس ے ائر حننے ومشرب حننے کامتنق ہوتا اور اشارہ دیکرا مُرشل ما لک رحمداللہ وغیرہ کا مخالف ہوتا۔ مثلاً کہا کہ محدود القذف کی گوہی مطلقا مارے زور کے مردود ہے لین فربب حند میں یا ائر حند کے زویک کونک با اوقات ائر حند میں سے بعض اصحاب بھی مخالف ہوتے بیں مکر غربب جوقر اربایا ان کے خلائی اثر سے خالی ہے و مراد ندہی ہے درنسب کا اتفاق مراد ہے اور خصوص اشار ہ اس سے دیگر ائمدالل فرجب کے خلاف پر ہے اگر چامحاب حقیدیں سے بھی کوئی مخالف ہولارولیہ لہدووفی کتاب-اس مسلم ک كوتى روايت كى كتاب من تبيي بمراواس س يب كداس متلدك لي كوئى تعم صرع امام فررحمدالله وام الوايسف رحمدالله كى معروف متداول كمايول من يم كم كماب من ين باوريزيدمندجويوع من مثلًا لاياتو مراديد كدكماب البيوع وكماب الاجاروو كآب البيد والشفعد وغيره مايس كبيل بين بيال جهال بهال بي كمعنى بعض ادضاع رحقق موجات بين جيد بيد بعوض أخري بي ہے یا قسمت یا شفعہ وغیر و کے مسائل ہیں تو ان مفصل کتب میں بھی نہیں ہے اور اس سے نو ادر کی نفی مقصود نہیں ہوتی چنانچہ خود ہی جا بجا بعدائ آول کے نوادر ہے ذکر کیا ہاں اگر نوادر میں بھی نہ ہوااور لکھا کہ لیکن مشائخ نے تخریج کی اور باہم اختلاف کیا تو بیدولالت ہے کہ نواور من بھی تیں ہواور میں کم تیخ ہے کی ترجیم میں کہا کہ اطلاق امام تحدر حمداللہ ای پردلالت کرتا ہے یاا مام رحمداللہ نے بھی صغیر میں اس طرف اثارہ کیا ہے اور مرح ہے کہ مسئلہ کی کتاب میں فدہونا بدین متی ہے کہ مرت ندکورنیس ہے اگر چدا تارہ موجود ہے قولهم لقائل ان يقول كذا ولقائل ان يقول كذا يعن علم مئلصر تكذكورتيس اورتخ ترج من ووطرف تروواس وجه سے بي كدونوں طرف قیای دانال متعیس علیهانظائر متقارب منت بین تو فروع منظونه جس سی طرف انقطاع نبیس بوسکتا بلکه یون بھی کهدسکتا ہے اور دوسرایا و بی خوداس طرح بھی ظن کرسکتا ہے قال المر جم الی صورت میں اقرب سے کہ مفتی مقلد مخار موگا کہ جا ہے جس تو ل پرفتو ی وے اور ایسامقی ای وات کے لئے مووی وکل خطرے اور اگراس کونظر البیت ہے اور اس نے صاحب تی سے دلائل معلوم کر کے تسادی الطرفین ہونے سے خارج بایا بوجہ اس کے کہ احادیث یا آٹارمنٹو یہ سے موافقت یاتر جے کمی تو وہ ترجیح دے اور بیتر جے وہ میس ے جس کے قتم ہونے کا حافظ الدین بخاری رممہ اللہ پر بزم کیا گیا ہے کوئکہ وہ ترجیح روایات مجتمد میں یا دومجتمد میں جکہ تخالف موں تحقیقی واقع ہوتی ہے اور بیتر جے افتاء بقواعد مقرر واسحاب تخ تع وغیرو میں ہے اور شاید کہ بھی فرق ہوجوا قرار انسداد باب ترجع والصاء بطريق ترجيج بإنتي أنشاء الله تعالى عنقريب آتا باور بعض فضلاء في ووسر اطور برتو فتى دى بــ تنبيه ٢٥ واضح موكه فقه من اكثر خلاف وخالفت وغيره الفاظ كاستعال مواب ادراره وزبان ومحاره من ان الفاظ ١١ ايك المرح كي

خسومت کی بوآتی ہے کیونکہ عموماً ای معنی میں کان عادی ہو مجئے ہیں لیکن ائر علا وفقہا میں جواہل تقویٰ ودیانت تھے جنہوں نے ہمیزن

ا بنة آب كواسية حقيق ما لك فيالق جل سلطان وتعالى شاز كے بندے كال بننے كى كوشش ميں صرف كيا تعالم بى يد كمان زكر تا جا ہے ك ان مس كسي طرح كي خصومت محى كيوتك إيمان كانورمتحد باورمومن كاليك بال تمام دنياد مافيها يركبي الفنل ومجوب بياب جس قدرايان كال اس قدراتحاد واصل وعبت تام موكى اوراى سبب عدكما يمان كالل تصمحابد رضوان التعليم الجنعين بي الفت بحد کمال تھی اور ان سب کی محبت آنخضرت اکرم اُخلق صلوات الله وسلام علیه وعلی واصحابه اجمعین سے بحد کمال تھی اس طرح اوروں کوقیاس کرو بلک مرادیہ ہے کدایک کے فزویک داائل شرع سے دوسرے کے اجبتاد سے مفارَظم سیح ثابت ہوا اور مجبدا نے اجتہادی پایند کیا گیا ہے تو ضرور اس برای حکم کی پایندی از جانب حق تعالی لازم آئی جوائ نے اجتماد سے ظاہر کرنے کی تو فیق پائی تھی اور اس على أيك خاصه رحمت الجي تقى جوعوام كويعي بيني اوراس طرح بيسلسله رحمت برقرار ربااوراس رحمت البير كونتك ومحدود ندكرنا ميا ہے ور نه ا بي او يركي كرنالا زم بوكا اور حديث يح من ب كديس في وين كواية ساته يخت كرانا جاباس يروين غالب بوجاتا بيني وه مغلوب بوكرآخراموروين ع ببلوتى كرتاب توفاس بوجاتا بكانى ابغارى وغيره بالجملة فالفت كاسى المم كاطرف نسبت وينا حقیقت میں مجازی معنی ہیں کیونکدایک نے دوسرے کے خلاف اجتہاد کرنے کا قصد نہیں کیا تو حقیقت میں وو خلاف کرنے کا فاعل منیں ہے بلکہ اجتماد سے جب عظم ایسا نکلا کہ و وووسرے کے عظم اجتمادی ہے مغائر ہے تو دونوں اجتمادوں کے عظم اور تیجہ میں مغائر ت موئى اس كومخالفت كهالين دونون تقم بالهم متخالف جي بالكل يكسان بين جير دونون مح جبتدون كي طرف تخالف كي تسبعت بإزابيان کی اور اس عفرض میاظهارے کروونوں کے اجتہاد سے حکم متفائر نکلا ہے۔ اور میہ جولوگوں نے علم جدل و تحیرہ فقد میں واخل کیا ہے اورجس سے بادشاہوں ووز مرول کے در بار عل مباحث ومناظر ہوغیرہ جلسر کرنے لکے یہ برگز علم دین بیس ہاور نہایت ندموم ب والتدتعالي اعلم بس اي جدل كے آثار سے ہے كہ آبي ميں ايك نے دوسرے كے امام كوفقم وغيره الفاظ سے تعبير كميا آكر جد ظاہرى تاویل سے اس لفظ کوصلاحیت پر بھی محمول کر سکتے ہیں اگر چا تشکراواس سے طاہر ہے اور بقول امام غز الی ملیدالرممة سے جو بات ملف صالحين رضوان الذعليم اجعين سے ما تورت موالى تى بات براكك زمان كا تقاق موتا مى تجے وحوكه عن : والے اور تو اى طريق علف يرمضوطي اختياركر والتدتعالي موالمونق الخر والفاظ قرآت من سے باورمشور يد بے كدامام رحمدالله في اس كواولى ولالت من شراب انگوری واس سے مثل پرمنطبق کیااور و مجراشر یحرمه کواس سے تھم میں شامل قرار دیا بدلیل آئکہ برمسکر مرام ہے ادر متاخرین کے یاس اس میں طویل بحث ہے اور مغبوم اس کا مترجم کی تقریر سے کس قد رخلاف ہے اور اہل مشرب کے زویک کووہی تقریر زیادہ متند ہو مرمترجم نے اپی فہم کے موافق کلام کیا یعن اہام رحمداللہ کی مراویکی ہوگی کداولی مراواس لفظ خرے اس میٹیت سے کانس میں ممانعت کے وقت تازل ہوا تھاوی خور ہیں جواس وقت خرمعروف تھیں اور جو پھرا بجاد ہو کیں ان کو بصفت سکر شامل ہے اور اکثر الیا ے کہزول کے وقت بدلالت خاصر لفظ کی ایک معنی اولی لئے گئے اور دیکر شمولی افراد قرار دیے گئے چنانچ تغییر کی مہارت سے اس کے نظائر بہت ظاہر ہیں اور فائد واس کا بدہے کداولی مرادتو قطعی ہوگا بدین معنی کہ حرمت قطعی ہے و دیگر ہے احتراز واجب ہے اگر چہنظر قرق قرض دواجب کے دوسرے افراد سے تکفیر متعلق نہ ہویس جوامام بخاری رحمہ اللہ نے تعریض کی اور حضرت عمر بن انطاب رضی القد عنه كا قول الخمر ما غامر العقل ..... چيش كياوه امام رحمدانله پروار دنبيس كيونكه و ديمي ما غامر العقل كوحرام بمعنى ثاني سينتي بين چنانچ شيخ مسائل ندبساس بات پردال بین که سرورام بلیکن فرق منعوص ومشمول کا ہے جس سے چندا دکام متفرع بیں ما ند جملیر مکر حرمت و کیسال حرمت كليل وكشرفر ومنصوص واس كي مجاست زالمداز قدرور بهم على ما موند جب الجمهور وان علقت في النجاسة شدةمه مين لد يصل الى درجة فهد الاسواد فالله اعلم اورافراد غيرمنصوصدي بيات بين بين المام عجوروايت يك كرمخصوص بشراب الكورى ہے پر تقدر صحت اس کے معنی موافق اصول تغییری کے بہی میں کرزول کا قرداولی مہی ہاور یہ منی نہیں میں کہ کسی قردود گرغیر موجود
وقت نزول کو شامل نہیں ہے جانچ سنا نقین کے افراد اولیہ وی جی جونزول کے وقت تنے ادر بالا جماع مابعد زمانہ کے اہل نفاق کو
عاقب مت شامل ہے آیا نہیں دیکھتے کہ خطاب بنا بھا الدین المدوا کا تاقیا مت سب کو ہے اگر چہ بقاعد و نحوندا مخاصی معاضرین سے
مخصوص ہوتا ہے وقد حقق بندا نے موضعہ من الامول لابندا مترجم کے نزدیک جومتی ظاہر ہوئے اور بلاتکلف جی ان پر محمول کیا اور
تقریر ہدا ہے سے اگر بیرم اد ہے تو فیما ورند معلوم نیس کر کسی ہزرگ سے تا کید گئی ہے اور اگر نہ طبق بھی امرحق میں احتیاج نہیں ہے۔
بھر مترجم کہتا ہے کہ جب خرکے لفظ میں یہ کلام ہے تو کی بالاشر بہ میں مترجم نے خرکوا کی لفظ سے تعبیر کیا اور باتی کی بی میں احتیاج میں احتیا

الثوب اصل زبان مي مينخ كاكير الحرفقها . نه كها كدادني مقدارات كي اس قدر به كداس عنماز جائز موجائه: كها في الايمان وغير ها و انما ثلتا كذلك لما زعمنا واضع العرب لم يحضرله فيه منية ادني ما يجوز به الصلوة عنبد الوضع لما لم يعدفوا الصلوة قبل ظهور الاسلام - بى جهال كير الرجم كيا حياده اكاثوب كالرجم بعد على فارثوني وفيرهكو شائل ند ہوگا اورا سے بی بچونا وغیر وچنا نچد كتاب الا يمان مي خودمعر حصرف مترجم كوية تنبيد مقصود م كداس في بكاتر جمد کیٹر الکھنا ہے اورا یسے بی بہت الفاظ اور ہیں جن میں عموم وخصوص وغیرہ کے فرق سے احکام بدل جاتے ہیں مثلاً وار منزل وبیت وغيره چنانچيفاري مي بحي ان كامطابي رجمه مغرولفظ سنبيل موسكة على ماصرح بدفي الكتاب كونكدان كيزويك فانه بولت بي اور ہمارے بہال کھر کالفظ یا مکان کوئی بھی کافی نبیل ہے اور ایسے جملدالفاظ باب متنا کانت متنابہات اور فر بنگ می مع لغات مسوط جيں ۔ انجمع و ماني معنا و رواضح موكة عربي زبان على كمترجمع تمن ہے اور زائد كي طرف بعض ميغوں على نوتك انتها ہے اور ان كوجمع قلت کے اوز ان کہتے ہیں اور باقیوں میں کوئی مدنہیں ہے اور و ہاں ایک بیابی قاعد و ہے کہ الف لام داخل ہو کرمعتی استغراق لیتے ہیں اور اونی مقدار کی طرف معنی جمعیت کالحاظ میں رہتا ہے یا رہتا ہے علے ماضل فے الاصول ۔ اب میں کہتا ہوں کہ جن مترجمین نے جمع کے مسینے اپنی زبان میں تر جمد کردیئے اور تھم مسئلہ کا مدار معنی جمعیت پر ہے تو انہوں نے بخت علمی اٹھائی اور بزئی خطاکی اس واسطے کہ بهارى زبان مى يافارى شى كمترجع دو ہے اور جہال مدارتهم كاالف استفراقى بر بيدوبال ترجمنبيل بوسكتا كيونك بهارى زبان ميں ايدا الغدلام بى موجودتيس اوريه كوئى ترف ديكراس كا قائم مقام باورا كرعدا كوئى لفظ مانندكل ياسب وغيره ك قائم كيا كياتو بيان مستله محض بيكار موكا كيونكداب تو مرتح لغظ أعليا اورتر جمد يمتعمووع في زبان مجمنانبين موتا بلكديد جاننا كد بمارى زبان عن المي بول جال می کیاتھ ہے ہیں جس نے ایسا فقر ور جمد کیا اس نے علمی کی بیان اس کا اس طرح ہے کہ مثلاً مسئلدا قراریا تکارج میں ایک مرد نے کہا کداس کے جھے پر دراہم ہیں یا جومیری مٹی میں ورموں ہے ہیں وہ اس کے ہیں تو عربی زبان میں جب کہا کے علی لدراہم تو اس پر تین ورم لازم موں مے کیونکہ بیاد نے مقدار جمع کی بھین ہاس لئے کہ اس سے منیس موسکتے اور اس سےزا کدلا زی نہیں جب تک کمقر سن عدد کا اقرار نہ کرے اور اردو زبان میں اگر اقرار کرے کہ جھے پر زید کے روپے ہیں تو دولازم ہوں مے ہیں ایسے مقامات میں مترجم في عربي نقروم ترجمه وتكم لك كرائي زبان كي تصريح كردي باور دوسري مثال از مسائل ندرمثلا كها كه الله تعالى عليصوم جمعة \_القد تعالى كواسط مجمد مرايك جعد كاروزه بي جدكاروزه بي وايك جعدكاروزه موافق غررك جب جائب اواكرو ساور اگرای مہینہ یاای سال میں ہے کہا ہوتو اس طرح ہوگا۔ اور اگر کہا کہ اللہ تعالیٰ صوم جمع تو بجائے جعد مغرو کے صیغہ جمع لایا اور مدجم قلت بيس يقينا نذرادا مونے كے لئے زيادہ سے زيادہ دن جمعدروز ور كے اگر چداوني مقدارتين عي بي علم يقيني طور سے ادا مو

الوصل في الافتآء

فیل جانا تھا تو وہ جائل کا فرے دہایہ وسور کہ پھر وہ کیوں عذاب کرے گایا اس کی حکمت ہے جو بھی کمی آدی کوئیل مطوم ہو مکتی وہ کہاں ہے اشاعلم لائے گا ہی بال ہے بحث بوتونی ہے علاوہ اس کے وہ جو چاہے کرے اور جو کرے گاوہ اپنی پیدائی ہوئی خلوق پر کرے گا پھراس کے افقیارات تو ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ سبطرح مخارے جو چاہے کرے اب ہم اس سے کیو کمر بحث کر کتے ہیں کہ ہمارے تن میں کیا مقدر فر مایا ہے اور کیوں ایسا مقدر فر مایا ہے تو بیہ کہنا کہ ہم بینے دہیں کے تقدیرے لیٹنا ہوا جو معصیت ہے بلکہ یوں کہو کہ ہم تقدیر پریقین کئے ہوئے ہیں اور موکل ہیں : وقد قال تعالی قبل لن یصیبنا الا ما محصر الله لدا ساور

و مجمود معرت پیفیر فاقتا جن پرید آیت نازل موئی اورجن کے فقیل على بم نے بدایت پائی ہے و ومتوکلین کے سردار موکر سب نکیاں کرتے تے تہاری نظر کس طرف ہے ذرا ہوش سے فور کرو۔ بالجملہ تقدیر جن اور اس کامنگر سخت جابل ہے اور تو کل و تقدیر ے بیمنی مجمنا کہ کافل سے بیٹے رہوشن جہالت ہے بلکنٹس کو نیک کام میں لگاؤ جوظم ہے کیونکداؤل آیت کے تھم سے تم اس کواپنے خالق کے ہاتھ فروخت کر بھے اب خالق نے جواس کو تھم دیااس میں لگاؤاور جو پچھ کماؤاس کو للس کے کھلانے بلانے وغیرہ میں موافق تعلم كصرف كرواورجس لدرنفس كوسون وآرام كرن كالحكم بوه بعي كرواورجو يجمد مال تجارت وغيره كالسر كالسرة وهجي تمهارا نہیں ہے بلکہ بھی ہوئی چیز نے کمایا اوراس طرح کمایا جس طرح تجارت وغیر وحلال ہے جب تم نے عہد پورا کیا اور خیانت ندکی تو تم کو جنت لی جس کے ایک مثال میں ہے کہ دیجنت واج تمام روئے زمین مب محورے سے بھی محتر ہے او بیک تمہارے دواس وہاں تک نیس کافئے کتے ہیں ہی رسول اللہ نا کافیز کم کو کچ مالو اور یقین کروٹیس تو میں چندروز بعدموت کے وقت جانو مے اور اس وقت محض ب قا کدہ ہے چرتو یہاں سے بھی بدتر ممکانا جہنم ہاب و کھوکہ کوئی نفل آ دمی کا خواہ کھانا بیتا ہوسونا ہو یا کوئی ہوجبکہ بھکم البی ہوکوئی برباد تنس بلكه عبادت عاس لي كرعبادت تابعداري عم كي ماور جمومتي قول تعالى: وما علقت البين والانس الالمعددون اورديمو مديت : ان لعفسك عليك حقا اورقوله : حتى الملقمة تجعل في في احواتك اوراس عظامر بكرخوداتسان تقيرب أكر چه مال كثير ركمتا بوجبكدايها مؤمن إوركا فرحقير إاكر جدمال ابنا مجيونول تعالى: ومن اداد الآخدة وسعى لها سعيها .... اورفرماياك كلانمد هولاء وهو لامن عطاء ريك ... پنجس ف آخرت عالى الى كے لئے دياتو يواسط يج يو ياش كے بيعا باور آ خرت اصلاب اورجس نے دنیا جابی اس کو بھی لی اور دہاں کھنیں ہے اورنصوص سے مجع ہوا کہ جو کا قریبکی کے کام کریں وہ بریاد اس معنى من شهول مے كرجو چيزاس في اعتبار كى يعنى دياو وعض دى جائے كى وتولد عليه السلام: الا ان الدنيا ملعونة توجس في دنیا کے لئے اہل كفر ينزاع كياو وورحقيقت ايمان نيس لاياس واسطے يبودكا دعوى جموث بتلايا لقولد: قبل ان كانت لكم اللها الأخرة عدد الله ... اورموت كي تمناس كانشان بتلايا بس صاوق الايمان كوزند كي فقط اس لية عزيز به كرخوبيان زياده جمع كري اور بجرموت عزيز بال واسطيم عابر من الله عنهم صاوق الايمان تقل فرمايا : ومنهد من قضي يعبه ومنهد من يعتظر وما بدلوا تبديدا اوركوكي ان يس عصنات كامعاوضدو نياوى نيس جابتا تفاجنانج محاح عن محابد مندالله عنم عدوايات بن كداكر ان يس ت ولدتعالى: الدهيد طيباتكم في حيوتكد الدنيا .... ياني جانول يرخوف كرت اوراً تخضرت كاليم الدنيات ياك ہونے عمران تے اورسحابرمنی الله عنبم آپ کے سحالی تھے اور اگلی کتابوں عمل استحضرت الفیظ کی بتارت عل بے کہ فقر موں مے اورآب کے اسحاب نظراء ہوں مے اس کے بھی معنی ہیں۔ بی عثمان رمنی اللہ عنداس اصل سے فقیر سے اور ترندی میں بعض محاب کوجس تے مبت کا دعویٰ کیا تھا فر مایا کہ جس کو مجھ سے محبت ہوجلداس کی طرف فظرد وڑتا ہے دیکھتو کیا کہتا ہے انہوں نے سیم مصم کیا ہا جود بک

صحابِرضی الله عنهم مب جان آپ پرقربان کرتے تھے پھران عمل مال کی راہ ہے تو تگریمی تھے دلیکن حدیث میں المبرء مع من احب تقیر جامع وَ خَائرُ معاوات شھاوروہ بحدیث نصر العال الصالح للرجال الصالح مجمعی بواسط مال اور بھی بواسط افعال وغیرہ ان کو حاصل ہوتے تھے۔

بس سوائے کا فرمنکر کے جس کو مجھ جھیں ہوتی ہے ایسے سلسل صحیح معتمد اطا نف ہے کون منکر ہوسکتا ہے اور کیونکر اس مرحق پوشید ور بے گا اور کیونکرا ہے نفس کوآ راستنہیں کرے گا۔اب جانتا جا ہے کہانسلی مقصود آ رائش اپنے نفس کی ہے اور وہی اس کے لیے ان آیات اللی می تظر کاعمد و نتیجہ ہے لیں افراء در حقیقت سب سے مبلے اپنے نفس کو ہے اور پھر دوسروں کو جو بچارے قرآن وحدیث ے آگا ہنیں ہوئے ہیں ان کی اصطلاح حال کے مطابق ہاں کوفاوی لینے اور عالم کوفاوی دینے کا تھم ہالا فراء بحث اجتمادے معلوم ہو چکا کہ فقد ابتدائی کمال انساقی ہے اور مخیل اعمال موافق اس علم کے ہوئے والی ہے اور اعمال سے ترقی بجانب کمال ومرتب احسان ہے جو بحصول رضوان حق عز وجل ہے اور درحقیقت کمال یمی ہے یس مجتد کو بوجد خود بینائی عاصل ہونے کے ہرحال میں مکالد لفس وشیطان ہے احر از برتو فیل الی تعالیٰ ممکن ہے ہیں اس کی ترتی بجانب اعلی جس کے مراتب بے انتہا ہیں بہت فاکق ہے دو دجہ ے ایک بیک ذاتی تزیمین و تحسین اغلاقی و تحصیل مرضیات اللی سجانه واحتر از مکرو بات غیر مرضیه بروجه اتم وامل اس کو حاصل اور دوم بید كردوس الل ايمان كوبمر بنيها جتهادتين بيراني بينائي سية تكمول والاكرك عملي اسفارة خرت ميس راه جهنم سي پيميركر شاهراه جنت کی طرف لئے جاتا ہے اور بر مخف کوموافق اس کے تعلقات و نیاوی کے قلعی بتلاتا ہے مثلا ایک بندہ مؤمن تجارت کرتا ہے اور دوسرا مردوری کرتا ہے تو عملی کام دونوں کے بکسال میں چنانچہ تاجر کوجن مکا کدنشس دشیطان کامخصہ ہے وہ مردور کے دام فریب سے مفائرت رکھتا ہے اگر چہ باطنی وساوی میں دونوں کیسال جمی ہوں ہیں اصل میں فقید بندہ عارف ہے جس سے باطنی امراض و طاہری خد شات سب سے نجات کی را و عاصل کر کے خالص مرضیات تک وصول ممکن ہواور ہروفت میں ایسے اوگ موجود ہیں اور بیالتد تعالی کی رحمت مؤمنین پر اور جحت کا فرین پر ہے اور البتہ فیوش البی سجانہ تعالی ہرز مانہ میں ہرشان میں ایک خاص طریقہ پر فائز میں بندہ مؤمن نيك نيت خالص موحد كوجا بيخ كرتو حيد من اس كاقدم استوار بوبس جوطر يقد سلف صالحين رضوان الله تعالى علبم اجمعين تعااس سے تجاوز شکر سے اعتقاد میں اور شاهال میں بال ویسے اعمال بیک و شوار ہیں تو فرائض وواجبات بی سبی بعنی مع سنت مو کدہ اور ہر ا کے کے ساتھ قبلی انعال بھی ہیں مثلاً تکبر حرام ہے اور خشوع واجب ہے ونیت خالص قرض ہے اور بدا فعال قلب برآ دی کے اختلاف یاطن سے مختلف ہیں مثلا بعض مخص اپنی حیات میں مغرور نہیں گرنا مرداور بدول ہے تو اس کودلیری کی تعلیم واجب ہے چٹانچہ یہ بھی آیک یا عث ہے کہ اس زمان میں جس کوفقہ کہتے ہیں وہ افعال باطند کی بحث سے بالکل خالی ہالاقد تلیل بلک اس میں فقط افعال جوارث ے بحث ہے کین عالم فتید سے دونوں متم اعمال دریافت کر کے اسپے زادرا وونوشد آخرت کو درست کرنالا زم ہے اور یک دریافت کرنا استغناء باوراس كاجواب اقاء باورايي بى عالم فتى كون يس صادق بقول عليدالسلام: فليه واحد الله على الشيطان من الف عابد ..... اور متاخرين في كبا كرفتيد مجتد على الاطلاق تودت عنين ربالكين اس على شك شكرنا جا ب كرز مان على بفضل اللي تعالى ايسے لوگ ضرورموجودر بيتے بيں جواہل ايمان و طالبان آخرت كے لئے برطرح كے اقوال ضعيفه و ياطله جن كاجني راومتقتم ے بی کی طرف ہے تیز کرلیں اور شاہراہ رضاو ہداہت پر جماعت مخلصین کے ساتھ روانہ ہوں ولقد قال: والذین یعولون رہنا هب لنا من اذوجنا و يدياتنا قدة اعين واجلعنا للمنتقين إماما .... يس الل تقوى بركس تأسم عاتوال يراعنادنه كري كيونك جوفض خالی رطب و یابس روا چول کوجع کرتا ہے اور ان کے اصول و دلائل وغیرہ سے آگا ہیں اور نداس کوان میں تمیز ہے تو بقول ملامہ قاسم

ین قطاور میاللہ کے ان کے لئے عاقب کی خرابی اور جوان کی تقلید کرے اس کی بربادی وہلا کی ہے اور بیدام فریب کہ تمیزروایات وقہم دلائل بھی اس زمانہ میں کو حاصل نہیں ہے وہور شیطانی ہے جن لوگوں نے جہال کو ابنامفتی عالم بنایا وہ عالم حق نہیں جانا تو تا تب شیطان ہے کم نیس اور جنہوں نے اس کو پیٹوا کیا ان پر بزارافسوں اور وہ کس قد روسواس شیطان کو قبول کرتے ہیں اور اہل الحق ہمیشہ تکمیل ہیں اور داوج تک کا بادی ہمیشہ توام میں مبغوض ہے جیسا کہ امام فر الی طیبالرحمة نے معزمت مقیان الثوری رحمہ اللہ کا تول مرتح ذکر فرمایا ہیں اے لوگو دیکھو کہ کس سے تم اپنے لئے عاقب و جنت کا سامان جوجوا ہر ہے کہیں زیاوہ بیش قیمت ہیں لیتے ہو ہیں الی صدق و صفاء حاشیہ بوسان بساط مصطفی من الفرائی ہو تھا اس میں جس جن میں جس جن میں موسل میں اس الی جوراح نے دوراح نے کو اور میں بعض رسائل ہے ملاحل کرے تکھو بیا ہوں تا کہ اس سے قادی حاصل کرنا ان اور ایس آسان ہو یا نشرتعالی التو فیق ۔

من البهام رحمدالله في كتاب القعنا وفي القدير على فرمايا كدامولين كى دائ اس امر يرستنقر ب كرجبتدي مفتى موتا بي العنى فتوى دينا حقيقت من فقط جميدكا كام بادر جوجميد نبيس بلك جميدول كاتوال اس كوياد بين تو وه ويقل مفتى فيس باس ي جب موال و دریافت کیا جائے اور استفتا ولیا جائے تو اس پر واجب ہے کہ امام ابوحنیندر حمد اللہ کے مانند کسی جہتر کا قول بطور نقل و مكايت كے بيان كروے يعنى جواب على كامام الوحنيف رحمدالله كايول اسمئل على فلال كتاب على فدكور ہےاك عالم ہوگیا کہ مارے زمانہ یں جن موجود ولوگوں کا فتوی ہوتا ہو ورحقیقت فتوی نیس ہے بلکسی مفتی کا کلام فقل کرویا جاتا ہے کہ اس کو مستقتی اعتبار کرے۔اب ایسے جہتد سے قل لا ایمی دونی طرح ہوسکتا ہے ایک بیک اس ناقل مفتی ہے جہتد تک کوئی مسلس سند ہولین ناقل کے کہ جھ ے میرے استادر حمداللہ فلال بن فلال نے بیان فرمایا جنہوں نے اپنے استادر حمداللہ فلال بن فلال سے سنا تھا الی آخرة اور دوسرے بدکھی کماب معروف ومشہورے قال کرے جو مجتبدے اس وقت تک ہاتھوں ہاتھ معروف چل آئی ہے بعنی اسی كماب نه جوكم كمي وقت هي ناياب يا كمياب موكن يا ابتداء بي هي معروف نبيل موني تقي الرائر هار ، زمان من نوادر ك بعض نسخ یائے مسے تو جواحکام مسائل اس میں فرکور ہوں ان کوامام ابو بوسف یا امام محدر حمداللد کی طرف نسبیت کرنا علال ند ہوگا کیونکہ و وہارے ز ماندهل ہمار ہے دیار میں مشہور ندہوئی اور دست بدست نہیں میتی لیتن و وابتداہی میں معروف نہتی اور اس بریمی ہمارے بہاں مشتهر ن بوئی۔ ہاں اگر نوادر سے کوئی نقل مشہور متداول کماب مثل ہدا ہومیں طوغیرو میں پائی جائے تو اس کا اعتاد البتہ فظ اس دجہ ہے ہوگا كديد كتاب جس بي تقل معرف ومتداول بقال المرجم مبوط معرادامام محدر مدالله كاتفنيف نبيس بكد شروح ياسرهى رحمد الله كي شرح كافي مراوب \_ بيركهما كداكر ماقل مفتى كومجتدون ك مختلف اقوال يا وجي اوراس كودلال كي شنا فست نبيس اور نداس كو اجتهاد کی قدرت ہے لین نی الجملہ اجتها وبطریق ترجع بھی نہیں کرسکا تو کسی مفتی سے قول پر قطع ندکرے کہ ای کوفاوی سے لئے متعین كردے بلكہ جملہ اقوال كوستنتى كے لئے نقل كردے وہ ان مى سے جس قول كواسوب جانے انتياركر لے ايسا بى بعض جوامع مى

اورمیرے زویدای پرسب کافقل کرنا واجب نیں ہے بلک کوئی قول نقل کردے کیونکہ مقلد کو افقیاد ہے کہ جس کی جا ہے ۔ تظید کرے کذائی فتے افقد مرے مترجم کہتا ہے کہ بعض اخبار میں آیا کہ: استعت قلبك وان افتوك .... اور روایت قابل جمت ہوالتہ اعلم لیس بمقتصا ئے قولہ وان افتوك پرخطاب عائی کو ہے مفتی کوئیں اور باوجوداس کے استفتاء قلبی کا تھم ہے قواس کی صورت ہی ہے جوابعض جوامع سے فا ہر ہے اور معنی ہے ہیں کہ مفتی ہی صالت باطنی سے آگا وہیں ہوتا کیونکہ مستفتی نے فا ہرنیس کیا اور بھی قولہ

مستغتی کا دل فقاوی پر جمتانہیں تو وہ و محمرا توال کو جو حال کے موافق ہوگا اور اصواب واوفق جائے انتہار الاثو مأحاك صدرك كرے كاليس مير عنزويك مفتى كے لئے بعى احوط اور متفتى كے لئے بعى اصوب و بى بے جوبعض جوامع ميں مذكور ب قائد تعالى اعلم۔ اس بیان میں تین با تیس لائن اہتمام بیں اول سی مجتمد کا قول قل کر سے یعن جس قول برفاوی و بتا ہے اور منقر برب آتا ہے کہ المائے مغید نے مطلقا یا فاص فاص من کے مساکل میں ائر دغید میں سے کسی کوشسوس کیا ہے۔ دوم جیسی کتاب سے فتو کی جائز ہے مثلا مشہور متداوّل بواور و مجرشروط آتی ہیں سوم اقوال نقل کروے یا سی قول کو شخین کردے اور مترجم کے بڑو دیک اقوال کا حکایت کرنا اصوب ہاور فاوی سراجیدیں ہے کہ سی مخص کوفاوی دینارو انہیں ہے مراس صورت میں کدعلاء کے اقوال جانتا ہواور بدہ بھاتا ہوکہ انہوں نے کہاں سے بیقول کہاہے اور آ دموں کے معاملات سے واقف ہو پھر اگر و وقحض علاء کے اتوال کو یا در کھتا ہو مگر بیٹیں جانتا کہ کہاں ہے کہاہے تو اس لئے جب کوئی مسلہ یو بھاجائے اور وہ جانتا ہے کہ جن علاء کا ند ہب اس نے اختیار کیا ہے ووسب اس مسللہ می اس قول برمنفق بیں یعنی جواز یا عدام جواز برمثلاً تو مضا تقتیس کہ یوں کہددے کہ بیجا زنے یانیس جائز ہے اور بیقول اس کا بطریق حکایت ہوگا اور اگر ایباسٹلہ ہوکہ جس بی انہوں نے اختلاف کیا تو مضا نقانیں کہ بھے بیافلاں کے قول میں جائز ہے اور فلاں کے قول میں نہیں جائز ہے اور اس کو میا تھیار نہیں ہے کہ چھا نٹ کربعض کے قول پر فرآوی وے جب تک ان کی جبت کونہ بہجائے مترجم كبتاب كديمركاس امركامة يدب جويس في زعم كيا باوراس ايك امريكى ثابت بوتاب كراكراسحاب كاتوال كى جیش وریافت کر لے اس کوروا ہے کہ بقوت جست کسی کے ول کوفؤی کے لئے مخار کرے اورای معنی میں مترجم نے قاوی میں تحت ترجمه بعض اقوال کی ترجی کردی ہے اورمترجم کواسحاب ترجیح اصطلاحی ہونے کا دعوی برگر نیس ہے ہاں میر سے نز دیک بدین امعدہ اور سخت دموکا شیطان کا ہے کہ جس تدرمؤمنین موجود ہیں بحال فاہرسب مثل بہائم کے ہیں کدان کواقوال فرکورہ کتب میں سے ضرور کس تول برجس پر جا بی عمل کرنا جا ہے اور خودا ہے دین کے داسلے احتیاط اور اپنائس کے مغرورات عمل صواب اختیار کرنے کی راہ نبیں ہاور حق بیہ کے جن کواس زماند می علماء کہتے ہیں آئیس کی وات ہے رووقد ح وجدال وٹاموری وغیرہ مغاسد کے آثار نہایت قوی بیدا ہوتے ہیں ہی اصوب واحوط بیے کہ جو تفس اے فعل فالص لوجہ اللہ تعالی عز وجل کر لے اور عاجزی کے ساتھ تو فتی کا خواستگاروخوفناک رے اس کوای پر قادی و بناواجب ہے اور اہل جدال ومراء دموا پرست لوگوں کے افعال سے خوف و کچھ پروانہ کرے ہیں اگر انہوں نے حق کور دکر کے دنیا جس ناموری حاصل کی تو ان کا بھی نتیجہ ہے ان کواوران کے نتیجہ کوچھوڑ و سےاور کہدو ہے واتفو نديا الل انكلام والسلام اورفامنل تكمنوى في قل كيا كرفاوي قاسم بن قطاو بغاي فأوى ولوالجيد فيقل ب كدجون اى بات یرا کتفا کرے کرمئلہ کے اقوال دووجوہ میں سے اس کا فتاوی والم کسی تول یا کسی وجہ کے موافق ہوجائے اور جا ہے جس تول وجس وجہ یکمل یا فتوی ہواور کی بھی غور ونظراس میں شکرے کدان افعال میں سے باوجود اختلاف کس کور جے ہے تو وہ جائل ہے اس فے مؤمنین معقد مین کے اجماع کوتو زویا اور ای فقاوی میں دوسرے مقام پر ہے کہ آ دی اس وقت ووقتم کے موجود ہیں ایک وہ جو تفش مقلد بين جس كونظر وغور كى لياقت بالكل نبيل باور دوسر ، وكرجس كونظر كى لياقت بيريقتم أوّل براو اى كا اتباع واجب ب جس کومشائے نے سیج کہا ہے اور ووسرے فریق پر واجب ہے کہ جواس کے فرد یک مرح ہوااس پر عمل کرے مرفقاوی ای پردے جس کو مشائغ في يح كما كونك في ولا ال عوى بوجمتا بجوائل فرجب كيزويك فرمب مراب

قال المر جم عوام كيلے حقيقت من اجتبادى فدا بيب من سے كوئى فد بيت سے بلك اصل وه مؤمن بالله عز وجل و بما جا بالني بالله الله على الل

حتیٰ کہ اگر ایک نے اس کوفتو ی دیا اور اس فیمل کیا چردوسرے نے بر خلاف فتویٰ دیا تو اگر اس نے دوسرے کوزیادہ پر بیڑ گار جانا تو آئدهاس كان ولا يمل كراء وبالعلم يح رباحي كاكر ككر تفاعي في اوكاتو قاضي ال يرعمل كانست مواخد ونيس كرسكا چنانچاس فاوی کی کتاب القعناء میں معتبرات سے یہ بحث الجھی طرح منقول ہے پھھی مشائخ پرسائل کوفاوی دینافتا اسنے خیال ے واجب کیا کے مشائح ترجیم معرض ہو مے میں اور شاید ریفوف کیا کہ اہل جہالت بدون علم کے قباوی ویں اور محراہ کریں جیسے خود مراه بین تو واقعی بیا حقیاط بنونی ہے اور اہل تقوی بہت کم بین لیکن موام کو یہبیں پہنچا کدائے سے خلاف وضع پر مل کرنے والے پر انکار وجدال وتکفیر کریں جیسے اس زمان میں مشاہدہ ہے بلک سرت سلف صالحین پرقائم رہیں اور آپس میں متعلق ہو کر کوشش کریں کہم سباس زمان شل لامحاله معرض موكراً خرت مي معنور ومسرور مول كيؤنك جن افعال كاشريعت وسنت بيس مونامعلوم بوه وراه كفر ے افعال برگزنیس بیں پھر کیو کر تھفیر کرنی جائز ہے اللہ اللہ خوف کرد کرتم کی کوکا فرینا کر خارے کرواورو و مؤمن ہے۔ اگر تم سے ایک آدی ایمان یا تا ہے تو موافق حدیث سے کے نایاب وعزیز الوجود چیزے بہتر ہے حال تکداس کے بھس تم فارج کرتے ہواور جانتے موكرسول فأجران منافقين كوفاري مبيل فرمايا جن كوقطعا جائة تصاور بعض كوت تعالى فينس بتزايا اوريمي كها: مردو اعلى النفاق لا تعليهم الله يعليهم ويكوك كتابر اقرق بكه يمس معالمة في اختياركيا- بال مديث على بتولد الا ان ترو اكفرابواعا عند كد اجازت بتيدوضوح فرمائى ب\_ جيساس زمانه يل كوئى رسالت انبياءم سلين ووجود ملا ككدوشياطين ووجي ومجزات كااتكار كرے اوروى الى كوشيالات آوى يتلائے اورشريعت كوقانونى معلحت كے اور ما شداس كيتو بيكلاكا قرب اس كوجو مسلمان و مؤمن کیجو وخود کا فریم اوراس کا فتندابل اسلام پرشیطان سے زیاد ومعتر ہے خصوص جبکہ نظر کو دنیا کی آرائش وزینت پر کمال دهبت ہاورجس نے عموماً استحسیس آخرت سے بند کرا کے ای طرف متوجہ کردی ہیں اس لیے کہ ان میں غلبہ حواس ہمید کی قوت ہرروزقوی ب بالجملكي مسلم كى تكفير يرفاوى وينامين وإبيع مرجبكه كالا بواكفرو يكها جائے اورمعلوم كيا جائے ورت كى كے ول عجيد برمدار كر يح كيفيرنبين جائز إوريد كلام درميان عن أحميا تعااب من مجرر جوع كرتا بول واضح بوكدا توال جس يرفقاوي ديناما ب ترتیب و تضیم سے قرارد سے میے بین اور بداقو ال اس وقت کن کتابوں سے لینے جا ہے اور کن کتابوں سے لین نمیں جا زنے ایک دراز بحث ہے مر تحصر طور پر فوائد بعض الا قاصل سے انتخاب كرتا موں \_ اقوال پر فاوى دسينے كا كلية قاعد و فاوى سراجيد على اس طرح ندكور ب كرجب كسي تول يرائد حنفية من بول يعن امام ابوضيفه رحمه الله وصاحبين بالتصدو باتى بالعبع منتق بول تومفتى اى يرفاوى وے اور اگر مختلف ہوں تو قاوی میں اختلاف ہے بعض نے کہا کہ علے الاطلاق امام ابوصنیف رحمد اللہ کے قول پر قاوی ہے بینی میاہ عبادات كے سمائل موں يا اور كسى متم كے موں سب ميں على الاطلاق امام الوصنيف رحمداللد كے قول برفتوى ہے اگر ان كا قول موجود مو پرامام ابو یوست کے تول پر پرام میں کے قول پر پران کے بدقول زفرر حمداللدوحسن بن زیاد ہے اور بعض نے کہا کہ اگرامام ابو حنیہ ا كد طرف موں اور صاحبين ايك طرف موں تو مفتى كواخيتار ہے كدجا ہے جس قول يرفق كى و سے محرقول اول اسى ہے يعنى مطلقا امام يحقول برفاوي وادرمور ميكمفتي خودمجتهد شهويعي ماحب أجتهادني المدجب ياصاحب ترجع شهوفهد المحصل كامداورهاوى قدى عن الى صورت عن قوت وليل كا المتباركيا بي يين جس كى دليل توى مواى برمفتى فتوى و عال بعض الافاضل وونون قول من اختلاف نیس ہاس طرح کہ حاوی کا قول ایسے خص کے حق ش ہے جس کورجے کی قدرت ہواور سراجیہ میں مرادو ومفتی ہے جو صاحب رجے نہوا تول يوفق ظاہر بي كيكن مكن بكر ماوى فقاصا حب تيز يراكنوا كيا موجى كامر تبدصا حب رجع سے كم ب اوراس كاوجود برز ماندين بوتاب و ومنقط بيس بركما قال اين قطاو بدي وسانى \_اور غدية المتعلى شرح مدية المصلى بي بكا علاء ف

عبادات میں امام اعظیم کے قول پر فاوئی قرارہ یا ہے اور استقراء ہے بھی ایسانی وقوع ہابت ہوا جب تک کدامام ہوئی روایت موافق قول مخالف کے بیس سنعمل یائی کی طہادت وغیرہ میں ہے۔ اور قضاء الا شباہ ووائٹلائر میں ہے کہ باب القصنا ، نے متعلق مسائل میں فقاوئ امام ابو بوسف کے قول پر ہے کمائی القینہ والمیز ازید۔ اقول اس فقاوئ کی کتاب القصناء میں بھی ایسا ہی منصوص ہواور بیری زادہ کی شرح الا شباہ میں ہے کہ شہادات میں بھی امام ابو بوسف کے قول پر فقاوئ ہے گرستر ومسائل میں امام زفر کے قول پر فقاوئ ہی ہے کہ ہمار سے نظر مدر ہو بھی پر فقاوئ ہیں ہے کہ ہمار سے نظر مدر ہو بھی ہو گاوئ وگل وقول یا ایک کے قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا کہ ہمار ہو بھی ہو کے قال کو اللہ ہو اللہ ہو ہو ہو گا کہ ہمار ہو بھی ہو ہو اور اور بیا ایک کے قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا کہ اور یا ہو ہو سف کے قول کی طرف تجاوز نہ ہوگا کہ ہمار ہو بھی ہو ہو اور گا کی میں معتبر است سے متعقول ہے کہ جب امام ابو بوسف کے قول کو لینا بعنر ورت قرارویا کین اس فقائق میں امام ابو بوسف کے قول کو لینا بعنر ورت قرارویا کین اس فقائی میں امام ابو بوسف کے قول کو لینا بعنر ورت قرارویا کین اس فقائی ہو معاملات کے برتا ذکو کی بین معتبر است سے متعقول ہے کہ جب امام ابو بوسف گاضی ہو ہے ادر لوگوں کے اختلاط اوروقائع و معاملات کے برتا ذکو کو میام بولوگوں کے اختلاط اوروقائع و معاملات کے برتا ذکو کو میام بولوگوں کے اختلاط اوروقائع و معاملات کے برتا ذکو کی جس سے ان کوزیاد و علم حاصل ہو اتو انہوں نے خلاف کیا اور جوقول اجتہادی و صرا ہوا ای پر فقاوئی ہے۔

پس اس تو بیا سے ضرورت فلا برنبیس موتی ہاور شاید لفظ ضرورت سے ایک عام معنی مجازی مراو لے مول جوا سے وجوہ كويمى ضرورت ميں ركے وبدا تكليف بعيد فاقهم \_ يهال تك تو ان اقوال كابيان مواجوان ائد حنيه ي مروى بي اب رج ايت مسائل جن میں ان اسحاب ہے کوئی تول سے تیں ہے تو حادی قدی میں ہے کہ جب کسی واقعد میں ان ائمہ سے کوئی تول ظاہر بایا نہ جائے اورمشائخ متاخرین نے اس کا تھم نکالا اورسب ایک تول پر متعل جی تو وہی لیاجائے اوراگران می اختلاف ہوتو اکثر مشائح کا جو آول ہے وہ لیا جائے بشرطیکدا یہے ہوں جن پر مانند طحاوی وابو حفص وابو جعفر وابواللیث وغیرہ کے اعما د کیا جاتا ہے اورا کر ان سے بھی کوئی جواب ظاہر نیں ملاقومفتی کو جاہئے کہ اس میں تامل وغور و کوشش نے نظر کرے تا کہ ایسائٹکم نگل آئے کہ عہد ہ افرآ و کا ذمہ پورا ہویا اس سے عبدہ برآئی کے قریب پنچے اور بینہ جا ہے کہ لا ابالی اس میں کو وظم لکے دے۔ اقول فلا ہر متاخرین مشامخ ہے اہل تر نجے تک شال مراد میں ۔جن کوکسی رتبہ کے اجتماد کا منصب ہے محرمفتی کوغور ونظرواجتهاد کا حکم بمعنی کوشش بلیغ ہے یا مخصوص باسحاب ترجی بو والقداعلم اورولوالجيه سے اوپر غد كور بهوا كه بلاتر جي كے مختلف اقوال ميں ہے جس تول پر جائے مل كر ليمنا جہالت وخلاف اجماع ہے اور در المخار من قاسم ابن قطلو بغنا كل صحيح القدوري سے لايا ہے كما كركوئى كيے كم مى چندا قوال كو بلاتر جي كنتل كرد يت بين اور بھي ترجي وصح کرتے ہیں کیکن تھے میں اختلاف کرتے ہیں یعن بعض نے ایک قول کواور بعض نے دوسرے قول کو تھے کہا تو اسی صورت میں مرجع و سیح کرو کرمعلوم ومتعین ہواور کیسے کمل کیا جائے تو جواب یہ ہے کہ جیسے طور پر انہوں نے عمل کیا ای پڑھل کریں باعتبار روائ متغیر ہوئے اوراو کوں کے حالات بد لتے وغیرہ کے اور جولو کول برآسان ورم ہواورجس پر درآ ما طاہر چلا آتا ہواورجس کی ولیل تو ی ہو یعنی ان امور کے اعتبار ہے مشائغ کے مل کے موافق ہم بھی ان اقوال میں سے ایک قول اختیار کریں گے اور جو مخص ان امور کی راہ ہے تول کو مميز كرلے ايسافنص برز ماند من ضرور ہوتا ہے ہيں وہ بطريق تحقيق اس كاميز معلوم ہوتا ہے گمان ہى گمان نہيں ہوتا ہے ہاں بواس وقت ایما ہوکدان وجوہ سے تیزند کر سکھاس کو جا ہے کہ خود بری الذمہ ہونے کے لئے ایسے مخص سے رجوع کرے جو تمیز کرسکتا ہے بدا مختميل كلامداتول اس كلام سے كني باتيل خفيق فلا برين اول يدكه مشائخ امحاب ترجيح بمحاصح من اختلاف كرتے بين كين خميش يه ے کہ دونوں تول اپنے اپنے تحل پر سی ہوتے ہیں اور در حقیقت رہی ہیں اختلاف نہیں ہے اور نظیراس کی بدہ کہ مثلا کپڑے فصب كے بوئے برساہ رنگ ے قیت من زیادتی نیس بكرنتمان بونا الم اعظم وحمدالله كا قول ب جوان كرز ماند كالا عاق تم کیونکہ بنوامیے کے عبد سلطنت میں سیاہ رنگ عیب تھا اور صاحبین کے زمانہ میں عبد سلطنت عباسیہ میں بیدر تگ مرغوب ہواتو اس سے

اورای سم سے ہاس زمان کا عام واقع تمباکو پینے کا چنانی بعض نے خت تشد دکورا و مکراس کوحرام نکالا حالا مک بداستخراج منیں بلکہ ہوں ہے کیونکہ حرمت کی دلیل کوئی نہیں پائی جاتی اس لئے کہ حرام تو منصوص قطعی ہے اور یہاں ظنی تص بھی موجود نیس اور اگر تحرو وتحريمي مراد بيتو بمحى ظاهرتين الابدليل صيعف الاستاد وضعيف الدلالة بإل كرابت تنزيبي وغير وتنزيمي اباحت بين ترود بدلائل باوروجددوم کے لئے عموم بلوے مؤید ہی لائق فاوی اول دوم بے کونکدو ومفتی فقیہ نیس کر عوام میں جالا کرے والمیناس نید وظہورتعامل کے بیمنی بین کرصافین سے اس کاعملدرآ مے چلاآتا ہو جودلیل شرعی بیمنی ہونے کی دکیل ہے اور بعضے متاخرین کے کلام ے اس امرے شاہر میں کدلوگوں میں ایسامعاملہ جاری ہولیکن مترجم کہتا ہے کہ بیہو ہے ادرائمد میں سے جس نے ایسا کہاد واشار و ب كرسك مالىن سے يجيال كا حادث مونا ظاہر نيس موابسب طرب زماند كاور مارے وقت على بيات نيس اورديار مندوستان میں و بالکل اسکا عنبار نہیں ہے اس واسطے کہ کثرت سے خلاف شرع امور بلا انکار طاہر شائع بیں اور امر تحقیق اس میں تفضیل ہے یعی جومعالمداييا بكدركن شرع مي يكوني امرفوت بين كيكن وي چيز جس كي شرط به تعامل بيعني بلانزاع رضامندي تواس مين اعتبار ب مثلًا احصناع على خلاف القياس بسبب تعامل الناس جائز ب حالا تكد بالا تقاق ابتدائي بي نبيس بي و انتها على جب بنان وال نے چنز بتائی اور بنوانے والے نے پیند کر کے لی پانبیں تو روکروی اور باہم پھوزاع تہ ہوا تو معلوم ہوا کہ تعال جعمی باہم رضامتدی ہے جوشرط تع يامتم ركن تبول وا بجاب بے على مانفقت بالتر يرالمحقول على انعقاد والديم بالا يجاب والقول يب واضح موكيا كمفتى كسى حال می راہ شرع ہے جس کی پابندی تفس ہوا پرست برقرض ہے باا دلیل شری تجاوز نیس کرسکتا اور بیجواس زیانہ میں بعض جہال محدین براوران دجال نے ایے تعبین کوسکھلایا کہ شرع ایک جمہوری مصلحت ہوادوقات و اوضاع کے تغیر ہےاس میں تغیرلازی ب كف شيطاني راه ب اوراس كا معتد كافر ب اس لي كدراه آخرت متنقيم ايك ب جس كسلوك ك لي نفس كوجوشيطاني مو سات كابالطيع مطبع بايك مسلك متنقيم سے تجاوز ندكرتے پر بابند كيا حميا بي جب آخرت كا عقاد يؤرا بمان حاصل بيس من تبديلي بين الله تبديلا والم على تبديل عال موقد قال تعالى : وإن تبد لسنة الله تبديلا وإن تبعد لسنة الله تعويلا يمرجس اوضاع واطوار کی طرف زماند میں تبدیلی ہوئی اگر لوگوں نے ان اطوا و کوخلاف عدل وخلاف مواب اعتبار کیا تو خود انہیں اطراف کی طرف میل کرنا مرج ظلم فیج ہے اور اگر عدل کے ساتھ ہے تبدیلی کو کر ہوئی اس لئے کدراہ اوّل محض میں عدل تھی تو لا مال تبدیلی بجانب ظلم ہوئی ہے اوراصل بات بیہ کے تحقیق آخرت اوا بمان تو نیق میں ایسے ہوئے جنہوں ے فاوی و نیا کو بین الیقین مشاہرو کیااس کئے قصد معاشرت کوتاہ کر کے خلوت اختیار کی اور بیعمد ہمیں بلکہ اقوے واصوب یہ ہے کہ تر نی طرز کے ساتھ مام برا عت کو دروازه آخرت تک بِتمام عدل آراسته لے جانے اور بدیسندیدہ شیود حصرات محابر مضوان الند تعالیٰ علیم الجعین تھا ہی اشاعت مم اللی و وحسن اخلاق وتعلیم عدل و تهذیب لفس می کامل فرد متصاور جن ملکوں کو تا بع کرتے ان کے حق میں نمیزیت خولی و بالکل جمان کی جا ہے اور سی اسلام کا علم عام ہے۔ یا جملہ فتی و عالم کو بداختیار نہیں ہے کہ خود کو کی تھم دے ہاں شرع کی نیابت میں کہ سکتا ہے کہ شرع ے بیٹھم جائز ظاہر ہوااور جب می تھم پرموافق کاب وسنت کے ایقین کرے تو کمدسکتا ہے کے خرحرام وعدل واجب و تکبرحرام ہاور بياس كالتمنيس بكرشرع كىطرف يقل باوركمات كفريين بكرجوججتدى طرف يقم اختيارى خيال كريين بورجه

ما ہے تھم دے سکتا ہے وہ کا فرہے۔

لی مفتی در حقیقت اس مرتبد کی وجدے جواللہ تعالی نے اس کوائے فعنل سے منایت کیا ہے اس کام کے لئے حکوم ہے کہ مسائل کے احکام عوام کو یا جہناد وانتخر اج بتا و ہے اور تمام کوشش صرف کرے البذا حادی میں کہا کہ عبدہ اجتہا وکوکوشش ہے تی الوسع ہورا کرے اور لا ابالی بات نہ کیجاور صاحب تھے القدوری نے مقلد غیر میز کے حق میں کہا کہ و ممیز کی طرف رجوع کرے اکر حود بری الذمد بوجائ بمراكر كوئى كم كديكلام توصاحب ترجيح كيد لي بي كونكداى كوالى تيز عاصل بوتي باورووو يقول عامد مقلدين عنم ہوااور بعدصا حب المنز کے کوئی ہیں ہواتو جواب مدے کہ برتقد برتملیم اس دعوے کے صاحب سیجے القدوری کے کلام سے مدمراد مونامسلم ميل بال وليل عدال في قرمايا كه ولايعلو الوجود عن من تميز هذا حقيقة لاطنا يعن ايماميز برزمانيش موجود موتا ہے جو من مان وخیال برنیس بلکہ حقیقت میں ایسے اقوال کوتمیز کرسکتا ہے ونی البحر جب ایک کوتی کہا میا اور فناوی ورس یر ہے تو موافق متون پر ممل کرنا او تی ہے۔ قال الرکمتر جم متون جامع روایات اصول ہیں و نیہ مافیہ والتداعلم ایضا فی البحر فی مسرف الر کو ۃ جب صحیح مختلف ہوتو واجب ہے کہ ظاہرالروایة کی تلاش بلیغ کریں اورای کومرجع قرار دیں وفیہ ٹی کتاب الرضاع جب فاوی مختلف ہو معین ایک قول کی نسبت لکھا حمیا کداس پر فقادی ہے اور دوسرے قول پر بھی میں لکھا حمیا تو جو قول ان میں سے ظاہر الروایة ہوائ کوتر جم ہے قال المحر جم ان عبارات میں فور سے اس امر کی تا ئيد لتى ہے جومتر جم فاو پر ذكر كيا ہے اور يہ بحث فظ روايات كى جبت ہے ہے بتابرين كه خالى مقلدين كودلاكل سے بحث كى اجازت تبيل بے ليكن غدية استملى شرح مدية المصلى ميں بحث تعديل الاركان مي لكها كر مجم يدبات معلوم موكى كرقومه وملسيس سع برايك بس طمانيت بمقهائ ويل واجب ابت موتى بيعن جيها كرام ابويوسف وفيره عمروى بمى بريل عيمى وبى ايت بوتاب بعراكها كريش البهام في فرمايا كردوايت عدول نيس ما بن جبكول روایت اس کے ساتھ موافق ہوقال المحر جم یعنی جب ذہب میں اقوال مروی ہوب اور ایک قول ان میں سے اصول شرع سے متوافق موقوان قول سے خالفت نبیں کرنی جا ہے مویاس قدر علم کومنفونات میں واجب اعمل مونے کے لئے مسلم رکھا ہے اور فا براشارح نے جولکھا کدریات مجھے معلوم ہوگئی اس میں علم ہے ہی معنی مراد نبے ورند قرعیات کامظنونہ ہونا اتفاتی ہے اس وجہ سے کرجی عمل میں ميظن بمنزله علم ويقين ہے فاقهم وسياتی المويد فيد و في وقف البحر جب مسئله ميں دوتول السيطيس كه ہرا يك كونيح كها حميا ہے تو اكيد تول ير فنادي ويناواس كيموانن علم قضاء جاري كرما جائز بيوني قضا والفوائت منه جهب ظاہرالرواية بين كوئي مئله نه بولور غير ظاہر الرواية عمل پایا جائے تو ای کولینا متعین ہوجاتا ہے قال المر جم رہ بحث بھی روایت پر مقصوب اور دونوں تول مصحوبیں ہے کی ترجع کا تھم میں دیا اور بیتھم بظام سے القدوری سے تول سے خالف ہے کونک اس میں تمیز کرنے کا تھم ذکور ہے اور پوشید ونہیں کے تھم

م ایت کے موافق حضرات سحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین سے متو افق ہواور میں لوگ اہل السنند والجاعیة ہیں۔

فاقهم واستقم اور قاصل كفنوى في تزيمين العباره ملاعلى قاري ينقل كميا كه قاري في الكعاك كبيراني في اين رسال خلاصه من جیب بات انسی کر تماز کے اندر جو افعال حرام بیں ان میں سے دسوال تعل التحیات کے آخر میں انگشت سے اشار و کرتا جیسے اہل مدیث کائمل ہے لیعن ان لوگوں کا جو مدیث رسول الله صلے الله عاليه وسلم کے عالم بیں اور بيقول كيداني كا خطاعظيم وجرم يسيم ہاور اس كاسب بيدوا تع بواكه يخفى قواعداصول ي جابل اورروايات فروع كيمراتب ينادان بادراكر بم كواس كي طرف نيك مكان كرنا شهوتا جس سے ہم اس كے قول كى تاويل كرتے بيل تو ضروراس كا كفرمرة كاورار تداد يجي بوتا ليني ہم اس كومؤمن كمان كركے ساويل كئے ديتے بيل كداس كى مراد سيب كداس واستح سے اشارہ نذكر سے جيسے الل مديث منى بندكر كے يا حلقه كرتے اشارہ کرتے ہیں اور بیمرادنبیل کہ حدیث میں جس طرح آیا ہے وہ حرام ہادرنہ بھلاکی مؤمن کوحلال ہوسکتا ہے کہ جوآتخضرت کا تنظم کے فعل شریف ہاں طرح ٹابت ہوا کہ متواتر کے قریب پینی گیا ہاں کو حرام بتلاوے اور جس برصحاب سے لے کرآ خرتک ملا متفق میں اس کے جوازے انکار کرے اور حال یہ ہے کہ جارے امام اعظم نے فرمایا کمی کو پر حلال تبیس کہ ہمارا قول اختیار کرے جب تك اس كا مآخذ كتاب مجيديا سنت شريف يا اجماع امت يا قياس جلى معلوم ندكر لياور شافعي في فرمايا كه جب عديث يحج بهو جائے جس سے میرا قول خلاف پڑے تو میرے قول کو دیوار سے مار دوا در صدیت ضابط پر عمل کرو۔ جب یہ بات معلوم ہو پیکی تو ہم سكت بيل كداكرا مام رحمدالله يحكوني صرت وابت اس مسئله على مند بوتى توان كتبعين برلا زم تفاكه جو يحمآ مخضرت فأينا بستابت ہوائی پڑھل کریں اور بیطاء کرام مبعین پر لازم ہے عوام کس شار میں ہیں اورا یہے ہی اگرامائ سے ٹابت بیہوتا کہ انھوں نے اشارہ كرنے كومع كيا اور خير الانام عليه السلام ہے اس كا تبايت ہواتو كوئى شك نہ تھاكہ جو استخضرت منافظ نيام سے نابرت بھلا پہال تواس مسئلہ میں امام ہے جوروایت ہے وہ سندیج ہے مطابق وموافق ہے ہیں جوعدل پر قائم اورظلم ہے بازر باد وضرور جانے گا کہ سلف و خلف کے اہل تقویٰ کی میں راہ ہے اور جواس ہے پھراوہ جبتی گمراہ ہے اگر چہلو کوں میں برا برزگ مشہور ہواہتیٰ کلامہ متر جمأاور دوسرار سالدمسے بند بیں التر ئین بیل لکھا کہ جو تحف اس امر کا قائل ہو کہ فتوے ای تول پر ہے کہ اشارہ نہ کیا جائے تو و وقف اس امر كامدى مواكه من مجتمد في المنطم مول اوربيا فيصملله من موسكمات جس من امامٌ سه دوروايتي يا امام سه ايك اور صاحبین سے دوسری روایت ہو پھر بھی باو جوداس کے یہاں دلیل ترجے کی ضرورت ہوگی کیونکہ بلامرج کے ترجیح مقبول نیس ہے ہی اگراہام ہے دوروایتیں یائی جا کمیں تو وہی روایت راجج ہوگی جواحادیث رسول الله فائیم کےمطابق ہواور جمہورعایا وامت کےموافق بنے اور بہاں تو عدم اشارہ بر فتوی صرح کالف ہے ویکرمشائے معترین کے قول سے جنہوں نے فرمایا کہ فتوی ای تول برے کہ اشار وعمل مي لايا جائے اوروہ بلاخلاف سنت ہے انتل كلامد مترجما مترجم كہتا ہے كدايساتل فاضل لكسنوى رحمدالله نے نقل كيا ہے اور اس میں شک نیس کے احادیث اگر چہ صریح موجود موں ان میں بحث اجتهادی ضروری ہے اور عموماً مدعیان علم كودرجه اجتهاد حاصل

کین جمے یہ یقین نہیں ہے کہ اجتباد ترجی جمی ختم ہو کرلوگ جوام کالانعام دہیں گے جن کو دلاکل مفصلہ مدونہ انکہ علاء می نظر کرنے اور بیجے نے اور اور جمے یہ اور اور کی جملے اور اور کی ختم ہو کرلوگ بھی کیا ہے کہ جاتا ہے کہ خود مسائل مدلل وعبارات فقیمہ و تقامیر واحاد ہے بلکہ فویات منطق و قلسفہ کا عالم جانے ہیں اور علامہ و مدقق وغیرہ القاب سے مرفراد سمجھے جاتے ہیں کو باا یسے الفاظ عمراً کذب وافتر ا المباس لا باس مزین کر لئے مجمعے جاتے ہیں کو باا یسے الفاظ عمراً کذب وافتر ا المباس لا باس مزین کر لئے مجمعے جاتے ہیں کو ورافشہ ناومن سینات المالنا

اور حق طاہر نکل ہے جوعبارات علامه قاسم صاحب بھی القدوری و منتح تحقق این الہام وعلامه قاری ہے واضح ہوا۔ پھرا کر کہا جائے کہ ماحب ترجی یا کم از کم ماحب تمیز مونے سے و ومرجه مقلدے خارج نه موااوراس کوروا ہے کہ اہل اجتهاد میں ہے کی تے ول رعمل كرية روايات هميداس كوكاني بين ادر جب جمهز نبين تواس كونسير وحديث من بحث عدفائد ونبين بكه تضيع اوقات بيتو من كبون كاكراستغفرالندتعالى بركزيه بات محيح نيس ب چنانچداوير ولوائحيه عصنفول بواكنوني إفمل سي وجدستلا ي بغيرنظر كي بوع كافي سجمناجہالت وفرق اجماع ہے اور لا ابالی الی حرکت ہے ہی الدمدنہ وگاعلاد واس کے جومفاسد عظیمہ اس میں موجود میں وہ تعجب ہے کہ ایسے لوگوں پر کیو تحریخی رہے جن کو عالم وعلامہ و تحقق و مرقق و غیر وطولا نی القاب سے یا دکیا جاتا ہے ظاہرا ان کوسوائے الغائا میں وطل كلام كے اصلی بتیجے علم پرنظر کی تو فیق شد ہوئی واعوذ بالقدمن علم لا ینفع دیجمواصلی نفع علم كامثل اخلاق و اصلاح لفس و انسداد مكا يم شیطان ہے جی کہ قوت ایمان سے لائق قبولیت بارگاہ کبریائی عزشانہ وجل سلطانہ ہوجائے اور کشب فقید میں اس سے بہت ہی کم بحث ب ادرو وبعى بالعبع چناچاس طرف اشاره ب وتصريح كرركذريك اوريهان بعس اس كعلم عصرت عالم علامه في بيتج تكالا كمطم حديث وتغيير برنظرن حاب حالانكدا حاويث تمريفدوآيات مديفه وتقص جرت واثمارات لطيفه نهايت بإكيزه الطاف الهيداس كودرجة تول تك رسالًى كے لئے متكفل بي اور جب اس في ان عدمد مور الونشاند شياطين بنا اور انجام ملاكت باور اللهدكت على خالى چند اعمال جوارئ سے بحث ظاہرى موتى باس واسطى على يے قلوب يعنى اكابر اوليا والله تعالى جن كوظاہر مے صورتهائے افعال كعلاده اصلى معانى وثواب ميد بالغصد بحث ربتي باورحقيقت من وى فقيد بين ان علاء كوعلات ظوا بركتي بين بالجملداه حل عز وجل تمام جدال وشیطانی خیال سے پاک محض منور ومنتقیم راوی جو جاہے بقول مولوی روم علیدالرحمة علم وین فقد است تغییر وحديث ان علوم ع حاصل كرے اور ابتداء اعتبار كرے واللہ تعالى موالها دى ونعوذ بالله من العلال واضح موكد جب كوكى متله ظامر الرواية حسنيس ملا اورنوا دروغيره غيرظا برالرواية على مااتو اى كولينا مقلد كولا زم بي كمامرمن البحراد رمعني بيه بين كه نوا دروغيره ساس كوكسى معتدكاب متداول من نقل كيا حميا موفاقهم -جامع المضمر ات من ب كرمفتى كوطلال نيس ب كركس متروك وبجورةول يربغرض تحمی تغع کے فتویٰ دے و کتاب القصنا مرمن الا شباہ میں ہے کہ بز از پہ کے باب المہر ہے داشتے ہے کہ مقتی ایسے قول پرفتویٰ دے گاجو اس كيزديد اصلاح كے لئے لازى معلوم ہواو تموي في عواتى يس كها كر تنايد اس قول يس مفتى سے مرادوه ب جوالل اجتماد سے ہوورنے جومفتی مقلد ہوو وتو ای تول پرفتوے دیے گا جو بچے ہوخواواس می منتقتی کے لئے مصلحت ہویان ہواور شاید مراومقلد ہو مرا لیے مسئلے على جس على و دقول ايسے بيں كہ برايك سيح كما كيا ہے تواس كورواہ كدونوں على سے و وتول اختيار كرے جس على مستفى كے حق می اصلاح ہو۔قال المتر جم قول دوم اشبہ ہے کونداصلاح کرناعمو باہراس کے لائق آ دمی پرفرض ہے جیسے افساد عمو ما حرام ہے اور اس قول بردلالت كرتاب، وقول جواشاه عن شرح مجمع و حاوى قدى سالا كدونت كمسائل عن اى قول برفتو الازم بع جو وقف کے واسطے زیاد ونافع ہوقال المتر جم وجدد لالت برے کہ یہال بطور قاعد وکلیدی برخوا وجمتد ہویا مقلد ہوا اساكرنالازم ب فاقهم والشراعلم\_اس تمام بيان عدواضح مواكه برطفس افاء كى ليافت تبيل ركمتا بداور جوليافت ركمتا مواس برا صياط واجي ضرور ب بان وموام مقلدين كواية حق مي عمل كرف ي لئ جبكه دوكسي قول كوظا برالرولية ياكتاب اصولي يا مانداصول مي ياكي عمل كري تمرفتوی نه دیں اور جہاں مخلف اتوال یا کمی او تصبح پڑمل کریں اور مساوی تھیج میں ایک ہی واقعہ میں دونوں پڑمل نہیں کر سکتے اورا عتیار ان برلازم ہوگا جیسے دائے لازم ہوتا ہے اور كماب القعناء على يمى اس كى بحث تذكور ہے وہال بھى رجوع كرنا جا ہے وہا جملدة ين كے لئے ان پر لازم ہے کداتوی واقبت بر مل اوراشکال جوتو على كرليس اور بدروائيس ہے كر مخلف متضاواتو ال برجس مرح جب جاجي

عمل کرنے نگیں کیونک اس طرح شرع سے لعب ولہوجرام ہے بینی مثلا ایک مسلمین آیا کہ بعض کے بزدیک جائز اور بعض کے بزویک جائز نہیں ہے تو مقلد کو بیدوائیس ہے کہ جس تول پر بعب جائے گل کرے بلکہ بیا شغا جائیں اس پرایک کا اعتباد لازم ہے طرآ نکہ دو مرا رائج ظاہر ہوجائے لیس وی لازم ہوگا اور پہلا عمل شہوگا اور آئندہ ای اختیار پر عال رہے اگر چہاس پر کوئی امر لازم آیا جا اور مثلا ناجا نزاختیار کرنے سے کہ وی اس کو جائز کی ضرورت پر سے تواس پر ناجواز لازم رہے گا فاقع موالد تعالی اعلم الفائدہ جن سائل پوئوگل ہے یا جو مرتح ہیں ان کے الفائد و علامات ہماری کتابوں میں بہت ہیں اور بعض برنسبت دوسر سے کے زیادہ موکد ہیں چنا نچ سے کی افتاد کی الخیریة سے واثیہ جو علامات ترجی ہیں ان سے بادہ کرای پرفتو کی ہے فی الفتاد کی الخیریة سے واثیہ جو علامات ترجیح ہیں ان سے خوتی ہے ہیں ان سے بردھ کرا موط ہے۔

کے ہنسبت فتو سے ذیادہ تو کی ہے دی ہوگر یہ بعنی اس پرفتو کی دیا جائے اور سے کرا سے جادرا حقیاط ہے بردھ کرا موط ہے۔
فتو کی ذیادہ موکد ہے اور اس سے بردھ کر یہ بعنی اس پرفتو کی دیا جائے اور سے جو دراستے ہے اور احتیاط ہے بیور اس کی اللہ ازبید

اشبه معنى اشبه معصوص يعن عكم منصوص سازياد ومشاب بيراودرايت وراجج براه روايت تواى برفتوى موكار في فراد الروايات تقلاعن جامواممضم ات شرح القدوري افزاء كے علامات يہ بين -اي برفتوي ہے-اي برفتوي ديا جائے اي براعمادي جائے۔ای کوہم لیتے ہیں۔ہم ای کوافتیاد کرتے ہیں۔ای پراحاد کرتے ہیں۔ای پرآج کےروزمل ہے۔ای زماندمی آی پھل ہوتا ہے۔ میں سے ہے۔ میں واضح ہے۔ میں طاہر ہے میں اظہر ہے۔ میں مقار ہے۔ ای پر ہار سے مشاکنے نے تو کی دیا ہے۔ امار سے مشائخ کاای پرنتوی ہے میں اشبہ ہے میں اوجہ ہاوراس کے مانندو مجرعلامات جی فی حواثی اطحاوی اوراس برعرف جاری ہاور ای کو جارے علاء نے لیا ہاور میں متعارف ہے فی انقلیہ جب ووا مام معتبر میں باہم تعارض ہوا کی نے کہا کہ سیجے ہاور دوسرے نے اپنے علم کواضح کہاتو اس نے سی سے اتفاق کیا البذائیے کالیمااولی ہوگانی الدرالخارا کرکسی دوایت کی نبعت کاب معتدیس المعاتو كداميخ يااد في ياادفق بياما تنداس ك لكعامفتي كواس برفتوى وين كالقيار بهاوراس ك خالف رجس كي نسبت كري المع لكعا ہاں پر بھی فتوی دے سکتا ہے بینی دونوں میں ہے جس پر جاہے فتوی دے اور جہال سی یا ماخوذ یا مفتی ہا یا بیفتی لکھا ہواس کے ظاف نوی نہیں دے سکتا ہے لیکن اگرمثلا جاہیا سی لکھا ہو کہ یکی سے جاور کائی میں لکھا کدونی سے جاتو بیاورو و دونوں میں سے جو اتو مواليق واصلح مواس كوافقيار كرمه في رواكتاراسح مقابل سيح باورتيج مقائل ضعيف حواشي اشباه بيرى زاده ايساا كثرى بورنه شرح الجمع من مقامل شاؤ بھی آیا ہے۔ بیان ان کمایوں کا جن سے فتو کی وینا جائز اور جن سے نیس جائز ہے جن کمایوں سے فتو ، ینا جائز ہے وی کتابیں ہیں جن پر برطرح اعماد بروادران کا ذکر طبقات مسائل کے ذکر میں اجمالاً آگیا ہے اوران کی تفصیل میں خارج از وسعبت تطويل باورا خضاراس طرح لائق بكرجن كمايون يونوع بيس جائز بان كويبال يان كرديا جائة والى صفت و حالت کےعلاوہ جن کمایوں کا حوالہ اس فماویٰ میں فرکور ہے ان پر اسما دروا ہے۔ واضح ہو کہ کلیے قاعدہ افرآء میں قضاء فتح القديم شخ ابن البهام كاقول مذكور موجكا بكر أكر تواور كمابول ميس كوئى اس وقت دستياب موتواس يراع ادبيس موسكما بكونكه ووامام محد ك ز مان می مشتهر زخیس او اس ز ماندیس کیاا عتبار موگا - بان نوادر ے اگر کسی معتقد کتاب حتل بداید ومبسوط وغیر و می منقول موتواس کتاب معتدے اس پراعتاد ہو گاعلی عامر مفصلاً روائحتار میں شخ بدند الله بعلیکی کی شرح اشیاہ سے قبل ہے کہ ہمارے شخ صالح نے کہا کہ ایس كمايوں في ويناروائين ہے جو محقرين جيے نهرالفائن اور ميني كي شرح كنز الدقائق اور درالحقار وتنوير الا بصار وغير واقول يعني الی کمایوں میں تنگی عبارات ا محضاراس قدر ہے کہ کمتر مطالب کا وضوع ہوتا ہے اس ان سے افقاءردانہیں ہے پھر کہا کہ اور ایس سمابوں سے بھی فتوی جائز نہیں ہے جن کے مصنفون کا حال نہیں کھلا کہ وہ لوگ کس درجہ سے متعے کون سے جیسے ملامسکین کی شرح

کنز الدقائق اورجیے جامع الرموز قبستانی شرح نقابیاورالی کمابوں ہے بھی افاء جائز نینں ہے جن میں اقوال ضعیفاتل کیے مکے ہیں جیسے زاہدی کی تصنیف ہے قلیہ ہے بس السی کمابوں ہے افتاء نیس روا ہے گر جبکہ یہ معلوم ہوجائے کہ کہاں ہے نقل کرتا ہے اوراس ہے نقل مجے ہے۔

اتول قاوے میں قدیہ ہے اکثر مسائل لایا ہے اور بیشتر ان میں سے تحقیق ہیں گر بعض میں تال ہے اور بعض کے لئے معتبرات سے تائیدموجود ہے اور دامنے ہو کہ جامعین رحمہ اللہ تعالی نے ایک ہی مسئلہ میں جس کے چندوجوہ ہیں اکثر ایساالتزام کیا ہے كه بروچه كوعليحد وكتاب كي والدي نقل كيااكر چه جمله وجوه ايك بى كتاب مين موجود بون اوراس سي اشارت ب كهاصل سنله ان سب کمابوں میں موجود ہے لیکن مترجم کوتمناری کہ کاش جملہ وجوہ ایک معتبر اصول نے قبل کر کے بالمعنی دومروں میں موجود ہونے کا حوالہ ویا جاتا لیکن جہاں بعض دوسری کتابوں میں نہیں ہیں صرف ای میں ہیں جس مے قتل کیا گیا تو الی صورت میں سوائے اس طریقہ کے جواس کتاب میں ہے کوئی جار انہیں ہے بھروائٹے ہو کہ مسلم میں جووجوہ کہ معتبرات سے منقول ہیں ان پراعتاد کرنے میں کوئی اشکال نیس ہے باب جووید کدمثلا تدیہ یا اس کے مائند کاب سے تقل ہاس میں بغیر تامل کے فتوی میں اشکال ہے اور در انحار وغیرہ سے اس فرآوی میں نقل بی نیس ہے اور مینی شرح الکنوجس کو در الحقار کے ماشد قرار دیا گیا اگر چے اس سے نقل ہے لیکن ان کاغیر معتر مونا بسبب مختصر موني كے ہے اور جب مطول وواضح ومعتبر روایت اصل موجود ہے تو در تفیقت اعتماداى برر باادر درالخمار ونهرو شرح الكنوعيني كويامؤيدات بين مجريت موصوف في في مايا كدكماب اشباه والطائر كوبعي أليي بن مختفر كمايون من لاحق كرناجا بين جن ے فوی دیا جائز نیں ہے کونکداس میں بھی السی مختمر حبارت سے مضمون ادا کیا گیا کداس کے منی یوں مجھ میں آتے جب مک کہ اصل کی طرف جہاں سے تھم لیا گیا ہے رجوع نہ کیا جائے بلک بعض مواضع میں ایساا خصار ہے جس سے ادائے معنی میں خلل واقع ہو گیا ہے چنا نچہ جس نے حواثی سے ملاکراس کوخوب ملاحظہ کیا اس پر ریہ بات روش ہوجاتی ہے اور جب بیرحال ہے تو مفتی کوضرور بدخوف ركمنا جائية كداكركس كاب براخضاركر يوغلطي يس نديزجائ البداضرور بواكداس كاب يواش يااصل ماخذ كي طرف رجوع كركتب جواب لكي يس معلوم بواكدر الخذار كي طرح بدكاب بهي اس قابل نين بكراس عفوى وياجائ قال المحرجم يهال ے معلوم ہوا کہ اقماء کے لئے عدم اعتبار جو غرکور ہواتو ان سب کتب فرکورہ میں بکسان وجہ سے نیس ہے بلکے تعید میں بیجہ نقل روایات ضعفه والحتزال مصنف ہے اور باتی کتب میں بوجہ ایجاز واختصار یا عدم اشتہار کے ہے اگر چداس امر میں کہان میں ہے کی سے فتو ہے ويناجا زنبيس بيكسال نيس يا جربهى عدم جوازاس وجست وتاسي كدكماب خدكور متداول ومشهورتيس جيسانوا وروفير وكدخودنوا ورثسخه ے اگر دستیاب ہوجائے تو فتوے دینا روانہ ہوگا اور شاس پر اعماد ہوگا یاں کسی معتبر دمشہور میں اگر اس نین ہوتو و واس مشہور پر اعمادے چانچر فتح القدر كماب العمناء سے فدكور موجكا باوروجداس كى يد بے كدالاللى قارى نے تذكرة الموضوعات يس لكما كدكليد قواعدين سے يه بات قرار بائى ب كرقر آن جيدى تفاسركويا آخضرت فاليزاكى احاديث كويا سنائل فعبيد كونقل كرنا بركتاب سدوا منیں ہے بلکہ فتا اسمی کتابوں سے جائز ہے۔جو ہاتھوں ہاتھ متداول مشہور چلی آتی ہیں کیونکہ جو کتابیں مشہور نہ ہو کس یاد ومتداول مبل رہیں تو ان پراعادتیں رہاس لئے کہ ساحال وخوف پیدا ہوگا کدان میں زئد بن والحداد کوں نے جا بجا اپن طرف ے الاق نہ كرديا ہواور ظاہر ہے كہ جب انخضرت فاقترا پرلوكوں نے جموئى احاديث بنائيں باوجود يك بر كھے والے موجود تھے جنہول نے آخر بر کولیا تو بھلاان کتابوں مرکز کر اطمینان ہوسکتا ہے جو کی کوز پانی یاو بھی ٹیس ہیں بخلاف ان کتابوں کے جو ہاتھوں ہاتھ متبداول مشہور چلی آتی ہیں ان میں بیا حال نہیں ہے کونکدان کے سیخ موجود ہیں اتھیٰ کلامدمتر جما وا قال المحرجم بیامل نہا ہے تنہیں و

بہت موہ ہاور یہاں سے سید عاصل کرنا اور یادر کھنا جا ہے کہ بعضے لوگوں نے جوتنمیر پر لکسنا شروع کیں اور ان میں برطرح کے رطب ویا بس وشاؤ وغیر مشہور دوا تمل مجرنے گئے اس اقتاس بر بالکل ہا تقبار ہیں بلکہ موام کے لئے نہایت معتریں کیونکہ وہ کو کرتو کی ضعیف کوجدا کر سکتے ہیں اور ای تبیل ہو وہ دوایا سے ہیں جوشے سیوطی نے ابوعبید کے فضائل القرآن سے انقان ہی نقل کر دیں اگر چہ ان کی اسانید کے نبیت ہی وسن کھدیا لیکن جب وہ ایک غیر مشہور وغیر متداؤل تالیف سے ہیں تو محض فیر معتبر ہیں بھلا ان کی تھے وہ مسئول ہو ایک اسانید کے نبیت ہی وسن کھدیا لیکن جب وہ ایک غیر مشہور وغیر متداؤل تالیف سے ہیں تو محض فیر معتبر ہیں بھلا ان کی تھے وہ سے معتبر ہو متواح میں بھی ہی اس میں الموسی میں ہو نقل الم سے اس معتبر ہو متواح و مشہور جا آتا ہے وہ وہ مارہ میں ہو نقل المی سیان میں دوایا سے کواس لیا بلکہ سیار مشہور و معتبر دوایا سے کوائی کیا ہو اللہ میں المام میں معتبر دوایا سے کوائی کیا ہو اللہ میں المام میں معتبر دوایا سے کوائی کیا ہو اللہ میں اللہ کی مالیہ کی کیا ہر ہے۔

اوراس كاضرر بعى واضح باورا كرسيوطى رحمدالله نے غيرمشهورومتداول فيل كياتواس پراعا ديس موجائع كاكيونك جس کاغیرمنداول ہونامسلّم ہےوہ کیوبھرمنداول ہوگی اور اس میں اجتہاو داشنباط کو قل نہیں ہے کیونکہ مطلوب ننس عدیث رسول اللہ صلی القد علیہ وسلم ہے اور ایسے ویکرا خبارو آتارجن علی اجتها دکومنجائش نہیں بخلاف مسائل نواور کے تنہیات میں ہے ہیں کہ ان میں قیاس واشنباط کو مخبائش ہاور یہاں سے ظاہر ہوا کہ نواور سے جو تھم معتبرات میں متول ہواس کے معمر ہوجانے کا تھم جو انتقار وغیرہ میں ندکور ہے اس کے معنی نیس میں کدو ہاں تک مشہور و شداة ل تھے بانقل سے شداة ل ہوں سے كيونك نواور كے غيرمشبور ہونے کو پہلے ہی مان لیا میا ہے بلک میعنی ہیں کہ جس معتبر کتاب میں نقل ہاس کا مؤلف خود صاحب اجتهاد تھا تو اس فی مفرد نوادر کو سی پایاادر نقل کیا تو در حقیقت اعلاد ای مخص ناقل سے اجتماد پر ہے ہاں اختصار البسر بندھ کیااور ظاہر الروایت میں جب تھم ندکورہ نہ ہواورغیر میں ہوتو ای کولیمامتعین ہے جیسا کہ بحرالرائق میں تکھاتو بیاس اعتصادی دجہ سے ہے درند قبادی واس کا تھم بکساں بالبدا الرفوادر كالقم مبضعيف مذكور موتوترك كياجائيكا اورمتاخرين كافتو عاجبار موكا والتدتعالى اعلم اورفوا دراكريدام محرك استنباط ہوں ادرامالی اگر چدامام ابو یوسف کے مرویات وجہتد ہوں محر غیر مشہور وغیر متداول ہونے کی قطعی ان کی طرف نسبت نہیں كريكة اوداى سے ظاہر سے كم كولف أكر چه عالم كبير بوجب تك اس كى تعنيف محقق اور مشہور ومتداول ند بوغير معتبر سے وفي مقدمته العبدة بعض الافاصل نقلاعن بعض رسائل ابن تجيم رحمه الله في بعض صورا لوقف ردا على بعض معاصرية نقله عن المحيط البرهاني كذب إلى أعره ليني في الن بجيم كم معمر قاضل في محيط ير إلى كاحواله ويا تو اين بجيم في جواب مس لکھا کہ محیط بر ہانی کے حوالہ سے تقل کرنا حبوث ہے کیونکہ محیط بر ہانی تو مفتود ہوگئی ہے جبیہا کے شرح مدیدہ المصلی میں شیخ ابن امیر الحاج نے تصریح کردی ہے اور اگر میں میمی فرض کرلوں کماس ذیاندوالوں میں ہے کی کوئیس ملی مگر ہمارے معصر کو ہا تھ الگ کی تو بھی اس مے فتوے دینا اور نقل کرنا روائیس ہے جیسا کہ کتاب القضاء فتح القدیم میں معرح مزکور ہے انتخا متر جما اور نیز ابن نجیم سے فوائد نید سے سید حوی شارح اشاہ نفل کیا کرتو اعدوضواللہ سے نوی و بنا طال بیں ہے بلکہ مفتی پرواجب ہے کہ مرح نقل سے جواب دے جیسا کہ نقباء نے تفری کردی ہے آتی مرتما۔ اقوال اس کے معنی یہ بیں کہ بنابرامولی قواعد کے سئلہ واقع کا حکم بطریق بیجہ من الكا اور شفوالط اللهد ع جواب و عدمثاً كع كداصل ضابط اس من كمسائل مي يد بالغذاس بريم يكا جواى من ے ہے بھی تھم ہوا بلکہ مفتی ہر بھی واجب ہے کہ خاص اس مورت کوبطور جزئے تھے مدے کی بسیط ومعتد فرآوے سے نقل کرد ہے بھر

واضح ہوکہ یہ کم این مانے مفتوں کے واسطے ہے جبکہ کوئی جہتوئیں ہے ورنہ جوشم بدرجہ اجتها دفائز ہوخواہ کمی مرتبہ کا اجتها ور کھتا ہو
وہ ضروری اجتها دی طریقہ سے جواب دے جبکہ اس پر تھلید ممنوع ہے یا وہ ترجے دے اگر اس قد دقد دت ہے فاقیم اور اگر کہا جائے کہ
مجمی تو اعد واصول بی ہرت جزئیہ بطرین استباط فہ کور ہوتا ہے تو کلیہ فہ کورہ سے اس کوسٹنی کرنا چاہنے تو جواب یہ ہے کہ نیس بلکہ علی
الاطلاق ند ضوابط و اصول ہے استباط کر کے اور ندای کے جزئیہ مستخرجہ فہ کورہ سے دونوں طریق اتباء جائز نہیں ہے کہ تک اصول سے
مقصود طریقہ استخراج ہے نہ بیان مستبطات ہیں اکثر ہوتا ہے کہ تسبیل قہم کے لئے کوئی تھم بطور مثال مستبط کیا گیا حالا نکہ ٹی نفہ وہ
مہذب یا مستقیم نیس ہے اور نظیم اس کی منطق بیں انواع نازلہ واجناس صاعد و فیرہ اور فلاسفہ میں قدم العقل و فیرہ جس لیس یقین نیس
کہ فی نئس الا مریوں بی ہے بخلاف فروع کے چنا نچر شنظ موصوف نے حواثی اشاہ میں نکھا کہ جو تھم فری کہ کتب فرعیہ ہے تالف کس

بالجملداس زمانه مسمفتی كوجائي كرتواعد وضوابط مائنداشاه و نظائر يااصول سافسها طكرك نتو عدد عد بكر صريح نقل كر اور ينتل يمي كماب اصولي وضوابط عن ودور كماب مفتود وغير متواتر ما نندميط برباني دنوا در دغير و كي نه بوا در مختمرات ما نند درالخارونهرالغائق وكنزو فيره كے نهوجس مي بحض من اكثر خلطي بوجاتى بياغتى اس كے تيود سے غائل بوكروا تعدفتوى كےموافق خیال کرایتا ہے مالانکہ ایسانیس موتا اور ایک کتاب نے قل نہ بوجس پر بید عدم تحقیق د تقید کے اعتبار نبیس ہوتا اور ایک کتاب سے قل نہ بوجس پر بید عدم تحقیق د تقید کے اعتبار نبیس ہوتا اور ایک کتاب اللیت میں ے كرشتے ابولفرے بوجها كيا كر مارے باس جاركا بي جي نوادر بن رسم يعني ابرا ميم اور ادب القاضي الخصاف اور مجرد حسن ونواور مشام تو بھلا ہے تمامیں جو ہمارے ہاتھ لکی ہیں ہم کوان میں سے نتوی ویٹا جائز ہے فرمایا ہے جوعلم ہمارے اسحاب حنیہ سے بطور سیج پہنچا و پیجوب ومرمنی ہے ولکن فتق سے دینا ایسا امرے کہ میں سی مخفل کے لئے روانبیں دیکھتا کدا بیے قول برفتوی دے جس کوو وہیں سمجھا لیعنی اس كومعلوم مند موكداس كا انتخراج واستغباط كس طريقه وليل عدواج جوتيح ومتنقيم باوروه اين أو برلوكون كابوجه شاخادے إل اگرا سے مسائل ہوں کہ ہمارے اسحاب سے مشہور ظاہر ہیں تو بھے اسد ہے کہ ثنایدان پراع اوکرنے کی مخبائش ہو کذافی العمد ومتر شأ موضى اورمتر جم كبتاب كه فيخ ابونصر كول يريات فابر بولى ب كه فتى جب تك اس تهم كاما خذنه جائے تب تك اس كونتوى وينا جائز نبیں ہے اور میں امام اعظم سے بھی مشہور دھیجے ہوا ہے کر کسی کو ہمارے قول پر فتوی دیناروانیس ہے جب تک اس کو سے معلوم ندہو جائے كہم نے كہاں سے سيول كہا ہے كين مقلدين علما ونے كہا كريدال الاجتهاد في الجملد كے حق ميں ہے اور مير سے زوكي ے اہل تمیز محقیق کالا ابانی بن جانا جائز نہیں نکلیا ہاور شخ ابولسر کے قول سے مد بات بھی ٹابت ہوئی کہ اگر ایسافنس ہو جودرجہ اجتہاد تك نبيل يبنيا بيتواب كوامام وان كے امحاب كي ول پر بطريق حسن الظن كے اعما وكر لينے من مخوائش معلوم ہوتى بيكن ميضرور ٹابت ہوجائے کریول بیشک اصحاب کا تول ہے ادراس کے داسطے درجہ شہرت کانی ہے دملی ہذا کتب معتبر ومتداولہ پر اعماد جائز ہے پس جو کتابیں غیرمعتبر ہیں وہ خارج ہوئی اور جومعتبر ہیں محرمتو اتر ومتنداول نہیں ہیں وہ بھی خارج ہوئیں جیسے محیط بربانی وغیرو فی الممدة اللقاميل المرحوم اومنجمله غيرمعبر كمابول يحنقابه كي شرع جامع الرموز منسوب بيش الدين محرجستاني مفتى بخاراب ينانجه ابن عابدین نے بھی الفناوی الحامد میر میں لکھا کہ تہتائی تو ایک ایس محض ہے جیسا رات کونکڑیاں جمع کرنے والا کرمنس بہتیزی ہے ترونشك جوباته آيا انحايا اوراس كي ميرهالت اى بات عظامر بكدر الدى معتزلى كى كتابول عداستناوكرتا باورعلام بى القارى نے رسالٹم القوارض فی دم الروافض میں ایک جکر لکھا کے موادنا عصام الدین نے جب تانی کے حق میں بچے فرمایا کے شخ الاسلام بروی کے شا گرووں میں سے میقستانی نہیں ہے ند بروں میں اور ندچھوٹوں میں بلکسان کے زیانہ میں کتب فروش بلکہ کما ب فروش کا ولال تعااور

جمع كرنے والا ہوتا ہے۔

منجله غيرمعترات كخفرالوقايدى شرح ابولهكارم بع چنانچدابن عابدين في الفتادي الحامديديس كها كدمقلد برتويه واجب ہوتا ہے کہ اسے امام کے قدیمب کا اتباع کرے اور سرخ لیاس پہنتے میں ظاہرامام کا قدیمب وہی ہے جو قد کورہ بالاعلاء معتدین نے تقل کیا لینی مروہ ہے اوروہ فرجب تہیں ہے جوابوالکارم نے تقل کیا کیونکہ ابوالمکارم ایک مردمجبول ہے بچے معلوم تبیں ہوتا کہون محص اور کس وفت میں اور کہاں تھا اور اس کی اس کتاب کی بھی میں کغیب ہے اقول کینی قائل اعتاد اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہ قابل كا جب تك حال معلوم نه بوتب تك اس كِنقل كوثقة معتمد تبين كريخة بين للبذا كتاب بعي غير معتند ربي اورا كركسي في ان افوال منقوله کوجائج لیاتو اعتباراس کے جانج لینے کا ہوا تب اس کی ضرورت نہیں رہی فاقہم مجملہ کتب غیرمعتبر و کے فناوی ایرا ہیم شاہی ہے اور شیخ عبدالقادر بدایونی نے اپنے استاد علامہ مین حاتم سنبھلی ہے تال کیا رہ آوی قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا جمع کیا ہوامشہور مگر قابل اعتبارنبیں ہےاور پینے حاتم زمانہ باوشاہ جلال الدین اکبریں بڑے عالم علامہ تنے اور انیس غیرمعتبرات میں ہے جملہ تالیفات جم الدين مخار بن محود بن محرز الدى معتر في بين \_ بيخص اعتقاد من معتر في تعاادر فروع مين حنى تقاجس في 191 هيم من انقال كيا بس اي کی تالیفات میں ہے تنبیہ و حاوی زاہدی و مجتنی شرح قد وری زادالائمہ دغیرہ ہیں اور بیسب غیرمعتبرات ہیں چنانچہ این عابدین نے تکلیم النتاه سالحامديين كهاكه فدجب منفيد على معتركما بول على جومنقول باس كفلاف زابدي كانقل ومعارض بيس موسكتي بي جنانجه ابن دہبان نے قرمایا کہ تنیہ کا مؤلف جو پھی تھی کرتا ہے اگروہ فقہا محتفیہ کی تقل سے مخالف ہوتو تنیہ کی نقل برالتفات نہ کیا جائے گا جب تک کداس کی موافقت میں کس کماب معتمد ہے قبل موجود نہ ہو۔اوراب ای نہرالغائق میں بھی فرکور ہے اور دوسرے مقام پر لکھا کہ زاہدی کی تالیف حاوی تو ضعیف رواجوں کے تقل کرنے میں مشہور ہے۔ اقول زاہدی کے ان تالیفات میں جز کیات مسائل بہت کثرت سے ذکور ہیں اوراس میں شک نہیں کرروایات ضعیفہ واکثر وامیداور بلا ثبوت بھی ہیں اور بعضے صریح مخالف منقول صحیح ادر بعضے تخالف منصوص قطعی جیں لیکن فقہا ومتاخرین نے ان کو بہجان کر جدا کرلیا اور ای وجہ سے تعبید قرمانی مگراس زمانہ میں جب ایسی قوت حاصل نہیں ہے تو کمال وقت و پریشانی واقع ہوئی اورافسوس کدا کر بزرگوں نے اس کومتح ومیتر کردیا ہوتا تو ایسی وقت نہوتی پھراس قاوے میں قلیہ دغیرہ سے جا بجا حوالہ ذکور ہے اور گمان بدکیا جاتا ہے کہ علاء جامعین نے تنقید کے بعد نقل کیا ہوگا مگرمیرے زویک آدمی براس کی مدین کی راه سے داجب ہے کہ ایس روایات براعقاد فد کرے مرجیکداس کی تائید کس معتبر کماب سے منفول ال جائے كيونكداس فاوي من اكثر اليها مواب كداصل كسي معتد يفل كري قنيه وغيره سياس كى تائيد ذكركي كن ب بس مواع تائيدى نقول کے باقیوں میں احتیاط لازم ہے اور واضح ہو کہ حاوی دو ہیں ایک حاوی زاہدی جو غیرمعتبر ہیں اور اس کی نسبت این و بہان نے فر مایا که روایات ضعیفه نقش کرنے میں مشہور ہے لینی مجموعہ روایات ضعیفہ ہے اس واسطے اس فناوے میں حاوی زاہدی ہے کوئی نقل مجھے یاد نیس ہے اور دومری حاوی قدی اور میحاوی مجمله معتبرات کے بین اور اس فاوی میں ایس حاوی سے حوالہ ندکور ہے اس واسط جہاں حاوی لایا وہاں حاوی قدی ہے تصریح کردی ہے اور واضح ہو کہ ترجمہ میں جابجا فقط حاوی پر اکتفا کیا گیا ہے تو یہاں عبیہ کی جاتی ہے کہ جہاں حاوی ہے اس سے حاوی قدی مراو ہے ازامجملہ سراج الوہارج شرح مختصر القدوری مولفہ ابو بکر بن علی الحدادی ہے چنانچہ کشف الظعون میں مولا نامر کلی ہے نقل لایا کہ میشرح بھی منجمہ غیر معتبرات کے ہے اور مترجم کہتا ہے کہ غالبًا کشرت اشتحال مدریس

ے مؤلف رحمداللہ تعالیٰ کواس کی تحقیق و تقید کی طرف توجہ کا وقت نہیں طا ورنہ مؤلف عالم علامہ ہیں اور یہ بات اکثر واقع ہوئی کہ مصنف نے نفسہ علامہ نجر ہیں گرتھنیف کی علت خاصہ ہے قابل اعتبار نہیں ہیں از انجملہ مشتل الاحکام لخرالدین روئی چٹا نچر جمہ و شیخ نہ کور جس کشف الفلون نے مولانا پر کلی ہے اس کتاب کا غیر معتبر ہوان بھی نقل فرمایا ہے از نجلہ فقاوی صوفی شیخ فضل اللہ صوفی شاکر دجامع المضمر ات چتا نچ کشف الفلون عیں مولانا پر کلی نے نقل کیا کہ یہ کتاب بھی معتبر ات جس سے نہیں ہے تو اس کی روایت پر ملل جا رئیس ہے جب تک معلوم ند ہوجائے کہ بیاصول کے موافق ہوئی تو اس نم اکثر و اس کی رائے پر بیموافقت ظاہر نہیں ہوئی تو اس کتاب سے استعنا ہوا اور بھر الشرقعا لی ہوئی تو اس کتاب سے استعنا ہوا اور بھر الشرقعا لی کتاب سے استعنا ہوا اور بھر الشرقعا لی کتاب سے استعنا ہوا اور بھر الشرقعا لی کتاب کتاب سے بھرائی ہوئی تو اس کتاب کے کہ اور تو کی سے اور از انجملہ فقاو سے فیر معتبر ہیں اقول این دولوں ہے جس کتاب کتاب سے بھی اس کتاب الکنو پر ابو السعود دانہ بری کے منتقل ہے کہ بیدولوں فقاوے غیر معتبر ہیں اقول این دولوں ہے کہ میدولوں فقاوے غیر معتبر ہیں اقول این دولوں ہے کہ اس کتاب الکتاب کی معتبر ہیں اقول این دولوں ہے کہ میدولوں فقاوے غیر معتبر ہیں اقول این دولوں ہے کہ اس کتاب الکتو کی میں الدولوں ہیں ہے اللہ کا میں کتاب ہی اور کر میں الکتو کی اس کتاب الکتور کی معتبر ہیں اقول این دولوں ہے کہ معتبر ہیں اقول کی میں اور شرح الکتور کا کتاب کی معتبر کا میں کتاب کا معتبر ہیں اقول این دولوں ہے کہ معتبر کی کی معتبر کی کی معتبر کی کتاب کی کتاب کتاب کتاب کے کتاب کے کتاب کی کتاب کی کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کتاب کتاب کتاب کیا کہ معتبر کی کتاب کتاب کتاب کتاب کر کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کتاب کی کتاب کتاب کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کتاب کتاب کر کتاب کی کتاب کتاب کر کتاب کی کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کر کتاب کی کتاب کر کتاب کی کتاب کر کتاب کر کتاب کو کتاب کر کتاب کر

از انجلد خلاصد کیدانی ہے۔ یہ کتاب بھی تحض وای غیرمعترو کتابوں میں سے ہاکر چددیار ماوراء النبر میں بہت کثرت ے شائع ہے اورلوگ اس کو حفظ کرتے ہیں اور ان شہروں میں اس کا اس طرح معبول ہونا جیب بات ہے اس لئے کہ اس خلامہ میں علاد ومخالفت منعوص کے اصول الفقہ سے بھی مخالفت موجود ہے بھر بھی وہاں کے الل علم غافل رہے جس سے بدانسوس ہوتا ہے کہ اصول تماب وسنت اورعلم عديث وسيرت سهوه ملك خالى موكميا اور بيمقام عبرت ب كعلم حديث سے بيانتاني كا يتجد ايا موتا ب اور معزت الم م ابوضيفة نے بچ فر مایا كدلوك جب تك حديث حاصل كرنے ير جيكے ريس محتب تك الحصر بيس محاور جب اس كو ترك كري محية برباد مول عماس رساله من بهت ى با تين خالف معتبرات بكه غلاي چنانچ لفظ تكبير يروقت تحريم سي واجب اكمت ے حال نکر معتبرات میں تصریح ہے کہ و وسنت ہواور تحر مات میں لکھتا ہے کہ آواز سے بسم اللہ برم حنااور کی چرو کا وائنس بابا نمیں مورث كر النفات كرناور بغير عذر كے ستون يا باتھ دغير ، پرتكيه دينا ادر غير شروع موقع پر باتھ اٹھانا الى آخر با۔ فاضل مرحوم نے لكھا كديد سب خالف اکثر معترات ہیں چنا نچہ علاء کے نزدیک اخمین سے بعض تو محروہ بھی نیس ہیں ہاں بعض کو انھوں نے محروہ کہا ہے۔ قال المحتر جم ظاہرامؤلف رسالہ نے کروہ کو ہاب عبادات جس بمعنی کروہ تحریمی قرار دیا چتا نچیا مطلات کے ذکر میں ٹی الجملہ بیان ہو چکا ہے مجر جب یہ چیزیں کروہ تحریمی ہوئیں تو مولف کے نز دیکے حرام ہوئیں کیونکہ حق عمل میں دونوں برابر ہیں مترجم کے نز دیک بھی جو كاب وام يك واسط بنائي جائے جس معلى مقصود موتو جائے كراس مي تعم على اى مقدم ركما جائے مثلا اس زمان مي اوك ركوع وعدويس تمن تين يوري بين كرتے حالانكه بحسب الدليل المح يه ب كريه مقدارواجب بيجس عنماز كا اعاده واجب عقواكثريم ملاجن کوخطروا بمان کہا جاتا ہے ظاہری عبارات علماء پرنظر کرے جواز نماز کا تھم دید تے ہیں حالا نکہ جواز سے علماء کی مراد ادائے قدر مغروض بےندادائے صلوق اس عذاب جہم منتوجب رہاس سے فائدہ مترتب نہیں ہوا کیونکہ اصلی مقصودر منائے حق تعالی اور حصول جنت وقيم آخرت ہے ہى لازم ہے كه يون عم دياجائے كدنماز اوائيس موكى جبكداس نے تين تيج اس كم طمانيت كى ہے جيماك أتخسرت المنظم في ايداكر في والي وفر ما ياتهاكه (صل فانك لمد تصل) لعنى جرنماز يده كرتوف بنوز تيس يرهى باوراس س ظا بر مواك خلاصه كيداني شي مكروه وكوحرام لكسناده بالول بيني بايك بدكه باب عباوات بس اس في مروه وي مجما ياعلى الاطلاق مروہ سے تح کی مرادلیا ہے اور دوم یہ کدئ عمل عل دولوں برابر بیں اس ابتدائی رسالہ میں اگر چہ حرام کے ساتھ قید نگائی کہ منعوص قطعی ہومگر براوا حتقاد ورندی عمل میں مکرو وتحر بی وحرام کو یکسال لکھا ہے اور پہال محر مات بنگسی کا شار بیان کیا ہے ہیں اس میں کروہ بھی جرام ہے ہاں جن باتوں میں اس نے افراط کیا ہیاوروہ کروہ بھی ٹیس ہیں جیے اشارہ برسا بہ جوشر ہے ہوا ہو بقر ہو اسے بھر واضح ہو کہ جن کتابوں کی نسبت معلوم ہوا کہ غیر معیّرہ بیں خواہ اس ویہ سے فیر معیّر ہوں کہ ان کے معینی کے حال سے اطلار تبیں ہے یا اس ویہ سے کہ ان کے معینوں کا غیر معیّر ہونا معلوم ہو کیا یا اس ویہ سے کہ باوجود مصنف کے معیّر ہونا حال کی کتاب بھی بھیا وہ سے کہ اوجود مصنف کے معیّر ہونے کے اس کی کتاب بھی معیر معین کے اس کی کتاب بھی بھیا وہ سرات ما بھی معیر معین کی درمیان می بدرجہ تو ارتمین رہی بلکہ عموم اُمعینو وہوگئی جیسے فقد میں جیلے بر بانی وحد سے بدرجہ تو ارتمین رہی بلکہ عموم اُمعینو وہوگئی جیسے فقد میں جیلے بر بانی وحد سے میں مندا مام احمد و فضائل القرآن الا بوجید و غیر وہا اور کی وجد سے لوان کتابوں کا تھم یہ ہوان میں سے صافی ہے لیا جانے اور جو مکدر ہے وہ چھوڈ اجائے پھر جالیا گیا وہ بھی خوروتا مل کے بعد و کی کہ معیر است واصول سے مخالف شہود والیا جائے گا۔

اور مندامام احمد برات خود بہت متند ہے لیکن عموما بدرجہ انقطاع پہنچ کمیا تو اب اس سے مامون نبیل ہو عتی کہ اس می اہل الحاد دمبتد عین حل روافض وخواری کے پچھ گھٹا میں بڑھا میں اس دیہ ہے جوروایات اس میں مقرر ہوں ان پریاصول ند کور وبالا اسماد كيا جائے كااور جب كوئى مؤمن فالص جس كےدل من نفاق وضعف ندجوائة أغاز واتجام يرتظركرے كاس كومعلوم بوجائ كاكد میرے لئے قرآن مجید متواتر وا حادیث میں کتب متواتر و وفقہ میں کتب متواتر ونہایت کانی ہیں جیسے اعمال روز وونماز وسہیج واذ کارمیں ے جواعمال باجماع است تو اب مہتر واعلیٰ ذخیر ہ آخرت ہیں و ہاس کے لیے کافی دوافی ہیں جبکہ و ہ دارا لا خرت و قیامت پریقین رکھتا ہے اس ز ماند میں مترجم کے مزو کیک تمام اہل ایمان کے لیے یہی راوصواب ہے جس ہے وہ و نیامیں یا ہم متنق و ہرا دار نہ مجبت ہے بسر کر کے آخرے میں منفور دمرجوم ہوجا کیں چروامنے ہو کہ جس قدرا حادیث الی کتابوں میں دارد ہیں جن کا فقہ وغیرہ میں انتہار ہے تو در مقیقت کماب موصوف کوائ فن فقد مس معترر رکھنا جا ہے۔ اور اس سے بیلازم نہیں آتا کہاس کی احادیث بھی سب سیح ہوں اور اس ے یکی لازم نہیں آتا کہ ان بزرگوں کا اعتبارٹن فقد میں بھی ساقط ہو چنا نچے سے عبد التی محدث دبلوی رحمد القد تعالی نے مدار کی نسبت ا وّل شرح سنرانسعا ديت هي لكعاكه غالب اشتغال آن استادو حديث كمتر بوده لعني هيخ مصنف بداريكا هنغل حديث مي بهت كم ربابوكا اورا سے بی ملاعلی قاری رحمداللہ نے اپنے رسالدموضوعات علی تحت روایت لکھا۔ کدبیعد عدیث بیس بلک اس کی اصل بھی عدیث میں تبیں ہے اور لکھا کہ اگر میاحب النہایہ اور ووسرے شراح ہدایہ نے اس کوائی شروح میں وار دکیا ہے تو ان کی نفل کرنے کا تہما ترمیں ہے کیونکہ و واوگ کچھ محد مین نبیل متھ اور ن افھوں نے میقل کیا کہ محد ثین میں ہے س نے اس کواخراج کیا ہے اقول واضح ہو کہ خشک فقيدجس كوروايات فتبيدير بهت عبور مواورهديت يوقوف نداو كمتردرجه كافتيده وجاتا باور برعالم فى بصيرت جانا يك فقدبس کے نصائل بہت مروی ہیں وہ عیوب للس وسوشیطان سب سے داقف ہونے کا نام ہادر خالی صوم وصلو ۃ و رہے وو کالت دغیرہ کے سائل پر اختصار تبیں ہے بلکہ بیتو حفظ چندروایات کا ہے لہذا حدیث سے علم نہایت ضروری ہے جس سے عالم ربانی ومعمداق آیا ت ترانى بوجاتا بوالله تعالى موالها دى المسبيل الرشاد بالعصمة والمداو

#### (لوصل ١١٠

مؤمن کے لئے فرض مروری ہاور وہ فقط فقہ علی تھی و بجھ ہے نے ماص عربی زبان البدا علما دربائی نے اس کو ہماری ماوری زبان علی ترجمہ کردیا جس ہے اس قدر ملم عاصل کر لیما کہ تقوی کا ممان ہوا اور بھی تقوی سب کرامت ہے لقولہ ان اکو مدکھ عدد مللہ التعاکم است اب یہاں دو مقام ہیں اق ل آئکہ ترجمہ شرعا جا تز ہے دوم ترجمہ کے معنی وآ واب عمو فا اور اس ترجمہ فار اس ترجمہ فاری جم السلام کی تعلوم بی نہی اور عدید میں ایک محالی کو میہودی زبان سکھنے کا تھم کیا کیا اور ام ابو صفید ہے فاری جس فماز کا جواز تمجما اور شرح صامی جس ترق کردی کہ فاری کی تحقیم میں کہ قدر میں کہ فرق فی عدم جواز نماز پر بہد خصوصیت نظم قرآئی ہواور کہ وار میں کہ فرق نوان کے مطابقت معنی و ترجمہ میں کہ فرت نہیں ہے کہ فرق ہوا ہے کہ مطابقت معنی و ترجمہ میں اور مادی اور امان السان ۔ اس جس قید دیشیت سے میر سے فرق ہے کہ مطابقت معنی و افترام عبارت واشارت و غیروکا لحاظ میں اصل کے واجب ہے اور محمل مراد کا اواکر نامعتر نہیں ہے۔

ووخقريب متناكلات ومتنابهات كي فصل على يجمرين آسها اوريهان ايك مثال لكفتا مول كرمثلا تولديا ايها الذين آمدو اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا من يول شكبناما بي كداران والوجب تم تمازكا اراد وكرواورتم كووشوشبوتوتم الى آخره يايول مت كبوكدوو والوياتمول كوكميول ميت بلكبوكركينول تك كيوتكرسميت كين سيامام زفركانه بسياما فطبوجائ كا حالا تكداى فأوى عالمكيرى كاجم في في ترجم جميع جوبعض توالى رياستون مين مواب ايسانل ترجمدايي مراد ميموافق ديكها - مجرا كروبهم ہوا کدار ادالبصیرعلی الماءاورقلنو وعلی الراس میں عرب کا مجاز برعکس ہے تو جواب سد کمعنی میں جوہم بولتے ہیں اورا سے عی تولیم ترك الى كذاه ب عمامياتي حتى كه الرحاور وكالحاظ فه جوتو مهى ترجمه غلط جوكا اورمهمي مستكره جيه ضرب في الارض كاتر جمه رفتين درز میں ایک کراہت کے ساتھ ہے اور سیر بروے زمین عمرہ ہے اور یہ باب ترجمدائے آواب کے ساتھ در از تفعیل جا ہتا ہے اس میں ے بہاں صرف اس قدر کہتا ہوں کے اعلیٰ تر جمدوہ ہے جس مطابقی و لالت کامفہوم اصل تر جمدے بعیند ملا ہر ہونے کے علاوہ جو بات باشاره و کتابیظا بر بوکی تنی و و بھی باتی رہے اور مترجم ضعیف عفاالله عند نے اس ترجمه میں جہاں تک تو نتی وی کی اسیے مقامات کو نہایت اہتمام سے لوظر کھاہے باوجود میشیق قرصت اس قدر تھی کہ بارہ جزو ماہواری اصل کتاب کے بچھے ترجمہ کرتا پڑتے تھے اور اس ر بھی معیشت میں بہت تھی تھے اللہ تعالیٰ کہ بیر جمہ پور ابوااللہ تعالیٰ جل شاند کی رحمت ہے امید ہے کہ اس تر جمہ کو اپنے کرم ہے ہر ولعزيزونا فع قرماد ے اورائے فضل سے ایسے بندہ ضعیف کنه کار کو بخش دے د جوالولی ارتم الرحمین وقعم الولی وقعم المجیب الفضل الفااط شخ الاصل کے بیان میں۔ اس فاوے کا کوئی قلمی نسخہ جس پر اعماد ہومتر جم کودستیاب بیس ہوا ہاں مطبوعہ نسخے جو مختلف مطالع میں چھیے ہیں نظرے گذرے غالبامطبوع كلكته جوعموماً علاء زمان على مرت متند مجماعيا بيدى باقبول كامتقول عندے أوراس كيمض حوالى سے یہ بات البتہ ظاہر ہے کہ اس کی طبع وصحت کے وقت متعدد نسخ قلمی بکمال اہتمام مع کتب لغات موجود نتے اور ثاید ای اہتمام پرنظر سرسری اس امر کا باعث ہوئی کہ اس کی صحت پرتمام وثو ق مشتبر ہور ہاہے چونکہ ترجمہ سے شرا تط سے ہے کہ مترجم کواصل کی اور اک ہے بہر ہوائی ہوجائے تب اس کو دومری زبان میں لاسکتا ہے لہذا ہو قت اللہ عز وجل اس میں تامقد در کوشش کی تظرر ہی جس مے حمد ومتائج ے ایک بیت کہ اس معتمد اصل ایسی مطبوعہ کلکتہ میں بھی بکٹر ت افااط ظاہر ہوئے از انجملہ بیضے ایسے بھی ہیں کہ ذمہ دار محت نے منغول عند ہے اس باعث مے خالفت کی کراس کے زعم میں منغول شدکا بیمقام مہدیا غلاقعا حالا نکداس ف اپنی اصطلاح میں خود ملطی ا نمانی کیکن اصل عبارت حاشیه بر تکعیدی جس سے صحت مقام دستیاب موجانے پر اس کاشکر بیاد اگر نا چاہے اور و میرمقامات میں طاہر منیں ہوتا کہ منقول عنداس طرح سہو کے ساتھ اس کو حاصل ہوتی یاضع کی ہے اعتدانی ہے اور چونکہ علاوہ ایک عظیم فائدہ کے بنظر تربرہ مجلی ہوتا کہ منقول عنداس طرح سہوکے ساتھ اس کے بنظر تربرہ مجلی حرید احتیاط اس میں ہے کہ ان مقامات میں چند سے خفیف و چند قائل اہتمام نظر مواضع کو مقدمہ میں تکھدوں جومطبوعہ تککت سے بعد طبع ترجمہ مقابلہ کرنے کی توفیق حاصل ہونے میں نظر آئی آگر چہ جس اصل سے ترجمہ کیا گیا تھا بوقت ترجمہ اس اصل کی فروگذاشت کا زعم تھا۔ و ہاا نااشرع نی المقصو ومتو کلا علی اللہ تعالی

## كاب (العلوة باب يمهار) (

مسئله الخلاصة - لفظ عز ال فقط برا المعجمه مسطور ہے اور طاہر صحیح عزدال ہے اقران ارمعجمہ پھر مہلہ ہے۔ باب بفتم مسئلہ کانی میں لایلتی بصیف نفی مسطور ہے اور صواب میرے نزویک بسیفہ اثبات ہے۔

## كاب الزكوة باب الذك ا

منلدمبسوط مزدی میں لکھا وادی الزکو قامن السائمة ۔ اورصواب من الدراہم ہوانقد اعلم ۔ اس قدر نموند لکھا میاواضح ہو
کہ پہلے مترجم کواس طرح انتخاب اغلاط کا خیال شقااور مطبوعہ کلکتہ کی مجلداق ل ومجلد دوم ناخاتمہ کتاب السیر مالک عاریت کو واپس
کر چکا تھا کہ بیمزم ہوالہٰ داکتاب السکاح اے امیر کی قابل فور اغلاط ے حاشیہ ترجمہ پر تنبیہ کردی می ہے وہی تموند خیال فرمایا
جائے۔ اور جاننا جا ہے کہ کتاب البیوع ہے تہ خرتک اغلاط زائد وفاحش ہیں نمونہ کھا جاتا ہے۔

## كاب (ليوع باب ينجم نفل وو) (ع

مسكد مراج الوباح شي لكما فله حصته من النو اورصواب من النمن باب بيحم تصل موم مسكد معيط قوله فهذا مقطوع والصواب متطوع الصواب متطوع اليانعد بيرفط مسكد المناه المناه

## كتاب (وب (لفاضي باب ٢٥ ٢

الآتاد فائيلوان رجلا قده رجلا الى قوله و به اعدَ بعض المشانعُ على الله .... فَاجِرا يَهِال عَبَارت ماقط باور صواب و منهم على انديا ما تداس كے ہو۔

## كتاب (لتهاوارى باب ع فصل ٢ ١٠

لولد ين كر بصيف واحدى جكدت وإعداب مناتم بيريد كي بعدود كرالفقيد ابوالليت .... عن مدود بدال كي

جگه پر برامهلمه چاسب عضل ۱ سقوله و ذكر في المنتعى الا اشهد واعلى داراجل الى قوله قليس له ظلف ـ صواب ليس ذلك ..... \_ كمالا يخى ـ

## كتاب الرجوع عن الفهاوة باب ٦ ١

الحادي توليحو الماشط يمواب تجومها الى تجوم الامته المكاتبته

### كتاب الوكالة باب الوّل 🖰

الحادى وكيلان .... صواب بالعسب بوياب سوم البدايه وقالا بيعوز يقلط بوالعواب لا يجوزكما في نسخ البدايه على اصل معروف باب عدم مسئلة قاضى خان تولد خالا يقل لك بالمرة الخد فلا الكاتب والعواب لا يقتل ذلك اوراس باب ك فعل الوكل لقيض العين مسئلة بين خال الا يتحسان ..... في المراكبال عبارت ما قط بمثلاً يول كما جائد و في الاستحسان لا يكون معطوعا وجه الاستحسان الاستحسان لم بذكر راماحي يعتلق بالوجبة الم مياب دهم قوله ولمنة جرلى بعير ابد هم و نصف قوله ولمنة جرلى بعير ابد هم و نصف

.... مترجم كهتا به كدير قطا فاحش بهاوريج وصواب المطرح به استاد جولى يعير ايدوهد فاستا جوله بعيرا بدوهد وأستا جوله بعيرا بدوهد ونصف ........... ليتن ان الما مور زاد على الاجرالذي سماه له الموكل حتى صار مخلقاً وامابدون ذلك فليس يظهر للحكم المذكوروجه فانهم والله تعلى اعلم بالصواب -

### كتاب (لرموي 🕃

اس کماب می سے بھی بطور مونہ چند انفاظ میر ووافلاط فاحثہ جواس فاون کے تنے میں سے اعلیٰ احمادی مطبوعہ کھنتہ میں مترجم کے زویکہ فاہر بوئی ہیں لکھتا ہے کونکہ جب اس مطبوعہ ہے بہتر کوئی استرجم کونود کہ فاہر بوئی ہیں طریقہ احوا وا نقع ہے کہ ان مقامات کولکو دیا جائے تا کہ مترجم کونود کہ کی صورت میں معذور در کھا مقامات فطاء ہے فائی نیس تو بھی طریقہ احوا وا نقع ہے کہ ان مقامات کولکو دیا جائے تا کہ مترجم کونود کہ کی صورت میں معذور در کھا مقامات فواج ہے مائی المحق محروم ندفر مائی المخاصة وان ادعی پیما ہو۔ مین بیا ہم تعدید کھنے کہ قابل ہے مکن ہوفا قول و ہائد تو ائی تو بھی المعواب ہاب ووجم مل دوم کذائی الخلاصة وان ادعی پیما ہو۔ مین بیا ہم تسلیم کھا اور صواب میرے زویک علیہ معنوی مواج ہے میں بیا ہے تسلیم علی المعام و بالمعام و بالمعام و بالمعام و بالمعام و بالمعام و بالمائد ہیں معدود ہے ای باب وصل قرب آخر میں تو لی کوئوں سالم المعام و بالمعام و بالمائل و بالمعام و بالمائل و بالمعام و بالم

الكن المراق الم

بينته · · · الول الصواب الهانفقت تقبل منية · · · · <sup>لي</sup>ن ال العارية هلكت تحت المستعير لامن فعله فع ثبت ال الصلح وقع عن غير مصمون فبطل فتأمل. وابتداء صحيه ٨٨ شرقوله قوله قان قضاء القاضي لعن اور يح وان بحرف واوجا سيخ باب بطلخ مني ٩٣ ـ قاد عاض فان في نواد هشام قال سالت محمد عين تزوج المراة ثم ادعى انه اشتراهامن الإيملكها ..... مترجم كبتاب كه يون بى افظ المراة - اورافظ لايملكها - بعينانى ندكور ب اوراكى حالت من مئله غير مصله بناور سجح مير يزو كيكفل مفارع شبت اور بجائ مراة كامتديعى يول مهك عين تزوج المة ثو ادعه انه اشتراها مين يملكها ويعن ايك مرد في ايك باندی سے نکاح کیا پھر بدووی کیا کہ میں نے اس باغری کو ایسے خص سے خریدا ہے جواس باغری کا وقت تھے کے مالک تما یعن سپرو كرنے كے وقت تك جو تمريح باور مراد بطلان لكاح مع حوق وعدم رقيت اولاد دغيره بياتوان بركواه تبول ند بونے كا امام مر نے تھم دیا اور کہا کہااس وقت قبول ہو تنظے جب سے کوائی دیں کہ بعد تزوج کے اس نے ایسے مخص ہے اس کوخرید اجو مالک تعا کیونکہ محمل ہے کیل تکاح کے دی نے فرید کرای مولی کے ہاتھ وج الى ہوجس نے اب اس کے ساتھ تکاح کردیا ہے۔ ہی اگر بچے ہے جو مترجم في المعاتور جمده من يدمقام يول بي مج كرنا عائد والله تعالى اعلم بالعواب باب تم مسائل متفرة مع داا- وفي المنتطى وجل شهد على دجل الله اعتق ..... اس مستله على بنرى برا معجمه سب جكه مسطور باور صواب بندى بذال منقوط از بديان بواقيم بالمجم فعل جبارم كتا في الخلاصته والمجتم في الطاحونته من وقاق الطحن الي قوله و مثله لحيكي عن الامام الثاني في المنشود في الولائم اذا صب في حجره فأخذه احداك كان هيا زيله و حجرة لذلك ..... الول المعادت على دبلهم عكم يزر منتوطه وبا يموحده مسطور باورمترجم كنز ديك وفاق بلنظ ذيل بذال منقوطه ويا تحسينيه باوراى عبارت على مسطور بك - الالناسيق احرازه تعاول الاخذ بان جميع المبسوط في زيله بعد وقوع المنشور فيه على قصد الاحراز . اتول هكذا وقع لفظ جميع على فعيل بصلته في زيله - والصواب عددي على صيفته المأضى بصلته من بأن يقال الالذا سبق احرازه تناول الاعذبان جمع المبسوط من زيله ..... يعن احراز عاصل مون كاطريقديب كدكشاده كياموا وامن لناكى جيزاس من مرف كے بعداس كوائي حرز مين كر لينے كے قصد سے سيت لے وقال المحرجم اس فقادى كے بعض مواضع ديكر على كتاب ديكر على سيستك يرود صواب محل مذكورو بالتجد المراجعة \_باب وجم آخر ١٣٥٠\_

آولد الصفري في كتاب العيطان جدار بين النين وهي الى توله ارضه في وقت كذا اويشهن ..... الصواب بالواولا بحرف الترديد ايضًا صحّر 11 ـ قَالَى وَ قَالَى عَالَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعلِل المُعرالي قوله و قالايضع فيه اتول يضع من الوضع موضوع سفل و ويصنع من الفتح علو فافهر الثاني عشر ١٨ الوجير المُروري لوان رجلا توفي فجاء توم القاضي لفظه و قدرترك امالا اتول اموالا الى توله فان قالوا لما شهود حضور تقيماني حاضر المجلس - الول الاصوب في هذا المجلس - اله توله او اشهران فلانا مات اقول كذا يوجد اشهر على افعل و الصواب اشهتر من الاشتهار الى استفاض - الساك الميك بعد الالمام الول المنافق عن هذه البلاة التي جعل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلاة التي قي يد اجنيبي حيث توفي الى قوله منقطعًا عن هذه البلاة التي جعل القاضي - اقول الصواب ان بقال عن هذا البلاة التي توفي فيها جعل القاضي - الم يرد المنافق المنافق المنافق المنافق و ترك وار المنافق المنافق المنافق و ارقا غانبا اقول هكذا وجدو ترك وارقا مع حرف العطف والغلام عندى ترك الواواو هناك سقوط والله اعلم - إب جهارم والمنافق المنافق المناف

معيط السرخسى فان كان باع البارية مع احدالولدين الى قوله ولو ان البائع صدة ولدة فيما إدعى - اقول كذافى النسخته ولديم في قرز فروالصواب والايمعني يرراس سي كوبورتول ولوجنى على احد هما اخذ المشترى - المي واخذ المشترى على المدهم الحذ المشترى - المي واخذ المشترى وية وارثه بالولاء الصواب عددى دية وارثه - يعنى الكراس كى ديت كواوراس كى ميرات كوصل سوم شروع قوله الدي ولدته في الكتابت المي ولد مكاتبة بالتاليث فصل جهادم شروع وادعية و قبل ان تلدمنى - المي وادعية قبل السياح وادعية و قبل ان تلدمنى - المي وادعية قبل السيني حق عطف غلا بفصل بشم - العاوى دان ادعي الرجل الدكام قوله وان ملكه المه صادت . التصال ضمير بلفظته ملكد سيوذطا باوري بدون غيرين الكسام الى آخرة مل مم الهادي المدالية خروص م الهادي المدالية المدالي

شروع قوله ولمر يعتق من الاولاد اعتلفوافيه مي وهل يعتق .... يطريق استفهام فصل يازوهم ميط السرسي بدا اذا كان الابوان مسلمين فيالاصل الى قوله لكن لا يضيل الصيح يقتل من العتل- لين صغير بس كاسلام كانتم بالتعية دیا کیا ہے آگر بعد باوغ کے اسلام سے محربانغ ہوتو مرد می اوراس میں بیفرق ہے کہ برخلاف مرتد کے اگر بیم کر ہوتو قل نہ کیا جائے م ال اگراقرار کے بعد پر محر ہواور بدونوں باتیں بعد بلوغ کے پائی جائیں توسٹل مرتر کے ہے قال جہارم دہم سے یجھ سلے تولد لعولى الامر كذاني المبسوط الطاهر لموالي الام قعل جارم وبمصفى ١٨٤ قولد كذاني معيط السرعسي وان ادعي ولعامته مكاتية لاتصه دعوته ... . - اتول يم كاليك فاحش علمى بيكونكدامتدمكاتبند يعنى الى مكاتبه باندى كي بيك فيسبكا دعوب عمنين ركما باورصواب يب كرمكات بشمير باور سامتكامضاف اليدب اورمعنى يدين كراين مكاتبد باعرى كملوكه باندى کے بچا دعویٰ نسب کیا مثلاً اس کی بائدی مکاتب نے خودعاری تجارت میں کوئی بائدی خریدی جس کے بچہ ہواوراس کی مالکد یعنی مكاتب فدكوروك ما لك في اسكنب كاوعوى كيافاتهم فصل بإنزوجم تولد كذاف المحيط رجل مات و ترك ابنا فجارت امراة الى قوله فصدة الفلام و اللحت البينت انول الغظ فصدق على تميركا مرجع الرعورت بي فصدتها عاسية عمراً كدمرجع قول يادعون ندكور قراردے كر تكلف كيا جائے قالهم اگر كہا جائے كہ پر تولدوا قامت البينة بحى بحرف واوسو موكا كيونكرا كے سے تصديق ياتى كى اس حرف رويد طاہر ہے تو جواب يكنيس بك طفل نے اسے حق مس تقديق كى جوباب برمور تبين البداعورت نے اس كو بوائى تابت كرديافليندير باب يانزويم صفح ١٩٥٥ واقر المشترى بذلك و نكل لا يرجع المشترى اتول الطاهر اونكل بحرف الترديد صحّد ١٩٤- كذاف الخلافة المشترى جارية نولدت اوشجرة الى قوله وان قتل اخذمنه عشرة الاف اتول الصواب وان قتل و اخذمنه اوراى صلى كا قرسط على قوله ولا يرجع على الملاع بقيمته الشجر و يجير المشترى وابير مزد يك بقيمية الثمر لين بجائ جمر كمثر جائب - باب ثائز ديم س ويد يبلة ولد كذاف المحيط من ضمن الثمن للمشترى عندالشراء الى قوله يعد وجوب الثبن على البائع اتول الصواب يعد وجوب اداء الثبن اويا ول الكلام هذا البعني اوراس عالك منى بعد ياب شائز وبهم ش قوله ولا يعيصل حرمن جهته المستعق الصعيح لا ليجعل حرايا نصب- باب منتد بم منى اا التولد بقرله بهته أو قبض أوما اشبه ذلك كذاف المحيط . الول المواب يهبته و قبض الى يقر بالهبته مع القبض.

کماب الاقرار یاب دوم سے کھ پہنے قولہ لان الفسخ بیبیود هما فی کل موضع بطل الاقراد .....قول بیرمقام بھی مرجم کے جم پرممار کی بیرمقام بھی مرجم کے جم پرممارت عمل ہے والصواب عندہ ان بقال لان الفسخ ثبت لججود هما تم فی کل موضع الی آخرہ اور آیندہ صفحہ 10 کی اقل مراس موجم و مقابط رسم الخط عمل سے کمارت بلفظ کلما یکال ویوزن یعنی کل مایکال الی کل شند دخل تحت الکیل اوالوزن باب ووم صفحہ 119 قول کھ الفهرية ولو قال لفلان علی الف دواهم قيما اعلم ادف علمی

ادفيما علمت قال ابو يوسف ..... اقول المواب قال ابو حنفيه والله اعلم بالصواب ادرمني ما بعد ش قول كذافي عزائته المنتين ولو قال له على الف درهم في تضاء فلال قول اوف فقيه ..... المواب اوفي فقيد اي كي كي بعدتول ان شاء تعالى الظاهر ان شاء الله تعالى بل بوالسواب - ال عامك سخر يكي ولدكذا فيحيط السردي ولو قال اكتموها الى طلقيهتا اكتبوها طلائي- الول البعني أو اكتبوها طلائي ..... فانهد - اينا ٢٢٣ - سكد اقعات حماميه توله مقرا اللارض مقرا بالاده .. اوراك منحدك آخر من مسلمتني جوذ خيره من منقول يت قوله وان كلان في النزع ضود واجب البغوان يعطيه . اتول السواب وان كان في النزع صود واجب على العقر ..... اور ٢٢٤ باب بدا على علية البيان شرح البداي ولو قال لفلان على درهم مع كل درة الى قوله و نظر عشرة يعينها وقال لفلات على مع كل درهم من هذه الدراهم هذه الدرا اتول اكرافظ بذاه الدربهم اخير كاللفظ جمع بياتونتكم ندكور لعن كياره درم واجب بوناكل تامل باوراكر بذا الدربهم بلفظ دراجم بوتونتكم ندکورظا ہر ہے کونکر تعیمیٰ باشارہ بلفظ واحد کی صورت میں عشرہ معینہ کے جرورم کے ساتھ معیت مجازی ہے تو محیارہ واجب ہو سکتے اور اگر بذه الدراجم بلفظ جمع موں تو ایک بی مونا ضروری نہیں خصوص جبکہ معنی جمعیت کا بطلان لازم آتا ہے اللهد الان معال زمادة الواحد على العشرة تجمعيا مع المعية وفيه نظر و تفصيل الاكلام لا يتحمله المقام لل بإب جهارم مسكرلولي شي وجوه المشكى تسرى وجد كى باغظ و ثانتها ان بعنهما الا قواد ..... اقول علمي مثوش يداور مرس نزد يك مح لفظ مبم يعن كاب على بليم ازمين إابان جو يجوبوذكركيااورمترجم اسكوابهام عيم مضارع كاميذ يجي جامة بالديد براوراى سي مجو بعد قول فكالاالا الد الصبى هكذا قالوا كذان الذائيرة - صبى كافاعل اقر ظامركيا اورصواب للصى بياب بنم علي الدائي المبوط و اذا كان العبديين رجلين اذن له الى ان كتب فاته لبيوز افرار هذافي حصته الذي اذن له و جبيع مال هذا العبد .....اقرل اى هن عمل هذا العبد كعااورمواب بيب و جميع مالهذا للعبد لين جملده جواس غلام كواسط ب-ايتأدوس مغد ابعد عرقول كذاف المهوط ولوقال لغلان على مانته درهم ولفلان اولغلان خلادل عليه نصف المانتك أله ل يهال تك تو تميك ب مركها والنصف للثاني يكل واحد من الاخرين عليه - الول اسكاتر جمدية واكراوراست عنوريكا موكا .....اور سيقلا بمواب بيك والنصف الثاني يعلف لين بقيد نصف حصر كے لئے الى سے باتى دونوں مل سے برايك كرواسطال عضم لي جائ - كر لكما - الإلان يصطلحا عليه فيكون بيهتما تصفين على مأتته درهم - الول بيا خركا لفظ عن علي مائته درهد - مترجم کے نز دیک فیر محصل ہے طاہر ایدلفظ سہوتھم ناسخ ہے اور مقصود صرف اس قدر ہے کے لیکن ایکر دونوں آ دمی باہم صلح و ا تفاق كرليس توباً في تصف دونون عن مساوى موكافليما ل- باب مشتم قوله كذافه الكنز ولو قا لاله على ..... التي ولو قال له یعنی علی صیفته الواحد۔ اورای ے آے سئلے کافی کے بعد جوسٹلاس شی لکھا کرفعند الی صیفہ لیز مدالدرا ہم وسعد و نائیر۔ اقول يعني يلزمه تلك الدراهم المعهودة وهي العشرة و كنا في كل موضع من المسئلة . مجرا ي مسئله على الكماء ووقع في بعض نسخ ابي حفص يلزم الزواهد في هذا الفصل ان عليه عشرة و ثانيز .....اقوال لفظ يلزم الزواهم الرعيارت يم غيرم بوطوا تع مواادرصواب مير عزد يكاس كا مذف بي اين الاستهاجات ووقع في بعض دين ابي حنس في هذا الفصل ان علیه آخرہ اوراک سےایکمنی کے بعد تولد ثم ماتت قبله ولها ورثته یجوزون میراثها۔ بجید از جواز مطور ماور صواب عاممل م فاختط اوراس مدور كے بعد مقد ٢٣٣ ـ آخر قول كذاف الكافى مريض ودهب عبد اله .... الى عن كعار إن العبد لهذا الوادث الاعر و اتراز نه كان ......والعواب عندى بعرف الترديد يعنى اوا اترا نه كان .....اور

اک بودر کے بعد صفحہ کا میں گذائے التحریر شرح الجامع النبیر دجل باع عبد فی صحته من دجل .... ال می لکھا۔
فلیس للمشتری ان بشارت غرما و المشتری البیت فی سائر اموال المیت ..... اقول افظ غرباء المشتری البیت می افظ مشتری سمتری کی افظ مشتری البیت میں افظ مشتری سمتری کی اور کی سمتری کی اور ان کالہ کی تاویل کر کے میت کووالی مانا جدیدی مشتری سمتری کی اور دوی تاکہ میت بدین مشتری کی افغاء قراد ندوی تاکہ میت بدین مشتری کی مشتری ہوجائے ہی بیاس وجہ سے تبیس کیا کہ مقروض مسئلہ میں واپسی مشتری کی بقضاء قاضی باورو و بروجہ سے فتح ہوتی بیاندا قالدور تن غیرمتعاقد بن نبیس ہوتی ہے۔

فالبذا قطعنا بكونه عطاومن الناسة فانهم مجراس الطمعنى شروع لفظ بقيمة بدون مميرك زارتكم بالقيمة الضمير عائي اورا كاصفي من طويل مستلكد افى أميسوط رجل له على رجل الف ودهد من عن لكما وان كان الوارث الوكيل دون الآمر ... اوراس كاثر جمديد بوسكما م كداكروارث فقط وكل بوندموكل واقول مقعود ع فالغد م اورصواب يد م كدوان كان وادت الوكيل .....يين ميخص موكل كاوارث ندبو بلكدوكيل كاوارث بوآخره \_ باب دواز دبم اعم-كذاف المهوط ولوان رجلا اعتق عيده فقال له يعد ذلك ..... قولد قطعت يدك وانت حربي في دارا لحرب اخذت من مالك كذا ... يعن اذ قال اعدنت من ملك ..... فاظهم اوراك كم بالعد صفي ش تولد كذا في الحيط ولو أعتق امته ثمه قال ..... و فيه و قال ابو يوسف الصحيح ابو يوسف اوراك كرا كراك كذافع الحادي ولو اقرائه تقاعين فلال عمدا ثم لو تعبت عين الفاقي بعد ذلك و قال البفقونة عينه كلاء ت عيني و عينك ذاهب فالقول قول المفقود عينه كذف البيسوط - قال الممر جم الل مستلسل متوط عبارت كابرب ورشهرون اس كمحصل مبيس معلوم موتا بسصواب ومج مريز ويك بدعبارت بوقال المفقونة عينه فعاوت عیتی و عیتك ثابته و قال الفاتی لابل فقاوت عیدات و عینی ذاهب آخوه اور شایرتین کے لئے وا بہٹ لواہد کے روارکما حميا ب فالله والله تعاتى اللم بالصواب ـ باب بيزودهم اوّل مسئله بمن قوله والما اقدان لفلان وفدان مع شوكا و في هذا ..... اتول بيعيادت بعي خت محرف باورصواب مير عنزو يك سيب كه اذا اقرائه لي و فلان و فلان مع شركاء آخره فالهم اوراس ك بعددومرام تلقوله ابن سماعته عن محمل في رجل قال لهذا الرجل في هذا العبد الف دراهم والعبد عبد المقر قال هذا عبدى على ان ذلك دين في رقبته الاان يكون فيه كلام يدل على انه شريك في رقبته بالف درهم بان يقول ..... قال المحرجم ترجمداس مسلكا ميريزويك اسطرح ب كراين ساء كام عدد ايت كى كدزيد في مثلاً كما كداس عروكان غلام میں بزادورم بیں اور بیغلام ای زید کا ہے تو امام محتر نے فرمایا کہ میرے نزدیک بیاقراراس طرح رکھا جائے گا کہ اس قدر مال اس ماام کے رقبہ می قرضہ ہے لیکن اگر اس فدا کر وہی کوئی بات ایسی ہوجس سے بدولانت نکلے کہ بیخص اس عاام کے رقبہ علی مقرکا شريك بوابت شركت كا موكا اوراكى بات كى يصورت ب كدمثلان يدن كها كدش في يقام فريدا باوراس عمرو كاس على بزارورم ہیں تو بیقرار دیا جائے گا کہ بزار درم کے رقبہ میں شرکت ہے مکذا اظہر لفتر جم والله تعالی اعلم ۔والصاً ندکور (۲۷۷) کذا نے الحيط ولو قال يا خلال لكمه على الف ودهم ..... وقيدولو قال الته يا خلال لكما ..... بس باتو مراديد كر يملي لفظ جمع ثم كها بمر منادى واحد يتغيرى بجرفكما بلفظ تثنيه بيان كيااورشايداتها يافلان بويعنى اوّل وآخر تثنيه بودالله اعلم - باب بيز ربهم (٢٨١) كذاق الحيطة الما قال الرجل للمرانة التي اديد الى قوله حضر اشهود و هذه المقالة ...... اقول الوا وذيه غلط المكاتب باب تانزدهم دوسر عصفي من أولم بكذاف الميط لو قال الرجل لامرأته انت طلق اتول الصواب لامراء قاعلى التنكير والا لا فاندة في جعل التطبيق اقرارًا في اثبات النكام حيث فرضت المرأة المرأة فافهم ـ ايضًا صفحه دوم محيط السرخسي اذا اقرت المرأة انها امته فلان الى توله بالصنع بانه طلعرة يدل على ان المقرلم التول الظاهر ان يقال ما يصنع بامته طلعرة وهذا يدل ..... او ظلعره يدل ــ اكراب ش ١٨٥ ـ كذا في التحرير شرح الجامع الكبير في المنتقى عبد قال لرجل اتنا ابن امتك و هذه امي امته لك ولدت في ملك ولكني حرماً ولدت الاخر ـ اتول إي الافرد كرد ـ والصواب عندى ماولدت الاحراء لين شم تكل عيدا بوامراً را و \_

اور اول ولدت بعل معروف مؤنث اورفاعلدونى امتد اورتكم غركوركى وجديد بهكاس في اندى فركوروكى نبعت بيان کیا کہ تیری با عربی تیری ملک میں جن ہے اور اس سے لازم نیس کراس مقرر کو جنی اور نداس کا اقرار اس کی ماں ہونے یا مال کی باعدی مونے یاس کی ملک میں بجد منتے میں باندی پر لازم ۔ اور بیجواس نے کہا کہ میں ای کا بیٹا موں ولازم بیس کداس کی ملک میں بیدا مو كونك بالنعل اس في مال كي نسبت مقرل كي مملوك موف كا اقر ارئيل كيالبندااي كاتول معتبر موا قالهم - باب معتد بهم شروع مسئلةولد الما كان له عبارة صحية و بالد الما كان .....العواب بالوالد معنى يدراوراى مسلم في الما قيما يلز مها من الحوق فاقراره صعياح ايول يلزمها بعنسه مؤنث مسطور باورصواب يلزمهام بضنه الثنية تذكر باومرادمقرا اورمقراري اورخمير اقراره داجع بجانب مقرب مامهروا صربمعني أكدح بعد قبول مقرله بإفاقهم اوراى كي تعوزي دور بعد قوله بذا الما ملك العبد وحده او مع أمه في حالته الصحته فأزا ملك العيل من الصواب فأما لنا يلك للعيل ...... صفح ٢٩-كذا في الحاوي ويرجازية ثعر الرا نها كالت مديرة الآعرة الى توله واستخدمها ووطا قضاء - الول من ظاهر بين أكر جملة تعليه ركما جاسة يعن وجازا استخدامها الى آعره . باب بيزويم كذا في معيط السرخسي ولو اتوان هذا العبد الذي في يديه عبد لفلان اشترية مثك بألف ددهر و نعدته الثمن - الول سهو من الناسخ والمعواب منها بالخطاب يعنى و نعد تك الثمن -مخيم ٢٩١- في مسئل التحريرة لديميط السرحي رجل و كان رجلا يبيع جارية الى توله و كذلك الجارية الما مورة اذا اشتراها مسلم اتول الصواب الجارية الما سورة - يتن وہ باعری جوابل اسلام میں ہے کسی کی مملوک تھی اور اس کورنی کا فرقید کر کے لے جما کے تعدادر سفی آیندہ میں بعد مسئلہ ندکورہ بالا کے توله ولو كان الآمر قدمات ثعر الزا الوكيل بشراء هذا لعبد فان كان العبد في يذه بعينه او في يدفلها نع ..... إقول المسئلة مشكلة عندى ولعل الصواب لم يدفع الثمن مكان توله يدفع .. ثم توله في آخرها و يلزم بيع البيت الول الصواب و يازم البيع الميت يعنى ان هذا البيع بازم في حق الموكل الذي مات بمنعى انه يازم ذلك في تركة مجرال = دومق ك بعد تول كذائي المهوطالولوان رجلا اشترى من رجل سلعة .. . شي الوجالان كي بيان شي الكمار فلي فرد عليه بالبيئته كان له ..... اتول يمى فاحش اغلاط من سے بورمير يزديك ال من و شكتين كر بجائے لفظ بالبينة كے بن كولد يح ب بال بدا فال بكر الدام الدرم ارت بكى موكد فرد عليه بنكوله فان لعريسيق منه الهبود كان له ان يخلصو بانعه - كيونك ي متعودمقام م خواه عبادت موجود مويان موكمالا يحى على الغطن المابر - باب نوز دبم - ١٠٠١ - كذا في المدحط قال هو شريكي فيها في هذه العانوت ..... عمل قولد ومن اصحابها من وافق - الول وافق ازموافتت غيرمرض بهاوروفق ازتو فق مح بـ ای باب کے آخرمسکدی جومسوط سے منقول ہازراہ نقد ذیل اوجین ہے کونکہ برقیاس مسکد متعدمہ مال دستاو برکاوجوب قرضدار یر قبل الاقراروا قع ہوا لیں لامحالہ لازم نہیں کر قبل اقرار کے جو چھواس کی کمائی ہو پروجے شرکت ہو کیونکہ ظبور شرکت میں منتداس کا اقرار باور وجود دستادین می وجود مقر کے قبضہ میں بروز اقر ارمعتر ہوسکتا ہے اور نیس بھی ہوسکتا ہے فلیمال فی المقام اگر جہار نج وی ہے جوكماب من ندكوره يجوالله تعالى اعلم ـ

# كتاب ولعسم باب وق ٢١٥ ٢

قوله ابدا وحي يموت لايجو زكذا في الحيطائل الصواب ابدالو حتى يموت ..... باب دوم مني ١١٨ أمبوط رجلان لهما على رجل الف درهم . ﴿ عُم آول وان كان دينهام واجبا فاداته لمعل هما .....ا آول الصواب واجباً بادالته احدهما ليخي ان احد هما علمل مع الرجل مدانية فوجب الدين بأدانته هذا الواحد فأفهم باب وم مخيس موانية أكيط الصلح من النفقة ان كان على شنا يجوز للقاضى تقدير التفقته به كالنفقته آخره اتول الصواب كا لنفقدين آخره فلينا في \_ مجردوس منى ك آخر من تا تارفاني تقلاعن المعتابيك بعدمتك الناصالح الرجل بعض معارمه .... عن قوله فان كان صالع على اكثر من نفقتهم - بما تهفابن الناس فيه ..... مترجم كرز و يك محوفا حش مشوش بدالعواب بما لا تبغابن الناس فيه. فليتامل فيد باب جهارم صفح ٢٣٢١ بعد فلاصل كم مناطويله امرأة استودعت رجلاً معنى توله حتى لو اقام صاحب المتاع بينة بعد ذلك على ما ادعى من المتاع لم يكن لساعلى المود عين الول يول بى اقطالها بعمر تاميث مدكور ب اور تكلف بتاويل بعيد كامحاج اور طا برسيح بضمير ذكر موما جائ فلينامل - بعراس ك بعد دوسر عصفي ك أخر من بعد الحارى مسئله اذا كانت الدراني يدرجل فادعى يعنى هذا القابض ادعى ان قلاتا تصدق بها عليه وانه قبضها يعني ان القابض قيض تلك الدار منه ليهبته الصدينة قال قلال بل وهبهما لك يعنى أنه أنكر الصديته وقال بل وهبتهالك الر ك بعد لكما فأن اقرالذي في يديه انها هبته بعد الصلح او مجدوب الراولههة و الصدقته جميعاً قيل الصلح على مأذكرنا ـ الول برعبادت غير تصل ب والصواب عند المترجم على وجه التصميح ان يقال فان اترالذي دي بديه انها هبته بعد الصلح او حجدرب الدارا الهبته و الصدقته جميعاً قبل الصلحاء نيطبل الصلح ولا رجوع على ماذكرنا- لين يجر الرماع ك بعد قابض اقرار کردیا کہ بیشک وار خرکوراس کی طرف ہے ہیہ ہی تھایا مالک مکان نے صلح ہے پہلے ہیدوصد فد دونوں ہے مشر ہو کرصلح کرلی ہو بہر حال سلح یاطل نہ ہوگی اور رجوع نہیں ہوسکتا اور شاید کہ بجائے فان اقر کے دان اقر بواد وصلیہ ہواور جملہ عاطفہ یعنی قولہ او حجددب الداراالي آعرة كي توجيه كي جائي بالجمل مقام من توجيه وسيح ضرور بـ

فالقدتمالي اعلم ـ باب شيم ملح العمال كابتدائي مستدهن تولداوليا عنه وب الثوب ثوبه محل تخطيه باور تولد كذلك المناصلات على التي يكون الثوب لوب الثوب او للقصار - محل اشتها و سم اكر چرز بمدست توبيد

### ك ب العضارين باب الآل صفحه ٢٩١ ١

مخرت درمری کتاب می ہے بعد ختم عبارت اصل وحوالہ کے اس کتاب سے نقل کردی اگر سب تفادیع ہوں ورند قدرموجوداس میں ے اور باقی کے لئے دوسری کمابوں سے اس طرح جہاں تک ملا ہے سب جمع کیا گیا اور تقادیع پر بھی جا بجا متعدد حوالے بغرض تقویت ذکر کئے ہیں اور مجمی بنظر اختصار مع فائدہ کامل کے ایک کتاب معتدے دو ایک تغریع مجر دوسری سے ایک دو مجر باتی تیسری و چوجی وغيره كالكركين تاكرس من موجود بونامل كاظابر بوكونك تفراج برامل خرورب جس ساس كادرجه تواتر كويني حمياجب بيات معلوم ہوگئی تو اب جس مقصد کی طرف رجوع کرتا ہوں اوروہ یہ ہے کہ بہاں ابتدا مسئلہ جونقل ہوا اس جس اوّ ل دونوں خیار جس سے أيك تشبين مياه راس امل بلاول عدي خيادات كى ترتيب اس طرح ركى كى بي برانجام كارمجيط سے جوتغربي نقل كى اس ميں خيار ان اولان لا يا حالا تكدينظر ابتدائى ترتيب عدايك خيارتهمين بعى حاصل بولين تغيين كالغيار مع نبس لان الا عساد لايو جب له عداد تصنبين بل موجيه عكس ظل بان اعسادكاموجب اعماق باستسعاء يعن جام إناحصر أزادكر يااس معايت كراد اور چونكه خياران اولان كيني على خيارتعمين عاصل موتا بيتويدخلاف مقسودادر غلط بوالبدامتر جم في كها كديج يه ب خیاران اخیران کهاجائے۔ کیونک ابتدائی مسلامی احماق واسعسعارجن کاو وعمار ہوا ہے تر تب می اخرین ہیں۔ مجرجومی نے کہا تفاكه يؤغلطي كاالزام نبيس موسكتا كيونك غالباس كتاب على تضيين اخرجوكا اوراعماتي وسعسعاء على دولوس اول بوس محالواس كا ا خريس خياران اولان كهنافي موكاس عمعلوم موكيا كه درحقيقت مويه فنظ مبارت كالتفاط واقتباس بس واقع مواكم ملتفط كويه خيال نيس د باكه ماد سه يهال ابتداء من ترتيب خيار كوكر ب فالمم قبد اساخ عزيز الحداللدرب العالمين والعلوة والسلام على مولاناو سيدنا محدرسول رب العالمين وعلى آلدوا محابه الجمعين -اسمطبوع نسخه على جهال ستوطعبارات وتحريف كا احتال بوه بهت خت ب چنا نجاس كى مثاليس كذر تيكيس اورا كنيس كى انشاء الله تعالى اور يعيص فيه ١٩٨٠ باب وجم يس لكما كذائ المبسوط المتصعد رجلان في حائط فاصطلحا على ان يكون اصله لا حد هما وللا خر موضع جذوعه وان نبي عليه حارثي معلوماً و يحمل جزوعا معلومته لا يبيوز كذا في فعيط السرعسي - فاجرعيارت تواس قدر بكرآ دميول في ايك دوديوار بس جمَّرُ اكيا بجر باجم اس شرط ے سلح کرلی کداصل دیواران عی سے ایک کی جواور دوسرے کے لئے ایک تواس دیوار عی سے اس کی دھنیان رکھنے کی جگہ ہو اور دوسرے یکروواس پرایک اور دایوارجس کی مقدار معلوم ہے بنادے اور اس پر جعد ادمعلوم دھنیان رکھے تو بیرجائز میں ہے كذاف محيط السرحى اور ظامروج بكدوس احتيارى شرط جديدى كااحداث بورندد يوارس سايك كى اصل اوردوس كاموافي شبتر مون بريا يك ملح جائز مونى جائد مونى جائد اليهاى ملح العطرة كدايك كى ديواراوردوس يرك لئ فقائل احداق ويوارجديداس كاوپرجيد فركور موابيتك اجائز مونى جاست اوراس تقاس موسكا ب كرختلط بحى جائز ندموليكن اس من دوسر كے ليد يوار منازعه على ي جي مواضع همير مشروط بين فقيد ال فليوائل -اوربعض اليدا غلاط كتابت بين برمرت علطي كاوتو ق ے جے کتاب الودید سے چند معلور پہلے قولہ۔ وان اعل ها کرها الاضعان علیه۔ التح الا ضعان علیه اورا سے اور مقامات پر ایسے بہت تغیرات کاب بی جن برالتفات بیس کیا گیاہے۔

كتاب (لوويعة 🔁

 المدودة الى آعر ظد يصدقه اور يهال اگر چرمتی تحك بو جاتے بي يكن بحسب البيان كوظا بر ب- اورصف ابعد ميں قوله فصدقه في التوكيل - الصوب فعيدقه باب بحثم الحيط رجلان اود عا رجلا الف در هد فعات المستودة و ترك ابناه .... يول الحا ابناه بعيف بح مسلور بادرصواب بلغظ مفروب باب وام ١٩٩٩ كذائى الحيط رجلا استقرض من رجل مسئن ود بهافا عظا مغلة منتن ..... فنا براير ترجه بواكدا يك في دومر سد يهاس درم قرض ما ينكي بس اس في غلاك ما تعددم ويد يد واقول النظافليد بغين ولام وتا ولكمنا يهال غلط به اورصواب خطاء باورصق يدكهاس في يكر بس النظافل عداس كوما تعددم ويديد والم مسئد بي جيكر قرض خواه في بجائ يهاس قطاع بياس قرض خواه في بجائي يهاس قرض خطاع سائع وصول كر لي بيل لفظ غلاكوني لكما سدوم ويديد والا يعتمدن شيئا كذائي المحيط التول قبعنها بنتم مؤنث مع حبيل به اورصواب مقدم الني عدم من منتن من المحيط التول قبعنها بنتم مؤنث مع حبيل بالا علم كد هي النق المواب لا يعلم كد هي النق المحيط التول العدواب لا يعلم كد هي النق عمد النائي علم والشرائي المحيط التول العدواب لا يعلم كد هي النق عمد النائي المحيط المواب المائي سائع على حديدة التول العدواب لا يعلم كد هي النائيل المحيط المواب الا يعلم كد هي النائيل المحيط التول العدواب الديماء كد هي النائيل المحيط التول العدواب الا يعلم كد هي النائيل المحيط التول العدواب الا يعلم كد هي النائيل المحيط التول العدواب الا يعلم كد هي النائيل المائيل المائيل المحيط التول المحيط المائيل المائ

### کتب (لعاربن 😋

باب اقل ۱۹۰۳ موله فیکون مرضیا هکفافی السراج الوهاج اقول العبواب فیکون قرضا لین جرب استهلاک عبن الشی کی اجازت دی اقرین برقرش موئی عاریت نیس رق فالهم - ابتدائی باب بهم علی به کدواطلاق محد فی الکتاب یدل علیه فلا صفحان و به کان یفتی ..... اقول افظ فلا حان فلم تاخ کی دوائی بید غیر مربع طوز اکد به والعبواب ان یقال و اطلاق محمد آنی الکتاب یدل علیه و به کان یفتی شمس الا نمه السر عسی آکدافی الذخیره - باب بفتم سے چنو سلم پہلے قوله و او کلت عقد جوهو او شهاه بیسا ..... بول بی غیس بنول دیا و سین مسفور به اور مراواس سے مقابل فیس بنول دیا و سین مسفور به اور مراواس سے مقابل فیس بنول دفاء به اور مراواس سے مقابل فیس به اور شرع می نفیس و فیس می فرق بحی بعض احکام می معتبر به چنا نی بی جوان بی بی ای بی بیس می فرق بحی بعض احکام می معتبر به چنا نی بی جائز به کان بیوگ الی بیوگ الیوگ الی

### (C) 24) C/V

باب دہم سنی ۵۵۹ کذائی فآوے قاضی عان امرالا وبھیت مهرها من الزوج .....اس مسئلہ می لکھا ان کانت قلد المدد کانت باس میں میں اور مواب قلد المدد کانت باس طرح اس فقرہ شی اسم بلغظ قدر ورزیر بلفظ قدر بقاف ووال وراء مملم مسطور ہے اور معنی مہمل اور مواب میرے زور کے انتظاف بقاف ووال مشدو ہے اور وی اسم مضاف بعنی راجع بجانب مورکات میں میں کان قد بقاف ووال مشدو ہے اور وی اسم مضاف بعنی مراجع بجانب مورکات میں کان قد بھاقد المدد کان۔ بعنی اگراس مورت کاقد وقامت اتنا ہو جنتا بالذمور توں کا قد ہوتا ہے فاتھم ۔

#### كان (الأمارة

باب علم منی ادار جاوز الفارسية فبدد همين و اتول يون بن و وراء منسوب بافظ فارس فا بربوتا باب على المربوتا على بعد فلامد كم الما به المربوتا على المربوت المربو

قامنی کے زور کیا۔ متا جرمروم ملم ہے یس میر بہتم معلوم ہوا کے فروخت کردے قائم واللہ تعالی اعلم ۔ باب وہم صفحہ ۱۰۸ میں تو ل کذانی الخيط فان سمي الطعام دداهد الى توله و نغى بتسمية الطعام اتول كيل بي تي تني بول وفاء شكور سے اور حوالب بول وعين وئول يعى لفظ تني جمع منتظم إوراى صغير من قولد فالموضع في الى العرف كذافي المحيط .. اقول صواب لفظ الرجع بجيم بجائ الرسع ابشاء منقوط سياورصني آينده شن توله فان زادها احمد من ولدها قلهد ان يعتبوه يون بئ زاد بإبدال اورمليعو وتقديم عين برنون خركور باورصواب فان زارها احد من ولدها فلهم ان يمنعوه ..... برب بازويم شرقوله وردى ابن سماعة عن ابن سعدين معاذ المروزي عن لمي حديقة - اقول اس شريحي احمال غلط باوركماب ش ايك مقام برابوعهمد سعدين معاذمروزي نام ندکورے کیں شاید کرابن ساعدنے بواسطہ دسعد بن معاذ کے روایت کی ہوتو لفظ ابن غلط ہے اور شاید کہ روی ابو عصمته سعد الی آ خروہ و مراقل اقرب ہے یاراوی دونوں ہوں دانشہ علم۔اورافش التحریفات میں سے باب شائز دہم میں قول کذافے قاوی قاضی خان وان استاجره ليكتب له غفاه بالفارسية او بالعربية المعصية المختار انه يحل لان هل لا يحل له الاجرواني الفراء ة كذائع الوجيز للكرودي اوريم جمله ان مقامات كے مرجم كواس كا عجم مسرنه بوئى لينى جس عبارت سامل تاب من معانی کا استخراج ہے اور شاید مقصود مسئلہ یہ ہو کہ فاری یا عربی یا اردو وغیرہ کسی زبان میں راگ لکھنے کے لئے اجارہ برمقرر کرنا ورصور تیکہ و ومعصیت برکیا تھم رکھتا ہے تو ظاہرامزدورکوا جرت طال ہے اور اگر اس کے پڑھتے کے لئے مزدور کیا تو طال کیل ہے كونك فقالكمنا درحقيقت راك جون باور يزهنااى طريق بالبترام بوقال المزعم بيجواب جوندكور مواظا برابطريق علم ہےورند براہ دہانت جب فرض کرلیا میا کرعبارت معصیت ہے وافظاء حرام ہے ہی اکتباب مال بفعل حرام مواجود یانت می حرام مواليكن متاخرين في فتوى ديا كر يحرو جادوكاتعويذ لكيف محردوري طلال بكماني القدية قال المترجم قعيد كاريد ستله يحي نبيل ب كيونك صحت اس کی براصول معتز لرمکن ہے لین اس ازمم پر کے جادو نی نفسہ کوئی اثر کی چیزئیں بلکے خالی او ہام و دستکاری ہوتی ہے جیسا کہ معتزله كاغرب مشبور باوركشاف نيتنبير على اس كي تقريح كردي باور بنابرا عتقاد جماعت الل السنت كي حرثميك بادر ايماتويد لكساقطى حرام ونساد باورمزدوري قطعى حرام وضبيث بي تعيدكا ايما تغرومرددو باورفاوى من اس عصفول موتا تختے غرہ میں نہ ڈالے کیونکہ بیشتر ایسے اقوال نقل ہوتے ہیں جوخلاف نہ ہب وخلاف اصول ہیں فاقہم واللہ تعالی اعلم بالصواب ۔ پھر كلام اصل مسئله من جبكه غناء فدكور فحش ومعصيت نه بويعني مثلا اشعار مباح بول كدا كربيحن مستنكر بزيع جاسمي توغماء بوجاسمي تواس کی اجارہ کمابت کی صحت واجرت کے حلت میں کام تیں اوروہ بینک جائز ہے اور رہاان کے گانے کے واسطے مزدوری کر تا تو بینک عا بنتي اصل كے اجار ومنعقداور اجرت لازم مرحرام وضبيث بوكي اوربيرباب اس اجار ويس دشوار بيعن ايك طرح ينظرهم كا جواب اورایک نظردیانت اس کی علت وحرمت کا جواب اس لازم ہے کہ باب فدکور شریحنا طرب اورظا ہری تھم کا جواب دیکھ کر کھیج ے غرونہ موجائے تاو تھیک باب ویانت علی اس کا تھم نہ یائے اور اگر اس مفالطد کی اصل تااش کرنا منظور موتو باب اجارہ اور کہاب الكرابية دونوں برغورنظر مصمطالعه كر مع جبكه اصول ايماني كين كتاب الله تعالى والسنت ساور اصول المقد ساور اصول فقهي س فی الجملہ بہر ور کھنا ہواورمتر جم کواس مختصر میں بورے بیان کی بھی تنجائش ہیں صرف اس سے اشارات پر اکتفا کرتا جا ہے واللہ تعالیٰ ہو الملهم للعدق والصواب وبهوالها وى واليه المرجع والمآب اى باب عن متفرقات سي يجه يهلي قوله كذاف النا تارغانيه وان وصغو اله موضعا الى قوله وان اسمعواله الحدالا شقل والصواب وان لمر ميمواله الحد اولاشقا ليني حردور سي بينيل بناا يا كراند محود بياش كووب الى أخره اورموجوده عيارت مهمل ب يامغيرمتي بهمالانتقى باب بغتم من قوله وفي اجازة الداد و عمادة

الداديه اتول وادعا طفدورميان عن خطام اور صواب بدون واد كے ہے جيسا كه ادلىٰ تامل سے طاہر موجاتا ہے اور اس طرح قولد وكذلك كل سترة عملفة سرة ممل على الفقائل شياس كما تندكوكي لفظ مونا عائد جو عمارة الداد وفيره كمناسب بوفائهم باب توزوبهم قوله كلنا في المعيط والماباعه العاضي بيدا بدين المستاجد .... مستلرغيا يُديم لكما كد ولو علم المشترى ان الدار مستاجرة ليس له ان نفسية المشترى و يصبر حتى تنقضى مدة الاجارة .... اقول المرح جميح في من يايا جا تا ب اور بظاہر سے غلط ب مجرا کر معنی ہیں کے مشتری کو وقت خرید کے سیلم تھا کہ بڑے کسی کے پاک اجارہ میں ہے تو آیامشتری کو خیار ہوگا یانہیں تويدمئذ كاب الميع ع من خكور ب يكن قول ال يفسخ المشترى ك جكرمواب ان يفسخ البيع ب اوراكريد عن بي كدمشرى كو بعداس كمعلوم بواكري مستاجره بعيغه بجبول بتوصواب يوس بكدان الدار مستاجرة له ان يفسخ البيع اور يعسبر الى آخره لعن فهو بالخيار ان شاه فسخ العقد و استره الثمن ان كنده واك شاء صبر حتى تنقضى مدة الاجارة و هذا هو الاصواب والله تعالیٰ اعلم ادراس سے ایک درق کے بعدمطبوع مطبع اصل میں جووقت التے جمد پیش نظر تھی یوں لکھا کان لہ ان یعد که الاجادة فان يترك الاجارة فان حصرو اجرى اورمترجم في وقت ترجمد كاس كالفيح من تكلف كيا اوسمجماك يول بوسكما بهان فان لمه يترك الاجارة فان حضر ..... عمراصل ككتر عطوم بواكانظ فان يترك الاجارة بالكنيس بيعن مطبوع مطبع على اتب نے زائد کردیا اور سے فروگذاشت کی ہے۔ مجرائ سے مجد بعد قولہ عن محمد تنی روایة کان علیه الاجر كاملا وعنه فی روایة کان الول ہوں بی مسطور ہے اور مواب و عنه غی روایة لا۔ لیمن کا اجرِ علیہ۔ پیمراس سے ایک صفحہ کے بعد توله یہب ان يستسعى الزرع في الارس باجر المعل كذا في الكبر الى الول يون العجية تع على يعتق ازاستها ومعنى يانى وين وينيخ ندكور باور مدغلط باورمواب يستقى از استبقاء لين باقى ركهنا اورجوز ركهنا وغيره باورمعنى مدين كداجرالشل عيموض بس زين من مين باتى جيوز في كالحكم واجب باورمحصول يب كرا كريس اكمار في كالحكم ويا جائة اصلاح نبيس بلكه كاشكار كالخت نتصان ہوگااور اگر چھوز نے کا تھم ہوتو مفت ما لک زمین کا نقصان بالنداواجب ہے کہ یون تھم دیا جائے کدالی زمین کا جو کھ کراہے ہوتا ہے اس كے وض يدز عن بھتى تيار ہونے تك متاجر ياس يا جارواز جانب قاضى لازم باكرمتاج پندكر داوراكرا بي بھتى اكمازنے ير رامنی ہوتا اس نے خودا بنا نقصان کوارا کیااوراک صورت میں مالک زین کورشامندی اختیاری نیس ہے بلکہ وہ اس موش پرمستاجریاس چیوڑ نے کے لئے بجبور کیا جائے گا جیسے بچ دریا میں کئٹی کا اجار و مقطی ہونے کی صورت میں مالک کشتی با جرالشل سوار ر کھنے پر بجبور کیا جاتا ب جراس بي كودور بعد ش مستلميط ش بعد الخلاصد وان كان في موضع تكون الاجر على المستاجر ..... إلى بى تمام تنون من يكون الاجر فركور باورصواب يكون العفو بحاء حطى وقاءورا يمبله باورية جملة عفف بمروع مسلك قولد استاجر طاحونتين بالماء في موضع يكون الحضر على المواجرعانة - كامراك علي العدقول استاجر من اعر حالو نا سنته فظهر الحالوت إلى مسجد فمعنت سنته وقد سرق ..... اقول مطبوع كلكته وغيره من يول بن محرف مسطور باورصواب العلام المعالم من أخر حانوتالمنته وظهر العانوت الى مسجد قعطست سنة اشهر وقد سرق- لعن بجائ الطمر مرومية ماضی از ظہور ظاہر ہوتا ہے وظہر بواد وہمتے امثا ، وسکون ہا ، جمعنی پشت ہے اور بجائے فمضت سدید کے جس مے معنی ایک سال گذر کیا فعصت سنته اشهر بي يع مين كدر يك -اور بعد الم مصيب كواضح بوجاتا بكديون علصواب بجس طرح مترجم ف زعم كيا والتدتعالي مواملهم للصواب وللدا محد في المهدا ، والمآب - يجراس عد يحد بعد مسئلة وخرو من قولد لا يفسخ العقد بموته واذكان علقد ايريد الوكيل ..... اللول صواب وان كان عاقدا لين بحف واووان وصلية بهن بحف شرط وظرف مجراس

عنه العدم الوجيز عن قولم سكن المستاجر بعد موت المواجر فالمختار للفتوي جواب الكتاب وهو عدم الاجر قيل طلب الاجور قال المحرجم يول عي مسطور إوراس قدره جازت كل مقعود بي كونكر جواب غدكور كير معني موسئ كه طلب اجرت س ملے اجرت نہ ہونا۔ مالانک مقصود یہ ہے کہ اگر مالک کے اجرت ماسکتے ہے مہلے اس نے سکونت کی ہے واس کی اجرت کچھ نہ ہوگی ہی صواب يهب كه وهو عدم الاجران سكن قبل طلب الرجر لين اجرت طلب كر جائ ي يمل مكونت كي اجرت وكون موكى ۔ اوراشارہ ہے کہ اگرمتاجرے اجرت طلب کی تی مجمی وہ رہتار ہاتواس پرواجب ہوتی رہے کی چنانچے بیمسئلہ معرح ذکور ہے۔ بجر اس سے کھے بعد تولد وہترك في يدود ثته بالاجر المسمى الاباجر المعلد الول يوں مل تح يم الا بحرف استناء مسطور باور صواب بحرف ننی ہے۔اورواضح ہوکہ مطبوعہ کلکت علی بہال بلکہ تمام کتاب علی بجائے رہے برا مویا تیحسعید ونین مجملہ کے دہتے بہاء موددهمسطور سهرو في مطبوعت أبطيخ قبيل الرايع و العشرين توله فيعتبر فيه الصاحب احكام الغصب اقول الصواب سائر احكام الغصب و قيماً يتلوه من مسئلته الوجيز قوله أن يا مرالموجر على ان يرفع اتول المعني أن كان هذا الفعل بامر المهواجر الى أعرعه باب ستم عم أولد ولم يعصبها مع المكان يجب الاجز كذاف الغياثيه الول فابر عن يربو عكة بين كرجكم ہوتے ہوئے اگر قائم شکیا تو کرار واجب ہوگا لیکن صواب بچائے مکان کے امکان بزیادت الف بیٹی لم ینصبها مع الامکان۔ اورای کے بعد قولہ ان اوقد قبل ما اوقد الناس اتول قبل بقاف وموحدہ عظمی کا تب ہاور متی ہو میس کے کہاو کول کی آگ روش كرنے سے ملے اس نے تنبویس آم الى اور صواب مل بيم ومثلث اسم عن ولي آم جلائى جيسى اور لوگ جلايا كرتے ہيں يعني اس ے زیادہ نیس کی اگر چکی کی ہو کیونکہ کی صورت میں بدرجداولی ضامن شہوگا فاقعم ۔اس سے ڈیز مصفحہ کے بعد قولہ وان ارتفعا الی العلمتي قعنى عليه الول يول بي عليداز معدد تضاء ذكور باور عن من ابهال طاهر باورصواب مير يزوك ارتص يقص بقاف وصادم بملمية تثنيه ماضي معروف يعنى وتصاعليه اورمراديدكرونون فقاضى عديتمام تصدووا تعدَّقل كيا- باب بست وجهارم بعد مجيد كمسئله ولو استاجر عياطاً ليخيط له توبد شي لقظ شي خفيف اورمعي شي فاحش تغير كافتره قوله ان دكل بتسليد نفس النعاط المرح عاطته بصعفه مصد معورب اورصواب خياط اسم فاعل ب- اوركماب على ايسا قلاط كديجات الخيرجبول اغاره کے اعزاز اغرار اور بچائے دوروز کے وہ روز بہت یں ۔ باب بست وہمتم مسئلہ مثنی ولو کانت سفن کثیرة۔ میں تولہ وكذلك التصار اذا كان عليهما حمولتد اتول يون علقمار بناف وصادورا ومسفور بيجس كمعنى وهو في وكندى كروغيره جي ليكن يالكل غيرمر بوط باورشايد صواب بجائ اس كے جمال كالفط ب قائم والله تعالى اعلم \_ومطبوع مطبع على قبل بست وبغتم كاللاصل مجهولا ك الاجل عابة ب- يمراك بإب بت وبحم عمد أولكراف الذعيرة ولو استاجر من يحيني بالناد فيو متبرع كذا في معيط السرعسى - اقول يول ين تمام فتح عن بالنارة خررا مهمله عي معنى أحل فدكور باورمتر جم كرزو يك الناد آ تروال مبمله سے اسم فاعل از زبوں ووال مشدو ہے من دیا لبعیر انا توحش بعد الاف الانس فلیتامل والله اعلم اور تجمله يريشان كرف والے اغلاط كاس باب كا خريس تولد نو قال الرجل مكعال ولو بشرط اتول يون عى بواد عاطف اومسطور مناورصواب بدال والف وواويعي واوبعيندامراز بداره عناقيم بابى اممطيوع مطيع عن باب اكس سيجم بهلي ولدكذا .... في الوجيرللكرودي لمستاجو لوصا أجازة فلا يتوتب و لشترى الا شبعار .... اللول لفظ فلا يتوتب تلم نائخ كي نهايت فراب واني زائدہ ہے اور بچائے اس کے ظاہر الفظ طویلہ ہے بعنی افظ اجارة طویلہ فاقیم ۔ باب ی و کم قریب آخر کے قولیہ تعد اختلفا قبل القبض في مقدار الاجل كان القول قول الاسكاف ولايتحا لفان كذاني الذعيرة اقول ايون الاتمام فرخ عن لقظ مقدار

الایمل مسئور ہے اور متی ہیں ہو تھے کہ مقدار مدت میں دونوں نے اختلاف کیا لیکن مترجم کے زور کے دید اور مواب مقدار الا جرفی اجرت کی مقدار میں دونوں نے اختلاف کیا لیکن مترجم کے زویک سے فاط ہے اور مواب مقدار الا جرفی اجرت کی مقدار میں دونوں نے اختلاف کیا فائم واللہ تعالی اللہ باللہ الفع الوبا الى الصباغ لیصبغہ بصصغر الی قوله دونوں نے آئی بقضہ کا اس الفق التی الصباغ لیصبغہ بصصغر الی قوله فی صفحہ مالی اللہ باللہ باللہ اللہ اللہ اللہ باللہ ب

بخليص الدار كمالا يخفى قوله كذا في القنيه ولي جامع الفتاوي ولو استاجر رجلا ليبني له متارة\_

# كتاب المكاتب

با ب الآل

نى توله واما الذى يرجع نفس الركن قوله الذاعل فى صلب العقد من البدل اتول لفظ من البدل تكتليه فتأمل ياب بنجم قوله كذانى التاتار عائمية ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة السمئل الويله هي الممايسلم للمد برمن قيمته ويسعى فيما بقى وهو ثلثة و ثلثون ثم ..... اتول الصواب ثلثته وثلثون و ثلث درهم ثم أخرها اورجس كون حباب على ادف مهارت بواس يرينطى يوشيد وتيل بوسكتي بهدايك منحدك بعد كذا فى الهداية ولو كاتبه فى صحته على الف درهم عمل المحاوان كان المولى قد قبض ذلك منه عمد مائته اتول لعلى الصواب ان يقال قبض ظك منه الا عمد مائته فليتامل فيد باب بفتم بعد كافى ألم الموالى قد قبض ذلك منه عمد مائته مرايك مكرف المحاوات ان يقال قبض ظك منه الا عمد مائته فليتامل فيد باب بفتم بعد كافى أدم المراب الموالى أورود ما في المراب عمد المحاول كرنا ورود و فقف باور فا برع ارت بين تكال كها ق نصف كا آدما اس في وصول كيا ورود تا تعلى بوافليا الله فيد باب بشتم كذا في الكانى واذ قتل عبد المكاتب دجلا عطاء عن كما لتسليم له نفسم يعن تسليم بهيذ مفارع از ما مراب المحاول كيا ورود تا تعلى معدد لكماليكن مواب التسليم بهيذ مفارع از ما مراب ميد مفارك المراب به المكاتب دجلا عطاء عن لكما لتسليم له نفسم لين تسليم بهيذ مفارع از ما مراب المحاول كرا مورود المحاول كرا مورود المحاول كرا مورود المحاول كيا ورود ا

## كتاب الولا

بار الوال

كذا في المبسوط رجل اشترى عبد امن رجل ثم ان المشترى توله اذا كان البائع يجد اقول الصواب يحجد من الحجود جمل أو الدوس المواضع التي نيف فيها التأمل أو لدفي الباب الثاني في الغصل الاول و منها ان الايكون للعا قد وارث وهو ان الايكون من وارث اقول هكذا اوجد في النسخ وقد طوينا الكشع عن البحث فيها فليجث الرجل الصالح الذي يمشى بالصلاح دون الغساد ويلصلع المقام والله تعالى ولي الجود والاتعام وركما ب الاكراه على يُنفي المول على المال ماليه لم تعلمني والول المواسلم تعلمي على صيفته المخالميته الحاضرة فافهود

## كتاب الأكراه

اور دوم بہاں البتہ تلج شدید و ہے اور وجہ بہ ہے کہ درصور میکہ شو ہرنے اس مورت سے دخول کیا دوصور تن ہیں ایک بیاک عورت نے زیردی سے دخول کرنے ویا اور دوم بیر کے خوش سے راضی ہوئی ہی زیردی کی صورت میں اگر شو ہر کفو ہے تو اکھا کہورت یا اولیا مسی کواحتر اض کی مخوائش نبیس ہےاور اگر کفونہ وتو دونوں کواعتر اض کی مخوائش ہےاور بخوشی ورضا مندی کی صورت میں یتعصیل خد کورنیں ہے بلکہ بدیمیان ہے کہ مورت ندکور ومبرمے پر بدلالت راضی ہوگئ تو ایسا ہوا کہ کو باصر کے راضی ہوئی اورصر کے رضا مندی کی مورت میں اولیا ، کواعتر اض کاحق حاصل ہے اگر چہٹو ہراس کا کفو ہے لیں اگر تولدوان کان الزوج کفوا۔ بوادوان وصلیہ قراردیا جائے تو بیمنی ہوئے جو فرکور ہوئے اور کلام مابعد کے بیمنی ہول مے کہ یس اولیا مکوا مام اعظم کے فرد کے احتراض کاحق دو اجدے حاصل ہوا ایک تو کفونہ ہوتا اور وومرے ممر کم ہوتا اور صاحبین کے نزد یک فقط غیر کفو ہونے کی دیدے اولیا کو اعتر اض کاحق ہوگا۔ مترجم کہتا ہے کہ دخول رضا مندی کی صورت میں كفود غيره كي تفصيل ندكور نبيس ہے محربي تفريع غير ندكور برانا زم آئے كي اور اگر تفريع ندكور كے يدمنى لئے جائيں كدابام كيزويك اولياءكودووجدے قالاعتراض مواكرتا بادر صاحبين كيزويك فظ فيركنومون کی وجہ سے ہوتا ہے تو تفعیل کا ذکر نہ ہوتا کے معزبیں ہے ویدا ہوالصواب لیکن تفصیل ندارد ہوتا دفع نہ ہوا اور بدتوجیدتو اس نخد کی عبارت کی ہادر اگر قولدوان کان الزوج کفوا جملمستقلد لیاجائے مین بجائے اس کے وان لد یکن الزوج کفوالیاجائے تو سب فلجان سے نجات ہوجاتی ہے اور معتی میہوتے ہیں کہ درصورت برضامندی وخول کے بدلالت دضامندی مبرمسے برا بت ہوئی اوراس کا وہی تھم ہے جوصرے رضا مندی کی صورت میں ہے جبکہ شو ہر کفوہ و ذکور ہوالین اولیا ،کوحل اعتراض حاصل ہے یعنی صاحبین كزدكينيس چنانچمعلوم موچكا كداكرشو بركفرند موتو اوليا وكوت الاعتراض عندالا مام بدووجه حاصل بيكونكدامام كزوكي اللت مبرى مورت يس اوليا مكواعتر اص كا القيار موتا باور ماهين كنزويك فقاعدم كفو عداعتر اص كاحل بيكونك اوليا ،كواس قدر عارے تعرض ہوتا ہے۔ اس تقریرے تفصیل بھی موجود ہاور استدلال بھی ہوتع ہواور تفریح بیوتع لازم نیس آئی ہے کو کدامام کے زو کیا اولیا مکو دوطرح کاحق اعتراض اور صاحبین کے زو بک ایک بی طرح کاحق ہونا اس باب اکراہ سے متعلق نہیں ہے کیونک اس کے بیان کا موضع کتاب الکاح باب الکو ہاور بہال محض افادہ مررہ سمجما جائے گا اور تفصیل کا ستوط اس مقام پر حیب ہے فليناش فيهما والله تعالى اعلم بالصواب ميمراس اكسف ك بعدة ولدكذاني أميسوط ولو اكره المولى والوكيل بالقيد والمشترى بالعدل ضمن الوكيل لا غير هذا الا كان المشترى مكرها بالعدل صمن على الشواء الول عمن أخر كا غلوم باور مواب مرف اس قدر ہے كو كرم بالكتل على الشواء كما لا يخفي على من له امنى سكته - جراس كے بعد قول كذا في المهم خولو اكرهه على إن يبع مال المكرة اواشترى بعلام الول الطاهر اويشترى بعالم بجراك سايك صفي عدم تلمبسوط من بعد ميد مردى ك ولو اكرهه يو عيد تلف .... ش لكماوان اقر بها كان عليه الكفارة والصواب وان قريها لين عورت -قربت وجماع كرليا\_ پراس سے يكودور بعد أمهو طولوا كرهه علے كفارة يمين قد حنث ... شراقوله فال مكان قيمته ادنى العبيد مثل ادنى الصدقته - الول السواب مثل ادنى النفقة يعنى بجائع مدق ك نققت عج - بكراس كے بعد والے طول مسئلہ مبسوط من ايك فقرلا ما قط موسة كا احمال ب يناني اكما: ولو قال الله على ان التصدق بنوب هروى او مروى بعينه فتصدق به الغ اورمتريم سكرٌ ديك صواب برسي كـ ولوقال الله على أن الصعيق تبوب هروى أو مرو ى فاكريهِ علـ توب هروي أور مردی بعیدہ فتصدی به۔ لین نذر کرتے والے نے بطور کروایک ہروی یامروی کےصدقہ کرنے کی نذر کی تھی اور مکر و نے اس کوک كتاب الحجر

باريور

قَعْلَ اوْلَ الله معلى الله على عاقلته عند هما جيماً كذاف المعيط الولادق بالاصول ان يقال عدد هم جميعا فالله تعالى اعلم - باب وم - كذافي التاتذ عائيه المعيوس بالدين اذا كان يسرق في ..... يرق آخرة ف كماته غلط ب اورصواب يمرف بغاء ب اوركماب الماذون ب يهل بعد ين كم مندوا قعات على ولد الإجلس مع المدعى فله ذلك كزاف العينى شرح البدلية الول غلافاحل ب اورصواب يدب كريهان عبارت ماقط موثى يون عاب كرفتال الغريد الا اجلس مع المدعى ..... كالا تقع على من لوذوق كم وفي منتقم -

كتاب الماذون

بارووك

قولد كذلف المبسوط ولو اشترى عبداعلى أنه بالنياد فواة متصرف فلد نهيمه فهو دضاه بالبيام اولحه دين اولا قبضه اولد يقبضه لد يصر مجمودا من وقت البيم. اقول بيال تك ميارت فيرمحسل بمرجم وبمل مطوم بوتى بهال آك جوزارت المود بالتي وفي نسخه اذا داء آعرها وه البيري بهراس سايك في كيدم تلامطور به كذا في المبسوط والا يحت العبد كل لرجل عال المول لا هل السوق ..... المستلكاتر جمال مقام عودست كر ليما بها عالى العبد كله لرجل. اكركونى غلام بوراكي فنه كا بو وفقال المول المهول المهل السوق بحرمونى بازار والول سه بهاك له الما دايته عبدى هذا يتجو فسكت ولد نه فلا اذان له في العبيارة جسبة ويجوك على الهول المها المول المو

شروع بيرب كذاني العنتي فلا اصل الاجل كان العيد بالغيار الى آعوها كعاكان تسليمه جائز الابعد سنتي ينوي علد الغريد- الول صواب يدب كدكها جائے حق غوى ماعل الغريم يعنى جو يحقر ضدار يرب ذوب جائے محر ياب جهارم ساكي منى يهلِيَّوَلُدونَكُ شَاءُ دفع إلى العبِهِ يتقعانَ العبِ الذي مدث عنده من التمن يَعنَ في البعثاية في الوطي ـ اتول العواب عدري في للبعناية الوفي الوطى فانهم - ياب جهارم كفرائى المعنى ولواتر بدّلك بعد ملها عه القايني قوله ولكن ان اعطوة ذلك وكاتب به انفسهم جاز الصواب و طابت به أنفسهم أورقوله ثم يرجع به على الكنيل الفرماء كذائي المبسوط والصواب تم يرجع به الكفيل على الفرماء فليتأمل. اورتول كذائي المتى ولواك الغرماء لد يقلد واعل المشترى الى ان قال حتى لوكا نوا اربعته واعتار وااعل شمان العيمته . اقول المواب واعتار و لحد منهم اعد ضمان الليمتد اورا فرش أولداولم يبيز البيع في شئه من العبد كذاف المعيط حرف اوكام الله بمرف واوعاطفها مندال طرح ايك مندك بعدتول فصعدوه قيدته صعياماً او العكم ..... صواب فالحكم ملاكرنا ..... باسطرا ايك ورق كي بعدةولد كذافي الحيط ولولم يعتقه المشترى ولكنه باعه ..... شي قول سلم العيد لولم يكن له على الرجل-صواب ولم يكن له ..... باوراس متلف كم بعد قول فيرجع بتعضان القيمته على البائع الله يكن للبائع ..... اتول وف ال شرطيه غلا باورمواب الكاترك بي يعنى على البائع لم يكن للبائع آخرة فانهد اور باب يجم حاكم محد ببني قوله كذاتي الميسوط عبد ماذون عليه دين باعه المولي من رجل واعمله بالذون- شايرصواب اعلمه از اعلام بمعنى اخيار ب والقدتوائي اعلم اور باب يجم كرتريب تولسولو لمو المول عديه الماندن فكفل الرجل سيح لرجل يام جاره باوراس كربعد تولد فيضع به مانداله يحي فيضع بنول بعدضا ومنتوطب باب بتم كذاف فأد عامى فان العبد الماؤون او شعرى عبدا ..... على الكمالا يعبير الثاني مهبور الولم يكن اتول العبواب ولو لم يكن قال المعرجد النام كاغلاط ببت كثرت سه بين ان سب في استعماء بن تطويل فل ب- باب شم كذاف الحيط واذا كان على المالاون دين ..... عمل الكماويستونى ان كان على المالاون دين - طابرايستوى كايستونى الكما بيايستوى في ولك بور والله اعلم راس سے آیک متحد کے بعد تول کرائے افینی شرح البدایة ولو کان العبد صغیر ا او کان صغیر احوا او معتوجا خالار وابعد الاذن اتهد قدا قدو لله بذلمك قبل الانك كان التول تولِهد كذانى العيسوط ليخن غلام مغيرياطفل آزادمغريام دمعوه نے اجازت تجارت حاصل ہوئے کے بعد اقرار کیا کہم نے اس مخص کے گئے اجازت حاصل ہونے سے پہلے اقرار کیا تھا تو قول ائيل برايك كا قبول موكا يرمسوط عل باليناً باب مشتم تولد كذاف المدسوط فأن كان المولى الر بالف ودهد ثد الد بالف وهد وكان .... الول أيك مرتبداور واستغاد الديالف ودهد - لين تين مرتبديدري براردربم كااقراركيا-اوراس ي تحور العداولدوالمستلته يجالها وبيع العبد بالف درهم فاته يبدا بدين البائع وما بتع بعد ذلك فهو بين غرماه العبد ويستوى ان كان العيد في صحته العولي أو في موضه كذاني العيسوط الول ال ش مير عز ديك قطاع كريخ العيديالف دريم أور صواب يول ب كربيع العبد بالفي ودهد يوي دو برارورم كوفروخت كيا كيار باب بشتم قولد كذاف المغنىولو كان عبدا لمحبود ا اجرة مولاة الي قوله المستاجر اوتي السكته الظاهر ولو في ..... كذاني التأتار عانيه قال محمل العبد لذا باع واشتري .... ستدمنی ش کی جگہ بجائے مشتری کے بائع کی تصویب مترجم کا زعم ہے اور شاید کہ باعتبار وصف ماکان کے مشتری سے تعبیر کیا گیا اكر جدئي الحال كرومف سے بائع مووبالجمله ففي المقامر تامل لانسود وجوه الصفحات بذكرا لوجوه فتامل فيه والله تعالى اعلم بمخيفته الحال. قريب بالمجم ك توله كذائم المحيط وان نقص كان النقصان في رقبته المحجور لاته قابيع ..... اتول والصواب عدى ثد لذا بيع ..... فافهد - باب تم كذائى فآو عاض فان واذ الذن المسلد بعبده الكافر قوله وهو مولاه - الصواب وهو ولاه ليني و اوراس كامولا وونول اوراس مسلله على قد فان كان صاحب الدين الاول كافر افى الدينين . .... اقول الرمتهام برعبارت المحكود عوق عن كرمترجم عالى كافت كان حاسب الدين الاول كافر افى الدينين . .... اقول الرمتهام بعبال بحد و و كان لمعنى الغرماء مسلما شهد له كافر ان والاخر ان شهد اقول من ولات المعنى على المعنى ينوع تكلف من ولات المفهوم فافهد - محراس علم ان قلت والا عران كافران شهد .... واما ان عنيت هذا المعنى ينوع تكلف من ولات المفهوم فافهد - محراس عنوري وريعد كذا في المغلوم في الكافر ..... عمل المعالم المعنى والم المعنى ولات المعنى والمنا المعنى ولات المعنى ولات المعنى والمنا المعنى ولات المعنى ولات المعنى ولات المعنى ولات المعنى والمنا و المنا و ال

والفرق بينها ممالا يخفى على الماهو فى الفن بحسب تعلق المقام باب دوازد بم كذاف الحيط ولا يملك الصى الماذون تزويج احته ..... شي قرل الممن المولى كي عكر المن الولى على بياب من صفي 20 اكذا في الممنى وفي ماذون شيخ الاسلام ... شي توله اجر اوستاجر يوفق ذلك و الوابيوتف ذلك و باب بيزو بم كزافي الكافى واذباء المماذون من دجل عشرة الفؤة التي شي المحالة المعلك هذا العنطته وهذا يشعر ولم يسعر كليها كل فتهزيد وهد اتول ظام المحرف في من من تجير كي بالكافئ ودونوس كن شي المحالة وهذا يشعر ولم يسعر كليها كل فتهزيد وهول كام بهر وكا كري يول بولم سيم كي بالكافئ في وزيده هم متعلق بافظ البيع باورتائل من بي ظام بهر وكاكري يول بولم سيم كيلها كل قفيرز بده هم بياس المحل المنظر المناس المحالة المناس المحالة المناس المحالة المناس المحالة المناس المحلة المناس المحلة المناس المحلة المناس المحلة المناس المحلة المحلة

## كتاب الشفعة

باريالآل

كذاتى محط السرحي واذ ااشترى الرضا مبذورة الى قوله متقوم الرف مبذورة فير جمع بمصتها كذا في السرخي القول الصواب فتقوم الارض مبذورة و غير مبذورة فير جع ..... بابيمتم صفحه ١٨ كذا في المهموط واذا اشترى ارضا فيها نخل او شجر ..... قوله تقسيم الثمن قيمته الارض والنخل و التمريوم العقد فما اصاب الول الصواب ان يقال تقسيم الثمن على قيمته الارض والنخل و على قيمته الارض والنخل فما اصاب ..... اوردومرى مطرش أولد فان اعد ها الثمن على قيمته الارض وجز هاثم جاء الشفيع - يعنى بوادعا طفروج المخطب واوحد ف كرنا بيا ب باب نم الصواب احد هما الم طرح دومر مستحمل وجز هاثم جاء الشفيع - يعنى بوادعا طفروج المخطب واوحد ف كرنا بيا ب باب نم المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائل المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائل المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائل المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائل المشترى اوو كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائل المشترى او كيلها هكذا اقول الصواب اذ و كيلها يعنى بجائل المشترى او مناه كلها هكذا المحلال المشترى الووك المها ها كذا المها المحلال المشترى الووك المها به كذا المها المها المحلال المشترى الووك المها المها

باب شراتولد فللنول قول المشتوى والا يتحالفان ائح ولا يخالفان اورآ فرسخهش وان اقاما جميعاً البينته فالبينته بينته البلاء عند ابي حنيقة ومحمد وهو تول ابي حنفته - الول الظاهر ان يقال عندابي يوسف و محمد وهو قول ابي حنيفة والله اعلمه ومرعصفي من كذاف البدائع وفي المتلى بن اعدم محدرجل اشترى من رجل دارا ولهما شفيعان فافي اليه احد هما بطلت شفعته الصحيع رجل الشترب من رحل واراد لها شفيعان قاتي اليه احد هما بطلت شفعت آيك ورق يعدقوال كزاق المعطط والناشهد الليلامان ..... عن لكما والشغيع مقرانه منذايام العواب مقران علم منذ أيام اور باب بازويم عيكم يهلي تولد قضيت بالبيت يبهدما لمصاحب اشهر التول مير عنزو يك انفظ عليما فطائ فاحش بداورمواب رك لفظ ما قط كياجات اوراس کے بعد تولدان متیبت سبق شراء احد هما الول الصواب عندی لائه علم مثیبت آخرید اوراس کے بعد تول مناشهر ين كلما وقت شهوده جعلت- السواب منذ شهرين كما وقت شهوده و جعلت الى آعره ياب يازويم كذافي الحيط والما وكل رجل الشغيع قولدحي اخذ بالمعلم بذلك - اتول بكذاف النيخ علم من الثلاثي والصواب عندي اعلم من الاعلام والوجه مها لا يخف عدما المتلمل. مجرال سي يحد بعدا غلاط قاحش على عقول اذا وكل دجلين بالشقعته فلاحد هما ان بخاصم الآخر-الول والعواب في المفنى ان يقال فلاحد هما أن يخاصد بدون الأخرا فرجوالحاصل ان احد الوكيلين ينفر د بالخصومته ولا يتفرد بالقبض فلو ان احدهما خاصم بدون الأخر جاز ولو اراد احد هما ان ياكذ هامين في يده من البائع اوالمشتري طليس له طلف يعنى حاصل القام يدب كداكر برودوكيل من عدا كي في المسدونات عدفيدها باتو تنهااس كام كورسكا بيعن تھم حاتم حاصل کر لے پھرا گر ننہا ایک نے چاہا کہ دارمشفو عہر تبضہ کر لے تو بدون دومرے کے ایبانیس کرسکتا ہے ہی ہرایک وکیل خصومت میں منفرد ہوسکتا ہےاور تیمند میں تہیں ہوسکتا ہے باب جہار دہم مسئلہ اولی میں تولد وان کان الدد بالعیب قبل قبض المداد وان كان بعضاء الول صاحب سي يا تائ في جملهاول وان كان الرو \_كوبواووان وصلية رارد يمرعلامت ملابركي اورعبارت ماتبل ے متعلق کردیا اور جملہ دوم دان کان بقصاء کو بوادقر اردیا محرمتر تم کے فردیک اس عبارت میں بحسب المعن تعلمی ہے اور صواب بد ے کہ جملہ اقال عطف ہے مضمون سمالت پر اور جملہ دوم میں واوعا طفہ غلط ہے اس واوکوٹر ک و دور کرنا واجب ہے اور حاصل مسئلہ یہ ہے کہ دارمبیعہ میں اگر عیب یا کرواپس کیاتو دوصورتیں جیں ایک بیاکہ قبضہ کرئے کے بعد واپس کیااور دوم بیاکہ قبضہ سے مبلے واپس کیاپس اة لصورت مي المربغير مم قاضى وايس كياتو دوبار وشفح كوسفعت من لين كا اختيار بوجائ كااورا كربككم قاضى موتونتيس -اوردوسرى صورت من اگر بحكم قامنى وائيس كيا تو نبيس لے سكتا ہو برامعتى قوله وان كان الرد بالعيب قبل قبض الدار ان كان بقضاء فلا شفعته للشفيع آخروبا لجمله جس مورت بن والهي متعاقدين كرحق بس من معنى اقاله مواوردومرول كرحق بن بيع جديد موتوشفي كا اس جدید رج کی را و سے مرد شفعت حاصل ہوگا فلیتا ال اور واضح ہو کہ درصورت عدم القبض کے بغیر تھم قاضی واپس کرنے کوا مام محرث کے نز دیک بیج جدید کے معنی میں نہیں قرار دیالیکن میٹنجین کے قول پرمشائخ کاا ختلاف نقل کیا کہ بعض کے نز دک تجدید شنعہ ہوگی اور بعض كزديك ندموك استجديد شعدندمون كاتول اس امل يرموكا كقل قعند كواليي بسبب عيب كيسخين كزويك برطرح فط و بادرا قالد كمعنى من تيل بادر خابرا بهي تول المع معلوم بوتاب بس ائد الشكا اجماع بوجائ كابدليل مسلدة فيروك جواس ے بعد فرکورے بینی افا اسلم الشفیع الشفعته تعد ان المشتری دوالدار علی البائع الی آخرد کیونکداس عرا کوئی اختراف نقل میس کیا ہے پھرواضح ہو کہ و خیرہ کی اس عبارت میں بھی کا تب نے دوجگہ فاحش غلطی کی ہے اول تولد ان کان الوسسب هو فسخ جديد من كل وجد الول جديد كالقط غلومهمل إورصواب بيكداس كوترك كرك يول كهاجات بسبب هو فساد من كل وجه اورسخ قديم ندتما جمل كا جديد متمور بوروم تولد مواء كان الفسخ بسبب هو فسخ من كل وجه او بسبب هو فسخ من وجه جديد من وجه وجد من وجه و بين حذيد من وجه من وجه من وجه و بين جديد من وجه من وجه منام يراك الذعيرة طاجرا عبادت بيمعلوم بوتى ب كه او بسبب هو فسخ من وجه و بين جديد من وجه من وجه متام يرايجازعبارت يركمول كركم موموف فركورك تقدير مكن ب -

باب باتدة م كذائي المطير سيرجل اشترى واداد قبيتها فاراد الشفيع اعذها توله لا يصدق ولا ليبعل خصما للشفيعة اقول الشجعل بسية في فاط فاحق بهاور مواب على الشبات ليخل اليسد ت وليحل ...... بي ليخ مشري كور كول كي تقد يق زبوكي تو و وشخيع مقابله من محم قرار دياجائي كي كروه اينا تق الابت كر كرمشري سيدى كما في النسخته او يقال مشري مستووع بوكر قصم نه بوسكا - اورواضح بوكر شري كا يقول بعنها عن خلال و حرجت من يدى كما في النسخته او يقال بعنها من خلان واجر جهتا من يدى كما هو عدى لين في من في الدوار التي الدارية باتحد مثل ديا بعنها من خلان واجر جهتا من يدى كما هو عدى لين في من في الدوار التي خلال و خرجت من يدى كما هو عدى لين من في الدوار التي الموارد بيا بيان من الموارد بيا الموارد بيا الموارد بيا الموارد بالموارد بيا الموارد بالموارد بيا الموارد بالموارد بيا الموارد بالموارد بيا الموارد بيا الموارد بالموارد بالموارد بيا الموارد بيا الموارد بالموارد بالموارد بالموارد بالموارد بالموارد بالموارد بالموارد بالموارد بالموارد بيا الموارد بالموارد بالموارد

كتاب القسمة

باريووم

اس کے ظاہر فاحش اغلاط میں ہے کوائی اکائی رجل مات و ترك الله بنین و ترك عسته عشر علية ضمس منها معلوة غلا و عمس منها عالية والكل اقوال اس می سايک فتر او ندارد ہادروہ مطبوع ككت ہے كی ساقط ہادرصواب يہ كہدو عمس منها النما النصافها والكل الحرع اى باب دوم می قولدو كان لصاحب الثلاة اربعته من عمسة دراهمكذا في فتاوی قاضی عان ۔ بجائولو كان بواد عطف كے فكان بقا تفراح واجب ہے۔اوراس سے بحد بعد ایک جہالت كی غلی ہہ كدالا بدائ في البد ایک سلم میں اوران تعمیم دوسرى سلم میں لکھا ہے والا تكدالا بدان مي البدن ہے قال المرجم طاہر موحت كی حالت میں افتوش اصل كروائ عمول كر مترجم كو تجب ہوا كر بعض سمح مقامات امل می كرور ہے وارد برائ في چنا نجر كماب السير مجلد دوم كے ایک مقام طاہر ہوگا جس كے حاليہ برمترجم نے مفصل فرا ہو مقرور عمل و دور بين دجلين نصيب كل واحد لا ينت فر بوگا جس محد و طلب القسمته و طلب القسمت و القس

فتلوی عالمگیری ..... بلد 🛈 کی د مه

کے جوانتاع ممکن تعادہ حاصل نہ ہو سکے تو قاضی الی تقلیم بدرخواست واحدثیں کرسکتا ہے اور بیاصل ندکور ہو چکی پھر ہاو جوداس کے بیہ تھم كوكلريج بوكا ورعلاوواك كے مابعد مى قوله وان طلب احد هما القسمته كمين ندبول مے يا مناقض بوكا يس مواب مرے نزويك وطلها العسمته بعبيعه ستنيرب فاقيم والذتعالي اعلم اورايي بي ايك ورق بعدتولدو شرط العرك ين صواب دونول كا با تَفَالَ شُرِط لِكَانًا بِإِسْتِ لِيكِي و شرطا الترك لا يجوز عند هما و يجوز في قول محمد كذاني فتاوي قاضي خان اورا يحاكل وو ورق بعدتوله خان ذكر ان لكل واحد شما يجيدلازم سب يخفاخان ذكرا ان لكل واحد منهما تصبيه بعقوقه دعل الطريق و مسیل الماونی القسمته الی آخری اوراس سے ایک ورق کے بعدمسئلہ یا بن عبارت ندکور ہےوان کان بین رجلین داداتندسا علي أن ياخل احد هما الزار والاخر تصف الزار جاز وان كانت الزار اقطيل قيبته من تصف الزار كذاته المحيط. قال المحرجم اس مبارت میں تحریف ایسے طور پرواقع ہوئی کہ مج میں تخت دفت ہے ہیں اگر بطریق با ہی ملع کے ہوتا تو دوسرے دار پرمحمول كياجاتا جبيامسائل مابعد مي ندكور باليكن فدكور بالهى اقتسام باورشايديمعنى مول كداقتسام بدين طريق كيا كدونول يحصص عر کامل داراور تصف دار کی نبدت ہولیکن بہمی انتسام ٹیس بلکہ تو اسطال ہے پھر داروا حدوث یا وجود عدم اختاا نہ جس کے جواز كى صورت كوكر بوكى كونكدت اختلاف مبن اور ندمنى اختلاف جنس حالانك قسمت يسمنى معاوض عا افكاكتيس بوتا اور عصيص اس امر کا وارازرا و قیت کے جا ہے تعق ہے افغل ہواس طلحان کورفع نہیں کرتافلینا مل فاندموضع تال ۔ باب محشم اوائل میں قولہ والمكيل والموزون جميعاً لاحدهما أتول الصواب لا احدهما اوراس كيكه بعد قوله الا ان يكون قسم الذي لم يرالمال سرهما الول یوں عی سر ماسطور ہاور می فتید الاؤبان کے لئے مترجم نے چیوڈ اگر چدمطلب طاہر ہے پھر دوسرے سندھی وو غلطيان لفظ بمن يسيراورمعتي بمن قاحش بين الآل أولدفان كان المعسوم شينا واحد احتيعته اوحكما الول بجائ او يحواد ياسية باوردوم اى مئلد كروالةم كقريب قوله لا يبطل الا بانشاء السكني اقول حرف استناء الاغلط باورصواب فتلالانا فيدب ويقطع المحرجم وتال فيدياب بحتم اواكل عمرةولدوعل هفت دين فبعاء الفريع اقول ظاهد اغبعاء الفرمائ بم بنظرهمارت العدك فاقهم \_ايك ورق بعد قولد كان الفرماء الميت الثاني ان يطلبو التسميته الول اس كمعنى تو بظاهر بهت صاف وشسته بي كرميت دوم كي تر المول كودر خواست معيم كا اختيار حاصل بي كين مترجم كنز ديك بحسب المعمود وغلط ب اورصواب ان يبطلو اهي لعني قرض خوابان ميت دوم كونتسيم ويؤاره باطل كردين كااختيار باور يحق باب يازويم قوله ولا يجر المستحق عليه كذاف المعحط صواب لا بخير بازباب تخيير اور باب جرائيس بإب ياز دبم شروع مقية ٢٨٩ تولدلا يلام له في العسمته الثالث عشرة الدع والسوابيان يقال القسمته الثانية عشرة اندع متصلاً بداره فلا يقيد اعادة النسمته كذاف المحيط .. ياب ميزوجم قوله اقراحد هما الاصل ميت. الول لم يقع عندي من لفظ الاصل معنى و لعله انطبع يزلته قلم الناسخ فالصواب عندي اقراحد هما ببيت منه بعينه لرجل واتكر لشريكه ألى توله كذاتي شرح الطعاوى.

كتاب المز ارعته

بارمى

منی کے اس می عبارت اس فرح نکور ہے وکذلک اوا قال مازرعت فیہا بکراب فیکذ اوبغیر کراب فیکذا قالر۔ارعت مائزة۔ اوراس کے بعد کھما:و کذلك اذا قال مازدعت منها بحراب فیکذا او مازدعت منها بغیر كراب فیکذا قالموزوعة

جلازة مهر پس فرق دونوں میں بیہ کداؤل میں لفظ نیہا ہے تمیراس زمین کی طرف راجع کی اور بدون استقلال ذکر تعل کے تولید بغیر كراب فيكذا \_كواوّل جمله يرعطف كرديا اوراو زاج العباض كى اى سيمجى كى اوردومر مستلدي يجائة فيها كم منها سيعيض اور قوله مازدعت منها بغير كراب عطف جمله برجمله ساستقلال داشح كردياورندني المعنى بهت كم فرق ب كمالا سطح غيران المسائل تركها الاحكام بجريان تلك الالفاظ ـ قال المرح جم الله تعالى مروجل كواسطة تبيع وتدب كه جهان تك اين فقل سايخ بندوعا جز كوتو يتل عطا فر ماکی اس کتاب احکام میں مسائل کے الغاظ اور وجو اتعلق تھم وغیرہ پر بخوبی کیا ظ رکھا گیا اگر چدامس عربی کے بارہ جزو باہواری ترجمدكرت كامورت مي فالى كمابت كى مهلت عن استجاب كياجاتاب كهان اس كاترجمدكرنا اوراغلاط الاصل وغيره كود كهنااور الفاظ کی رعابت اور وجو تعلق الحکم بالفاظ کا لحاظ اورسوائے اس کے بہت امور میں جو بکمال نظر اس تر جمہ کو دیکھنے سے انتا رائند تعالی الل العلم كوظا بروول محريس أكر بمبترى وخوبي إلى من توسب حمدوثنا معرت موتى حق سجاند وتعالى كواسط بي حس في اسب عاجز بنده كواؤنتى عطافر مائى ورندوه جيها لغويه خود بل خوب جاناب بلكه نهايت افويت سايخ آپ كونيل بيجانا ب ورندخوب موتا اگرائے کو پہچانا للفاصالی امت دیندگان نیکوکارے امیدے کے مترجم کودعائے مغفرت نے فراموش نافر مائیں سے کیونکہ اس کوکس فنشل کی خواستگاری نبیس بلکه منقرت الهی وطوجرائم ورحمت حق سجان تعالی کی امیدواری ہے دان ربی تیارک وتعالی عقوجواد ملک کریم غنوررجيم ملى الله تعالى على سيدنا ومولانا عبده ورسوله محدوا له وامهابه اجتعمن باب جبارم اى معى ي أخر عن \_ وقع تخيله الى رجل معاملة بالصعف على النظام الصوب على التلامين من الله - باب مم آخر باب من مصل باب وجم كول دواراد المراع اللع فلرب الارض ولك من غيررضا والمرارع الول محسل اس عبادت كاظابر الخلط ب بظابر يجم مبادت ما قط موكى بمثلا يول كبتاجا ب\_ولوارا والمر ارع القلع واراورب الارش ال يتملك مصد بالقيمة فلرب الارش ولك الى آخر بااورمترجم في اى عبارت ع معنى كور جمه على ذكر كيا ب فقد يرفيد باب سيزوجم - اقل مسئله عن قول ازسرق الزرع وبذا الان - اقول صواب مير يزدي بذالان بلام تعليل برب بوزدهم كذاني الخلاصة قال محد في الأصل اذ ادوقع الرجل ارضدالي آخر داس سئله من لكعااستهلك المزارع الكرى الذى \_ظاہرامواب الكرالذى ..... ہے باب بستم بيان كفالت در مزارعت إس على بيعبادت فركور ہے وان كان البدرمن جهند رب الارض فلا يخلو اماان شرط في المبر ارعة عمل المبر ارع بنفسه اولم يشتر ط فان شرط صح الكفالت والممز ارعية حميعاً كانت مشروطية فى العقد ام بعد ولا تدكفل بمضمون امكنه استيفاء ومن اللقيل الى آخر باراقول اس عبارت على ظاهرتا ل ب يحد كله جب عقد مزارعت عى كفالت مشروط ہے اور مزارعت اس شرط ہے ہے كہ كاشتكار بذات خود كام كرے تو كفالت اگر چدام مضمون كے لئے واقع ہوئى ليكن كفيل سد بعينية لل كاشتكاركا اسقيفا ممكن نيس ب يس تولدفان شرطفع الكفالة والمزارعة جميعاً كانت مشروطة في العقدام بعده معتور فيه ب چنانچ خود آ مرككيما كه قاما و إشرط في المزارعة عمل الموارع بنفسه فان كانت الكفالت مشروطة العقد فسد تاوان لم تكن معنة الموارعة وبطلت الكفالتدلا تكفيل بمالا يمكن استيفاده من الكيل لان على الموارع لايمكن استيفاده من غيره - يس صواب ميري مزد یک بے ہے کہ بجائے فان شرط کے فان لم مشتر ط بوااوراس کی توضیح ہے کہ بہاں دد باتیں ہیں ایک تو مقدمزار عت جس میں مجمی يةرط موتى بك كاشكار خودكام كرے اور محل نيس موتى ب ووم عقد كفالت اور و وسمى عقد مزارعت كاندرمشروط موتا ب بدين معنی کرمزارعت ای شرط ہے تر ار یائے کرمزارع مثلاً کفیل دے گا اور مجمی عقد مزارعت میں مشروط تیں ہوتا ہے جب بیظا برہو کیا تو جس صورت ميں ج از جانب مالك زمين تمير ب ميں تو كاشتكار بركار زراعت واجب بيمرنه غاص كريدات خود بلك يعل زراعت كاس كى طرف سے يورا ہونا ما ہے ہى اس كى كفالت سي ہے ہے۔ ہى كتاب ميں اكر موافق زعم مترجم سے ہوتو اس سے متى مع الشرح

یوں ہوں گے۔وان کان البند من جھتہ رب الاوس۔ اگر عقد مزارعت ہیں تی الک زمین کی طرف سے تعمیر ہے ہوتی کہ کا شکار

کے ذرکام امر لازم ہوگا۔فلا یہ فلو اہا ان شرط فی الموزارعة عبل الموزارع بنفسہ اولد بشتوط تو کفالت کا تھم بیان کرنے کے
واسطے اس تفصیل کا معلوم ہونا ضرور ہوگا کہ عقد مزارعت میں کا شکار کے ذمہ بذات خود کام کرنامشروط کیا جمیا ہے یا نہیں کیا جمیا۔ خان
شرط اقول غلاوالصواب ان یعال (فان لد بیشترط) تصہ الکفالت والموزارعت جمیعاً پس اگر مقد مزارعت میں کا شکار کے
ذمہ بذات خود کام کرنامشروط نہ ہوتو ای صورت میں کفالت انجام وی فنل کا شکاری کی سمجے ہوئی پس کفالت و مزارعت وونوں عقد مرا رعت وونوں عقد مرا رعت وونوں عقد مزارعت میں فالت انجام وی فنل کا شکاری کی سمجے ہوئی پس کفالت و مزارعت وونوں عقد مزارعت کے گرعقد کفالت ای مقدم زارعت کے اور میں بیاب کو اس کے کے عقد مزارعت کی مقدم ار کا رہ بیا کہ کا رزراعت کو یورا کرد نے خواہ یا اس نودیا کی اپنے نوکر یا مددگار و غیرہ سے اور جب کیس کے اس کی طرف سے کفالت کی تو کہ ایس مناب کی کفالت کی جو کا شکار پر لازم تھا اور اس طرح لازم تھا کہ فیل مجمون کی کفالت کی جس کا پورا کرد سے خواہ یو اور اس طرح اور نازم تھا کہ فیل مجمون کی کفالت کی جس کا پورا کر لیز کا فیل کے داری کھیل ہے اس کھالت کی جس کا پورا کرا کے کہا کہ اس میں نابت کر سکا ہے پس کفالت می جو کہا گئیل ہے اس کھالت کی جس کا پورا کر ایرا کھیل کی داری سے مرک کفالت کی جس کا پورا کر لیز کھیل کی داری سے مرک کفالت کی جس کا پورا کر لیز کھیل کی داری سے مرک کفالت کی جس کا پورا کر لیز کھیل کھیل ہے اس کھالت کی جس کا پورا کر لیز کھیل ہے داری سے مرک کفالت کی جس کا پورا کر لیز کھیل کے دورا کھیل ہے داری کھیل ہے داری کھیل ہے دورا کی کھیل ہے دورا کہا کھیل ہے دورا کھیل ہے کھیل ہے دورا کھیل ہے

كتاب المعامله

بارور

کذانے الآتار فانیولا وقع الرجل تغیلا معاملته الی رجلین علی ان یلتحاه الی آخر المحیط اس مسئلہ شیاف کان یعلم ان السقی لا یوثر قوله وان شرط عمل رب الارض - ایک سطرعبارت کرروا تع ہوئی ہے سنبہ ونا چا ہواس سے کان یعلم ان السقی لا یوثر قوله وان شرط عمل رب الارض - ایک سطرعبارت کرروا تع ہوئی ہے سنبہ ون چا الدوق اتول ایک شخص کا ایک ورخت ہے ہی جسل اور دہاں ان جڑوں سے بود ے ہوئے قوصب صاحب الشہوة اللک التالات لامن صاحب الارض میں الدون الدون میں الدون میں الدون میں الدون میں الدون میں الدون الدون میں الدو

خیراس بیان استطر اوی سے قطع نظر کر کے متر جم کہنا ہے کہ قولہ تتعلیس بلاھ او تعلیس خوا و بیت بھیے تن اوّل می ہے خوا و منفی جیے تن دوم عمل مسلود ہے میر سے نزد یک فلط ہے بلکہ مہل ہے اور صواب میر سے نزد یک بنا و تا نہیں حرف مضارعہ و یا آخستیہ و با مموحدہ وسین مہلہ بیس از بیس میہس ہے والمعنی ہیں اگر یہ پود سے ایسے ہوں کہ در خت کا نے جانے پر خکک ہوجا کی تو ہہ جائز نہ ہوگا اور اگرا ہے ہوں کہ اس حالت پر خنگ نہ ہوجا کی گے بعنی بطور مستقل خودور خت ہو مجے ہیں تو ہد جائز ہے فاتھم ۔

كتابالذبائح

بار الأل

ودور آبید کنا نی التنه ولو قال بسد الله و صلی الله علی معمد المعطامی و له وان واد التوك یذکرالسواب اواد النبوك ..... این قعل از بر كمت سي به باب دوم در ندگان وشی ش سے ذوناب كی تعداد بیان كرنے بی لكها السود والدانی والذب والو دو العمل وانوه فلا محلاف فی هذه الجملته الاقد الغیم فاته حلال عدب الشافتی اقول مترجم ال كراب الذبائع من بسیب میش فرمت و اتفاقی بموم علالت كے بهت پریشان رہا ابندا الل كرم معذور فرما كم سے جہاں تك تو نش مامل بوئى كوشش كى تى بعد الشافتی اقول مترجم الله علی الدور الله معذور فرما كم سے جہاں تك تو نش مامل بوئى كوشش كى تى بعد الله الله والد به اوراس كرات به كراب عربائي بالدور الله بلادور الله معذور فرما تو بالدور الله بلادور الله معذور فرما كم سے جہاں تك تو نش مارد ب جس كى پوشش كى تى بعد الله بلادور الله بلادور

# كتاب الاضحية

# كتاب الكرابية

باب إزوام كذا في الحاوي إذا إكل الرجل أكثر من حاجته ليتقا قال الحسن لايا من به وقال رايت انس بن مالك یا کل ..... قال المحرجم ابتداء میں مرمری نظرے بلحاظ اس اصل کے کہ ہماری کتابوں میں نیس جہال حسن مطلقا آئے تو مرادحسن بن زیاد ہیں مترجم کو بہاں بھی زعم ہوا کہ حسن بن زیاد مراو ہیں اور بیا فتی بمقام معلوم ہوتا تھا لبندا میں نے تو لہ دایت انس بن ما لک کی جگه ما لک بن انس امام مدینه میکم ازامه اربعه رحمهم الله تعالی سیح جانا اگر چهتر جمه ش اصل کے موافق رکھالمیکن عاشیه پر پچھاکھا تھا اور بناء پراس طریقہ کے کہ جہاں تک ممکن ہوا ہے اصل سے خالفت نہیں کی گئے ہے چنانچہ مقدم میں بیانتخاب بھی ای احتیاط کی وجہ ہے ہے مرراس کا تعج اس طرح کی تن کے مرادحضرت حسن بھری امام تا بعی معروف ہیں اور اصل فدکور وبالا ہے بھی مخالفت اس تو جیہ ہے مرتفع ہے كه قوله وقال دايت الله كويا تقييد كرسن عووموادين جنمول في حضرت انس كود يكها يس بمز احس البصر ي صرح ذكر كي بوافاتهم اور ثايرتو جيدي عاشيه يرذكر بو - بحردوس مقدش توله ومن السنة ان ياكل الطعام من وسطه في ابتداء الاكل كذا في الخلاصة الول مير عرديك مئله جوبيان طريقه منت كواسط تفاوه بيان خلاف سنت بوكيا كيونك محاب من سريح ممانعت ابتداء میں درمیان طعام ہے کھانا کھانے ہے آئی ہاورردائیں ہے کہ ائمر جمہم اللہ تعالی کی طرف اس کومنسوب کیا جائے لين صواب يدكها تب في المرتبع ومن السنة ان إلياكل بصيقه نني إفاهظه واليناباب ياز وجم صفح ١٥ كذا في السراجيد و ذكر معمد جدى اوحمل الى قوله و كذا الماء اذا غلب و صار مستقل رطبعاً كذافي القنيه الول بيروايت قلير ك منقولات میں سے ہاور ظاہرامعتی میر ہیں کہ ایسے بی پانی کا تھم ہے کہ جب اس میں آ دمی کا پیمنایا تاک کے دین یا آ نسوگر می اور بإنى عالب رب واس كا بيناروا باوروه ازراه طبيعت كم بليد موكيا كذاف القديد اورمترجم كبتاب كرشايد توله و كذا العدقته ير . عطف ہو یعنی نہ پیا جائے گالیکن تولہ اذ اغلب کا فائدہ کمتر ظاہر ہوتا ہے ہاں میر کہا جاسکتا ہے کہ بیاس واسطے کہا کہ باوجود پانی غالب ہونے کے بھی جبکہ طبغامستقدر ہے تو بیانہ جائے گا ادر مترجم کہتاہے کہ طیبات حلال ہونے کا حکم جو کلام مجید میں خدکور ہے اس آنت کی تنسیراردو میں مترجم نے تنعیل کافی جمع کی ہے دہان ہے پوری نظر حاصل کر کے تب اس روایت پرغور کرنا واجب ہے درنہ المتبارئیس جاہیے واللہ تعالی اعلم باب دواز دہم سے کم آس باب کے مسئلہ نمیر کو جواہر القناوے سے نقل کیا اور تھم بیددیا کہ انگل سے معاوضہ دینا جائز ہے واقول یہ بتا ہراس روایت کے کہ ایک لی مجریا دولب مجریں ربوا کا تھم جاری نہیں جیسا کہ بوع میں معلوم ہوایس مراد خمیر ےاس قدرکاس کاوزن یا کیل میں لا نامتصور نہیں ہے سے ایک لوئی برابر مثلاً ورندا گرمقد ارعنو سے زائد ہوتو اس طرح انگل روانہیں ے اور داشتے ہو کہ رونی قرض وآئے کا قرض وغیرہ سابق میں نہ کور ہو چکا ہے لیں مفتی بنا ال فتویٰ دے واللہ تعالیٰ ہوا المونت باب ووازويهم كذائ فأوى قاضى فالنوالصيح في هذا انه ينظر العرف والعامة دون الترد و كذاني الينا بيع اتول كذاف النسخ التودد بالراء ولعل الصحيح التودد بالواد باب مقتدهم مسكراع ورتص بما نمو فيروغيره عم الكعافيه معنى يوانق احوالهد فيو فقه ۔ نسخہ می بتلد مم فاء برقاف مسطور ہے ہی شامد مراولو فی امور خبروطاعات ہواورمکن ہے کہ بتقد می قاف برقاء ازا بقاف ہواورمنی يهكه بياس متوافق معنى سے ايسااٹر واقع ہوتا كه جس كو بينے سے كھڑا كراويتا ليكن زبان عربيت سے بعيد والجمي ہے اور شايد كه لفظ فير ققه براءو دو قاف از تر تین بمعنی زم ورفعین کرنے کے ہولینی جس ہے دل رقبق ہوتا اور بھی مترجم کے فز ویک اصوب ہے والتداعلم باب بستم كذافي الغيا ثيه قال إذا لمريكن للعبد شعر في الجهبهته فلا باس للتجاء ان يعلقوا على جهبته شعرا لانه يوجب زيادة في

الثمن وهذا دليل علي انه أو كان للخدمته ولا يريدمعه أنه لا ينعل ذلك كذاني المحيط مترجم كبتاسه كريرمسكر عجيب ساور اس من نفرى بمى غلطى نين معلوم موتى كيونكه عبارت خابرامتوافق اصل يعن محيط كے ہادريد بات معلوم ہے كرتو اصل الشعرعورتوں یں باوجود تزین جائز ہونے کے بالا تفاق حرام ہےاور عش الی صورت میں طاہرہے علاوہ اوین جہد غلام کے مال ہے عن می گرانی عوماً ظاف معهود بي بلك بيعيب م جس على عن عن نعضان موكا بي مترجم كا كمان بدب كديد مند دراصل محرف ومعحف واتع موا ہاورصواب وہ ہے جو قاوے قاضی خان سے اس کے بعد فرکور ہے یعنی ولا باس للتاجر حلق شعر جهبته الفلام لاند يزيد في الثمن الى أعدة بس محيط كاخشاء مولفظ بحلقواوا تع مواجس كوقلت تامل عيامتكو العين برعما مميا انتطبق شعر كي تصوير كے لئے ابتدائي فقره يرد ما عميالين جيمي اس كومرورت موكى كه بال خود ندموتو كعماوانا لعد يكن للعبد شعد في الجهيئه الى آعده بالجمل مترجم ك نزد يك مواب وتل ي جوتاضى فان يس ب والله تعالى اعلم بالسواب اورواضح بوكه مجلد غيرمعتر كمايون سك فأوى عزائب ب اگر چەمولف دحمدالله نے خوداس كانام غرائب قادى ركھ كراعلان كرديا كداس على مناخرين كے و وفادى فقل كئے جاتے ہيں جوغريب میں اور غریب وہ اقوال کہلاتے میں جواس منس واصل سے تنہاوا تع ہوے جیسے پردیسی مسافراہے وطن والول سے آوارہ تنہا ہوتا ہے يس غيرمعتر ہونے كے يدمنى بيل كر جب اس كى روايت كى تائيد حاصل ند ہوكى ووسرى معتركاب سے يااصل سے تب تك تو تف چاہے اور اگر بجائے موافقت وتا سید کے تالفت طاہر موتو اس کا ترک کرتا ضروری ہے قاللہ تعالی اعلم وعلم اتم واحكم باب بست ودوم ے دوسطر پہلے تولد قال محمد الا وقت القتنته الصواب اذا وقعت الفتنفد بابى ام - كذافي القديد سنل محمد بن مقاتل الى ان قال ولكن لو تصديق بعنزلته كان حسنا اتول الظاهر ان يقال بالزاله كان حسنا البعيط. اورقوله كذا في الغرائب وفي اليتمية سئل على بن احمد. قوله وهولاء يقدر على اوا ء اقول الصواب وهو لا يقدر على اواء هذا القدر بنفسه الى آخره ا0 تادخانید

### كتاب الربن

بار الآل

فصل جهارم سخد ۱۳۵۵ قولہ والتير والزدع في البناء كذائي التهذيب الصواب والبناء بالمعلف اورائ سے جارسط بعد باذائها بذال منتوط مسطور باوراس برامنتوط بادرائ سے دوسط بعد تولد فرهنها الوصى الكبار اقول ظاہر سخى بين كروس في باذائها بذال سنتوط مسطور باوراس برائين مواب مرسز ويك الوسى والكبار بواوطف بادرائ سنتولم منتول ما المدري بين كروس بين كروس بين كانت تهدته اكثر ...... بظاہر جمل شرط بعد واحدة زياده موافق اور مواب مير سنز ويك وال كانت بين الموسى على اور مواب مير سنز ويك وال كائل ولو استدان الوصى على اور مواب مير سنز ويك المان كانت الورث كله كله كبارا الموسى المان المدري المان الموسى على مواب بين كرين كها باك كانت الورث كله كله كبارا و صفارا و كبارا و كبارا و كبارا و صفارا و كبارا و صفارا و كبارا و صفارا و كبارا و كبا

جب مبرسی تواس کا مسئلداد پر ندکور ہوا اور نیز آئند وعبارت بالکل فیرمر بوط ہے۔للذا غیرمسے جا ہیے کہ ہمارے نز دیک ایسی صورت من نکاح می اورمبرالشل واجب بوتا ہے برین متل کہ کویا مقدار ومبرالشل اس نکاح میں مسے علی اور بیٹیس کہ نکاح بدون مبر کے بوکر عجرمبرالثل واجب بوتاب جيما كبعض اكابركازعم بوهند فائدة جديدة من المعتوجد بجرواضح بوكداى مسلدين آعيكما سقط جميع مهد المثل وله المصته لين غمير بحرور فدكر مسطور باوريني مترجم كوز ويك محض غلط باورصواب لهابتهم تانيث عائے اگر کہا جائے کہ شاید مرادیہ ہو کدر بن اس صورت میں مورت کے پاس کف ہوکراس پر ضان واجب ہوئی جبکراس کے لئے مبر کچے کا بیس ما بلکہ ساقط ہو چکا بعد و جوب کے کیونکہ طلاق قبل الدخول واقع ہوئی تو شایداس پر متعد کی قیمت بعوض رہن کے واجب ہواوروہ وہ مرکے واسطے ہوگی تو جواب بیہ کے مسئلہ موضوع بتلف الرجن نیس ہاور بعدستوط مبرالشل کے رجن ملف ہونے ساس برطهان واجب شهوكي كونك طلاق قبل الدخول عصمهر مطلقا واجب سدر بإتور بهن ووبعت محظم مين بوكيالي متهان واجب سه بوكي اور شركة الهول كداس سب مطاوه قول مابعداس كمناني ظاهر ب يعنى ثعد في القياس ليس لها ان تنعبس الرهن بالمتعنه ليس تلف رہن کی صورت متصور نہیں ہے اور جس کوفقہ میں اونی مبارت ہووہ ان دونوں مقام کے قاحش غلط ہونے کو قطعی یقین کرے گا كمازهم المترجم والله تعالى اعلم \_ باب جمارم اس باب من يمن الحش اغلاط من سه مجتوله في الاحل ومن هذا الجنس كسوة الرقيق واجرة ظدر ولدخواهن - اقول يون الرائين بسيغدامم فاعل معدر باورمعى يدين كدايدي رائين كوزعك وائى ك مردوری بھی رائن پر ہےاورمتر جم کے فرد کیا بیالی منطق ہے کہ مرمری ذبن افزش ند کھاتے ہیں اس کیے کدرائن کے بچے کارئن ہونا مشكل ہے اور اگر بيكها جائے كہ حاملہ با عمري اس نے رئين كى اور يجداس كارا أن كا نطف ہے تو جواب بيہ ہے كہ و وبائدى ام ولد ہے اور وہ مالیت مطلقہ میں ہوت مرمون میں ہوسکتی کیونکہ تیج نہیں ہوسکتی ہے اور رائن اینے فرز ند کورین و تیج و غیرہ مالکانہ تعرف میں میں لاسكما كيونك ما لك كاخود شلفداس كي مملوك عداصلي آزاد بوج عباكر چدمملوك آزادت جود بداممالا خلاف فيدين اسملين - بالجملت ع صواب ميرسين ويك افظ رئهن بصيغه معدر باورمراداس عمر مون بصيغه الممضول بوالحاصل اجرة ظرولد المرمون مثلا رائهن نے اپنی مملو کرقت یا ندی رہن کی جس کے مرتبن پاس بچہ ہوا اور وہ مملوکہ کے شو ہر کا تفطہ اور را بن کا غلام ہے تو اس کی برورش کی مردوري ربن پر بوكى فاقهم اس طرح فاحش فلطى ب

ينائى كازوال إاوريموا وكل موسكا عليمنظ قاند العك في كتب العلد جداباب ازويم كذاف عزائته الاكمل وفنا اد تهن المقاوص رهدة عوضعه عدد شريكه الى ان قال ويروالمطلوب على الرتين عصف قيمتد الرين \_ الول يمى علد بوالسواب ان يقال ويوجع العطلوب الى آخرها كوتك جبكل فرضه بمقابله دبن كماقط نهوا بكرشر يك فيرمر فهن في اينا حصدومول كرايا اوردین فاسد تھا تو مرتبن منامن موالی اے صد کے قدرتین بلک بندر حصد شریک کے ضامن موگا لہذا نسف تیت منان دے اور مترجم کے بیان سے ظاہر ہوا کہ کتاب میں جو لکھاہے کہ نسف قیت والی اے کا و واس تقدیر پر ہے کہ دونوں شریک کا قرضد مساوی تھا اور مرادیہ ہے کہ جس قدر حصر شریک کو قرضہ مرجن سے نسبت ہووی حصد قیمت واپس لے گاحی کدا مرمثلا ایک تهائی و دو تهائی کی نبست موتو دوتهائي باايك تهائى واليس في الميكن اختلاف اس على او يرندكور مو يكاب فليد يراور باب دواز دبم عمتمل تولد خصال بالتعنبيف فيعته ولريعين سهما الثنان وعشرون في الولد الثانى وسهمان في القاتله- . . . . . ـ اتول اس عرنيجي مير ے نزو يک تلقی ے پلکداس ے اوپرکی حیارت بھی غلط ہے یعن تولد فصار کله النین و عشرین سهما غی الفائله وقد دعب بالعود تصفه ..... قال الموجم صواب ومج مرائد ديك يول ب كدفعاد كله اللين وعشين- يس يور عرضه كم باليس مهام ہوے۔ومنھا سعد فی العاللہ اڑا تجلہ ایک مہم بمقابلہ قاتلہ بائری کے ہے۔ وقد نصب بالعود نصفه حالانک ایک چتم ہونے ےاس کا تصف جاتار بالین ایک مم کا آ دھاجاتار ہا۔خالکسر عصار بالتصنیف ادبعت وادبعین سہما۔ کی مرواقع ہوئی توجملہ سہام کودو چیم کرنے سے چوالیس ہوئے۔الثان و عشرون نی الول الاول۔ ازائجلہ یا بھی توولداؤل سے مقابلہ عل ہیں۔ عشرون تی الولد الفلی اورچی حصہ بمقابلہولدووم کے بیں ومہمان تی القاتله شعب بالعود مہد ۔ اور دومیم بمقابلہ کا تلہ کے جس على سائيم بسب كافى مونے كے كيالين ايك باتى ر إلى جواليس على سے يتناليس ر إورايك جا تار بااور يكى امام عد كول كمعنى بين كرجواليس مهام بن استابك بروقر ضه جاتار باكذاني الكاني-

بمقابلهای کے فرزند کے بول محے اور بسبب نصف قاتلہ زائل ہونے اور تسروا قع ہوئے کے دوچند کر سے بیالیں ہوئے اورای قدر سہام فرزنداول کے مقابلہ میں ہو سے قوجملہ چورای سہام ہوئے لبندا تمام قرضہ کے چورای سہام سے ایک سہم کم کرے باتی اداکر ب ای طریقہ سے قیمت کی تفاوت سے مسئلہ کی تخ سے ای نسبت ندکور و بالا پر لگانا جا ہے فلینا مل فیداور واضح ہو کہ اگر قاتلہ کے کافی ہو جانے کے بعد فرز عراق کی قیمت میں کی آجئی مثلا برارورم سے پانچ سور و کے توابتدا میں جو قرضم متولد وفرز غراق برنصفا نصف تھا وہ تن تهائی بوكر بمقابلة فرزند كے صرف تهائى روجائے كا جرقاتله واس كے فرزند پردوتهائى بوكا اور دونوں مس كيار وصص پر بوااور مددوتهائی ہے تو تہائی می سرواقع مولی البدا بائیس کر کے اس میں بمقابلہ اوّل کے کیاروسیام ملاکر مجموعہ تینتیس کیا جائے اس مل قرضہ کے پنتیں سہام میں سے ایک سم وضع کرے باتی تینتیں سہام ادا کرے مک رہن کر لے ادرای طور براس جنس کے سائل کا انتخراج كرناج بيناورمترجم كے لئے اپنى كريم أنفسى اور ياك باطنى كرساته دعائے مغفرت قرمانى جا بنے وان ركى موالغفورالرحيم ولد الجند في الاولى والأخرة وهوارهم الراحمين - باب دوازوجم ابتداء ش تول الوجه الثالث الما كان الرهن في يعالمرتهن الول والعواسب عددى ان يعلل في يدالواهن كونك اكرمرتهن معرف مولو كاصمت موضوعه بالكل باطل موكى وبدا طا برجدااورا كركها جائ كرم بون الاستيوض موتا بأور تبعندوا بمن كالمتبارنيس بهما قال محدّ من ان الرهن الاسكون الاستيوضا بمرتبعن من موية \_كي كري كيا كياتو جواب ال إدركافي بكرا كده وقول فتيما اذا كان الرهن في ايديهما اوف يدالواهن خودمو جود بالمديرى مع وتصویب کے واسطے شاہد عاول میں ہے اور حل بیہ کے لزوم رہن غیری بعند مرجن یا اس کے قائم مقام مانند ووکیل یا عاول کے شرط ہادروہ پروقت مقد کے ہاور یہاں کام بروز خصومت ہادر جائزے کہ بروز خصومت رائن کے تبعد س ہو بعد از انک رمن لازم موكيا بي محروات موكد مهال ايك جوكم صورت محى للى بادروه يهد كدمر مون ايك دى اوردائن كي تفديس مواور جواب سے کرسابق الاری کے لئے تھم ہوگا اور اگر تاریخ نہ ہو اسادی موتو قابض کے لئے تھم ہوگا واللہ تعالی اعلم۔

#### كتاب الجنايات

فدفع بها یا می مراد بوالله اعلم یقیف الفاظ کے اغاط بہت ہیں ان کو می نہیں لکمتا مثال کے طور پر ایک لطیفہ لکیے و بتا ہوں میں باب منی مهم کذافے محیط السرت ولو کان البعاتی جاریہ فوطھا لا یصید مختار اللغداء الا اذا جلھا یوں ای نئوں میں ہے طاہر اپر حانیں کمیا اور برطبیعت میں قطرہ فیض البامی پہنچا مرموتی نہیں بنا اگر جیم کا پیٹ خالی کر کے تشدید لام دور کی جاتی ہے اور نیج میں با موحدہ داخل کی جاتی ہے و جہل ہوجا تا۔

# كتاب الوصايا

باس می

صفيه ٥٠٠ قول وهو سهمان من سبته الصحيح من تسعته صفحه ٥١٣ قوله وهو يخرج من الثلث لو يعتق القرابة من الوارات آلخ لا بد فيهما هنا من البتامل والرجوع الى نسخة معتمد لا حتى تطمئن النفوس باب بفتم مؤهرات كذائى المبوط هشامر سالت محمد اللى قوله قال يوقف الثلث الهمامر ان الورثة ولا يرجمع حقد صواب يه هد كه لوقف الثلث لهما ولا يرجع حصته ..... باب تم مؤهرات و لولدوقال ابوالعامد" يكون وصيا و قول محمد - اقول ببعائم الوائقاسم كالولوست محمد عنادر شروع مؤهرات الوائق محمل الوائد و المستم عنادر شروع مؤهرات الوائق من الوائد الوائد من الوائد الوائد من الوائد من

کتاب المحاضر واسحلات

اس من بھی کثرت ہے مثلاً صفحہ ۱۵۸ معضر دعوبے ثمن الدھن ہیں تولد کنا من دھن سے من کالفظ رہ کیا اور قولہ احد جما ان دعوب الاحرار لیس بصحیح بدعوب للحق ہی الحق میں کالفظ زائدوغلط ہے اور آخر می آولہ بسخت المج وجوب میں وہ جوب بواعا طفر جا ہے اور آولہ احد جا میں بحج اوجمان احد جا ہے اور آولہ احد جا میں بحج اوجمان احد جا ہے دیا کے صفحہ کا حال ہے۔

كتاب الشروط

واضح ہو کرفتیہ کے امتحان وسعت نظر وغز ارق علم کے لئے بھی کیاب متعین ہے اور فقہ می نہایت انفع واوق ہے چنانچہ ماہر افقہ میر ہے بیان سے افغال کرے گا اس کے اغلاط کی سی میں ایک وشت نظر ورکار ہے اور الحمد اللہ تعالی کہ اس عمل محل اغلاط بہت میں۔ مثلا ایک عبکہ کیاب خرید وفروخت عمل اکھا۔ من عداین هوده اور میح بخاری وغیرہ کی روایت می عداء بن علدین هوده اور خوداس کیاب میں ووسرے مقام پریوں بی اکھا ہے

نصل بقتم شروع مسئد من قول قبل ان تيزو جها قبل ان تزوجتك ..... الصواب قل ان تزوجتك يعنى بسيندام سيح عن المراحي عن المراحي عن المراحي المراحي المراحي عن المراحي المراح

صواب مير عنزوكي بجائلا يستط كلا يحب بيني وضطع كا ال مورت برواجب نده وكا اورضع جونك بهار عنزوكي طلاق المراد ومردكاتها بها المراد كالمراد كالمراك كالمراد كالمراك كالمراد وم كالود وم يكدلا يسقط بها كالمرك والمراك كالمراك كالمر

كتاب الفرائض

قوی الارجام کے صنف دوم کے خاتم پر تولہ و هوا بواب الاحرکی جگہ مواب ابواب اب الاور ہے باب دہم حول میں تولہ این کان هدی تلائین و نصفا کلا و جو مع الاحتین لاب والد مع الاحرب ہالاحرکی تاب ہوا ہو ہو ہو الاحربی تاب الدو ہو ہو الاحربی تاب الدو ہو ہو الاحربی تعنین لاب عامد اوائدین لاحر و مع الاحربی ترت تاب کی مثال ہے کہ شر ہر ہوجی کا نصف ہو اس کے ساتھ الاحتین لاب عامد اوائدین لاحر و مع الاحربی ترت تاب ہوں جن کا دو تبائل ہے باتھ بادری دو بختین جن کا تبائل ہوائی ہاں کہ ہوائی بال کے ہوائی الاس کے ساتھ الدو تحتین لاب ما مناسخ صفح ہو جود الدواقع میں اس کے میں قولہ والاحت لاحر السابس سهمان ۔ میں تخلیج الرب و السابس سهمان ۔ میں تخلیج الاب دور تاریخ الدوائی میں قولہ والاحت لاحر السابس سهمان ۔ میں تخلیج الرب چار دوئم تخلید الدوائی میں قولہ والاحت لاحر السابس سهمان ۔ میں تخلیج الاب چہار دوئم تخلید الدوائی میں قولہ والاحت لاحر السابس سهمان الاب میں تخلیج الاب میں تخلیج الاب میں الاب میں تخلیج الاب تخلیج الاب تخلیج الاب تخلیج الاب تخلیج الاب تحلیج الاب تخلیج الاب ت

باب مشكلات ومشتبهات بابت ترجمه

یہ باب وسیج اس کا احاظہ کرنا بہت مشکل ہے لین بیتول مشہور کہ جس کا سب ملتا ممکن شہواس کا تعوز املتا ہوا مجھوڑ نا جا ہے مناسب نہیں ہے کہ اس کو بالکل ترک کیا جائے لہذا میں بیقدر متحضر انوارع مخلفہ ہے لاتا ہوں والتو نیق من الله عز وجل اس میں مجمل تول سے کہ کی زبان کو جب دوسری زبان میں ترجمہ کیا جائے تو اکثر بیٹر ق ہوتا ہے کہ لفظ طاہر زبان میں خوومعتی مراذ ہیں و بتا کر محاورہ البتہ شائع ہے مشلا فولھد ترا ت کفلہ لفظی متی ہے کہ چھوڑ اس کے جانب حالا تکہ مراد سے ہوتی ہے کہ سے چھوڑ کروہ اعتیام کیا تو

جب تک ای محاور و برتر جمد شرمو بالکل غلیا موجائے گا۔ اور بھی اس وقت سکے حرف و عادت ندجائے سے زمان موجود و عرف و عادت برمحول كرنے بي تلكى موتى ہے اور بھى احكام كے تعلق بي تقاوت موتا ہے دونوں كى مثال اس طرح ہے كماكر سياه رتك ويا تو رمحريز نے كيراعيب داركرديا مكروجديكى كدائ وقت باد شاون اس رنگ كوعو باسعوب كرديا تما كرتمام ملك يس اس كااڑ كيل ميا اورلوگ ای پرجم محصوف فا برے کہ کیڑے کے مالک نے کار محرکی نسبت خلاف کا زعم کرلیا اور شرعی احکام ہا ہمی نفاق واحتلاف وور كرنے كے لئے إلى واسطے ت اليے تمام شرا لكا سے فاسر ہوتی ہے جن سے منازعت و كالفت بدا ہواوراب بدر تك ايمانيس ب جس سے مدحیال ہوکہ کیر ایکاڑ ویا اگر جدما لک کی غرض حاصل شہو۔ چنانجیاس زمانے تھوڑے دنوں بعدی جو ہا دشاہ ہونے انھوں نے عمر آباوں سے خالفت کے لئے ای رنگ کو پیند ید و کردیا اور مکم کاتعلق عربی میں بسب فعل مقدم ہونے کے پہلے می موجاتا ہے قبل جملة تمام مونے كاكر چه بدون تو تف كے باتى الفاظ بولئے سے افكارا عنبارش اركان جملہ كے سبحتى كے طلاقتك انتا واللہ تعالى مس تعنی زیدائی جوروے بولا کرطلاق دے دی میں نے تھے کوانٹا ءاللہ تعالی تو طلاق واقع ند ہو کی اور اگر کہا کہ طلاق اس دے دى يم في تحدكو - بمررك كركها كدانشا والله تعالى يوطلاق يرجائ كى بخلاف اردوك اس بم يملي فسلات تدكور بوكرا خرش فعل آتا ہے چنا نجے محاورہ سے کے انتاء اللہ تعالی میں نے مجھے طلاق دی یا میں نے مجھے انتاء اللہ تعالی طلاق دی۔ دوتو ب مورتوں میں طلاق واقع ند مو کی لادا جب کہا کرانٹا واللہ تعالی محرفاموش موکر کہا کہ میں نے تجمع طلاق دی تو طلاق بر جائے گی ہی جہاں کاب میں اوں فرکور ہے کے طلاق وینے کے بعد اگر شاموش ہوکر یا جدا کر کے انٹاء اللہ تعالی کے تو طلاق پڑجاتی ہے اس کوا جی زبان میں اس طرح مجموك اكرانشا والله تعالى كهدر خاموش مونے كے بعد طلاق وى تو طلاق برجائے كى دوئى يہاں ايك مورت كراكرات يوں كها عى في تختير واموس موكركها وانتاء القدتوالي فاموش موكركها طلاق دى تواس مورت من كياتهم بي كونك اصل من ميمورت خاص اس تقره مس نیل موسکتی ہے ہیں طلاق واقع ند ہوگی اور غرض یہاں میان تقارق ہے ندائخراج مسائل ای قبیل سے مسئلہ اجارات بكراج رك اليوم كذا بدرام يعني اجاره كياجي في تحدكوات كروزاس كام ك فئ بعوض ايك درم كراوركها كدون مجريه كام كردين پر بورى مزدورى موكى اورا جر تك كذا اليوم بدرجم يركام بورا مو في پرمزدورى موكى لين دونون موراق مى نقد يم عل و تا خیردت اور نقدیم دت وتا خیر عمل کی راه سے فرق ہے حالا تکہ اردویس وجد فرق اس وجد سے طاہر نہو کی کہ تعلق علم دونوں کے ساتھ بعددونوں کے ذکر کے ہوگا اس لئے کھل بیشہ متاخر ہوتا ہے ہی برزبان کا فرق ہے اور بھی تفاوت بوجہ وضع ومعاش کے ہوتا ہے اور اس طرح اسباب متعدد بین تو ضرور ہے کہ ترجمدی ان امور کا لحاظ رہے ورنے ملکی ہوگی اور میں نے بحث اصطلاحات میں ذکر کردیا ے كروكم لله على صوم جمع و صوم البعد دولوں كاتر جمداردو عن فقط يى موكا كداندتمانى كواسط محد يرتمون كروزوين والانكددونون كالتم عربي من مخلف باوراييه بي وله الله على كذاكذا اور الله على كذا او كذار دونون عن فرق بهاوجو كار النس ر جمدے لئے لفظ مناسب بیس عطف کا کیا ذکر ہے۔

اب شی چنومقامات ویکریتو نی الی از دجل ذکر کرتا ہوں از انجملہ اگر عاریت لینے والے نے چو پارکو مالک کے اصطبال عی واپس کردیا تو ضامن نہ ہوگا زیادہ تعلول منظور تیں ہوا در تحقیق مسلا بلک مثال منظور ہوتا واحکام پر بھی نظر تیں ہے یہاں دو طرح سے لواجم ہوگا کہ شاید ہے کم اس صورت عمل ہے کہ چو یا پر کھوڑا ہم رح سے لواجم ہوگا کہ شاید ہے کم اس صورت عمل ہے کہ چو یا پر کھوڑا ہو حالا تکدان کا عرف عام تعاج تا چو شراح نے لکھا کہ اصطبال و وجکہ جو جاریا ہوں کے لئے ہوتو گاؤ فائر بھی اصطبال ہے اور دوم بیک ان کرف علی مطلقاً فرکور ہے اور یہاں اکثر باہر والا تک اور دوم میں اسطبال مکان کے احاط کے اعدر ہوتا تھا اور ہاہر خلاف دستور تھا اس کے تعظم مطلقاً فرکور ہے اور یہاں اکثر باہر ہوتا ہے اور

كمتراحاط كا تدر خصوص جبكه مكان وسيع ته بونو المكاصورت من اصطبل كاندروا بس كرجاني سي منانت عارج نه بوكا أكر ضائع موجائة ضامن موكا چنانية تارين في صاف كعديا بوقلع الله لشارة بان الاصطبل لو كان عارج الدا ضس به ادر یے بھی وہم نہ ہو کہ اصطبل دوایک مکان خاص وضع کا جومعروف ہے کہ جارو بواری کے اندر کھلے درمتعدود سے ہوتے ہیں کیونکہ جار یا یہ ك لئے جوجكم مقرر مود و اصطبل بي يس تعان كومى شامل بن قائم -ازائمك باب اجارات على عدلا تصح الاجارة للمعاصى کا لغناء لینی جو چنے معصیت ہے اس کے لئے اجارہ کرٹا سے تہیں جیے گانے کا عقدا جارہ۔ بس بہاں عدم محت راجع بجانت عقد ہے اور جامع الرموزي بوالا جو لطيب وانكان السبب سرامل يعنى مردوري طال بوتى باكر جسب رام بو-اورجلى ك حواشی على بھی اجرة المومية كنسبت ايسان كهااورو ومشبور بيليمي جواز كاظم علت اجريكى راه يوريا كيا باور قاعد و ندكورو ا خريس اكر چدا خدا ف معروف هاوراس فراوي ش بحي منقول اور يح ين ب كه جهال عقد يحج نيس بو بال اجرت بعي طال نبيس ب كيونك فبيث سبب عاس كاحسول ب جيماجر عيب التيس و حلوان الكاهن صريح منصوص بيكن بدياد ركهنا بابي ك برجگه فساد وعقد محرمت اجرت كا تحم مح تبين بيمثلاكي شرط ما جاروقاسد مواتو اجرامش طال بياس باب اجارات بس كبين بید صلت اجرت کے جواز کا علم ہے اور کہیں ہرا و محت مقد کے تو ہر جگہ جہاں جواز ندکور ہے سے استدلال نیس ہوسکتا کے قل ندکور جائز ہے حتی کراس زمانہ میں جو پیطریقہ جاری ہے کہ می مخص کوایک مت تک کے لئے اس فرض سے اجارہ لیتے ہیں کہ اس کے تواب سب متاج کے لئے اورمت جر کےسب مناواس پر ہیں تھن ناجا ان ہااور علے بدائے بھی جا رُنہیں ہے اور شاید کہ جو مال عوض لیا ہے وہ ا جير كوملال مووالله تعالى اعلم از انجمله اغماء كالرجمه بهيوشي خالي ازخلل نبيس بيري كيونكه بيبوشي سيح اسباب مختلف واحكام مختلف جي اس طرح اس کامقابل مفیق جس کوافاقہ ہولیکن مجنون کامقابل عاقل ہے مربجائے اس کے بھی کہتے ہیں کہجنون ہے اس کوافاقہ ہوااور بيمن كافاق كيمل باور علي بداصاى كار جمه وشيار جومقالل سكران باس والتسبطرح مناسب بوكه سكران كارجمه بيوش مواور بيل كذرا كداردوهم اس كاايهام ظاهر بازانجمله عجامت بمعنى مجيني ويناادراحتجام تجيني ولوانا اورروزوهم يتعس مباح ے کہ مجھنے دلوائے لیکن اس سے بچھنے لگا نا جائز نہیں ٹابت ہوتا ہی اگر تر جمہ میں کہا کہ بچھنے لگائے تو غلط کیا اور سی یوں کہنا جا ہے کہ تجيئة للوائ يا مجيني ونوائ كيونك حائز احتمام ب شرحامت قال في الحيط وغيره على مأتقل غير واحد من احتجم فاستفتى معن يوخذعنه الغله فافتى لفسا صومه فاكل لم يكفر لان علم العامي العمل بفتوب المفتى فهو معذور في ذلك وان اخطاء المفتى انتهى وقال ايضاً ولو بلقه حديث انطر من احتجم قاكل لم يكفرلانه اعتمد على ما هوالاصل يعنى مجيط شراكماك اكرايك عاجى يعنى فقد كے مسائل شرجانے والے آدى في تيجينے دلوائے اور وہ روز و عقااس كوشبهد بواتو اس في ايك ايسے عالم ے علم بوچھاجس مے فقد کا تھم لیا جاتا تھا اس نے فتوئی دیا کہ اگر تیراروز وفاسد ہوگیا ہی اس نے عمر آ بچو کھایا تو اب روز وجاتار ہا سين اس پر كفار ولازم ندآ ين كاكونكه عامى آوى بريكى واجب ب كه مقى جوفتوى و ساس پر عمل كري تويد يجاره اس عم معذور موا اگر چاس كے مفتى في بهال خلطى كى باور يەمى محيط من لكھا كەاگر مجينے دلوانے والے كو بيط يث بنجى جس كے معنے يدين كه جس نے سیجےدلوائے اس کاروز وافظار ہو گیا ہے ہیں نے اس مدیت ہے آگاہ ہو کر عمد آ کمالیا تو بھی اس بر کفار والا زم نہ آ کے گا کونکداس ئے انہی چیزیرا عماد کیا جواصلی جمت ہے بیٹی حدیث پراحہاد کر کے دوڑ وقو ڈ اہے۔

قال المحرجيم: اس بيان سے بہت فوائد نكلتے بين اور اگر الل اسلام آخرت پر اپناول جمادين اور ذراننس سے خالفت كر كے موت بادم اللذات كو يادكرين تو باہم ان ميں نفاق وحسد و بغض ور دوقد ح وغير و كمائز فواحش ندر بين اور آبي ميں شيروشكر ہو جا كميں

اللهم وفقنا وانت الهادى واغفرلتا فقداعتر فنابذنو بنااز الجملة ولهم لايؤاد عليه المسميد مثلا أيك عقدا جاره بإنج ورم يرتغهرا كمرعقد فاسد ظاہر ہوااور کام ہوگیا اور تھم بیہوا کہ اجرالشل ویا جائے مرمیے سے ذیادہ نہ ویا جائے ہی بدا کی حرف کو یا اصطلاحی ہائ کے معنی ے واقف ہونا ضرور ہے بس فرض کرو کہ اجرالشل یہاں یا چے یا سات درم ہے اور فرض کرد کہ جار درم ہے تو کر مانی لینی فاوے ابوالفصل میں لکھا ہے کہ اس کے معنی مید ہیں کہ جومقدار مسے ہوئی وتھ برگئ تھی مثلاً مثال میں یا بچے درم تو اگر بیاجرالتل سے برابر ہو پس اجرائش مي يا في درم مويا اجرائش سنة باده مومثلًا جاري درتهم تفاقو اس صورت من اجرائش يعني يا في يا جارورم ديد جائي اوراكر اجراکش ہے کم مثلا وہ سات درم ہے تو اس صورت میں مقدار مسے بعنی یا تج بی درم دیے جا نیس کے پس اس کلمہ کے بیمن میں جو خدكور بوے كرا جراكش و إجائے مرميم سے زائد شكيا جائے كا اور خلام يحكم مسلكا بينكلاك جب الى صورت واقع بوتو اجراكش ويا جائے اگر مقدار مے کے برابر موود معقد ارمیم دی جائے از انجملہ تولہم زیادة تبغابی الناس ضها و زیادة لا تبغابی الناس ضها ب کلام بھی بمنزلداصطلاع کے ہے اور توقیح یہ ہے کہ تغاین دراصل خسادت ہے ہیں زیاد و دعفا بن الناس فہیا کے بیمننی ہوئے کہ الی زیادتی جس می اوک خمارت افعان بین والد عناین فیهاوه زیادتی جس می خمارت میں افعاتے بین اور مرادیہ بے کداتی کی بیش جس كولوك برواشت كريلية بيل كماصرح ببعض الشارجين - جامع الرموز على بيك زيادة يتغابن الناس قهدما الى يتحمل الناس مهااورمترجم كزديك شايد يتحاف الناس مول يعن لوك اس قدرزيادتي برداشت كريية بي يارسم بس ان بريد بارؤال دياجاتا ب یاده ای قدر سے چٹم پیٹی کرتے ہیں بہر مال کھ ہوااس کا دارعرف پڑیل ہے بلداس کا بیان یہ سے کدو علمالوم یہ مقوم واحد دون الكل يرغب بشرائه بذلك القدود احد من المقومين يعنى جوزيادلى برواشت بوعتى باس قدر بكر يندائداز وكرية والول من سے ایک اے داموں کوانداز وکرے یعن اگراس کور غبت ہوتو استے کو تربد نے پرانداز وکرے اور ہاتی لوگ بھی توبیذیاد آ برادشت ہےاور کہا کہنی بیر بیاوا کردوا تدار کرنے والوں ٹی سے ایک مٹلا تو درم کودوسرادی درم اعداز وکرے اورا کرکسی نے دی ورم کوانداز و شد کیا تو دس مس فین فاحش ہے اور یمی ایک درم وہ زیادتی ہوگی جو برداشت نیس کی جاتی ہے قال و بدیفتی كذانے المعتر عادر فاوي مغرب على لكعا كهين محمل وغير محمل يانهن يسيرونهن فاحش كى يتغييراسى بهكداى برفتو عديا جاسة اورميط عى كلماك يكي يح باورا عدازه كرف والول كالداز وفقا أنعي جيزول عن معتبر بوكاجن كوام شبرس كفي تدبول اوراكراكي جيز ہوجس کےدام شرعی کے ہیں تو ایک ہید بر حانا بھی نبین فاحش ہے آئی مانے الحیط مترجم کہتا ہے کے صغرے کا قول کوای پر فتوی دیا جائے ادر محیط کا کہ میں میں ہے اشارہ ہے کہ اس کی تغییر میں اختلاف ہے چنانچ بعض نے کہا کہ دس میں نصف درم قبین فاحش ہے اور بعض نے کہا کہیں ایک درم فی ڈھائی غین فاحش ہادر ساتوال کس اصلی جانب متندنیں ہیں بخلاف تقویم کے پس وہی سے ہے فألل فيداد الجملد تولهد جاز تصرف الاب في امرابته الكبير الميعنون اذا كان جنونه مطبقط اطباق ومانب ليخ كمنى يم مستعمل ہاورسب كا اتفاق بحى اىمعتى اطباق مى ہے كما في قولهد اطبق الناس على دلك بى بعض مترجمين في ينون دائى ترجمه کیااور بیفلد ہے کیونک استعرہ افاقد کی تفریع بے ستی ہوگی اور تیج بہے کاس کی مقدار میں اختلاف ائد ہے کدو وایک مہینہ ہے یا ایک سال ہاور بعض مشامخ نے عقو دواحوال کے اختلاف برجی کیا ہے کی میں ایک مہیندادر کہیں ایک سال مقرر کی لیس اختلاف نہ

نظیراس کی شہادت ہے کہ کہیں دو گواہ کانی بین اور کہیں جاراوراس سے نمام شافتی نے فرمایا کہ رضاعت میں ایک عورت گواہ کیوں مند معتبر ہوجیما کہ مدیث سے استنباط ہوتا ہے اور جواب بیرکہ تنباطورت کی شہادت بدون مرد سے شرع می معبود نہیں ہے۔

تمام الكلام في الاصول - مجرواضح موكر جنون واغماء بيس قرق ہے كہ مجنون بالكل مسلوب العقل موتا ہے يعنى جب تك و ومجنون رہے اور متعلمين وغيره كرز ديك اس على مناقشه وكاكرا فاقد كونت اعاده على معدوم لازم آتا بوالدفع مبل اوراعماد على عمل بالكل سلب الله الله الله المعلوب موجاتي إاورا على مجول مستعل على عليه جس يرا فماء طاري مواورال نفت اس كوييوش لكية بين حالا تكرجنون كى بى تىلىر بادر تادونشدى بى يىونى موتى بوقى بوق بات مى عليدكاتر جمد فقايد يوش كلماس فرعايت س انحراف كميافاتهم ازانجمله برؤون أمرية لغت مين مختلف معاني من ستغمل بيكين فقهاءاس كوخالص عربي محوز س محسوائ وويظ محموزے می استعال کرتے ہیں از انجملہ لفظ فمر ہے جس کا ترجمہ شراب لکھاجا تا ہے اور مترجم کے فزویک میں ہوا کثر خواص ہے مرزو ہوتا ہے وام کا کیاؤ کر ہے اور اس کی وجہ ہے کہ امام الوطنیفہ ہے وی روایت ہے کہ منصوص حرصت فقائم کی ہے اور وہ شراب اگوری ہے تی کدان سے دوایت کی جاتی ہے کہ ماسوائے اس کے جرام نیس ہے اور مترجم نے اگر چے بنظر وفاق و تحقیق کے یہاں بیتاو بل جمع لی کدیزول تحریم خمر کا شراب انگوری پر ابتداء تما اور دیگر اشربداس می تانیا داخل بی اورعدم حرمت کے معنی بناء اصطلاح کے بیں کہ بدلزل قطعی بلامعارض مومالاتک کراست تحریمی بهان وی حرام ب بیسے نکاح بنی فساداور بطلان یکسان ہے اورنظیراس کی خطاب مسلوة ور كوة مثلاً بكام يا يها الذين آمنوا على موجودين كما تحواد لاستعلق باور قيامت تكمومنون كما تحد ثانيا اوربي بحث اصول من مشرح ہے ولیکن مترجم کے زعم سے یہاں بحث میں ہے یہاں تو اختلافی مشارب برنظر ہے ہی یاز ق و مجتی و مثلث وغیرہ مجى شراب بي مالانكهم من اختلاف بالبذارجمد كم سائه عبيشرط بكيم فركورشراب خرك ساتع بياسى دوسرى شراب ے درندمطان ترجم شراب میں بھی تھویش بنا برقول امام اعظم کے موجود ہے تنبید مترجم نے عام کتاب می سوائے کتاب الاشربد کے جال شراب ترجمه كياو فركار جمه اوركبيل افظ بارجم جيوز ويااوركاب الاشرب من خركير جميس كيااورد يكراشر بكوشراب وذق وشراب شلت يا ققد بني ميكن سے انتظ سے لكھا ہے فاحظ ازائجملہ لفظ بسرور طب وغيرو اين اور كماب الا يمان من ان كى تحقيق كى زیادوضرورت ہے مثلاثم کمانی کہ بسرند کھاؤں گاتو جانتا جا ہے کہ شروع میں جونگا ہے و واقع ہے پھر جب بندها تو ساب ہے بھر جب سنر موكيا تو استيداد م مرفلال موتا م مرجب براموجاتا بحب بركهلاتا يهادى عي فور ورماي لي بي البدابركار جمد كير شترب كونك بارے عرف ميں مثلا آم كى كيرى ابتداء سے كيرى بازا تجلد تم ي واضح بوكدا مدرجم الله تعالى كم وف كموافى يركورب كيم البطن شكعاؤل كالوشارح في كها ككليك يرينم موكى و أنول كى يربي اور برى عضلط جريكا كاف ے مانٹ ندہوگا اور جو چر نی پشت پر ہے جس کو گوشت چر بطلا اور قربی کہتے ہیں اس ہے بھی مانٹ ندہوگا اور اختیار شرح متاری فرمایا کہ ہمارے عرف میں ج بیا کا لفظ پشت کے ایسے کوشت پر مجی واقع نہیں ہوتا اعلی متر جما از انجلہ بیت مزل واران الفاظ کا ترجمد جن لوكوں نے كمروح كى وغيروللما ب انموں نے استے او ير بخت ذمددارى اس امركى لازم كرنى كدان الغاظ سے مختلف دكام كا تعلق ان کے ترجمہ میں ویسائی باتی رہے گا آیا تو نہیں و کھٹا کہ بلفظ خانہ برپان فاری کا تھم مدل جاتا ہے جتا نچے جوع وغیرہ میں خود معرح من بحضين معلوم كمفائدكا ترجمه كمرتيس دوسرا بوكاوات بوكربيت فقها وكاستعال بس جارو يوارى وجهت بواور دروازه علیمده فاص موقو بهار سے وف میں برکھری برصاوق ہاورالائق میتوند لینی رات بسر کرنے کے لائق مونا بنظر اصل معتزے منول جوبوت کوشاش ہواورداران سب کو بیط ہاوراس می اختلاف عبارات ہے کدوارفظ ساحت کدبدون مارت کے کہتے میں انہیں تو بعض في كماك إل اوراى قبل عقول شاعر عشعر الداد دادوان ذالت مو انطها والبيت ليس بيت بعدتهديم يعنى وارتو ۔ دارہتا ہے اگر چداس کی جارد ہوادی زائل ہو جائے گڑ بیت بعد منہدم کرویے کے بیت بیس رہتا۔ و علے برادار کے لئے محارت شرط

مبیں ہے۔اوربعض نے کہا کہیں اوراس فاوی می بعض مقام یراس کومصرح بیان کیا ہے۔وف جامع الرموز الذار المنزل باعتبار عدران حوانطنا ثمر سميه البلدة لاحاطتها باهله لعن داركت ين مزل وال اعتبار عدد اوارس اس كي دار موتى بي يمر بلد کودار کئے گے کہ وہ اسپتے رہنے والوں کو محیط ہوتا ہے۔ اقول اس میں دار کی تغییر ضاص ہے کی تنی و ومنزل ہے۔ لیکن احاطہ کا احتبار کیا وذكر غير واحداك الدار اسم لمجموع المرصته والبناء كذائع المغرب الاانهم قالوا انها اسم للمرصته عدد العرب والعجمد لين الخت مغرب من لكما كدوارنام بميدان مع ممارت دونول كااورشارح مختصر في كما كدفتها وفي حركم كيا كرعرب وعجم ك زويك دارخاني ميدان كانام بصصاحب كافي في فرمايا كريضعف ب بدليل اس مسلك كرفتم كماني كدوار بي زجماد كالجر محندل ہوجانے اور دیواری کرنے کے بعد داخل ہواتو مانٹ نہوگا۔ یہاں سے بیعی ظاہر ہوا کہ جس نے بیزعم کیا کہ اس عل اختلاف نیس کدادل می د بوارا حاطم رط باورا ختلاف اس می ب کد بعداس کے منبدم ہونے کے دارر بایانیس توریز عمضعیف ب کونکدمسئلہ کافی میں خرابہ کووارنبیں مانا کیا۔ پھروائنے ہوکہ باب تنم میں اکثر عرف ومقصود کا بھی لحاظ ہوتا ہے بالا تفاق اگر چہ حقیقت مبوره اولی ہے یاعرف مروج اس میں اختلاف اصول معروف ہوا شاع فوات مقصود کی وجہ سے حدث ند ہوا ہوا کر چہ باعتبار زبان کے خرائد كوره وارجو معافليناس فيداور بعض شروع مختمر الوقايين بكدجار عرف سرمرائ كالفظ مرادف وارب اوركفايين ے کدو وسلطان کے دار کا نام ہے اقول بوع قادیٰ عربی اس طرح معرح ہے۔ جامع الرموز على ہے کہ خاند کا لفظ دارومنول دونوں کوشائل ہے اور میں ہوئ الفتادے میں معرح ہے اور لکھا کہ جمر ونظیر بیت ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ ہمارے عرف میں کمروغاند ایک معنے ہیں و بیت کو فری وجر و تطائر ہیں اور احاط میں منزل وجو یلیاں ہوتی ہیں اور دومنزلدد جارمنزلدا طلاقات معروف ہیں تو مغتی کو مسائل ہوع واجار وو و کالت وقیر ہایں تال سے فتوے دینا ضرور ہے۔ از انجملہ تربیدو بلد ہیں اور سواد بھی ای ذیل میں ہے اور تو جانات كمد يدزاد باالشر فاوتعليما مري وقد قال تعلى رجل من العريتين عظيد وقوان يرقرب كااطلاق فرمايا اور علي بدا بلد الرشير بت وارد موتا ب قول تعالى والهلد العليب يخرج بناته الآية اورمترجم في الي تغيير على بقدرتو نق اس كاتفعيل وكركروى ہو ہاں سے دیکھانا میاہے اور تصبہ کے نیے لفظ طا ہر ہیں ہے اس عمران وآبادی دہستی نظائر اور گاؤں وقصبہ و تربید نظائر اور شمروبلد نظائر ظاہر ہوتے ہیں والتدتعائی اعلم جامع الرموز وغیرویس بے كملدنام الي آبادى كا بے كدوار باد ساراتها مع رمضه كومعط مو

ك نقابت كى دليل باور جوكوتى فساوكر اورخلق الله تعالى كوذ خيره آخرت سے بازر كھے و وظالم تبكار بي نعوذ بالله مند از الجمله بستان وكرم پس جس نے كرم كا تر جمد باغ الكورنكما بابستان كا باغ تو يه خلاف فقد بدين معى ب كد بهارے يهال باغات مي بيار د بواری نیس ہوتی اور جارد بواری کے باغ کوا کشر مجلواری بولتے میں اگر چداس میں انگور ہول البذا خیال رکھتا جا ہے كركرم باغ انگور جس میں چہار دیواری موادر درمیان میں زمین قابل زراعت شہو بخلاف بستان کے اس میں مقرق انتجار سے درمیانی زمین قابل زراعت ہوتی ہے میفرق ہے مترجم کہتا ہے کہ جہال اس نے کرم لکھایا بستان لکھااس سے توبیہ عن مجھنا جا ہے اور جہال کہیں باغ انکور ترجمه كرديا اور حاشيه وغيره پر تنبية بين كى و بال احاطردار مجمنا جائے ورشه جارو يوارى كاباغ الكورلكما بي مرتجم يوجم نه جوكداس س کیا تقصان ہے انگورکہویا احاط وارکہو کیونک اس میں بعض احکام میں تفاوت ہوگا مثلاً عقدا جارہ بلفظ باغ انگور لازم ہوئے کے بعد متاجر نے دیکھاتو بغیر جارد یواری پایااوراس نے دیکھا کہ بغیر دیوار کے جھے سے تفاظت نبیں ہوسکتی تو وہ عقد کو تنح نبیں کرسکتا بخاہ ف اس کے اگراجارہ بلفظ کرم واقع ہوتو رو کرسکتا ہے اور یہاں سے بیعی سمجما گیا کہ مسائل میں برجکہ جارد ہواری کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہے اگر چداصل سے ایک کونے تر بق باغ تر جمہ کرنے میں ہولیکن مقعود میں فرق نہ ہوگا مگر جہاں جارد بواری کو تھم میں دخل ہے و بال ضرور باورالي حالت الواع احكام على برباب ك مسائل على بوقى بيدنيكن مدجرات تغير كي ندما بين ادر علم فراحمل مرام کوائی عبارت میں بخدیم و تاخیر منطبط کرنا بھی سخت خطر ہے کیونکہ قبود کے مسائل بررسائی ایک مجر کا کام ہے نسال القد تعالی العصمته وابسد ادوبوولی الانعام از انجمله پنت لیون اس کیفظی معنی تو دو ده والی ادفتی کا ماده بچه اور لغت میں وه بچه ماده جس پر تمین سال گذرے ہوں۔ پس اگر کوئی شخص اس ملرح تر جمہ کرے تو غلط ہوگا اس لئے کہ فقیا کا استعمال موافق شرع سے ہے اور شرع میں بنت لیون وہ ہے جس پر دوسال ہو کر تبسر ، بی ہواور اس طرح حقہ میں لغت کے چوسالد کی جکہ شرع میں سہد سالہ معتبر ہے اور یوں يد جدعد شل نغوى في سالدكي جكد سرع من جارسالد معتبر بالذاتر بمدين بوشياري جائية - از انجمله برى كالفظ بهاري زيان من بھیڑی ہے متمیز ہاور بعفر ورت مترجم نے جہال بکری لکھا ہو وٹاۃ کا ترجمدے اگر چنقص کے ساتھ ہے لیکن جہال عنم کا ترجم كرى بوه مطابق ب مرجهان منك كالتلم كرى وبهيرى بدنتاب

كر كے قلل كى بنى دے دينا بحنورمشترى كے جبكه وہ آتكموں ہے ديكما ہواور اگراجارہ پر ہوتو حق متاجر ہے خلاص كردينا وغيره اور اليهاى اجاره دين مي تخليداس كي ضرورت سه وكااورمترجم في اكثر مقام پردوك توك دوركردينا لكهاي، وقال في الربن التخلية لعنی رمن کومرتمن کے سپر دکردینا اور بیدر حقیقت عام لفظ واو مقصود ہے اور اہام ابو پوسف ہے روایت ہے کہ منقولات می تخلیہ ہے سرد كى نبيل بوتى ب ببتك الكيول كردت نه موكمان قاوى الى الفعنل الكرماني اورتوشي تحدكوكماب المبع ع ك ما حقد معلوم ہو کی حاصل یہ کرتخلیدا یک خریقہ علم کا ہے اور میٹک غیر منقول میں تخلید سے سپر دکرنا قبصہ ہوتا ہے از انجملہ تزوج بروزن تصرف بہتی نے کہا کے زن کرون شوے کرون لیمن مرو نے تروئ کیا تو معنی بیکہ جورو کی اور عورت نے فاوند کیا و جامع الرموز مین کہا کہ اساس ودایوان وغیر جاش ب کدمتعدی بخو د موتا ب اور بحرف یاء مجی موتا ب اور شرف من سے متعدی نبیل موتا اگر چدان کے كاموں عى كثر ت موجود مرجم كباب كمراديدكم في زبان عى تزوجهادتروج مي اورتزوج منها نيس بولتے بي بجرواضح موكدفقها ، ف جب كياكة وجمايازون بمايامنها توان كى بيمراد بكراس في اين ثكاح بس اسعورت كو ليا اوريعني نہیں ہیں کہ کسی اور سے اس کا نکاح کرویا۔ بخلاف بڑوت کے بروزن تعریف کے کد لغت میں بقول بیمتی (مروکومجورواورمورت کو خاوتد دیتا)ادر فقهاء نے جب کہا کہ زوجہا۔ یا زوج بہایازوج منہا۔ توبیمرادیہ ہوتی ہے کسی اور کے نکاح میں اس کودی دینا۔ چونکہ مزوج وتزويج دونوں كاتعدىية بخودو بحرف با مبوتا بالبذافقها من من كے صلى دونوں مطلب من فرق كرديا بى اكرمرد في وكيل نكاح سے کہا کہ زوجیہا۔ میرے نکاح میں اس کو دیدے اور اس نے کہا کہ زوجت کہا تو نکاح منعقد ہوگا اور جب کہا کہ زوجت منہا۔ می نے ورت کواسینے نکاح میں کرلیا حالا تکرو وجت بہا کے معنی زوجتها کے موسکتے ہیں کیونکہ دولوں میں سے ہرا یک بخو دب و بحرف باء متعدی ہوتا ہے ۔ بعض مترجمین نے نامجی سے اس قرق کو ضائع کرد یا چنا نچے ہوع کے مسلمی اشتری جاریے وزوج بہاالی آخرہ جواس غرض سے موضوع ہے کہ فرید کردوبا عدی پرمشتری کے فالی تکاح کرویئے سے قبضہ جوجاتا ہے یانبیں۔اس حفس نے یوں ترجمہ کیا کہ با عدى خريدى اوراس سے نكاح كرايا حالا تكرفي تظر الغاظ كے يدخت غفلت باس كئے كرخريد نے كے بعد ملك مي حاصل مونے ے تکاح کی صورت کو تحربو کی ۔ فاقیم ۔ یہاں جھے ایک لطیف یا وآیا کررواتص میں سے یک غالی فرق ہے جو مطرب صدیق ا کر خلیف رسول النف في المرادراور معزرت فاروق خليفدووم كوكافركبتا ب حالانك بيفرقد خودكافر ب كيونك مديث مح ين آيا ب كدجوكوني ووسر مع كوكا فريكية وونول على سعا يك ايسا بوجاتا مع يعن اكر كمن واللا عياسية ووسرا كافر باورا كرجمونا بي تو كمنه والاخود كافر ہاور غالی رافعنی کے قول بیں ہم المقین جائے بیں کے مطرت صدیق اکبراور حضرت فاروق آکبر معوص آیات وشہادت الهی و كثرت احاديث وشهاوت رسول المد كالفوا كي درج يحمومفن تصاور الندتعالى ين مدركس كي شهاوت موكى بس باليقين معلوم ہوا کہ میفرقد خود کا فرے۔ اب سنے کہ بعض واعظین نے کہا کہ حصرت شہر بانو جو بادشادہ یز دگردی بی تھیں جب معرت فاروق اعظم نے فارس پر جہاد کیا تو یہ بھی فنے کے بعد کرفنار ہوکر آئیں اور حضرت فاروق نے حضریت امام حسین علیدالسلام کودیدیں چنا نچید عضرت علی اكبروفيروشدائ كرباانيس ك بلن ياك سے بي اس اگر عالى دافضه كا قول سي موتاتو جهادي شهوتاتو ملت كى كيامورت عى بادجود مكدائل بيت من سے مدحزات بھى بين جن سے واسط تعليم ابت بس قرآئى ہے بس فرق رافضى فاكور كذاب ب - قال المحريم بمانعلي قول من قال بعدم العتق چم التزوج وهداك من قال بذلك و قيل الاول اثبت والله تعالى اعلم - يمرواسح بو كدجائ الرموز على لا ياكد الايجوز المناكته بين بني آدم و انسان الماء والجن كما في السراجيه يعني آدم زاد عادرآ في انسان یا جن سے ہاہم نکاح کا مقد جائز تھی ہے جیسا کہ فآوی سراجیہ میں ہے لیکن قنبیہ میں حسن بھری سے فٹل کیا کہ دومردوں کی موای پرجن مے ورت سے نکاح کرلیما جائز ہے اور جائم الرموز میں لایا کہ لایصہ دیگاہ الشافعیتیه لا نھا صارت کافرۃ بلا ستنداء علی ماروی عن الفضلی و منھو من قال تنزوج بناتھو کذافے المحیط تعنی کھا کہ جو مورت کہ شافعیہ مسلک پر ہوائ کے ماتھ نکاح سے نہیں ہے کیوفکہ استناء ہے وہ کا فرہ ہوگئی لین موافق قول شافعی کے جب اس سے بوچھا جائے کہ تو مؤمنہ ہو وہ کے گی کہ بال انشاء تقد تعالی یس انشاء اللہ تعالی کہنے ہو وہ بعید شک کے کا فرہ ہوتی اور بیستم امام فعنی سے دوایت کیا گیا ہے۔

اوران مشائخوں میں سے بعض نے کہا کہ شافعیوں کی وخروں سے نکاح کرلینا جائز ہے کذائے الحیط مترجم کہتا ہے کہ امام فعنلی واس طبقد سے مشائخ سب فقها و تصالبذان کی طرف سمی جبول راوی کا بلکه بغیررواة سے خالی خیالی تول کا منسوب سروینا خود فيرمعتد بخصوص ايباقول كدفتيدى شان عينيس بكرمض خلاف شان موآياك وخف كورواب كدامام شافعي رحمداللداوران كاتباع کوکافر کے نعوذ باللہ من ذکک کونک شاقعی عورت کی کیا خصوصیت ہے ہی تو دیکہا ہے کہ بداوگ کیسے رطب و یا ہی روایات جع کرتے میں اور اسلام میں فتنہ پھیلاتے ہیں۔ جالی متعصب خود اپنی جہالت سے فتنہ میں پڑتا ہاس نے تعصب کا نام اسلام سمجنا ہے مالانک المرعلا متنق بين كدامام شافعي رحمدالله اسلام كامامون بس مت ايك عالم امام بين اوران كوكا فركبنا خود كفر بوكا جيما كدائم علما كازهم ب فاتعوا الله والله شديد العداب از الجملة يخير - تان ي ي ز - في الحال واقع كرنا بيمقائل تطيق كاب جوكى جير كما تعالمانا موتا ہے پی طلاق وعماق معلق بہ ہے کہ اگر تو نے بیاز کھائی تو تھے کوطلاق ہے یا تو آزاد ہے اور منجر بدے کہ تھے کوش نے طلاق دی یا آزاد کیااور تخیر دراصل تجیل ہے من تولیم تاج بناج نفتر بعد از انجملہ تمریت برے جامع الرموز میں ہے کہ مونا و جاندی مکے سے میلے تمرین اور مھی تا نباو بتیل ولو ہا بھی تمرکبلاتا ہے لیکن مونے کے ساتھ مخصوص بولتے ہیں مترجم کہتا ہے کہ میں نے بیتر کے ساتھ تر بمرکبا ہے۔ پ ت راور جہاں جس منم کا ہووہ مجمی مصرح کرویا ہے اور فقر وگدا ختہ جاندی ہے از انجملہ نمر۔ ہمار ے عرف میں قریب ہے کہ موائع بھل کے اور کی چیز پرند بولا جائے البتہ بجاز آجب کہیں کہم نے کیا کھل پایا تو مطلق فا کدہ خواہ آ دمی ہے ہو یا درخت سے حق ك تعل ي محمى اور عرب كى زيان مى مطلقاً جو چيز كـ درخت سے بلاكى كى صنعت كے عاصل مواور ميحفوظ ركھنا جا بنے دووج سے ايك وجديد بي كدجوتهم وبال مذكور باس على عربي عرف يرتحول كرت ساشكال شبو مثلًا لايا كل من شعر هذه النحلة ال مجور ے تمرے نہ کھاؤں گااس طرح فتم کھائی تو ہرای چیز پروائٹ ہوگی جواس درخت سے پیدا ہو بلاکسی کی صنعت کے اور کھائی جائے حتی که چې و چهال و شاخ پرنهيس بلکه طلع وخلال و پلخ ويسر ورطب وتمر و جهار پر واقع به د کې ادر جهارتهم انتقل يعني موند ب اوروبس پرنهمي يعني تا ژی مرجب یکا ڈانی جائے تو نہیں اور وجہ دوم ہے ہے کہ جو حکم و بان ندکور ہے اگر چہ احبارت اور دو ندکور ہے اس کو احبارت مربی مجھ کر تحكم كومنطيق كرة جائب اور بعارى زبان على اكرفتم كهائى كهاس ورخت كتمر عد شهاؤ نكاتو مير يزويك شروع مول سآخر مجل تك واتع موكى اور كوندوغيروتي كرنازى يرواتع شرونا بإب والتدتعالى اعلم - فان قيل التمد عربى يراعي فيه اصل معناه قلت لابل ما استعمل فيه عند تا بعد النقل كمالا يراعي في الالفاظ العجمته عند العرب الاما استعملو افيه بعد النقل فانهد ازائجل جداة لجع جدول بلى على على جس عدي كايل كوس عدنكال كريبتا بواكيارى عن جاتا جاورياغ عراس ے چوڑا ہوتو ساقیہ بی جمع اس کی سواتی مویا نالہ ہوا اگر چداتنا مجرانہ ہواور اس سے چوڑا نہر ہے ذکرہ العینی فی شرح الكنز وغيره \_ازانجلد الحرمندياب نكاح من جا موكهوك نكاح فاسد موكا ياباطل موكايا حرام موكاسب يكسال جين كيونك فاسد بحي حرم مواجيسا كة قاضى خان وكرماني ونهامية وستقصى وغيره بيس ب كذاف جامع الرموز \_ از الجملد حشيش كدم عروف ترجمه كهاس ب اوروراصل نباتات جوساقد ارند بوں اور عامد لغات میں سوھی کھاس کو جشیش کہا ہے اور کما ہ کھاس نیس بلکہ زمین کے اندر رکھی ہوئی چیز کے مثل

اوراکرکی نے سال دوسال کا فراح پینلی دیدیاتو جائز ہے کو نکرسب یعنی ذین الائن پیدا وارسو جود ہے کذاؤکر ہ تعظیم اور
متر جم کہتا ہے کہ غلا ہے بلکہ فراج موظف بی البت ایسا جائز ہے اورفراج مقاسمہ بی گیہوں وغیرہ اسوال ربو یہ کی صورت بی سود ہو
جائے گا فلم جم ووم فراج موظف جو بنام لگان ہمارے بہاں معروف ہاوراس کو فراج وظیفہ مقاطعہ بھی کہتے ہیں اور جو پکھ نقت یا
اناج غیرجنس پیداوار جو امام کی زمین باغ پر مقرر کر ہے لیکن انداز واس کا بقد روظیفہ مدل ہوگا چنا نی جس زمین کو فرائی پائی پہنچ اس پر
حضرت فاروق اعظم نے افل السواو کے جریب گیہوں یا جو پر ایک صال مقرد کیا تھا اور رطبہ کے جرجریب پر پانچ ورم لین سور اور پینے سور اور وی اعظم نے بغر اپس کہا گیا ہے کہ اس سے ذیر انداز واس کا بقارہ دو فوشیر وان عادل نے بھی کر یہ جس کا معرب جزیہ ہے
اس قدر مقرد کیا تھا اور ہیں جہا کہا گیا ہے کہ اس سے ذیری تھا جیسا کہ تو لہ تعالی یصطو البعزیة عن یدو ہد صاغرون سے مجمع کیا بلکہ کہا تھا اور جزیہ کی مقدار جس کو فریر وان عادل نے بھی کر یہ جس کہ اسلام جوز کر انھوں نے ایسا افتیار کیا ایس ان کوراہ تن پر آبادہ کیا تھا کہ دو تھوز ہے کہ میں اور جزیہ کی مقدار جس کو فریر وان عادل نے مقرد کیا تھا کہ دو تھوز ہے کا میں اسلام ہے کو کر انھوں نے ایسا افتیار کیا جس نے مقرد کیا تھا اس سے بھی کم مین آدھیاں کا موس نے ایسا بھی تو دو موسلام کی موسلام کی مقادر جس کی تو وہ والے فوج کا تن ان کی ساطات کے بار مورد میں ہے کہ خراج خواہ موظف ہو یا مقاسمہ ہواس کی سامات کر لینا تھی ہے کہ وقد وہ کی فوج کا تن ان کی سامات کی سامات کی سامات کو کہا کہ مواد تھوں ہو کہا کہ مواد تھوں ہو کہا کہ مواد تھوں ہے کہا کہ مواد تھوں ہو کہا کہ مواد تھوں ہے کہا کہ مواد تھوں ہو کہا گو سامات کیا تھا کہ دو تھور ہی کو جراح خواد تھوں ہو کہا کہ مواد تھا ہو کہا گور کہا تھا ہو کہا گوراد تھا کہا کہ مواد تھا ہو کہا گوراد کو کو تھوں ہو کہا کہ کہا کہ مواد تھا ہو کہا کہ کہ مواد تھا ہو کہا کہ مواد کہا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوراد کو کہ کوراد کو کو کہ کوراد کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کوراد کو کہ کوراد کو کہ کوراد کو کہ کور کوراد کی کوراد کو کوراد کو کہ کوراد کوراد کوراد کوراد کر کوراد کوراد کوراد کی کی کوراد کی کوراد کوراد کی کوراد کوراد کوراد کوراد کی کوراد

اوقات ونقد پر نلقات وغیرہ کاغذات ہوں۔ از الجملہ قولہم ماذاب لک علیہ مراد میہ ہے کہ لے دیگر جو تیرا فلال پر ٹابت تغییرے یا واجب نظے لبندا کفالت بیں جہاں اس طرح نہ کور ہے یہی مراد ہے از انجملہ روایت کا نفظ ہے جامع الرموز دغیرہ بیں کہا کہ لغت میں نقل کو کہتے ہیں اور عرف فقہاء میں کسی فقید سے کوئی فری سئلنقل ہونا خواہ فقید مذکور سلف میں ہے ہویا ضاف میں ہے اور جب مجی خلف کے قول سے مقابلہ ہوتو روایت مخصوص بسلف ہوتی ہے واضح ہو کے تولدرولیة عنداس کے مدعیٰ کداس امام سے ایساروایت کیا جاتا ہے جائز ہے کداس کا غرب بدہو یا نہ ہو بخلاف عندہ کے جب کہا جائے کہ فلال کے زو کے تو فلا ہر یہ کداس کا غرب ب ازانجمله رباط يمعى رى وبندش ومنه قولهم من حل رياط سفينته فغرفت اوررباط قيام مرحد كفار بربغرض جباو باحفظ حدود وثغو دمنه توله عليه السلام دباط يوهد في سبيل الله عيد من الدنيا و مانيها ازانجمله رقى بما نترتول نتها ولايس الرقى اورا مام ابويوست ك نز دیک رقبی بیہ ہے کہ دوسرے سے کیے کہ میرا گھرتیرے لئے رقبی ہے اگر بیں تجھ سے پہلے مراتو وہ تیرے لے ہے اور اس کے قریب عمری ہے قاضی فان نے ذکر کیا کہ عمری مدر بہنا کہ اگر میں جھ سے پہلے مرا تو سے مرے لیے ہے اور اگر تو جھ سے پہلے مرا تو بدمیرے لے ساوردوسری تقیرید ہے کدانا محردوسرے کے لئے اس کی مدة العر تک کرویتان شرط سے کہ جب مرے والی ب العن عمری ویے والے کو یائ کے وارث کووایس ہے قال وضح العرى ادريهاں صحت سے بيمراد ہے کداس طرح دے دينا سيح ہے اور شرط خد کور باطل ہے تی کدو محر جس کودیا ہے ای سے وارٹوں کو مے گا مبد مجلد مثابیات اسکام سے ماری ہو لی عل بر کہنا کہ بیر مرتبرا ہے اور سیکمرتیرے لیے ہاور میکھرتیری ملک ہاتو اول محمل اقرارہ اور جھڑے کے وقت ہبر کا دعویٰ کرنے والا باطل قرار دیا جائے گا کیونک اقراراس پرتہ جست تو ی ہے اگر چہ دوسرے کے جن میں جست نہ ہوتو ای نے کو یا اقرار کیا اور پھر دعویٰ کیا کہ میں نے مید كياتها تواة ل اتو يهوكا اور بدون كوابول كي تعدين شهوكي اورتول دوم ببه اورتيسر اصرح اقرار ملك باس واسطيمتر جم ف رقبی وعمری کی تغییر علی تیرے لیے کہا اور تیرا ہے تیں کہافاحفظہ فان ذلك ملهد از الجملہ نفظ ریحان نباتات اس سے خوشبودار كذافي الافتيارش الخاروكذاف ألمغر باورفقها وكزويك جس كي ذيري مثل اس كي پتيوں كے خوشبودار ہو جيے آس دورويا فقط بین فوشبودار موں بیسے یا مین \_اس طرح جامع الرموز میں ندکور ہے اوراس میں تابل ہے دیکھنا جا ہے اور لکھنا کہ جامع ابن بيطار من ہے كدوه بردرخت كى كلياں بين اور طلاق مخصوص جس سے عرق كمينجا جائے مشتهر ہو كيا ہے۔ از انجملہ رق رفت بتلا بن اور رتین جس می کوئی جزوآ زادی کا شهواورواضح موکه عمارات فقها مختلف بین صدرالشریعه کی بعض عبارات ہے اکلیا ہے کہ رق بدون مك ينس باياجاتا إومستقصى وغيره على بك كفارجودارالحرب على بين سب كمسر قل بين مركسي عملوك نبيل بين قال المر جماس مقام ک محقیق عن کام طویل ب بهال مخوائش نبیس ب میرامقعود صرف یه ب کدمترجم فر رقیق کا اگر تر جمد کیا بوق محض مملوك لكعاب اوركثرت مصفقها ورقتي كوبمقابله آزادومه برومكاتب وام الولد ومعتق أبغط واما الغقد فيدسب الحربيه استعال كرتے بيں كمالا يحفے على من مارى الفن از الجملد روث متناب ب كرافت من ذي حافر جانور سے كوير كو كہتے بي مكر فتها واس كوفظ مركين يعنه كوبر كمنعي من بولتے بين توليدو منكنيان داخل نبين ہوتى۔

اور بیجامع الرموز میں لکھا ہے اورعذر و پلیدی ہے کہ آدمی ومرغی و کناوغیرہ کے پیغانہ کوشائل ہے اور عالط آدمی میں زیادہ مستعمل ہے اور مقبق افت تہیں بلکہ تنبیہ ہے اور خراء ہ کرور وغیرہ کی بیٹ ہے اور بھی آدمی کنا بیہ وہ ہے ومند قولہ علمک ہے اور مقبود تحقیق افت تبیں بلکہ تنبیہ ہے اور خراء ہ کرور وغیرہ کی بیٹ ہے اور مجل کہ افت میں را تک قلعی کے معنی میں ہے علمک مدید میں مالئے کے موں حالانک رصاص درم وہ ہیں جن پر بلمج ہومرع بہ جامع الرموز سمیر اقسام ورم کی صفت میں ملیس ہوتا ہے کہ درائے کے موں حالانک رصاص درم وہ ہیں جن پر بلمج ہومرع بہ جامع الرموز سمیر اقسام ورم

میں بہت ان کتب فقہ میں غدکور ہیں اور متغرق میں نے ذکر کئے ہیں اور پہاں مختفر طور پر رکھتا ہوں کہ نجملہ اقسام کے زیوف درم بالفهم معدرز افت الدراہم زیفالین مل کی وجہ ہے مردو دہو گئے کمانی القاموس یا جمع زیف ہے جس میں تا بناد غیرہ ملا کر کھراین کھودیا حمیا ہو كماتى طلبنة الطلبه اورقاموس في جوان كومردود كهالومعنى بية بن كده وردكرد بي جات بين يكن يوشيده تبيس كه خالى بيت المال ان كو مجيرتا ہے كدوه كھرے كے سوائے من ليتااور باجى معاملات ميں مردورتبين بين ليس اظهر تول دوم ہے۔ دوم نبري تعديم إو يانون معرب نہرہ بمعنی ناسرہ جس میں کھونٹ ہواوروائتے ہوکہ زیوف ونہرہ دونوں حم میں سے جاندی زیادہ ہوتی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ زیوف کوتا جرتیس پھیرتے اور نبرہ کوتا جربھی نیس لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ نبرہ جس کا سکدمٹ کیا ہوذ کر وصدر الشربعد فی القشاء يس اس صورت على زيوف نبيره واحدين مرف مكرموجود دمعدوم بون كافرق ب\_سوم متوقد وه درم جس عن تانباو چل ياجت غالب ہواور جا ندی کم ہووقد قیل انھا تعتبر با اعروض ۔ چہارم رصاص بیفتد درم کی صورت ہوتے ہیں ان پر جا ندی کاطمع ہوتا ہے اور میدور مقیقت ورم تیں میں کما صرح بہ غیرواحد۔واضح ہو کہا قسام بہاں بحسب العین کی ہیں اس طور سے بیان ہو سکتے ہیں کہ درم بعن مورت محصوص یا جا ندی می ہے یانیس محم دوم بطریق مع شہوتو موجود نیس اور اگر ہوتو رصاص ہے اور حتم اول جی فالص ہولین اونی میل جو بحز لدمستملک ہے تو دوسم معروف ہیں دووه یا جاندی ہوتو دراہم بیش سفید درم ہیں اور بھی واضح ہو لتے ہیں لیکن زياد وكمسوره غله كم مقابله من آتا باورا كرسياه جاندي بوتو دراجم سودليني سياه درم بي اورا كرنير خالص بويس اكرميل زياده موتو ستوقد جی اور اگر جا ندی غالب جوز بوف و نبهره جی اورود دهیا و سیاه در حقیقت صفت جودت وردارت کے اختیار سے جی نه باغتیار عین کے کیونکہ شرعاً اس صفت سے نفس جا ندی کا تفاوت معتبرتیں ہےجیسا کہ باب الربواش معلوم ہو چکا۔ اور محاح پور دے درم اور تمسوره فنكسته اورنظيراس كي بورارو پيداور دوالمعديان يا جار چونيال مثلاً اور دراجم غله تجييل كه غالص وزيوف نبهره دستوف ملاكر بهون بخلاف رصاص کے وورحقیقت فیرجنس ہے اور تائی وظلائی وغیرہ جیسا کہ ہدایے سی ندکور ہے اس سے بیغرض ہے کہ دول کرایک درجم مواجيے مثلًا الحمدياں كدوول كراكي روبي موااور اللق من لكراور ربائل على بنا القياس وقوله كالعدالي اليوم بغرغامة جيے في زمانا قرغان بسيرالي رائح بين تؤورا بم كاقسام ذاتى سان كافروج نه بوگامرف فرق سكه عدامون من بوگا توعداني جس بادشاه في سكررائج كيانام ركماميا باورنظيراس كي چروشاي وجيوري وكلد اروغيره اشرفياس بين اور بغيرسكد كے خالى جاندي كدا خته مانند طمغاجی وو و دی وو و نمی اورزخدار وغیر و اقسام بی اورزخدار کے معنی قریب اس کے میں جیسے ہمارے یہاں کٹاؤ کی میاندی واست کا سوناد غیرہ بولتے ہیں فاحفظ المقام والله اعلم بالصواب از انجل لفظ رہن بمعنی کرد مفردات میں ہے کہ جواد حارقرض کی مصوطی کے لنے رکھاجائے اور اکثر کتب میں ہے کہ افت میں رہن کے معنی مال کوروک رکھنا خوا و کیمائی مال ہو۔

اور شرع می ادھار وقرض کی وجہ سے ایسا مال جو قیت دار ہے دوک لیما جس سے قرضہ لیما ممکن ہواور جامع الرموز میں کہا کہ مرادیہ ہے کہ قرضہ اس مال کی قیمت دوام ہے جو برجندی نے کہا کہ بحر پور قرضہ اس مال کی قیمت دوام ہے جو برجندی نے کہا کہ بحر پور قرضہ اس سے وصول ہو جانا شرط نیس ہے بلکہ تھوڑ ایا سب اس سے وصول ہو جانا ممکن ہو۔ عبید ادھاریا قرض اس سے متر جم کی بیغرض ہے کہ مثلاً زید نے محروک ہا تھے دس دو پیدکوا دھارایک چیز نچی تو دس دو پیدمرو پرادھار کہلا کی سے اور محوا مام جو اس کی جگہ قرض ایس اس کی جگہ قرض جو برادھار کہلا کی سے اور خوش ایس اور کہا گہر ہو اور میں کہا کہ متر جم قرض بدون ذیا و سے بار لاتا ہے اور اگر ایک ہیا تہ جو ل قرض لیے تو یہ می قرض ہوا دکام بھی بحض صورتوں میں تفاوت ہے اور موام یہ فرق نین کے جی کہ اندام عی بحض صورتوں میں تفاوت ہے اور موام یہ فرق نین کرنے جی قرض بدون ذیا و سے بار لاتا ہے اور اگر ایک جگر قرض دیکس ہولئے جیں لبذا مفتی جب فتو کی و یے گا اور ایک صورت میں تو بعض

عِکہ غلاو خطاہو گااور مثال اس کی ہے ہے کہ زید نے عمرو سے ایک من گہروں قرض لے کر گھر میں بھرد کھے ہنوزخر چ نہ کئے تھے کہ عمر و نے ا پنا اد مار ما نگا اور زید نے بازار سے باکس سے ایک من گیہوں دلوا دیے تو امام اعظم رحمداللہ کے نزویک ادانہ ہوا کیونکہ مین مال کا وایس کرنالازم تھا جبکہ بعینہ موجود ہے اس طرح ایک من قرض کا وعویٰ کیا اور معادضہ دس رویے لے لئے اور مفتی نے جواز کافتو کی دیا حالانکدایک من قرض ندیتے بلکة رضادهار بی سلم کے نتے مثلا اس نے سلم ایک من کی خبرا کی تقی تو اس صورت میں سی نہیں ہے کیونکہ استبدال دین برین ہے ہیں اگروہ ادھار کہتا تو مفتی سی جواب دیتالین اس نے قرض کہا جس سے دھوکا ہوگا لبندا ایسے مقامات می مفتی كوتنييه رمناجا بتاكة وام جهال كوغلط فنؤك نددي منبية وام لوك ربن كوايخ قرضه كاعوض بطريق منفعت بجصة بين اوريه بالكل جہل وظلم ہے جی کہ مال مرہون سے طرح طرت کے نقع افعاتے ہیں اور یہ بالکل حرام ہے اور رہن تو برایا مال اپنی تکہبانی میں رکھنا ہوتا ہاور جو کچھاس کا منافع ہووہ سب رائن کا ہے صرف اس کا قبعند البت سروست تا اوے قرض بیس ہے آگر وہم ہو کہ ایک تو ادھاروے اور دوسرے بید بیگارا محاے تو جواب بیکماس میں دوفائدے ہیں ایک بیکراگررائن نے قرضدند یا تو حسب شرا تطاس سے داموں ہے وصول کر لے اور ووم یہ کداگر را بمن مرا اور اس پر بہنوں کا قرضہ ہے تو تر کہ جو بچھ ہاتھ و آئے اس میں سب قرض خواہ حصہ رسد شريك موں كے بخلاف مرتبن كے كدوه اس رمن كاحقد ارب اس سسب قرضهم يورنے لے كا جو بيچے وه وارثوں كو پھرد ، گا۔ بعض فقبا و نے جانز جانا ک*ے مربونہ گائے کومرنبی*ن اپنے باس ہے دانہ جار ور ہے واس کا دود ھکھاے میں کہتا ہوں میاس زعم پر کہ دود ھ اس کی کھلائی کے سوائے نہیں کھانا جا ہے گرمیرے زویک یعمی حلال نہیں ہے اور واجب ہے کداس میں اختلاف ہوجیے و دیعت کے رو پیدے تجارت کا نقع مستودع کوهلال ہے یائبیں تو ضعیف ہے کہ بال اورصواب ہے کہبیں کیونکہ مرتبن نے اہاریارہ غیر کی ملک میں ڈال کراس سے دورہ حاصل کیا والبذا بعضول نے رائن سے اجازت لیناشر طاکرانیا ہے اور میصورت البتہ براہ تھم جواز کے ہوسکتی ہے جبکہ وہ قرضہ سے نفع مھنی نانہ جا ہتا ہواور بعض نے بہاں اس زمانہ والول کے کاروبار طلنے کے لیے عید، کی مذہبر نکالی اور اس میں بھی سخت اختلاف ہے والمسئلہ فی الفتاوی از انجملہ الرب بالضم انگورو بھی وسیب و غیرہ کا شیرہ جو خفیف جوش وے کرگاڑ ھا کیا گیا ہواور صراح میں کہا کہ آب ہر چیز کدفائر باشدیعن بھٹایا گاڑھا ہواورلکھا کہ طلاکو کہتے ہیں اور مراداس سے وہی شیرہ انگور حفیضہ جوش دیا ہوا ہے اور یقتم شراب ہے جیسا کہ کہ کتاب الانشربیس ہے وقال الشاعر شعرالین والبرغوث قد شربادی ۔ شرب الطلامن كف المي غيد۔ اور طحطاوی کے بعض عبارات حاشیہ درالخمارے فقط شرہ کے معنی طاہر ہوتے ہیں بس شاید آپ خاثر مراد ہوجیہا کہ بعض جگہ خودمصر س لكها باورشايدكها ستعال فقهاءيس عام مواور بياقرب بوالتداهم اورتول فاحتل سهار بيورى كدرب بمعنى مربي بهم بالجليد بر ا زائجمله زيوف اور ميتم درم ہے او يرمفصل ذكر ہو چكا ہے از انجمله زطی - قال فی الصراح زط كرد ہے از مروم زطی ميكے از ايثان وقال صدر الشريعته الزط جبل من الناس با لعراق منيسب الهم الثوب الزطى تذت الجبل بأ لجيم على وزن قبل ليني زط ابيك قوم كالوك عراق مين رجة بين وه ايك قتم كاكثر ابنة بين جوزطي كهلاتا بارا أنجله قولهد زيادة يتغلن الناس فيه اليكازيادتي كدلوك اتنے ميں مغون ہوجاتے ہيں اور معنى يہ ہيں كہ جس چيز كے دام شہر ميں كئے شہول كه بركوئى جانما ہو بلكه انداز وكرنے سے <u>صِنے کو تھم ہے تو جب کوئی ایک انداز ہ کرنے والا بھی مثلا دی ہے دوآن او پر کوانداز ہے تو بیدو آندا کی زیاد تی ہے کہا تناخسار ہ لوگ اٹھا</u> کیتے ہیں۔

وقد مرمفصلار از انجمله زقاق وزائفه مراح وستطيل ومتدير وعطف وغيره الفاط جوكماب لشفعه من ندكور إلى ليس زقاق كوچه بين اگرميدها چلاگيا جواور دونون طرف محلم آباد بادر انتهائي كوچه بندن بيويكه نافذ بموتو نميز له بمرعام كے سماكر جه بهت سے سائل می فرق ہاور یہ کو چہ نافذہ ہاوراگرہ ہاں بند ہوتو غیر نافذہ ہہادر کمکن ہے کہ کھے چہارد یواری ہے گھرا ہواورا نہائے کو چہ باب بران ہوینی دروازہ ایے مقام پر ہوکہ ہا ہر جنگل و بیانان غیر آباد ہاوراگر کو چہ تھوری دورسید ھاجا کر موڑا ہوتو زائفہ ہوائی اگر موڑکی طرف ہے یک مستقبل ہو() بیاروں خطوط میں ہے ہر دومتو ازی پرا پر گر چا دوں برا بر نہ ہوں اور سب زاو بہ تا تمہ ہوں اس طرح حادہ ومنفرجہ نہ ہوکہ اس طرح حادہ ومنفرجہ نہ ہوں تو زائفہ معطیلہ ہاور قالبازا نفہ حادہ ومنفرجہ بھی بحسب اکر تھم شکم معطیلہ کے ہاوراگر مراح ہوکہ مشل معطیلہ کے ہوتا ہو وائد کر مراح ہوکہ ویک مشل معطیلہ کے ہوتا ہو وائد کی ہوئے کہ تا تو مربعہ ہاوراگر کو چہ سے بعد زالغ ہونے کہت کو چہ در کو چہ موطف و غیرہ ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان کو چہ موطف و غیرہ ہیں اور اکثر لوگ اس شان کے ان اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن مونہ کے طور پر بعض صور تی درج کی جا تھی ہیں۔ اور اکو چہ غیر نافذ وطویلہ جس کے جائین میں اصطلاحات کے واقف ہیں لیکن مونہ کے طور پر بعض صور تیں درج کی جا تھی ہیں۔ اور اکو چہ غیر نافذ وطویلہ جس کے جائین میں



اس کے مثل کو چہوں ہی ہدا ہے وعنا ہے ہے اس کی صورت ہے ہوؤیل میں درج ہے ہی کو چہو یلہ والے چھوٹے کو جوں میں شفد

کے متی نہیں کے وکد غیر نافذ و ہونے سے خود اہل کو چہ میں استحقاق مقصود ہے اور اگر نافذ ہوتے تو البتہ سب کا استحقاق اس شان سے

موتا جواب شغد میں قد کور ہوئی اور معنی اس کے کہ کو چہ فرد کی راہ ہیں ہے ہیں کہ بڑے کو چہ کے سواہ وار پارٹیس سے بلکہ انہا ئے پر
مکان سے بند ہے اور زائفہ وہ کی ہے جوش پار ودائر ہ کے مستدر ہویا مستطیل خواہ اس سے کوئی کو چہ نکلا ہویا نہیں ہی تصف دائر ہے اندر کر انفہ ہوتی ہے اور کہ می نافذ ہاد رکھی باقذ ہاد ہوتی ہے اور کھی باقذ ہاد ہی ہوتی ہے اور کھی باقذ ہاد رکھی خور باقذ ہوتی ہے اور کھی باقذ ہاد ہی ہوتی ہے اور کھی باقذ ہاد ہی ہوتی ہے اور کھی باقد ہاد ہی ہوتی ہے اور کھی باقذ ہاد ہی باقد ہاد ہی ہوتی ہے اور کھی باقذ ہاد ہی مربع اور کھی مربع کے دور کھی مربع اور کھی ہوتی ہے مربع ہے مربع ہوتی ہے مربع ہے مربع ہوتی ہے مربع ہے مر



اورر ہے در سید غیر وتوان کی شکل دیل وہ سر میں معروف و ہرشہر میں مشہور ہے فاقیم ۔ از انجملہ لفظ سائر۔ سب اور یاتی لیکن استعال نقبها ،خبرمعنی بدون مقیم اس آمر کے کہ بقید داخل ہوں یانہیں جوعامہ کے لفظ پیس معتبر ہے اور او پر بذکور ہواس کی مخفف سہ کیے يعنى شلث اورمراح بس كهاكم يقتح يعنى م يختر اورباذق بزال متوطمعرب باده انقظ فارى كرشيره الكوراندك يخته بوستوق سابق میں نہ کور ہوا۔ سکرفتم شراب وسکرالنہ نہر کو بند کردیا۔ سکران مقابل صاحی لینی جونشد میں جور ہواور مہوش کے ترجمداور مغی علیہ کے ترجمه میں النباس بخت ہے۔ سائق ہا تکنے والانگر جو چھیے ہے ہا کے اور جوآ کے سے مہار پکڑ کرلے مطے وہ قائد ہے اور قائد تو اند ھے آدى كا مجى موتا بومنه الحديث و كان قائد كعب رضى الله عنه اورمائل بحي و منه الحديث يسوق الناس بعصاعد ليكن امائل مشتل من تال جا ہے۔ مہو۔ جوآ دی سے اس طرح خلطی ہوجائے کداگر دیجہ لیتا تو تھیک کرسکتا تھالیکن نظر چوک کی۔ اور یہ ہو انسان کے واسطے کو یاعرض لازم سمجما کیا ہے اور میں موصاحب بدارے دربار ومتعد ہوا کہ امام مالک کے زویک جائز لکے دیا حالاتک بالا تفاق حرام ہےاوران سے متاخرین نے بغیر تحقیق کئے ان کی انباع کی۔اورصاحب شرع وقابیہ سے کی مقام پر ایہا سہو ہوا ہے و قيل انه لاعيب في السهو بل في الخطاء خطاء تصورتظروكي استعداد بي عنى ريخ كالمكانة قواه كرايد يرجويا والى مكان جواريك ده نوشة جوقامنی اپی مبرود سخط ے اور بوری تحقیقات مقدمہ کے ساتھ اس محص کودے جوٹائش میں جا فابت ہوا ہے اور شاید کنقل ذکری اس ز ماند من ایسے بی ہوئی ہو۔سربیچوٹالفکرجس کے ساتھ خود سلطان یا خلیفدالسلام نہ جائے ۔سبید اونث بیل وغیرہ جوکس فاسد ا حقادیریابت کے نام چھوڑا ممیا ہووالتحقیق فی تفیر المترجم ۔ سنجاب ایک جانور ہے ساتھ لگا دیتا ترجمہ ملازمت کا ہے شجہ زخم سروچرہ كذا اضرويعض شراح الحديث وشاركع بمعنى اوّل ہے۔ فجد موضحہ جس میں بڈی محل جائے شیکہ حال جالید ارتحم پر بی جوریوائ نہوکہ وہ من ہے اور تھم الظل لینی جمار اور تھم البطن ہید کی چربی اس سے مراد کلید کی چربی ہے اور اختیار شرح مخار میں کہا کہ ہمارے مرف مں بینے کی چر بی چم کا طلاق مجمی نیں آتا۔ یہ جوندکور موالغت کی تحقیق مت مجمو بلکتتم کھانے کی صورت میں اس مے موافق تھم موگا۔ شيراز دوده كوآمك دے كريانى نكال دينے إنى -شركت - دولتم شركت طك يعنى كى چيز كاما لك بونا شركت ميں واقع بوجيے باب ہے دو بیٹوں نے ایک مکان میراث پایااور تھم میں دونوں ما نتداجنبی کے جی اور اگر دونوں شراکت میں خریدیں تو بھی بوں ہی ہے اور دوم شرکت پیند مولینی دونوں عقد شرا کت قرار ویں ہیں وہ شرکت مفاوضہ وعنان وصنائع وتقبل چارتشم ہے شرب پانی کا کوئی معلوم حد مقدارخوا وجائداد کے لئے یاز مین وغیرو کے لئے ہو۔ صبرا۔ اس کے مشہور معنی تو خسر کے ہیں لیکن میں اور متان میں ہے اور اطلاق عرب میں داماد کو بھی سہتے ہیں اور سمر حیائے کے لوگ شامل ہوتے ہیں ایس مدار اس کارشته خسر دامادی پر ہے اور محقیق اس کی ' قباد کل کے بعض مقام پرخودموجود ہے میکن الدار احاط کے بچ کا چک یا چوک صفہ کا شانہ جومغر بی شہروں میں معروف ہے ۔ صوحان چوگان معراءر جمد بنگل سبو ہاوراطلاق فقهاء ایسے میدان وسیج پر ہے جس میں نبات نہ ہوصا حب الشرط ہی صاحب برایک ایسے مخفس و چزکو بولتے ہیں جودوسرے سے کسی خاص ذریعہ سے تعلق ہوجیسے صاحب خانہ وصاحب آلم وصاحب من وصاحب ایمان و صاحب دموي ومدى عليه يس الشرط فارى بين داروغه باوريهان مع عرف عن كونوال كبنا جائية اور اسلام عن يصحص نهايت مندین عالم منصف ہوتا تھا۔صاحب موی ہے ہوجو بلا دلیل شری اپنانس کے خوش معلوم ہوئے اور پسندید کی سے ایک کام اختیار كرے اگر چدظا بريس وہ روز وانماز وذكروشيج معلوم بوتا تھا مر ندموم بے كيونكداس جابل نے كويا وكى كيا كو اب ورضائ الى عز وجل اکا طریقه میری عقل خود مجه سکتی ہے اور به شیطان کا فریب واس کے نئس کا دھوکہ ہے عقل کو بدقد رت نہیں ورنہ پینیم نہ جیسے

جاتے اور پیمجے کئے بیٹے تو بدعت سے ندؤ راتے علما و نے کہا کہ عرف کے روز میدان میں کھڑ ہے ہونا جو پعض جاہلوں نے وام کو بتلا یا تھا کہ حاجیوں کے طریقہ پر تو اب ملاہے تو یہ بدعت و گنا ہ بخت ہے کہ کہ صابرہ تا بعین سے منقول نہیں اور شرح میں کوئی دلیل نہیں تو بدعت ہوا اور بدعت کو رسول اللہ نظام نے انسان سے بر تر قرار دیا ہے۔ ضان اون وائی بکری دمعز بالوں والی اور عمم وہ توں کو شامل ہے اور بوں ہو سال ہے اور بوں ہی سا تا تا بھی کسی تشم کی ہو لیکن شاقہ واحدہ وشیاۃ بنع اور ختم جس ہے قاموں دمجیلے ۔ واضح ہو کہ بینا م انسام کے ہیں اور من صان کے وار من صان کے وار من صان کے وار کوئی میں تو اور کوئی ہو گئی من خواہ کہ کل طلا۔ من من کے اور درواز و سے اور کوئی سے باہر جانے کا راستہ ہو بھنی کہنا کہ ظلتہ الدار درواز ہ سے اور برحش صفہ کے ہوتا ہے اور بروشا و بلیز ہے اور نظلہ میں عارف کی ہوتا ہے اور بروشا و بلیز ہے اور نظلہ میں عمل من کے حاشیہ میں متر جم نے تو منتی کر دی ہے۔

عصید و ۔ ایک متم کا مالید و وطوا ، مسکہ وخر ماوغیرہ ہے ملا کر بنآ ہے۔ عمری سابق میں گذرا عقاسوائے ورم دینار کے جملہ اموال وليكن نقبهاء كيزويك زمين وباغ دمكان غيرمنقولات بربولتي بين عاربينفع كابغيروض مالككرويةا عدل مصدرانصاف اورمروعدل ربمن میں درمیاتی عدل جس پر دونوں اتفاق کریں اورشرط نہ جیں کہ فی الواقع عادل ہواورشہاوت وغیر و میں عادل وہ کہ كبيرة كناه موف كامر كلب ند موادر مغيره يراصرار ذكر لے ادر صواب اس كا خطاء يرغالب مور مور لوث آيا اور بيلي حالت يرجو جانا اوراعاد ومعددم اگر چری ال ہے یابسب رقوموانع کے سابق عالت موجود کاظہور ہوا ہے بہر حال پہلے وہ حالت ہوجائے جس کا تھم کیاں ہے۔عبدوذ مدقد کی نوشتہ وعقدواس کے تمرات وغیرہ۔ بالجملداس میں اتفاق ہے کہ عبدی کالفظ ان معانی کے واسطے تاہے اور بوید عدم رجمان کے اشتراک سلیم کیا گیا ہے اور جب اشتراک ہے تو مسئلہ کفالت میں کفالت بعبد وامام ابوحندیہ کے زو کیے تبین تستح ہے اور وکیل ان کی خود ظاہرے کدو بوجہ اشتر اک ندکور کے مراد تعین نہیں ہوسکتی انبذا کقالت باطل ہوئی اور صاحبین رحمہا اللہ تعالیٰ کے زویک بعیدہ میج ہاور مراداس سے متانت درک ہوگی اور تمام بحث کتب میں ہاور منان درک سے بیمراو ہے کہ شلامشتری نے کسی بائع سے ایک غلام خرید انگراس کوا حمال ہوا کہ شاید کسی غیر کا غلام ہوجوات قاق ثابت کر کے جمعے سے لے تو میراشن ڈوب جائے ہیں اس نے بالع سے منانت طلب کی کدا کر ایک صورت واقع ہوتہ ووسی مخص کا ضامن دے کہ میرے من تلف ہے محفوظ رہے لى جوفض ضامن مووه ورك كاضامن موكا اورجوية منام أكها جائة اس عن بيع كاعقدادريع كاحليه اورشن كي مغت دوزن لكصفاور بورے ہونے کے بعد لکھے کے فلال محض بن فلال جو فلان قوم کا ہے وہشتری کے لئے ضامن ہوا کہ برطرح کا ورک جومشتری کو بعد تے کاس کے س بی آئے آئے جمع پر خلاص اس کا واجب ہاوراس پر احتراض موا کے فیل پر بعیداس غلام کامتی سے لے کرمشری کوویناواجب نیس ہےاوریالی شرط ہے جو نقیل کے امکان سے خارج ہالندا کفالت باطل ہوگی لبذا کہا گیا کہ یوں لکھے تو تغیل پریا تو بھے کا خلاص کر کے سپر دکرنا واجب ہے یااس کامن واپس دیناواجب ہے اور چونک اس طرح کفال ات ہے ایک نوع جہالت الی ہے جوبعض علاء کے زویک کفالت کو باطل کرتی ہے لہذابعض الل شرد طنے یوں لکھا تو گفیل پر دہ بات واجب ہوگی جوشرع واجب كرے والى بدايدونت رفع موجائے كى حى كداكرمتى نے اجازت دى تو ي يانبيں تو شن سپر وكرے كا اور تمام يہ بحث كماب الشروط عم مغصل ذکورے وہاں سے رجوع کرنا جا ہے اور واضح ہوکہ میں نے شروط ونوشتہ جات کا تعلق ظاہر کرنے کے لئے اس مقام پریہ توضیح کردی ہے فاقعم واللہ تعالی اعلم - از الجملہ محلہ علمہ علم الفتحتين كردول جس ير يوجر كيني لاتے بيں اور دولاب يعنى جرخ جس سے ياتى مستحنية بي اوركوي كم منديرا يك لكرى ركع بي اور بالكسر مفك اوراك قتم كماس كى ب اوربعض شراح في تصريح كردى كدمسلا

نآوئی میں جداؤل معنی میں ہے۔ لیکن ترجہ میں جھٹڑا ہو یا با متبارتھم مسئلہ کھیل وغیر وکو بھی شامل ہو۔ عقد وراصل اطراف جسم میں بہت کرنا اور شرعا عبارت از ایجاب و قبول لیکن مع اس ارتباط کے جس کوشرع معتبر رکھتی ہاور اشارہ ہاس کا تعین جائز نہیں ہے کیونکہ واسم اختباری ہا ور عقد تافذ تو اعم ہا اور لازم اض ہے کیونکہ نافذ ایسا عقد ہوتا ہے جس کا رفع کرنا ممکن ہا ور لازم وہ ہے جس کا رفع ممکن نے واور تافذ ہے منعقداعم ہے چنا نچہ تکاح فنعولی منعقد ہے جسم کرنا فذ ند ہوگا ایس جہاں جہاں ان الفاظ کا استعمال ہوتر جمہ میں آئھیں الفاظ ہوتا ہا جانا ضروری ہوا وہ نے دورواضح ہوگہ جس فر مایا۔ الدیم یعتقد بالا یجاب والعبول اذا کانا منطلی العاضی۔ اور کشی نے ایجاب و قبول ہے تو یعقد ہاں کا خارج ہونالازم آتا ہے البندان منعقد ہمتی بالا یجاب او تیول ہے تو یعقد سے اس کا خارج ہونالازم آتا ہے البندان منعقد ہمتی بلزم لے کرتفیر کی کرائی البیج بلزم بالا یجاب النجاب النجاور ہے اور سے ناط ہے

برووجه اوّل آئك انعقاد اعم از ما فذ ب جواعم از لازم ب بس اعم الاعم تقير لازم آئي جيسا ك ابھي بيان ہو چكا اور دوم آ مكرة ينده وتول صاحب بدايدواد اتع الا يجاب و القبول لزمه البيع متدرك بوكا كومكر على كنز ويك انعقاد عين الروم عافهم فاندسارتج ناقع عصفر بالضم فارس مي عجم ب يهال معروف تسم بإوراب الفاظ باعتبارز بان ومحاوره كے مشتبہ بيں رطب يمني نے كها كممرى زبان مى ريم وترطم باورغاية البيان مى لكها كدرطبها متضيب كاب جب تك رطب موليني تباتات كى وعرى جب تك تاز ورب اورمتر جم كبتا ب كروطية كندنا ب چناني خووفا وي من بعض مقام پرتفري كي كدوه كي سال تك زمين مي ربتا ب- اوريسم وقرطم ٹابیجی موجس کی کنیت معلوم نہیں ہے اور علی بداعلک اور علک ابطم مینی نے کہا کہ بعض کا قول ہے کہ علک اسود جہانے میں روز وٹوٹ جائے گا اگر چے ضرورت کی وجہ سے لا جار ہواور علاہ وروزے کے حورت کے لئے مکر وہ نیس ہے اور مرو کے لئے مکروہ ہے اور کفامید میں لکھا کہ موائے حالت روز و کے عورتوں کیلئے علک ابطم اکروہ نہیں ہے کیونکدا تھے حق میں بچائے درک کے ہاور مردوں کے لئے اس جوہدے مرووب کراس می عورتول کی مشام ہت ہے۔ اور پینی نے اسبد بدوعدانی وغیرہ اقسام درم میں کس قدر آو منح لکھی جس کا ذکر کرنا چنداں مفیدتیں ہے اور لکھا کہ آمہ و وزخم سرہے جوام الراس تک پانچ حمیا ہے اور تنبسر اانوصول میں ذکر کیا کہ منقلہ وہ زخم ہے جس سے چھوٹی بڈیاں طاہر ہوجا کیں اور حوابعض نے کہا کہ پیدیکندم اور شرح سنن تریڈی میں نفی کو بنوں وقاف جمعن حوار ہے الكعااور بيميده بي كين اصل فأوى مين دردي وحواري وخشكار تين فتم كبول كي لكه بين بس صواب وبي ندكورا ول بي ين كندم ببيده اور دروی گندم سرخہ ہےاور جس نے ممارست فقد سے بہرہ یا یا ہے وہ جانتا ہے کہ میں سمجے ہے اور جانتا ہے کہ میں فقہاء کی مراد ہے واللہ اعلم اورصراح بین اکھا کہ ملاء تنجا در۔ و قال العینی عصفر وهوزهر القرطم۔ لین سم کے پھول ہیں جیساتر جمہ ہے اور لکھا کہ جنابت فقبها ، کی اصطلاح جمی ایسے جرم پر بولتے ہیں جونفوں واطراف جی واقع ہو۔اقول یعنی اگر قتل نفس ہوتو جنایت ہے اورا گر کسی عقومیں اس نے زخم وغیرہ پہنچایا تو یہمی جنایت ہے ہی کہتا ہوں کہ اخص اصطلاح ان کی تن و جنایت میاورمجاز ااموال وحیوانات پر بھی تعدی كوجنايت ما لك يربوك على وقال العينى قول الفقهاء ظلته المعاد يريدون بها السدة التي فوق الباب وادلكما كريمت بدوه كرا جوكان ت تكالا كما موراقول اورتقره جب ووكلايا كما مواورمصوغ جب وهالا كمامور ازانجمله عطب في قولهم عطبت الدابته قال العينى وغيره الىبلكت اورضان اس من جب بن بيكرسوارى كى وجد سيالا وفي كى وجدس بلاك مواموراور تبستانى فينقل کیا کہ تیم سونا و جائدی جب تک سکہ ندہوں اور بعد سکہ کے عین ہیں اور بھی چیل تا نے لوے پر بھی ہو لئے ہیں لیکن زیاوہ خصوصیت اس كوسون سے بـ الول صواب والى ب جويني في بموافقت الل اللغة ذكركيا بي مرآ تكدكوني نصري اصطلاح نقها على معلوم مو ازانجلہ عرض کالفظ میں سوائے رو پیدوائٹرنی کے باتی ہرطرے کے اسباب و مال کو کہتے ہیں جبیدا کے صراح ومغرب وغیرہ میں ہے اور

فقهاء کی اصطلاح میں روپیدواشرنی واشیائے ماکول وطوس کے علاو وصرف اسباب واموال منقول کے ساتھ خاص ہے اور اس وجہ ہے مترجم نے ہرجگہوض یا عروض لکے دیا۔ تنبید۔ جہاں مترجم نے اسباب لکھاہے ووایک فاص اصطلاح برعروض کا ترجمہ ہےاس کویاد ر کھنا جا ہے از انجملہ عقار کداصل لغت میں زمین و در خت ومتاع پر ہو لتے ہیں کما فی الصحاح وغیر ہ اورشرع میں زمین جس پر عمار ہے ہو یا ند ہواور ممادی میں ہے کہ عقارفتا ای زمین کو کہتے ہیں جس پر عماریت ہواور بعض نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ عمارت کی شرط عقار می نبیں ہے۔ اقول سی سے اس لئے کرعقارو دارمعطوف لاتے ہیں اور بھی زمین کھیت وغیر ہ کوعقار ہو لئے ہیں ہی ضروری ہوا کہ دار کو عمارت كے ساتھ مخصوص ليا جائے سوادعراق جيسا كەمراح وغيره عن آيا ہوه حديدة الموصل عدعبادان تك اورعذيب حلوان تك ہاورسوا والبلداس کے قربیکبلاتے ہیں کمانے القاموس عتل آزادی اور فروع عتل سےمراد مدبر کرنا مکاتب کرنا اورام ولد بنانا۔ عطن و وکنوال ہے جس سے ہاتھوں میننج کریانی لیتے ہیں اور نامنے وہ ہے جس سے بیل اونٹ دغیرہ سے بھرتے ہیں۔اور بعض نے کہا کہ بیرعطن وہ ہے جس کے گر د جالوروں کومیراب کر کے آسایش دیتے ہیں اور مرادیک ہی ہے۔غز ل بغیمین معقوطہ کا تنااور سوت اور اگر کہا کہ تیراغز ل نظرا بے تو غلام آزاد ہے یا تھے پر طلاق ہے مقام زوہو گا بخلاف اس کے تیرے غزل سے نفع لول تو غلام آزاد ہے کہ بہاں سومتعین ہے عیصنہ صراح وغیرہ میں معانی ذکور ہیں اور صواب وہ ہے جوز جمد عی تکھا کمیا ہے کہ مخان درختوں کا جنگل مراد باور عاشيدا حيا بعض لغات ساس كى تفريح كروى ب فنسب فقها من لكما كرهم اس كااثم ب بعضي ووزخ كااستحقاق اكرجان بوجوكر غيركامال بن لها مووعلى بدا تاوان دے كراس كا چينكارات موكا جب تك توبيت كرے غيبت غائب مونااور بيوع ميں اكر دام يا چيز دونوں کے قریب موجود ہو مکر دونوں اس کوند د کیلئے ہوں تو غائب ہاس طرح جومعین کرنے سے تعین ہوسکتی ہے جیسے اتاج مشلا تو اس کو جب تک متعین یا مشارنه کریں وہ وین ہے بین نہیں ہے اگر چر قریب موجود ہواور فیبت معقطعہ کا ترجمه ای لفظ سے لازم ہے كونكر يب كريراملاح بيافت ع بحب المعن علف --

اورمراداس سے بیل یا تا نے وغیرہ کامیل درم و دینار میں اناج کے ساتھ یانی کا وغیرہ کامیل کیونکہ صدیث من عش فلیس منا \_ کاسب انات کے اندریانی وغیرد کامیل تھااور فقہا ، جہاں غلیفش وغیر وبولتے ہیں وہاں کوئی جرم عین کے آمیزش کا غلبہ مراو لیتے ہیں فاقہم۔ غله جب درمول كرساته يولن بين قو مراه برقتم ك كوف كر دوسل و بيل كردم بين اور اكثر ان كرساته محصوص ب جن ميں جو بدون خالص كے اور جب كہتے جن كے غلتہ الدار ياغليّہ الوقف تو منافع وقف وكرايد مكان وغير ومراد ہوتى ہے جس معنى غله ے ای طرح بیں غین فاحش وغین بسیرو تو کہم پیخابن الناس یعن سخمل الناس \_ لوگ اس کو اٹھا لیتے ہیں اور بیاس قدر ہے کہ سب انداز وکرنے والے بیس بلکہ بعض استے کوانداز وکریں اور مرادانداز وکرنے والوں ہے ووگ جن کواس میں بصیرت ہواور یہیں گ مثل خریدار کے ہوں اور مینینی وغیرہ نے کہا کہ نبن بیسریہ ہے کہا یک آ دمی مثلاً نو ورم کواورا یک دس کوا تدرزاہ کرے اورا کر کوئی دس کو انداز ونه کرنے تو قبن قاحش ہےادرای برفتوی دیا جائے گذائی فاوی الصفری اور بی سے ہے ہے اور بیالی چیز میں ہے جس کے دام شہر یں معروف نہ ہوں ورندایک بیسر بھی نمین فاحش ہوگا کدانی الحیط اس ہے معلوم ہوا کداس لفظ کے ترجمہ میں اشکال ہے۔ نبلو۔ ایک چر عى صد عنجاوزكرنا بى مبتدع عالى وه بىك وحيد كى عد عنجاوزكر كرك الرك على جلاجائد مجموع النوازل مى بهار كركى مؤمن نے ایسے مخص کوتل کر ڈالا جو حضرت خلیف اوّل وخلیف دوم رضی الله عنهما کو برا کہنا تھا ، بسے لفظ ہے جوعرف میں تو بین ب یا ان پر العنت كرتا تها تو قائل پر قصاص نه موكا كيونكه قائل نے ايسے خص كولل كيا جوكا فرقها كيونكه دعفرات شيخين كو براكبتا أتخضرت ملاقيم كي طرف عاند ہوتا ہے اور است کرتا اور برا کہنا اسے کام کو کہتے ہیں جس ہے کی آور می عیب لگے اور اس می اختلاف ہے کمافی الخلاصة فئ الزوال ساية جيز كاجووقت آفاب ذهلن كشروع جواورتي الغليمة مماء فاءالله ليرسوله جو بغير قمال حاصل جوااورتماح تنصیل فاوی میں ہے۔فنک وصلین دونوں ان بالوں کے جو نیجے کے ہونٹ کے جے سے دارھی تک ہوتے ہیں جس کوعنفقہ کہتے ہیں .. قارموش جو بااور بنشد يد الراء بها كي والا اور اصطلاح فقهاء من جو تنس مرض الموت من جورو كے ما تهداييا فعل كرے جس سے لازم آئے کدوہ تورت کی میراث سے بھا گاہے۔

فرس گورڈ اکین عربی اس میں ہے کہ مادہ گورڈی پر بھی بولا جاتا ہے خواہ عربی ہو یا شہواور امام جھ سے ایک رواہت ہے کہ وہ عربی خصوص نیس کے اس خواہ عربی خصوص نیس ہے کہ وہ عربی خصوص نیس ہے کہ وہ عربی خصوص نیس ہے اور خل کا لفظ بلا فلاف سب خیم کوشا ہل ہے نقیر۔ اصطلاح نتیا ، عمل وہ خص جم یا ہی مال ہو گرا تا نہ ہو کہ نصاب زکو ہی ہو جائے لین فقیر وہ ہے جس کے پاس مال ہو گرا تا نہ ہو کہ نصاب زکو ہی ہو اس میں وہ خص جس کے پاس مال ہو کہ مال نہ ہو اور مسکن وہ ہے جس کے پاس ہال ہو کہ مال نہ ہو بہ ہمار سے افتہا ، حضیہ خیم اس نہ ہو اس کہ نوا کہ اس کہ نوا کہ اس کہ بار کہ ہو اس کہ نوا کہ کہ نوا

اور اصطلاح نقباء می جو کیز ابجهایا ہوا ہو یا پوریا دغیرہ ہو۔ قرام بقاف پر دور تی باریک اور اکثر لڑھایا جاتا ہے قرہ منظرہ ہوت ہوتری کے طور پر بھو گئے ہیں قریب مقابل بدو کہ آتا ہے کائی تو لدتھائی و ما ادسلنا من قبلات الادجالا من اہد الندی اور بھی شہر کے مقابل آتا ہے بھیے بید یہ ہے قریب ایس معرب قریبی ہا اور بھی شہر کو کتے ہیں کمانے قولہ علے دجل من القر یہ بین عظید لینی کہ و درید اگر کہا جائے ہندوستان میں ایک چیز تصبہ کہلاتی تو مترجم کہتا ہے کہ فقی ادکام میں اگر وہاں کی ضرورت سے قاضی و نائب ہوو حدود شرع جاری ہوں تو وہ شہر کے تھم میں ایک چیز تصبہ کہلاتی تو مترجم کہتا ہے کہ لوگ سے قاضی و نائب ہوو حدود شرع جاری ہوں تو وہ شہر کے تھم میں اور اگر ایسانہ ہوتو قریبہ ہوا دراس زیادہ کرتا ہا ورمتر جم کہتا ہے کہ لوگ قسات میں جدو جما عات قائم کریں ۔ قول کہناو گفتگو اور بھے شراح نے لکھا کہ لفظ جبر پر دلالت کرتا ہا ورمتر جم کہتا ہے کئیں بلکہ اور قسات میں جدو جما عات تو کہتے ہیں کمانی قولہ تھائی تو لیا گفتہ ہوا دالہ اعلم بھاتھوں ۔ برلی قولہ تھائی ہدیا ہم کہ ہوتا ہوئی تو اس کے نزویک خوار جو کہتے ہیں میں میر جو کہتے ہیں میر اور اس طرح التجاب ہوارای ہا اس کے نزویک خوار میں التحیات کے بارہ میں تعلیم فر بایا کہ : قبل التحیات کے بارہ میں تعلیم فر بایا کہ : قبل التحیات کی چیز کی مالیت بدرم ووریار کی انداز و کرنے دولے کی ایک ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کرنے دولے کا اغداز پر ہے جواس چیز کے مساوی ہوتی ہے بخلاف شن کے کہ وہ بھی زائد بھی کم ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کرنے دولے کا اغداز پر ہے جواس چیز کے مساوی ہوتی ہے بخلاف شن کے کہ وہ بھی زائد ہیں کی ہوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کرنے دولے کی دولے میں دیتے ہوتے ہوتے کی چوتا ہے ذکرہ غیرواحد من الشراح کرنے دولے کی کا تو برد کی دولے می دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی دولے کی کی دولے کی کی دولے کی دولے کی دولے کی کی دولے کی کی دولے کی

تر طاله توكرا وقد ذكرت في التر جمه مافيد كفاية اورعر بول كي نسبت بعض في لكها كدشاخون كي توكري موتى بوالسواب مان الترجمة قطعي مسم مسترجم في اس كو على النبات كالرجم الكعاب ادراس عمراديد ب كملم رهم بوكونك جس في مثلاكوني كام خود کیاد اقطعی جانتا ہے اوردوسرے نے اس سے جاتا ہے تو وہ علم برستم کھائے ۔ قوم۔ واسی بور آبوم کا لفظ فقط مردول کے ساتھ مخصوص ہا کر چہو وسب کوشائل ہوگا مدیا در کھنا جا ہے۔ تناپر دو۔خوشہ خرماوا مرفانی سخت سرخ۔اوریافنف مقامات میں اینے اپنے موقع پر آیا ہے شاۃ قدید جو بکری یا لئے سے لئے ہووقد جا وت فے البوع سے تھے۔جس کوہم لوگ کعب کہتے ہیں کفالت لغت مستحم وضان ہے كما فے القاموس اور تعديد بيا و بى بس مكول برقر ضه ہے اور عن سے تعديد ريون كيلئے يعنى مكفو ف عند قرضد ار ہے اور علام منى نے کہا کہ کفالت بالنفس میں بھی میں کہتے ہیں لیکن امام اسیجائی نے کہا کہ اس برملفول فظ بولتے ہیں اور قرض خواہ کے لئے لام ے ہیں مکفول لہ وہ وقرض خواہ ہے جس کے واسطے کفالت کی گئی اورای کوطلا ہے بھی کہتے ہیں اور جومنامن ہواو وقیل ہے اگر چیورت ہولین کفیلہ نہ بولیں مے جیما کے مغرب وغیرہ میں معرح ہے بیتو لغت ہے اور شرع کی اصطلاح میں اپنا ذمدد وسرے کے ساتھ ملانا براومطالبديعنى كفالت عفرض إصلى بيكه مطالبه جيها اميل سيهوكا ويبانفيل سيهوكا اوربرا وقر ضنبين موتايعني بيغرض نبيل بوتي كرجير اميل برقرضه بوي ي كفيل بر موكيا كونك قرضه متعدد نه موكا اور ذمه لغت من عبد وب مجرياز أاس كفس و ذات كم لئ استعارا کیا ہی میر کہتے ہیں کداس کے ذمدواجب ہواتو مراویدکاس کی ذات پر داجب بوااور یہ بوری بحث اصول میں ہاور مسئلہ فلاں میرا آشنا ہے یا فلاں آشنا ہے براہ لغت فلاں کفیل نہ ہوگا تمر عرف سے کفیل ہو جائے گا ادر ای پرفتو کی دیا جائے کذائے المضم ات اورمترجم كبتاب كه جمار عرف من بالكل تغيل نه بوكا اوراى يرفنوي ويا جائ كيونكداس عالمينان ب ندومد ارى مند مازاب لک علید یعی جو تیرااس پر تابت مواد رمتر جم کهتا ہے کہ جو تیرااس پر نظے۔ یہ بھی ای کے مثل سیحے ہے۔ مئلد پیجیا پکڑا گیا۔ كفيل وقرض خواه نے اس كى ملازمت الحقيار كى ملازمت اصل شل شدت سے مطالبہ كداس سے جدائيس ہوتا ہے اس كے ساتھ

اا زم ہوگیا اور صورت اس کی سے ہوئی ہے کہ طافب اس کے ماتھ ہوگیا جہاں جائے ماتھ جاتا ہے۔مقلس و و ہے جوالس والا ہوگیا اعنی بہلے رو بیدواشر فی والا تفااب کوڑیوں و بینے والا ہو گیا بھرمطلق تحاج فقیر کو سہم اور مفلس مبتشد ید لام و و خص ہے جس سے واسطے تاضى نے بیتھم دیا ہوك يے شاكس بے تاكم كوئى اس كے ساتھ معاملد نہر بے اوركوئى اس كوقيد كے لئے دلائے \_كفو برابرى اسادات اورشرع مل مخصوص امور میں مساوات ہے اور قریش کے ساتھ دیجر عرب وقیم والے کفونیس ہیں تو سلطان بھی ایسی عورت کا لفونیس جو ميد سے ليكن فراوى اوغيره يمل ب كه عالم مردمورت علويدكا كفو ب كيونكرش ف علم نب عن ياده بكاريز فتها ، كزرد كدين کا راستہ جوز من کے بنچے بیچے ہواور جب کھلا ظاہر ہوتو عین و چشمہ ونہر ہے اور جدول بیلی نالی پھراس ہے بڑی ساقیہ پھرنہر ہے فاقہم فانہ افع جدااز انجملہ کر باس کے بعضول نے ٹائ ترجمہ کیا اور بیہو ہے بلکہ و موتی کیڑا ہے اوراس سے برد دکرر لیٹی قز ہوتا ہے گرمیا، اوراس سے اعلیٰ رکیتی ہے صاف کیا ہوااور دیاج بہت گرال بہا ہوتا ہے صرح ببعض الشراح \_کراع \_ اسم جماعت فیل کااور کراع یا به کومپندومعانی دیگر قولهم الکراع والسلاح تھوڑ ہے وہتھیار۔ کما قاشروح وقابیش ہے کہ شیش ایسی گھاس جس کی ساق و ڈیڈی نہ مواور عامدانات من خلك مونا لكعاب اورتر كوكلا ، كتي بي اوركماة كولكعا كروه نيات نبيس بيد بكرز من من ايك چزركى موفى ب اتول غالبًاو و ہے جس کوچمتری بولتے ہیں اور اس سے علاج بعض روایات میں فدکور ہے کیش سابق میں تفعیل گذری۔ کماب مصدر كاتب عبده يعنى مكاتبت كمعنى على ب جيما كداساس مقدمه على بادرامام داغب في كها كدكماب فريدنا غلام كاافي جان كو اسين موتى سے بعوض اس مال كے جواتى كمائى سے اواكر ئے كا اور شرع من آزاد كرنامملوك كو باعتبار باتھ كى كمائى كے فيد الحال اورانتہارر قبہ کے وقت اوائے مال کے کراہت جو مروہ ہام محد کے فرد میک حرام ہواور بدعت اس کامرادف ہے اور سیحین کے زو یک اقرب برام ہاہم سے اورامامح سے روایت ہے کہ جس کے جواز کی دلیل ارتج ہوتو اس کواایاس یہ یو لئے ہیں لیعنی اس میں مضا لقہ تبیں ہادرای ہے کہا گیا کہ لاباس میں باس ہاورة بائے البدایص ہے کہ جوطلال موااس کو لاباس ہو لئے ہیں اور جوحرام مواس بر مروه یو لتے بیں اور بیاس مروه کا تھم ہے جس کوتر کی کہتے ہیں اور تنزیمی اقرب لجلال ہے اور واضح ہو کہ ثناید سراوا مام مير کی تعلق تنسير ب كيونك قعل بين حرام ومكرد وترخ في كيسان باور فرق معنوي باور بهي جاننا جا بي كربعض ابواب مي حرام ومكرو وتحريي مي می فرق میں ہے جے نکاح بداملتقط من الشروح۔

کین میری فرض بہتید ہے کہ اکثر ایسے مقام پر میں نے تقرق کردی ہے کہ اس شرط کہ الی آخرہ۔ بھی معرب میرگؤی مدی تیوت اور دوایات و آخار میں بھی ہوں میں بیں جو برتر شرک بیں اور آخار میں بیں کہ معز لہ و فیرہ جولوگ اسلام کا نام کے آب اس اس کے تو وقتار بیں وہ اس است کے بھوی بیں اور شیخ نابت و تنفق علیہ ہے کہ بھوں کے اس اس کے تو وقتار بین وہ اس است کے بھوی بیں اور شیخ نابت و تنفق علیہ ہے کہ بھوں کے بین کو آسانی کرنے اس کی بھی اور شیخاں کہ بیا ہے تو می کہ ان کا ذبیعے جا تر نہیں ہے اور شیر سانی نے اس کو کس بھی کھا کہ بدا کہ تو تو کہ اس کو بھی کہ ایس کو بھی کہ کہ بیا ہے تو می کہ اندر کو اس اس کو بھی کہ کو بیا اور شیخاں نے اس کو بھی کہ ایس کو بین کو بھی کہ کو بیا گور نے بینے مال سے لگار کر لینا اور بین سے کہ بھوں کو بھی کو فرد اس کی بھی تو روز و ضوا کے ساف کو بیال بیرسب باتی جا تر بیں اور وہ وہ ضوا کے ساف ماف کا بیرا کر نے والا ایر دکتے بیں اور بدکا موں کا بیدا کر نے والا شیخاں یا و ہو کہ بیں اور مطلب ان کا بید کو کہ کا موں کا بیدا کر نے والا شیخاں یا و ہو کہ بیرا کر نے والا ایر دکتے بیں اور بدکا موں کا بیدا کر نے والا ایر دکتے بیں اور بدکا موں کا بیدا کر نے والا شیخاں یا و ہو کہ بیں بید بور وہ دور اس طرح شیخاں کے بیدا کر نے والی بیدا کر نے والی شیخاں یا وہ کہ بی ہوا کہ بیدا کر نے والی بیدا کر نے کو آئی بیں بید بھو اس ماف کو بی کہ اندر اس طرح شیخاں کے بیدا کر نے والی بیدا کر بیا بیدا کر نے والی بیدا کر نے والی بیدا کر بیا کہ وہ بیر وہ ہور تا وطاء ہے بار کی جو بی کہ ایکی کہ میار آ ویا کہ بیا کہ بیار آ ویا گئے کہ وہ بیری کر ویا اور اس طرح حودت سے میار اور کر تا کی می ہیں کہ بیا کہ کہ کہ بیا کہ کہ بیار کہ کہ بیار کے کہ وہ بیار وہ ہور تا وطاء ہے باتی جی بی کہ کہ بیا کہ بیار کہ بیا

مضامن و ونطف ہیں جوزوں کی ہشت میں ہیں اس اگر کس نے قلال فحقیں کے جویاؤں کے مضامین خرید ہے وباطل ہے اور اور اگرجفتی کھائی فرو مادو نے تو اس کا فروخت وخرید کرتا بھی باطل ہے اور سے ملاقیح میں کہ باردار جفتی ہے اس کوموجود جانور قرار دیا منصف تتم شراب معازف بعين مهمله وزائ منقوط جمع معزف تتم طنبورجس كوابل يمن بنات بين ذكره في المغرب اورتستاني نه كها كرجس في يركمان كيا كدوه الرابوب جيم مزمار ووغيره تو غلوكيا اوراصوب مدب كدفتها ككلام من جهال فقط معارف يلفظ جمع مذكور ہے وہاں معزف کوغلبہ دے کرآلات ابو ولعب کواس میں شامل کر کے معازف جمع کرویا ہیں مرادمعزف و بربط وطنبور ومز مارضح لیعنی چنگ وعود و طبل و دف وغیروسب جیں پس سب کی جع حرام ہے اور جس نے ان جس سے سی کوتو ڑ ڈ الا اس پر حان نہ ہوگی اگر جمکم امام جوورنظم اختلافی ہے۔ ملازق وطاحق چہان وطاجواور کھر ایک دوسرے سے ملاجوا۔معمد ایسے لوگوں کا جھاجوروک سکیس و مانع موں \_لہ وتورت جس کو بالکل تین طلاق سے علیمہ و کرویا حمیا ہو یا بائن دی می ہوست مینچے کا جوزم سے **بیگا ب**اتھ پھیرنا مینہ میں لکھا کہ عورت کواس کے شوہر نے جا با اورعورت کومروسونا مصرب تو کہا گیا کدمروسونا جیوڑ دے اور اٹکارندکرے اور ابعض نے کہا کہ سے كر لي مدنوب خواركم تيت مرونت كاستعال ك لئے مقلم نبني مقراض فيني مستقع جهال يالى جمع موجائ مشائخ واشح ہوک امام ابوضیفہ وان کے تلالم وحقد علی میں اور ان کے بعد متاخرین کہلاتے ہیں پر قریب زماندام کے مشاک میں جن کاعلم وسیج وارتیاض زیادہ ہے۔مصادرہ می کوشکیجہ کرنا ذکرہ البہعی نے المصادر۔ ملک مطلق۔مثلامطلق ملک کا دعویٰ کیا بعنی تمی سب سے مقید نیں کیا۔ابوالکارم نے کہا کہ مراو ملک مطلق ہوہ کہ ایسے اسباب سے ہوجومغید تملیک میں جیسے فرید ہبدہ غیرہ۔ تا تیج بھی ای تتم ے ہوگا اور شہادت نتائ کے بیمتنی ہیں کہ گواہ نے بچے کواس کی ماں کے چیجے دیکھا تھا اور بیشر طنبیس کدماں کے پیٹ سے جدا ہوتے معائد كيا تفامرى فعيل ال كمانے يانى يديد ميں جائے كا معطيب جس تيل ميں بغشه وكلاب وغيره كے تازه محول وال كرخوشبوداركيا ہو۔مشعوز بازیکر۔اور بیرکتاب الشہادات میں آیا ہے کہ مشعو ذکی کوائی قبول شہو گی مسئلہ موجا۔مبتدع جوکوئی دین میں بلادلیل شری كونى بات تكالے وہ دولتم بيں اوّل اعتقاد ميں جيے معتز وروافض وخوارج وغيرہ بيں ليكن روافض ميں سے جوفرقه كرمرف حطرت على كرم الندو جدكونفسيلت ويتاب ومبتدع باورجوهلفائراشدين عظرموه وكافرب كذاف الحلام وبس ايك نشست على كى

كام يسمشغول مونا جب تك وين كام ربيجلس واحد باور اكر دوسرا كام شروع كرديا تو مجلس بدل من يورتون كالمجلس وعظ بس حاضر ہونا عروہ ہے ذکرہ فخر الاسلام كذافے الكافى منطلم ايك فريق اسلام على ہے جوعقا كداسلاميكودلائل عقليہ سے تابت كرتے ہیں۔اورمبتد میں سے بحث کرتے ہیں لیم اگران کی مراد بیہوکہ ہارے واسطے اعتقاد قرآن وحدیث ہے لیکن ان کے طور پر ٹابت کر وينا ما بيت كداملاى عقا كركس عقل عن خلاف نبيس بلك عقل ان عدور بوتى باور عقل كوخود يديجه آتى بكر كلوق عقل كوية اب منیں کے خالق عز وجل کوا حاط کر لے تو ایسے لوگ خالص قرآن وحدیث کے پابند ہیں اور غز الی دغیرہ کے نز دیک اس میں ثواب ہے اورب بات فقط عالم عليم رباني من موكى ليكن مار علاء يروايت بكر مظلم مبتدع بامام الويوسف يروايت بكر مظلم ك يجية تماز جائز نيس أكر چدووي بن تكلم كرے كذاف العبير يد منبيه عمارت بنا بوا الدارام للعرصة المبنية في العرف كذافي الشروط ملم بردكيا مواو وولهد لقد باعه وسلمه ومآابق قط يعني من فالممشرى كواس يخ من بردكيا والانكد مرعياس تاونت تسليم وسيردكرن كينين بها كانعا كذااشيراليد في الحيط والذخيرة والتقد والكاني والنهاية وغير بااوربيض في كمان كيا كدوه ز مانہ مامنی میں بھی نیس بھاگا تھانہ باکع کے پاس سے اور نداور کس کے پاس سے اور سیکمان غلط ہے۔ مجاز فد القاموس وغیرہ جزاف معرب كراف اتكل عبلاوزن و يماند كفرد خت كرناولينا ذكره المطرزي مرروع كزون عنايا مواو في المدندوع الذي لمد يبين حصته كل ووجد المشترى اكثر فالزيادة كذاف الفتادي اورقاضى فان في كما كديرهم تضاء إب ندويات فاطفه مسلومت فرید نے کو چکا نا اور شرع میں متاع کو تھے کے چیش کرنا مع وام ذکر کرنے کے فاقیم ۔ومن باع مبرة طعام ۔ و ميرى اناج بلاوزن و پیاشک مونده فیه قولهم له حمل و موندم لین بوجه بهس کاهان شرا احتیا حال کی ضرورت با ادابعش نے کہا کہ جو مجلس تعنا و تک بلا کرا مید مغت شا تھا یا جائے اور بھن نے کہا کہ جوایک ہاتھ سے ندائھ سے گذانے الکر مانی عمع لغت میں لتنفس اورشرع مس عقد كا دوركرنا بلازيادت وتتصان يرسايق حال برجوجائ ظلنة الدادر باط جس كى ايك طرف اس داركي ديوار یر ہواور دوسری طرف دار پریاستونوں پر خارج دار ہو۔ مرانق بعض نے کہا کہ حقوق ہیں اور بیا ظاہر الروایۃ ہے۔ اور اہام ابو پوسٹ ے ایک روایت میں و مطبخ و غیر و کو بھی شامل ہے منزل افت میں موضع نزول اورا صطلاح میں دار ہے کم اور بیت سے زیاد واور کم ے کم دو بیت ہول۔

ذکر والهطر زی کین نهاییس کها که منزل جس پس بوت و تمن چیت دارد بادر چی خاند موجس پس آدی مع عیال دے اور دارجس پس بوت و منازل و تحق و نیر و مسقف مو و و ما قبل یو مو بالقلع یومو بر فع الینا و العرش نحله عطیعه و مرتفیره منم و نامر و در مام ملموعه جس پر چاندی کا پانی مو نفته فقد فعام یا مع کیر ایا مع کنی اختاف اقوال اور بیاس دقت ب کرنفته و سکنی افتا ف اقوال اور بیاس دقت ب کرنفته و کنفته و کنف

مستودی اس کی تفاظت کرے۔ اور جمیل وربعت بیک وارثوں ہاں کو بیان ندکیا اور بغیر جھ وائی مرکم و واقین ہر دور گہائے گردن جن کے کا نے نے فرخ ہوجاتا ہے وجابت لوگوں ہیں آبر وہونا اور باب شہادت ہیں ایک حالت معتبر ہے کہ اس کے جبوث بولئے ہاں کوشرم و عاد الی واس کیر ظرآئے کہ عام کے خیالات سے جواس کے جانب مناقض ہو۔ واقف وقف کرنے والا اور موقوف کیسے میں پر وقف کیا اور مخیل وقف عام ہے کہ لوگوں پر ہو یا تارات مساجد و غیرہ ہو۔ درس بناتات میں سے خوشوم عرف ہے۔ ولی۔ ماخو ڈا اول ایت بالکر چھے مولیہ علی المرمید فی المقد شد ولی الامر خدا و تمکن کر دکار دالی کام کامر پر سے ہوا درجائز ہے کہ قولیہ سے ہولین کی گوفس کو والی و ما لک کر نا اور باب نکاح ہیں ولی کے حقوق اپنے ڈاتی بھی ہوتے ہیں مثل البحث وجوہ ہو رت میں ہم کرتی ہیں ہوتے ہیں مثل البحث المقد کے حقوق اللہ کرتے ہو طاح والے ہوگا۔ ویل جس کی طرف کام ہر دکر کے بجائے اپنے ہم طرح یا شخصیص سے قراد دیا گیا اور اس کا اطلاق ندکرومؤنٹ ومفرد و جمع سب پر بکساں ہو کما نے القاموں تم بعد مداللہ الذی لالہ اللہ هو سبحانہ العزیر العلید وارجو منہ ان لیجھلہ خالت الوجہ الکرید و یعفولی و للمؤمنین بغضلہ العمید وهو حسبی نعم المولی و نعد الوکیل۔

خاتمه كتاب أزمترجم

ذكر فرآوى عالمكيربيواس كے متعلقات

واصح ہوکہ بحث افقاء واستفتاء ب باد نے توج بدامر ظاہر ب کہ وقائع وسوائے کی صد تک محدود میں تو اصول ند بب کے جوابات قیامت تک کے واقعات ونواز ل کوملنی تبیں اورخودمشاہرہ ہے کدمشلاریل پرنمازیز منااور نیلام کی چیزخرید ناسابق میں ان کے وجود نہونے سے متاخرین کے فاوے تک عمل ان کا تھم فرکورٹبیں ہے غرض کہ یہ بات قطعی ہے کہ اصول کتب و فد ہب کے سائح فآوي مشائخ كي ضرورت باورايك بماعت مناخرين مشائخ في جن ش صاحب مداريجي مي واقعات ونوازل كومليحد وتاليف فرمایا اور شخ سرحس مؤلف محیط نے جوامام برحس كبير سے مناخر بيں بہت كچر جموعد كياتا ہم احتياج كا باتھ بنوز بميلا بوا تعا اور فاوى و رالحقار وغیره اگر چه تلخیص و مدیقی میں بخضرتفیس ہے لیکن علامه بعلیکی وایک جماعت علام نے تصریح کردی کداس ہے فتوی دینامعتبر نہیں اور وجداس کی فقط تھے وقد قیق ہے علاوہ اس کے بہت سے جزئیات اس میں فدکورٹیس الا باشارات خفید جو قیود سے ماہر کی سمجھ میں آ کے ہیں اور پھر بھی بیود کے استغباط سے مفتی کوفتوئ دینا جائز نہیں ہے ہیں طاہر ہواکہ مانند درالخفار کا وجود وعدم اس مقعمد کے تل میں مرابر باورها بت كاباته ويهاى حالى بس عين اس حالت من الله تعالى في ايندون يراسية سايرعاطفت يدرحم قرمايا لعني بندوستان میں حامی اسلام متشرع متقی متمسک سنت تنبع شربیت مهتدی بادی عامل لواء المؤمنین خلیفته الله ف العالمین ناصرالدین التين السطان ظل الله في الارض على المعبدين الامام العادل الكبيراورتك زيب محمر عالمكيرا تار الله تعالى بربانه و افاض عليه ثابيب غفرانه داسکنه بجوحته جنانه کو بهدا فرمایا جس نے حفظ شریعت مرقدم جمایا اور علاء دمشائخ کواکرام کے ساتھ اپنے سامید ولت میں جمع قرمايا اور يخ الوقت عمرة العماء العلامدالامام التيخ الظام رحمدالته تعالى كامامت من اس القرام كي درخواست كي كي كداصول مرجب · ليني معروف كتب سته امام محمد بن الحن الشيباني و فيأوي مشامخ مجتهدين متعقدين اور ترتيب و ارجوا بات مشامخ متاخرين مع نوادر و واقعات جمع موجا كيس كه بندگان البي جل شانه كے افعال واعمال بدسن نظام باقی رجی اور اس ديار جهالت على اتباع شريعت و تمسك بسنت كاقيام موادر چونكه خود بادشاه كارزق تفيدا بإتهدكي مشقت سے تعااور ميت المال فزاند عبارمعمور مور ماتھا حالانك بر قوم ولمت رعايا وبرايا آسود وحال وفارغ البال تع پس سلفت كى سربرى شى خزاندوانى جسى تعداد كيركا واطعم الى مى ب

اس كار خير ش صرف كرك متعدد تنخ وصحاح اصول اورب شار معتمد كتب وشروح ائمه وقاوي مشائخ وتاليفات علا وكو كمال احتياط ووثوق کے جمع فر ماکران علاء کی جماعت عظیم کوجن کی تعداد کمترا یک سوکی یا بچ مون یعنی یا مچے سومشتہر ہے بینوادر جواہر یعنی کتب فقہ وشریعت تغویض فرمائمی ۔ان مشامح تبحرووعلائے کمارونضلائے نامدار نے کمال تزم واحتیاط ہےاصول وفاّوی واقعات ونوازل وشروح و تخريجات ونوادركو بعينه انتخاب وبلغظ التقاء سے بدون اختصار وتنگی كے كمال باريك بني وعمر وتبحرسلمي سے ابواب ونصول فقه برمعروف ترتیب کے مطابق اور قواعد استفادہ کے موافق جمع فرمایا ولند درہم ثم نشرورہم کہ جس خوبی وخوش اسلوبی سے رعایات وشرا لط مرق فرمائے ہیں ایک عارف اصول و ماہرشریعت اس کی قدر کرسکتا ہے و بھر الله سبحان تعالی ایک ایسائفیس مجموعہ ظاہر ہوا کہ جس قدر فروع و احکام وقباً و کی بخسن نظام اس می مندرج ومند کج جی ان براین اینے ماخذ وخرج سے داقف ہوئے کے لئے ایک بختق علامہ کواپنی عمر تباوكرني يزتى شايراس وقت بهى وتوف مندموتا كيونكدان نفايس جواهركوه وكهال بإتااوراييا بجيب شكرف مجموعه بإتحدا تاكدكت اصول جن کے دکھنے کو مدت سے بہت ی آسمیس مشآق تھیں اور جن کے فیض علمی کے مطالعہ پر ہزاروں ول اپنی جانیں فدید دیتے تھے آخر محروم و مایوس اس جہاں سے گذر کئے اب اس بجور کی بدولت ہم کو بدورات عظمیٰ بلامشقت مفت کتی ہے جزاہم الله تعالی خير الجزاءاور نهایت لطف یه ہے کداصول کی روایات کے ساتھ نوادراملاءات کا التقاط وشروح کے قواعد استنباطات و فقاویٰ کے متفق ومختلف جواہات اور متعقد بين ومتاخرين كرتر تبيب بدنع كرماته وافادات اورنوادرا جتهادات ونفاليس اصول الفقه كموافق اصول فقهيات اوركثرت ے اوضاع وفروعات بالجملہ عان کی طاقت ہے بالاتر خوبیاں اس مجموعہ تاور میں کیجا ہیں تن بجانب ہے کہ اسمیس اس سے منور اور ول اس يرواله وشيدا بين پر ين بين كه خالى زېد خنك كى طرح معاملات كے مسائل وتصويرات بون بلكه آواب ولباس وطريق سنت كے اتباع كى حركات وسكتات اور فرائض وواجبات ومستحبات وكرو مات اور عبادات ومعاملات واخلاق وعادات مب كوجع فرمايا ب فالحمد مله حمدا كثيراوجزاهم الله كبيرا\_

تمام مؤمنین وسلمین پرتا قیامت اس بحت عظی کاشکر بید و اجب به ورسلطان عادل انا رائد بر باند اور علائے اعلام قدی الند امرا ہم کے لئے صفرت ملک معام مجیر متعال بود ورجت اور قرب و مزلت کی استدعا بصد تی و کی تھے ۔ اللہ دب اجعلہ مین عبد لئے العدالتين و اجعلہ سعید مشکود او اعظمہ جزیل جزاھم موفوداً بغضلك وانت الغفود الشكور و ادخلنا بر حمیت فی عبادت الفائزین و انت ارحد الراحدین ۔ بیاضی کی محامل جزیل جزاھم موفوداً بغضلك وانت الغفود علم تعلا المدن بر حمیت برائی می معاد الفائزین و انت ارحد الراحدین ۔ بیاضی کی محامل المین ان قاضی کا معتد ہوتا ہو اور آمی کا قبل موفوداً بغضائات قاضی کا معتد ہوتا ہو اور آمی کو قبا وار آمی کا قبل موفوداً بعد المول و متون و تر بیات و قبا و کی ورد کا ورد کا وقی و قبال کے موالہ ب معتد ہے ۔ بی وہ مجموعہ ہوتا ہو قبال اور حقیقت میں اصول و متون و تر بیات و قباد کا ورد کا وقی و قبال کی جوام استفاء کے جامع اور او بام موہم کی قام ہو ہو گئی ہو ایک کے ایک ورد کا اور او بام موہم کی قام ہو ہو گئی ہو ایک کے ایک ورد کا استفاء کے جامع اور او بام موہم کی قام ہو ہو گئی ہو ایک ہو ایک ہو گئی ہو ایک ہو گئی ہو گئی ہو گئی اور دور الحقاد کی جام اور او بام موہم کی قام ہو ہو گئی ہو ایک ہو گئی ہو

زبان دراز ہیں ہاں یہ ججز ہ بخرصادق علیہ السلام قائل شنید ہے کہ اہل اسلام کے بڑنے کے وقت غریب لوگ دین اسلام پر تابت قدم

ہول گوہ چہتم دید ہے ایسے وقت بھی جہاں تک یہ علوم بجائے زبان عربی کے اردو میں جلوہ گر ہول عین صواب ہے ای دن کے لئے

عارفان صاحب بھیرت نے قرآن پاک کا ترجہ بھی اردو میں کررکھا تھا جو کام آیا تمر ہنو تقییر وحدیث وفقہ کی بہت یوی صاحب بات

ہے۔ کہاں نہیں امراء ذی وولت درو ساء والامنز است کہاں ہیں صاحبان ملک دعزت پچھائی طرف توجه فرمائیں ہیں کیا ہموں نے مرف

دنیائے تا پاکھاری کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیا ہے کیا آخرت ہیں خالی ہتھ جانا پہند کیا ہے کیا مال کیٹر لبوولوں بھی پر باوکر نے

دنیائے تا پاکھاری کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیا ہے کیا آخرت ہیں خالی ہتھ جانا پہند کیا ہے کیا مال کیٹر لبوولوں بھی پر باوکر نے

دنیائے تا پاکھاری کی شان وشوکت پر بھروسا کرلیا ہے کیا آخرت ہیں خالی ہتھ جانا پہند کیا ہے کیا مال کیٹر لبوولوں بھی ہوائی ہوں میں مرف کرنا بہتر اور پوری ناموری وعرف تنہیں ہے ۔ دیکھے کب اس کا جواب ملا ہے بقول شخص نقار خانہ ہیں طوفی

کی آواز کون سندا ہے گرف کا خوال تو پر دوغیب سے ایک تجیب سامان نظر آیا اور تن عروج کی کا دسازی نے کہاں سے ابر دھت بری ہوگی اور ہر طرف سے صدائے تھین آخر بن بلند ہواہ دوری نام آوری جس کو خدا سے خوجہ خوال کی کا دسازی کے کہاں ہوں ہوں کی حدود سے ہوری عالی ہمتی میں میانی سے خوجہ خرائی اور کیسی عالی ہمتی و ولوگی سے راتم مترجم کو اپنا مشور دیک ودور جناب خشی نول کشور صاحب ہیں۔ آئی ۔ ای دام طسات عالی ہمت امیر کمیر قری ہوتی صاحب سے راتم مترجم کو اپنا مشور دیک ودور جناب خشی نول کشور صاحب ہیں۔ آئی ۔ ای دام طین تا ہونی ہی کی تاری ہو کہ تا ہو کہ تی ہوتی سے دور وی بنا باک کا ترجم کرایا۔

لی تنظیر ہوئی جا ہوئی جا سے ای ہم کرایا۔

الى تيرى ذات ياك من برجز برقادر عار بي جيس تيرى كلوق من سے سلطان عادل عالىكير كام ناى اس فاوى عربى ے صفی میں بر برقرار ہے۔ اس طرح تیرے فضل وکرم سے امید ہے کہ اس ترجم عظیم الشان سے اس ریس والاشان کا نام گرامی تا قیامت ناموری کے ساتھ یا تدار ہوجس کے سامیدولت میں ایسایا دگارکام انجام ہواجس کی نظیر خودو ہی سلطان اور تک زیب ادارالله ير بإنه كاابتمام إلله تعالى الي ففل وكرم الصل عدى كوندز اكداس ترجمه عدم اال اسلام كوستفيد فرمائ اس ركيس والا ہمت عالی ہمت کا شکر میصدق ورائی وخوش اخلاقی کے ساتھ تمام اہل اسلام پر واجب ہے کیوتکدوہ بے مثال قاوی جس کا حال ابھی بیان ہوااب ایسے ہردلعزیز وعام پیندخوبصورت لباس میں جلوہ کر ہے کہ ہرخص جس کوملم اگر چے تھوڑا ہوجتی کہ اردویز مسکتا ہوا دنی توجہ کے ساتھ بخوبی اس سے مستفید ہوسکتا ہے تر جمہ بہت سلیس اردوز بان میں عام نہم ہے۔اصل کتاب میں خود بیالتزام بیشتر مرقی ہے کہ مسلة عليحده شروع كيا بجرجس قدرصور تي اس صنف على مكن بين جهال تك جهال سي بيم يبنيس بحوالد كماب نقل فرماكي \_مترجم ضعیف نے اصل کی خوجوں کو بحال خود باتی رکھا کھے کی بیشی نہیں کی اور علیائے ماہرین ونقہائے کا ملین فقد کے سیائل وان کے قیدوو اشارات سے خوب واقف میں و ومیرے التماس کی قدر فرمائیں کے کفتی مسئلہ کوعربی زبان سے سی دوسری زبان میں ترجمہ کرتااس وجد سے بہت بخت مشکل ہوگیا کہ الغاظ میں قبود سے معبر ہے ہی ضرور ہوا کہ برلفظ کی جگہدومری زبان کا ایسالفظ لا تا جا ہے جس ے اصل کے موافق مغبوم واشارہ و کنامیر بحال خود باتی رہے اور بسا اوقات وضع وتقدیم وتاخیر کواصل تھم میں دخل ہوتا ہے ہی اس کا کا ظافرض ہے اور اصل مسلدومورت واس کے قبو داور اشرارت کو بخو نی مجھ لینے کے بعد تر جمہ کی عبارت کوستفل نظرے ای انداز ویر ويكعا جائے أكرمتوافق بيں تو بہتر ورندتا امكان متوافق كرنا جاہے اب مترجم مختصر حال تر جمہ ومترجم عرض كرتا ہے كہ جب ديمس والا خطاب موصوف الذكرفي اس ضعيف امير على بن السيد الاعظم على غفر الله لهما كوباصراراس خدمت بر مامور قرمايا توش في أيك نظر حقارت اپنی بے بعناعتی پرڈالی اور ایک نگاہ تجیل اس فآو کی عظیم پر ووڑ ائی ایک حالت عجیب نظر آئی کیکن آخر فضل حق سجانہ تعالیٰ پر

اور بیمر تی تو بی وقدرت الی جل وشاند بالا الا وقی والا قرة اور واضح بوکداس کتاب کی جلدی او لین آخر

کتاب السیر تک اقل می ایک صاحب نے جل انکاری بینیم حتی ترجمہ سمجے ہوئے ترجم فرمائی کر بھڑے مقامات مہمل عبارت

ہوگی شایدان کے فزد یک ترجمہ بنبت تصنیف کے مشکل ندتھا اور مزید براس بیکداصل کا بخوبی بحد لینا ترجمہ کے لئے شرطنیں جیسا

کرا کم حوام کا خیال ہے للذا والا فطاب رئیس عالی ہمت وام اقبالہ نے دولوں جلدوں کو کر در ترجمہ کرایا جس میں جلداق لے آخر تک

را کم حوام کا خیال ہے للذا والا فطاب رئیس عالی ہمت وام اقبالہ نے دولوں جلدوں کو کر در ترجمہ کرایا جس میں جلداق لے آخر تک

کتاب تک ای راقم کا ترجمہ ہو اور بھے افسوس ہوا کہ فلیف صد جوزیا دولو سے میں علی کل شی و قدید اور جاننا چاہے کہ بعض

کے فضل دکرم ہے جدید نیس ہے کہ وہ بھی میرے ترجمہ سے چیپ چائے۔ وجو دبی علی کل شی و قدید اور وابانا چاہے کہ بعض

ریاست میں ای کتاب کا ترجمہ ہو اجس میں اقبالی ویت شرف و تغیر کیا گیا کہ اس کے مسائل کے جرجز کیدو ہرصورت کو مترجم نے اپنی درائے سے علیدہ کرے شال مالا بدمنہ کے مشرجم نے اپنی درائے سے علیدہ کرے شکل مالا بدمنہ کے مشار علیدہ کیا اور یہ تغیر کا مرقوب ہے اور دوم سب سے زیادہ فرانی ہے کہ مترجم نے وارائے تربی کی گیا۔

عبارات تی گیا گیا ت کرترجم میں ای تقدیم و تا فیر کی کہ جس سے ادکام میں خت خلطی واقع ہوگئی۔

چتانچاق ل کاب المطہارت کی آجت آولہ تعالیٰ بیا ابھا الذین آمنوا فاقعتم الی العملوة ..... کاتر جمد یوں اکھا کہا ے
ایمان والو جب تم ارادہ کرونماز کاتور هووًا پ منداور ہاتھوں و بیروں کو کہنوں و گوں سمیت اور سے کروا پ مرکا ۔ راقم کواس تر جمد پر
بلحاظ صیا نت شریعت کے افسوس ہوا۔ کو تکہ اس سے اہم زفر کا غرب پاطل و تر تب امام بالک و شافعی کے فرد یک فرض و امام ابوضیفہ
کے فرد یک سنت ہو و پاطل بلکدا ک تر جمد پر بیتر تب ملل فرض ہوئی جاتی ہوا ور ما نشراس کے ترجم میں شخص تھی سے جس سے دائم
نے براہ محبت و میا نت شریعت آگاہ کیا اور جواب میں راقم کا ترجم طلب کیا گیا کہ اس سے اصلاح کر لی جائے چونک اس وقت تک زیر طبع تھا اب طبع سے فارغ ہو کر چش ہے۔ والحمد اللہ علی ذکل متر جم ضعیف ارباب علم وفعل و اسحاب اسلام تو حد کی خدمت میں المتماس رکھتا ہے کہ وہ واپ فلنس کو خطا ہے معموم نہیں بتا تا ہے بلک وہ بیشر مرامر خطا و مہو ہا اور اس نے ایسے کا م میں جی الوس میں وشش کی جس سے شریعت النہ یوست النہ یوس اللہ نواز تھا میں اللہ اسلام و ایمان کو آگائی ہولہذا جہاں اس کی خطابی آگاہ و

ہوں اس کومطلع فرما تھی یا خود اصلاح فرما ئیں اور اگر ایک حرف قبول ہوتو حضرت باری تعالی ش اس کے لئے منفرت کی دعا فرما ئیں کیونکہ جب مخلوق کے افعال ہمی شل اس کی ذات کے خالق عز وجل کی مخلوق ہیں تو سب حمد و ثناء اللہ تعالی ہی کوسر اوار ہے اور مترجم کو پھیافتی تہیں محرصن تو فیق الہی جل شانہ پر اعتبار واعماد ہے بلکہ اس تھی دئی کے ساتھ اس کو یکہ و تنہاسنر آخرت کے انتشار سے تمنابہ قبول معدی علید الرحمة بیہ ہے۔

غرض نعشی ست کزما یار ماند ۞ که بستی رانی پینم بھائے مرصاحب دلےروزے برحمت ۞ کند برحال این مسکین دعائے

اللهم تقبله منا وكف عنه لمان المجادلين واغفرلي بفضلك بطفيل سيدنا و مولانا محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين -

خاتمة الطبع

الحدالله والمنته كومقدمه في اوى بندية جمد في وى عالمكيريه بهاعت معيد وآوان جميد و بما وشوال المكرم المسابيجرى مطابق ما و مارج الله المسابية على من واس معنى من واس معنى من واس من من واس من من واس من من واس من واس من من واس من



|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |

#### Willem !

الحمد فله ربّ العلمين و الصلوة على رسوله محمد و آله و اصحابه اجمعين امابعد! مير جمهلداة ل فأولى عالمكيري سليس أردوز بان عمل ب

# الطهارة الطهارة المهية

اس عن ساست ابواب میں

باب لائل

وضو کے بیان میں اس میں پانچ نعلیں ہیں

فعل (دل

### فرائض وضوکے بیان میں

اصل ال ش سا آیر کریمہ ہے: آلیها الذین امتوا اذا قمتع الی الصلوة فاغسلو وجوهکد و وایدهکد الی العرافق وامسحوا بروسکد وارجلکد الی الکعبین ۔ یعنی اے ایمان والوجب اداده کروتم نماز کا تو دحوة مذابی اور ہوت الدوائق وامسحوا بروسکد وارجلکد الی الکعبین ۔ یعنی اے ایمان والوجب اداده کروتم نماز کا تو دحوت کہدیوں تک ادر کے کروایت سروں پراور حوق یا وال این تخون تک پی وضو می چار فرض ہیں ۔ پہلافرض ۔ چره کا دحوت ہونے سے مراد ہے پانی بہادیا اور ہوت ہوت کے بوجب وضوش یانی کا بہانا شرط ہوت ہوت کے بوجب وضوش پانی کا بہانا شرط ہے ہیں جب تک پانی کے قطر ہے تند بہیں گے وضو جائز نہ ہوگا اور امام ابو یوسف دیمت الله علیہ سے مردی ہے کہ وضو جائز نہ ہوگا اور امام ابو یوسف دیمت الله علیہ تو بالا جماع وضو میں یانی کے قطروں کا بہنا شرف کی ہی کہ اگر اس ہوضو کرے ہی آگر دویا ذیادہ قبر میں کھا ہو وضو جائز ہوادا میں اور امام ابو یوسف کے ذری ہو تا کہ اس کے مسلم کی امام ابوضی نی اور امام ابو یوسف کے ذری ہو تا کہ اس کے مسلم اس کے مسلم کی امام ابوضی نی اور امام ابوضی نی اور امام ابوضی نی اس کے مسلم کی امام ابوضی نی اور امام گرک کے دری کی جائز دیں جائز ہوں کہ تا م ابوضی نی اور امام ابوضی نی ان کے دری کی مسلم کی سے کہ امام ابوضی نی اور امام گرک کی امام ابوضی نی اور امام گرک کو کا امام ابوضی نی اور امام گرک کو کھوں کے دری کو کو کو کو کو کھوں کے دری کو کو کو کو کھوں کو کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے دری کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کہ کو کھوں کے کہ کو کھوں کو کھو

ظاہرروایت یں چہرہ (۱) کی حد ندکورٹیل بیدائع یں لکھا ہے مغنی یس ہے کہ چہرہ سرکے بال جنے کے مقام ہے دونوں جڑوں کے اتارادر معوزی کے بیچے تک سے کا نول (۲) کی لوتک ہے بیٹنی شرح ہدایہ یس لکھا ہے۔

ا شرط ب یعنی کمنالاز مریل لیکن احوط ب کر کمانی التح ۱۱ مند علی تعرب بلنداجی دلیل ب کریم سے کم دوقطر سے ہوں اور فین بی ای کو اسم کم کہا کہ اللہ ما ا (۱) معنی ابتدائے میٹانی ۱۱ (۲) ایک تو سے دوسری تک ۱۱

اگر مرکے اسکے جصے کے بال صلع کبی دیدے کر پڑے (۱) تو اسمے بیہ بے کدو باں بانی پہنچانا واجب نہیں پیفلا صدیس لکھا ہے میں سیج ہے بیزاہدی میں تکھا ہے۔اور جس کے مرکے بال اسٹنے بیٹج تک جمیں کہ چبرہ کی عدمیں آ جا تھی تو اس پر ان بالوں کا دھوتا واجب ب جواس مقام سے نیچ جمیں جہال تک غالبا بالوں کے جنے کی حد ہوتی ہے بیٹن شرع بدایہ س لکھا ہے۔ آتھوں کے اندر بانی پہنچا اندوا جب بےندست اور بلکوں کی جروں اور آسمول کے کنارول میں بانی چینے کے لیے آسموں سے محو لنے اور بند کرنے کا تکلف نہ کرے می<sup>م ب</sup>قلمیر میں تکھا ہے۔ فقیداحمر بن اہرا نیم سے مردی ہے کہ چبرہ دھوتے وقت آتھے ول کو یہت زور سے بند کرنا جائز تنہیں بیمچیط میں نکھا ہے آتھ کے کویہ پر بعنی اس کوشر چتم پر جوناک سے ملا ہوا ہے پانی پہنچانا وا جب ہے بیظلا مسمی نکھا ہے۔ اگر التحصيل دكھتى مول اور چيز ظاہر مول تو اگر أيكسيل بندكر في من وہ چينر با برر بيخ مول تو ان كے ينج يائى بينيا ، واجب بورن واجب نہیں برزاہری میں لکھا ہے۔ ہونٹ بند کرتے وقت جس قدر مطےرہیں وہ چبرہ میں شائل جیں اور جوجیب جانعی وہ مند کے ساتھ ایں بھی سے بیفلا صبی لکھا ہے۔ ڈاڑھی اجبرے اور کا نوں کے بچیس جو میدی ہے وضویس اس کا دھوتا واجب ہے طحاوی نے اپن کتاب میں ایا ی ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ میں سے ہواور اکثر مشامح کا میں غرب ہے بدة خيره من لکھا ہے مو تجھوں اور معوول کے بال اور ڈاڑھی کے بال جو موری کی جزر بین ان کورمور سے اور جس جکہ سے بال جے بین وہاں پائی پہنچا تا واجسٹریں لیمن اگر بال تموزے ہوں اور جہاں ہے وہ جے ہوں وہ جکہ کملی ہوئی ہوتو وہاں پانی پہنچانا واجب ہے بیڈنا وی قاضی طان میں لکھا ہے ۔ تعماب میں ہے اگر وضوکرنے والے موجیمیں بڑی ہوں اور وضو کے وقت ان کے نیچے پائی ند مینچے تو وضوح ائز ہے ای پرفتوی ہے۔ عسل کا تھم اس سے برخلاف ہے مضمرات میں لکھا ہے داڑھی کا تھم بیہے کہ امام ابوطیف کے بزدیک چوتھائی داڑھی کامسے نرض ہے میشرح وقابیش لکھا ہے۔اورامام الوطنیفة اورامام محمد سے میروی ہے کہ واڑھی کے اوپر پانی بہانا فرض ہے اور میں اسم ہے میتین من لکھا ہے اور میں سیج ہے بیزاہدی میں لکھا ہے اور جو بال خوزی ہے نیچے لئکتے ہیں ان کا دھونا وا جب نہیں بیدولوں محیطوں میں لکھا ہے۔ اگر تفوزی کے بالوں بربانی بہایا مجروہ بال منذ وائے تو مفوزی کا دھونا واجب تبیں اوراس طرح اگر بھویں یا موجیس منذا کس یا مر برمس کیا مجرسرمنذایا یا ناخن تراشی و اعاد ولازم نه بوگار فراوی قاضی خان می لکھا ہے۔

دوسرافرض وضوكا

دونوں ہاتھوں کا دھوتا ہے۔ ہمارے بینوں عالموں کے نزویک کہنیاں بھی دھونے میں واخل ہیں برمیط میں تکھا ہے اعتمال وضوع پراکر کھنے یاد مرکب ہو جیسے زا کدانگی یا بھیلی آو اس کا دھوتا واجب ہوگا بیسران الوہان میں تکھا ہے۔ اگر کس کے شانے پردو ہاتھ پیدا ہوں تو جو ہاتھ بورا ہوو ہیں اسلی ہاتھ ہے اس کا دھوتا واجب ہوا ور دوسرا زاکد ہے اس زاکد میں ہے اس قد رکا دھوتا واجب ہوگا بھتنا اسلی ہاتھ کے ایسے مقام کے سامنے ہے جس کا دھوتا فرض ہے اور دوسرا زاکد ہے اس زاکد میں اس کا دھوتا واجب میں ہوئے اللہ میں ہوئے کہ المون میں ہوئے کے اللہ میں ہوئے کہ المون میں ہوئے کہ المون ہوئے کہ کہ دوس میں ہوئے کہ کہ دوس میں ہوئے کہ کہ دوس کے برابر خلک ہاتی روگی یا ناخوں کی جزوں میں خلک یا ترمنی مجری ہوئو جائز نہ ہوگا اور اگر ہاتھ میں مقاموں میں سے سوئی کے سرکے برابر خلک ہاتی ہوں کی جزوں میں خلک یا ترمنی مجری ہوئو جائز نہ ہوگا اور اگر ہاتھ میں بالوں کی جزوں میں خلک یا ترمنی میں دور کی دولا اور گار ہاتھ میں بالوں کی جزوں کا دور کا دولا کی دولا کہ ہوگا ہوں کو گار میں اور کی جنوں اور کو گار میں اور کی دولا کہ ہوئی کو کا دھوتا فرش ہیں کہ کے دی اور مشتون ہوئی کہ دولا کی دول

خیر لگا ہویا مہندی آتو وضوجائز ہوگا۔ و اوی ہے ہو جھا گیا تھا کہ اگر آٹا گوند ھنے میں گوندھا ہوا آٹا کس کے ہاتھ میں لگ کر نشک ہو گیا بھراس نے وضو کیا تو اس کا کیا تھم ہے انہوں نے کہا کہ اگر آٹا تھوڑ انگاہے تو وضوجائز ہے بیز اہدی میں لکھا ہے۔ جو مقام ناخنوں کے نیچے ہو و بھی اعتصابے وضوعی شامل ہے اگر اس میں گندھا ہوا آٹا بھرا ہوا ہوتو اس کے نیچے یانی پہنچا تا واجب ہے بین خلاصہ میں اور اکثر معتبر کتابوں میں لکھا ہے۔ شخ آمام زاہد ابو لصرصفار نے اپنی شرح میں ذکر کیا ہے کہ اگر تاخن اسے بردے ہوں کہ ان کے نیچے انگیوں کے مرے جھے جا میں تو ان کے بیچے پانی پہنچا تا واجب ہے اور اگر چھونے ہوں تو واجب تہیں ہے بیچیا ہیں گھا ہے۔ انگیوں کے مرے جھپ جا کی تو ان کے بیچے پانی پہنچا تا واجب ہے بیٹ آل اسے بردے ہوں کہ انگر ہے کہ دان کے بیچے کے مقام کا دھونا واجب ہے بیٹ انقد بر میں لکھا ہے۔ افقد بر میں لکھا ہے۔

#### تنيسرافرض وضوكا

دونوں پاؤں اور محتاج ہے جا اور اگر ہوتا ہے جہارے جنوں عالموں کے ترویک شختے بھی پاؤں میں دھونے میں داخل ہیں اور شخاہ وا بحری ہوئی نہ فی نہ کی پنڈیلی کی ہے جو تدم کے اور ہوتی ہے بہ محیط میں لکھا ہے۔ اگر کی کا باتھ یا پاؤں کٹ جا نے اور کہی اور شختے میں ہے بجھ باقی نہ رہے تو ان کا دھوتا ساقط ہو جائے گا اور اگر باقی رہے تو ان کا دھوتا ساقط ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے کے اگر اس کو بھی ہی تھی ہی ہی تھی ہی ہی تھی ہی ہے کہ بختدی سے بوجھا گیا کہ اگر کی کا پاؤں رہ جائے اور ایسا ہو جائے کہ اگر اس کو بھی ہی تھی ہی ہے کہ بختدی سے بوجھا گیا کہ اگر کی کا پاؤں رہ جائے اور ایسا ہو جائے کہ اگر اس کا فوقہ خرر اس مقام ہے۔ اگر پاؤں پر تیل ملا کی فوقہ خرر اس مقام ہے۔ اگر پاؤں پر تیل ملا کہ مورضو کرنے میں پاؤں دھو نے کہاں تھی تھی ہو تا اور ایسا ہو بات کہ اگر اس کہ بوگا بیت کہا تا ارضانیہ میں کھا ہے۔ بجو ع المؤاذل کی مہدی ہو تا ہو ہے ہو تا کہ اور اس کہ بوگا بیت کہ بوگا بیت کہ بوگا بیت کہ بوگا ہے کہ بوگا بیت کہ بوگا ہے کہ بوگا بیت کہ بوگا ہے جو بر بوگا ہو کہ بوگا ہے کہ بوگا ہے جو بر بوگا ہو کہ بوگا ہے جو بر بوگا ہے کہ بوگا ہے جو بر بوگا ہو کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہی کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہی کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہی کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہو کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہی کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہی کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہی کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہو کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہی کہ بوگا ہے جو اب بوگی ہی کہ بوٹ کے بیان کو کہ بوگا ہے کہ بوگی ہے کہ بوگا ہے کہ بوگی کہ بوگا ہے کہ

مس ہے کہ اگر کسی کے باؤل بھٹ گئے ہول اور ان بل وہ چر نی جرے کھر یاؤں وہوئے اور اس چر بی کے بیچے یائی نہ مہنچ تو اس بات پرغور کرے کہ اگر اس کے بینچے پانی مینچانا نقصان کرتا ہے تو وضوجائز ہے اور اگر نقصان نہیں کرتا تو وضوجائز نہیں میں میل میں لکھا ہے اور اگراس کوی لے وہر صورت میں جائز ہے می خلا صدیس لکھا ہے۔ میں الائمہ طوائی نے ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے اعضاء میں شکاف ہو اوراس کے دھونے سے عاج ہوتو اس شکاف کے دھونے کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گااوراس کے اوپر یافی بہالیمالازم ہوگا باکراس کے اوپریانی بہانے سے بھی عاجر ہوتو مع کانی ہادرا کرتے سے بھی عاجز ہوتو مع بھی اس سے ساقط ہوجائے گا آس یاس سے دھو لے اور اس جگہ کوچیوڑ دے بید فیرہ میں تکھا ہے اگر کسی کے زخم ہواور اس زخم کا چھلکا او پر کو اٹھ گیا ہواور اس زخم کے سب كنارے اس تملكے سے بوئے ہيں مرجس طرف سے بيب تكتی ہو كنار و تملك سے جدا ہو كيا تو اگر وضو ميں چملكا او يرسے دُهل میاادراس تھکے کے نیچ پانی نہ مہنچاتو وضو جائز ہےاس کئے کہ جو کچھ تھکے کے نیچ ہے وہ کھلا ہوائیس پس اس کاغسل بھی فرض تہیں۔ یہ فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر وضو کے تمی عضو می قرحہ ہے جیسے دیل وغیرہ اوراس پر بتلا چھلکا ہے وضو کرتے میں اس جھلکے رِ بان بهالیا محراس تھلکے کوا تار ڈالاتو اب اس براس تھلکے کے بنچے کافٹسل واجب ہے بائیس جواب یہ ہے کہ جب وہ چھلکا اتارا اگر اس دنت وہ زخم یا لکل اچھا ہو گیا تھا اس طرح کہ ٹھلکے کے اتر نے سے بچھا پڑانہ معلوم ہوئی تو اس وضع کا دھوتا اس پرواجب ہے اگروہ چھلکا زخم اچھا ہونے سے ملے اتر ااس طرح کے اس کے اتر نے میں ایز اہوئی تو اگر اس میں سے پچھ لکلا اور بہا تو وضونوٹ کیا اور اگر م محدنه تكاتواس موضع كا دحونا واجب بيس اور تعيك جواب بيب كردونو ب صورتون شي دحونا واجب تيس فوا كرقاضي امام ركن الاسلام على السغدى يس ذكور بكراكر بعض اعضاءوضو يركميون يا پيرون كا كوونكامواوروضويس بإنى اس كے فيچے ند بنچ تو وضو جائز ہوگا اس لئے کہ بچاؤاس ہے مکن جیس ہے۔ اور اگر چھلی کی کھال یا چہائی ہوئی روٹی لگ کی ہواور خشک ہوگئی ہواور وضو کرتے میں یانی اس کے بنچے نه پنجاتو جائز نبیں اس لئے کہ بچاؤاس ہے ممکن ہے میصط میں لکھا ہے۔ اگر کسی عضو کا ایک ظرا خٹک رہ جائے اور اس عضو کی تری اس الكرے يريبنجاكي جائے تو جائزے يو خلاصه مل ب- اگرايك عضوكي ترى دوسرے عضوير يہنجائي جائے تو وضو ميں جائز نبيل عسل ميں جائز بب بشر مليك ووترى تيكي مولى موسيطهير نياس كلهاب اكركسي فض بربارش كابانى برجميا ياوه بهتى مونى نهر من داخل موحميا تووضواس كا ہو گیاادرا گرتمام بدن پریانی کی گیا تو تنسل بھی ہو گیا ترکلی کر ناور ناک میں یانی ڈالتااس پرواجب ہوگا میمراجیہ می لکھا ہے۔

چوتھا فرض وضو کا

الكيال بوكئي بدي على اور فماوي قامني خان عن لكعاب - اكر الكيول كرول بركاسي كري اكر باني ان ي نبكتا بوابة جائز ہوگااور اگرنیکا ہوانہ ہوتو جائز نہ ہوگا ہے : خروص لکھا ہے۔ اگر کسی کے سرپر لمے بال ہیں اور تمن الکیوں سے ان بالوں میں پرمسح كياتواكرووس ان بالوں پر ہواجن كے يچے سر بو ووس سر كے سے قائم مقام ہوجائے كااوراكرا يے بالوں برسم كياجن كے نے اتھایا گردن ہے تو جائز نہ ہوگا۔ اگر سر کے گردو دنوں کیسو بند سے ہوں جیسے توریس یا شرھ لیا کرتی بیں تو اگر سے کیسوؤں کے سرے بركالو مارے بعض مثائ كے يزويك اس شرط يرجائز بكدان كيسوؤل كو ينج لكائ اس ليے كداس في ايے بالول يرسح كياجن کے یچےسر ہاور عامد مشائخ کا فرجب سے کدو وسم جا ترمیس خواہ ان میسود ال کا اٹکائے یاندانکائے بریجیط میں لکھا ہے کا لو ال کامسح مرے سے کائم مقام ہیں ہوسکا۔ بیمراجیہ سی العاب۔ اگر کس کے ہاتھ میں تری ہواور اس سے کر لے قو جائز ہے خودووری اس یانی کی ہوجواس نے برتن لیس سے لیا ہو یا ہا ہیں وحولی ہوں اس کی تری ہاتھ میں باقی ہو بی سی ہے ہے۔ لیکن اگر سرکا یا موز و کامیح کیا اورتری باتھ ش باتی رہی تواس سے مجرمر کا یا موز و کا مسح جائز نہیں بیطا صدیس تکھا ہے اگر کسی عضو سے تری لے لی تواس سے مسح جائز مين خواواس عضوكود هويا تفاياس برس كيا تعابية فيروجي لكعاب -اكريرف ي مح كرية برصورت من جائز باورفتها في اس شی کخفرق بیس کیا ہے کہ اس میں سے تری بیکی ہوئی ہویا نہ ہویا قاوی بر بانید عی لکھا ہے اور اگر کومند کے ساتھ وحوالیا (۱) توسع کے قائم مقام ہوجائے گالیکن کروہ ہاں لئے کہ جس طرح تھم ہے میصورت اس کے خلاف ہے میصط میں لکھا ہے۔ اگر سر مجمد منذا ہے اور کونیس منذاور جہاں سے نیس منذا ہے وہاں ہے سے کیا تو جائز ہے بیجو ہر نیرہ میں لکھا ہے اور جحت میں ہے کہ اگر سر بر سامنے کی طرف سے نہاور بیجھے کی طرف یادا کیں باکس طرف علی مس کیاتو جائز ہے بیتا تارخاند میں لکھاہے تو بی پراور مامد برسم كرنا جائز تين باس طرح عورت كواني اوزهني برسم كرنا جائز نبيل بي لين أكر إنى ايسانكيتا بوا موكه بالول تك يلجي جائة وبجائ مسح کے جائز ہوگا بیظا مدیس لکھا ہے اور بیاس صورت میں ہے جب پانی میں رتگ ندآ جائے بیظمیر بدیس لکھا ہے اور افعال بیہ کہ مورت سے اور من کے بیجے کرے بیانا وی قامنی خان ش اکھا ہے۔ اگر مورت سے سر پر خضاب لگا ہواور وہ خضاب برسے کرے اگراس ك باتعاى ترى نساب كے ماتحول كر فالص يانى كے عم الك كى توسى جائز ند موكا يافلا مديس اكسا ب ودمرى فغل

وضو کی سنتوں کے بیان میں

وضوی تیرونیس میں میں میں میں فرکور ہے۔ مجملہ ان کے ہم اللہ پڑھنا ہے۔ ہم اللہ پڑھنا ہمیشہ وضوی سنت ہے بی قید فیصل کہ جب سوتے سے اٹھ کروضو کر سے تب بی ہم اللہ پڑھے۔ وضوی ابتدایس ہم اللہ پڑھنے کا انتبار ہے اورا گرابتداء میں ہمول کیا اور جب بعض اعضا کو دمو چکا اس وقت یا وہوا اور پھر ہم اللہ پڑھی تو سنت اوانہ ہوگی کر کھانا کھاتے میں اوراس طرح کے اور کاموں میں ہم اللہ کاریکم (۲) تبیل ہے بیتین میں کھائے اگر ابتداء وضویل ہم اللہ پڑھا تو وضوتا م کرنے سے پہلے جب یا وہ آ جائے تب پڑھ لے تب پڑھ لے تا وضوتا م کرنے سے پہلے جب یا وہ آ جائے تب پڑھ لے تب پڑھ لے اور استخابی میں اللہ پڑھا ہوا ہو یا موضع نجاست میں ہو ہم اللہ تہ پڑھے یہ فی الفد پر میں کھا ہے ۔ طباہ کی اور استخابی کو اور استخابی کا وہ سے بی کھا ہوا ہو یا موضع نجاست میں ہو ہم اللہ تہ پڑھے یہ فی کا اللہ میں کھا ہے اور استخابی کا دوضوں ہو دونوں ہو دون

مولانا الخرالدين ما بمرقى في كما ب كسلف سے يدمنقول بكروضو شل بهم الله يول يا سعد بهم الله العظيم والحمد الله على وين الاسلام عبازييس بكرسول الشفر في الشفرة السامرة مروى بي معراج الدراية من الكعاب اكرابتدائ وضويس لا الدالا الله يا الحمدالله يا اشهدان لا الدالا الله بره التوسنت بهم الله برصني اوالم بوجائ كى يقيدهم الكماب راور تجلد وضوى منول كابتدا ، وضويس محنوں تک تین باردونوں باتھوں کا دمونا ہے۔ کہا گیا ہے کہ پیرض ہےاور مقدم کرنا سنت ہے گئے القدیر اور معراج اور خبازیہ میں ای کو اختیار کیا ہے اور اصل میں امام محر کے قول میں بھی ای کی طرف اشارہ ہے سے بحر الرائق میں لکھا ہے۔ اور باتھ وجونے کا طریقہ ہے۔ كداكر برتن جيونا موتوياتي باته سے برتن كو بكركر دائے باتھ برتمن بارياني ذالے بحردائے باتھ سے برتن بكر ساور اس طرح بالنمين باتهديرياني ذاليادراكر برتن بزابه وجيب مطاتواكراس كرساته برتن جيونا بمي بوتواس طرح عمل كرلي جواول زكور بوااوراكر مچوٹا برتن نہ ہوتو ہا میں ہاتھ کی الکلیاں بند کر کے برتن میں واغل کرے اور اس سے دائے ہاتھ بر پائی ڈالے اور الکیوں کو ایک دومرے برال کر ہاتھ کو یاک کر کے چروا بتا ہاتھ برتن میں ڈالے اور اس سے بایاں ہاتھ باک کرلے مضمرات میں تکھا ہے اور بدالی صورت میں ہے جب باتھ پرکوئی نجاست نہ کلی ہواور اگر ہاتھ پرنجاست بھی گلی ہوتو اس کے پاک کرنے کی کوئی تدبیر کرے پیفلامہ میں اکھا ہے اور اس میں اختلاف ہے کہ ہاتھ استنجا کرنے سے پہلے دھوئے یابعد کو دھوئے اور اسمے یہ ہے کہ دونوں ہار دھوئے ایک بار قبل استنجاكرف كاورايك باربعد استنجاكرف كافن خان عن المعاب اور مجمله وضوك سنتول كلي كرنا اورناك من ياني و الناب اورسنت سے کداول بین بارکلی کر لے محر بین بارناک میں یانی والے اور ان وول میں سے برایک کے لئے ہر بارتیابانی لے بیر میرا سرحتی میں تکھا ہے اور کلی کرنے کی حدیہ ہے کہ تمام منہ کے اندر پانی مجر (۱) جائے اور ناک میں ڈالنے کی حدیہ ہے کہ جہاں تك ناك كا جزازم بي يعني زمد بني تك يائي بينج جائے بيظام بي الكها ب اگر كلي كرنا اور ناك من يائي ذالناترك كرے كا توضيح بيد ہے کہ تناہ گار ہوگااس کے کہ دورونوں مجملہ سنت موکدہ کے بیں اور سنت موکد وکا جھوڑ نابرائی ہے بخلاف سنن زوائد کے اس لئے کہ ان کے چوڑنے میں برائی میں آتی میرائ الو باج میں کھا ہا گر پانی ایک بار باتھ میں لے کرای سے تین کلیاں کر لے تو جائز ہے اوراگر پانی ایک بارچلویں کے کرای کوتین بارناک میں ڈالے تو جائز نیس اس کئے کہ ناک میں پانی ڈالنے میں متعمل پانی اس چلو عن اوث كرة جائع اوريصورت كل كرنے عن من ميں معط عن العاب اور اكر يانى علوعى في كرتموزے بانى سے كلى كرے بمر باتى یانی ٹاک عمی ڈالے تو جائز ہے اگراس کا الناکرے تو جائز تہیں بیمراج الوباج ش الکھاہے اور مجملہ وضو کی سنتوں کے امسواک الرج ہمسواک ایسے درختوں کی اکثری سے بنانا جا ہے جو آئے ہوتے ہیں اس سے بد بومند کی پاک ہوتی ہاور دانت مضبوط ہوتے ہیں اور معدہ توی ہوتا ہادر جائے کے مسواک کی لکڑی تر ہواور بقرر چیوٹی انگل کی موٹی ہواور آیک بالشت لی ہو۔مسواک کرنے کے لئے انكى ككرى كے قائم مقام بيس بو يكى البيتدا كرككرى ند اللي اس صورت عن دائے باتھ كى أنكى ككرى كے قائم مقام بو يكى ب يديدا اور تلميريين كعاب اورورتون كرواسط درشت بطم كاكوند جابنا مسواك كائم مقام بوجاتاب يربح الرائق من لكعاب.

مستحب ہے مسواک داہنے ہاتھ علی اس طرح پکڑنا کہ چھوٹی انگل مسواک کے بیچے دیکے اور انگوشا مسواک کے سرے کے بیچے دیکے اور انگوشا مسواک کے سرے کے بیچے دیکے اور باتی انگلیاں مسواک کے اور بہی مذکور ہے نہر الفائن علی ۔ وقت مسواک کرنے کا وہی ہی ہے جوگل کرنے کا وقت ہے بیڈکور ہے نہا یہ علی دانتوں کے اور کی جانب اور بیچے کی جانب عمل مسواک کرے اور دانتوں کی جوڑائی عمل مسواک کرے اور المتوں کی داخوف ہود ومسواک کرنے ہے تے آئے کا خوف ہود ومسواک کرنے ہے تے آئے کا خوف ہود ومسواک کرنے ہے تے آئے کا خوف ہود ومسواک کرنے

جھوڑے لیٹ کرمسواک اسکرنا مرووب بیندکور ہے سراج الوبائ میں اور مجملہ وضوی سنتوں کے داڑھی مجا خلال کرتا ہے قاضی خال نے جامع صغیر کی شرح میں تکھا ہے کہ تین بارمندومولینے کے بعدوا زھی کا خلال کرنا ابو یوسف کے نزو کی سنت ہے اور می تول لیا گیا ہے بی اکھا ہے زاہدی میں اورمسوط میں ہے کہ بی اسے ہے بیمعراج الدرابيش الکھا ہے اور طريقدوازهي مي خلال كرنے كابيب ك داڑھی میں انگلیاں وال کر شیج کے جانب سے او پر کی جانب کی خلال کرے ۔ کٹس الائمد کروری سے مین متقول ہے بدیکھا ہے مشمرات مں۔اور مجملہ وضو کی سنتوں کے الکیوں من خلال کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ الکیاں الکیوں میں اس طرح ڈالے کہ اُن سے یائی نیکتا ہوا ہویہ بالا تفاق سنت موکدہ ہے بینبرالفائق میں فدکور ہے انگلیوں میں خلال کرٹا سنت اس حالت میں ہے کہ یانی ان کے ج میں پہنچ چکا ہواورا کریانی ندینجا ہواس سبب ے کہ بند ہوں تو طال کرنا واجب ہوگا بیمین میں العاب ۔ اورانگیوں کا یانی میں واخل کردینا قائم مقام ظال كرت كي موجاتا با كريد يانى جارى نه مواور باتمول كظال بن او ليب كالكيول بن الكليال والداور باول ے خلال میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگل سے خلال کرے اور وا بنے یاؤں کی چھوٹی انگل سے شروع کر سے بائیں یاؤں کی چھوٹی انگلی پر ختم کرے بینبرالفائق عی تکھا ہے اورانگلی نے کی طرف ہے والے مضمرات عی تکھا ہے اوروضو کی سنتوں عی ہے عن باروحونا ہے ان اعتما كوجن كا دهونا فرض موجيت دونوں ماتھ اور متداور پاؤل بيميط عن المعاب ايك باراجي طرح دهونا (١) فرض ہے يقلم برييش الکھا ہے اور دو بار دھونا سنت موکدہ ہے موافق ند بہ سی کے یہ جو ہرة النير وهن لکھا ہے۔ الجھی طرح دھونے کے سن بی کہ بانی كل عضور بنج ادراس بر بہے ادراس سے بانی كے قطر بر كيس بيفلام من لكما ب - قادى جمة من لكما ب كداعها كو برمرتدايا وهونا ما سيخ كداس تمام عشوير باني بيني جائي جس كادهونا وضويس واجب باوراكراة لمرتبدايماوهو يا كرتموز اساعضو نشك روهميا ہے چردوسری مرتبہ کے دعو نے میں تعوزے سے خٹک کاؤے یر پانی پہنچا چرتیسری مرتبہ میں ساراعضو دعل کیا تو یہ تین مرتبہ کا دعوۃ (۲) نه برار مضمرات من لکھا ہے اور اگر صرف ایک ایک بارعضو وجویا اس مجہ ہے کہ بانی گراں تھایا سردی تھی یا کوئی اور حاجت تھی تو تحرو ونبیں ہے اور گنبگارنہ ہوگا اور اگر کوئی ایسا سب نبیں تو گنبگار ہوگا بیمعراج الدربیدیں لکھا ہے اور اگر تین مرتبہ سے زیادہ وہویا واسطے هما بيت قلب كے ايسے حالت على كداس كوشك واقع بواتھا يا ووسرے وضو كى نيت كرلى تو اس ميں مضا كقد بيش يهايياور سراج الوباج می لکھا ہے اور مجملہ وضو کی سنتوں کے بورے سر کا سے ہے ایک باریمی متون میں لکھا ہے اور زیادہ طہارت اس میں ے کدوونوں ہتملیاں اور انگلیاں اپنے سر کے ایکے حصہ پر دکھ کر چھلے حصہ کی طرف کو اس طرح لے جائے کہ سماہ ہم رہے ہاتھ مجر جائے مجرووا الليوں ميں سے كانوں كامس كر ساس طرح كرياني ان كامستعمل نہ ہوا ہو يہتين ميں لكھا ہے۔اگر كوئي مخص بمیشہ ہورے سر کامسے بغیر عذرجیوز ویا کرے تو گنبگار ہوگا بیقدید میں لکھا ہاور مجملہ وضو کی سنتوں کے کا نول کامسے ہے۔ کا نول کو آ کے سے بھی کی کرے اور چھے سے بھی سے کرے ای یانی سے جس سے سرکاسے کیا ہے۔ بیشر ح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر کا نو ل كے سے واسطے تيايانی لے الي حالت ميں كديم في ترى بھي باقي تقى تو بہتر ہوگا يد بحرالرائق ميں لكھا ہے۔ اگر كانوں كو الكي طرف ے مندد مونے کے ساتھ میں کرنے اور پچھلی طرف سے سر کے سے ساتھ سے کرے تو بھی جائز ہوگا مگرافضل و بی صورت ہے جو آقل ندکور ہوئی میشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ کانوں کے اوپر کی طرف انگوشوں کے اعرد کی طرف سے سے کرے اور کانوں کے

ا مواكى تمازسر درجافعل بعديث المماحم اورطر يقدانبيا مب بحديث من المع

ع واز كي كاخلال صديث الإوادُوك عايت بها

<sup>(1)</sup> بوراعشودل جائے ا

<sup>(</sup>٢) بلكايك إربواا

فناوي عالمگيري ..... طِد 🛈 کټاب الطهارة

اندر کی طرف سے آتھشت بھیادت کی اندر کی طرف ہے سے کرے میرمراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور منجملہ وضو کی سنتوں کے نہ یہ سی م

ندہب یہ کے دوشور نے کے لئے اس عہادت جم کی نیت کرے جوافی طہارت کے کے محکونیں ہوتی یا اس عہا کی کے دفع ہونے کی نیت کرے جو بے وضوہ و نے کے میں ب ہے ہے تہیں علی کھا ہے۔ نیت کر نے کا طریقہ یہ کہ یوں کم کہ میر کا نیت یہ ہے کہ بیل بیدو خوار نے کے کرتا ہوں اللہ کے دخا مند کرنے کے واسطے۔ یا میر کی نیت یہ ہے کہ بیل کھا ہے اور نیت اس دقت ہا ہے کہ بیل بیدو ہونے اور ان الوہان علی کھا ہے اور نیت اس دقت کرے جس دقت مندو ہوتا ہے اور گئی نیت یہ ہے کہ نماز پڑھنا جائز ہوجائے یہ مران الوہان علی کھا ہے مجملہ وضو کی منتوں کے کران پڑھائی کا مستحب ہے یہ جو ہرونے و علی کھا ہے مجملہ وضو کی منتوں کے کہنا اس کا مستحب ہے یہ جو ہرونے و علی کھا ہے مجملہ وضو کی منتوں کے کہنا اس کا مستحب ہے یہ جو ہرونے و علی کھا ہے وقد وری نے نیت اور تر تیب اور اس کے کہنا تھا کہ اور کھا اور تھا اور تھا اور تھا تھا کہ اور اور ایک کے منتوں علی کو اور ایک کے منتوں علی کو اور کہا کہ منتوں علی کو اور کہا کہ کہ کہنا ہے کہ اعتمال کے موج کہ جو میں تھی جو ہروائی نے ان کو اور کہا امتا کو دھون کا اختبار کہا جا تا ہے۔ یہ کہ کہنا ہو جائے اور اس کی طلب علی جو کہ تو تف کے بعد باتی احد اور موجی کہ منتوں کے میں اعدا کو دھوکی وجہوتو سے کہ منتوں کے منتوں کی منتوں کی منتوں کی دور ہوتو کی دید ہوتو سے کہ منتا کہ بہنا کہ بہنا کہ بہنا تھی جہنا کہ دور ہوتا کہ اور اس کی طلب علی جائے گائی کہا تھی کہ منا کہ تھی کہ منتوں کی فصلے کہ درمیان عمی تفر کی تو کہ کو تھی ہونے کو کہ کہ کہ کہ کہ کہا تھی بہنا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھی بہنا کہ کہا تھی کہا کہ کہا تھی جہارات الوہائ علی کھور کی دور ہوتو کی دور ہوتو کی دور ہوتو کی دور ہوتو کہا تھی بہنا کہا تھی ہوتو کہا تھی بھی جائے کہا تھی کہا تھی گھا ہے کہ منا کہ کہا تھی بھی جائے کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا تھی کہا کہا تھی کہا تھی

مسخبات ِ فضوکے بیان

وضو کے متحبات متون میں دو ذرکور جی اقل سیری طرف ہے ابتدا کرتا یعنی پہلے داہنا ہاتھ دھوئے پھر باہاں ہاتھ دھوئے داہنا پا تھ دھوئے ہیں باہیں ہوئے دوھوئے اور ہونے اور ہونے اور ہونے اور ہونے اور ہونے کا کا کا مضیلت ہے اور اعتبا ووضو میں جس قد ردھر ہے عضو میں ان میں داہنے عضو کا ہا کی عضو پر مقدم کرتا متحب ہے گرکا نون کا تھم اس کے برخلاف ہے ہے لیکن اگر کسی کے ایک ہی ہاتھ ہو یا دوسر ہے ہاتھ میں کوئی بیماری ہوائی وجہ ہے دونوں کا سمح ساتھ شکر سکے تو وواقل داہنے کان کا مسلح کر ہے پھر یا کی کر سے ہے وہم وہ النہ وہ میں لکھا ہے۔ دوسرامستحب وضو میں گردن کا سمح ہے اور دو دونوں ہاتھوں کی پشت کرتا جا ہے لیکن طقوم کا سمح بدعت ہے جو ہر قالین میں لکھا ہے۔ دوسرامستحب وضو میں گردن کا سمح ہے اور دو دونوں ہاتھوں کی پشت کرتا جا ہے لیکن طقوم کا سمح بدعت ہے ہیں آنے سنت ہے کہ پاؤں دھوئے وقت داہئے ہاتھ میں ہیں تو ساتھ ہانے لکھے ہیں آنے سنت ہے کہ پاؤں دھوئے وقت داہئے ہاتھ میں ہیں کو ساتھ ہے اس کو ملے اس طرح تین ہار اس کو دھو

ا المحشت شہادت بعنی کی انگی اور بھی این ماجہ کی حدیث سی شی بٹی ہا ہت ہاورای کو فٹی القدیر بھی قریح ال علی سیت اقوال فی الاسلام نے کہا کر شرع بھی وضو کا تھم ہے وہ بغیر نیت کے ادانہ موگا (ط) فقیاء نے کہا کہ بغیر نیت کے وصیادے نہ موگا (۴) کیکن اس سے

نمازادا ہو جائے گی آگر چدو ضو کا تواب کھ ندستان ( 4) ان میں اور کی تہت بنبت دفع صدت کے بہتر ہے اانتخ سے متحب و ممل ہے جس کورسول علیالعلوق والسلام نے بھی کیا بھی نہ کیااورو مل جس کوسلف صالحین نے پند کیا ۱۳

ه كوتكه كانون كوساته وي مح كرنام تحب المنظمة الله مثلة اول باروهوف عن اعدا كوملنااور بافي عن اسراف تركرناوغيرواا

دے پھر ہا کیں پاؤس پراوپر کی طرف ہے پائی ڈالے اور اس کو پھی سلے یہ کیا ہا اور بچی کے اور بھی میدا میں الکیوں کے سروں کی طرف ہے شروع کرنا ہے گا افقد پر بٹی انکھا ہا اور بھی میدا میں انکھا ہے۔ اور سے جہا کی کرنا کہ حصد ہے شروع کرنا سنت ہے بیزاہدی بھی انکھا ہے۔ گلی اور تاک بھی پائی ڈالنے بھی بھی تر تب کا لھا ظاکر تا لینی پہلے کی کرنا کہ بھی پائی ڈالنا ہمارے نود کو ارکو خوب انھی طرح کی کرنا اور تاک بھی پائی ڈالنا سنت بھی ہوت ہے۔ بیکا فی اور شرح طوادی بھی ہوتا ہا دو اور اور خوب انھی طرح کی کرنا ہوتا کہ بھی پائی ڈالنا سنت بھی ہوتا تا رفانیے میں تعلقہ ہوتا ہے کہ دونوں تھی تاکہ کہ بائی ڈال کراوپر کو چڑھا کے بہاں مورے میں کا تاک کے اس مقام تک بھی جو خوت ہے ہی ہوتا ہے کہ دونوں تھی فروے کہ اور اس میں فہ کورے کہ اور اس میں فہ کورے کہ اور اس میں فہ کورے کہ اور اور آگر ایسے پائی امراف شرک اور کی بھی ہوتا ہائی میں اس مقام تک بواور آگر ایسے پائی اور اس میں فہ کورے کہ اور اور آگر ایسے پائی امراف شرک اور کی بھی شرک سے جانوں پر دقف ہوتا پائی مرف کرنے بھی ہے جب پائی نیم کا اس میں ظاف تھیں ہوتا ہو گائی میں کھا ہو یا ذبی ملک ہوا وار آگر ایسے پائی سی خلاف تھیں ہوتا ہو گائی میں کھا ہو یا دی ملک ہواور آگر ایسے پائی میں کھا ہو یا دی میں کھا ہو یا دو کہ کھی کھا ہو یا دو کہ کہی کا اس میں خلاف تھیں ہوتا ہو کہ کہ کہا ہو یا دور اور کی کھی کھا ہو یا۔

اور پرعشوکودمو سے وقت بدیج سے اشہد ان لا اله الا الله و سعدہ لا شریك له واشهد ان معملًا عبدہ ورسوله یعنی موان کے متا ہوں میں کرنیں ہے کوئی معبود مکر اللہ اکبلاہے وہیں ہے کوئی شریک واسطے اس کے ادر کو ای دیتا ہوں میں کہ بیٹک محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں اور وضو کرتے ہیں ایسی ہاتھی شاکرے جوآ دمیوں سے کیا کرتے ہیں سے بیط ہی لکھاہے۔ اگر کسی ہات كين كى ضرورت مواور مينوف موكداس وفت بات ندكيني مينرورت فوت موجائ كي توالى حالت عى بات كرنا ترك ادب نہیں یہ بحرالرائق میں نکھا ہے۔اور وضو کے سارے کام اپنی ذات ہے کرے اور جب وضو کر چکے تو یہ پڑھے۔سیعانات اللّٰہ و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرت و اتوب اليك واشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمد عبده ورسوله سيتي یا کی بیان کرتا ہوں میں تیری اے اللہ اور حمر کرتا ہوں میں تیری اور گوائی دیتا ہوں میں کے نبیس ہے کوئی معبود محر تو مغفرت طلب کرتا ہو ں میں تھے سے اور تو برکرتا ہوں تیری طرف اور کو ای دیا ہوں میں کنیں ہے کوئی معبود محرانشداور کو ای دیتا ہوں میں کہتھ بندے اس كے بين اور رسول اس كے۔ اور جس كيڑے سے مقام استنجاكو يو تخيے اى كيڑے سے اور سارے اعتماعے وضوكون يو تخيے اور استنج ے فارغ ہونے کے بعد وضوص قبلدی طرف مندکرے اوروضو سے فارغ ہونے کے بعد پاوضو کرنے میں میر جے:اللّٰهم اجعلنی من التوابين واجعلني من المعطهرين لين اسالله بناجه كوتوبرك والول من ساور بناجه كوياك بون والول من س اور جب وضوكر يطيق دوركعت نمازين عي (١) اور جب عوضوكر يظيق اين يرتن شي دومرى نماز ك وضوك لئم ياني مجرر كي مديميط عن المعاب اورجو پانی وضوے بے اس عل سے ایک قطرہ کھڑا ہو کر قبلہ کی طرف مندکر کے یانی لے اور می کے برتنوں سے وضو کرے اور کیروں یروضوکا یانی کرنے ندوے میزاہدی میں تکھا ہے اور اینے ہاتھوں کوجمازے میں مرائ الو ہائ میں تکھا ہے۔ کل کے لئے دائن باتھ سے بانی لے۔ ناک میں بھی دائنے ہاتھ سے بانی والے اور بائی ہاتھ سے ناک سے بیزون المعد میں لکھا ہے جو ابوالليث كي تعنيف براورطنف بن ابوب سے ميتقول ب كروضوكرنے والے كومناسب مدب كدجاڑوں كے موسم على اوّل اسے ا معرت عربن الخطاب عددان عب كدرول الشرك في المراك في خال من المريم على عدد كري أس كوير بوركر مديم كم كراهمدال الا الدالا الله وحده لاشريك له والتهدان احمده ورسوله مرآ كله أس ك لي آخول درواز مدجنت كمول دي مجع جس دروازه مي وإجوافل مو (مواه مسلم )١٢ عيد بن مامروش الله عند يدوايت ب كدرول الله فالخالف فرمايا كنيس فالى بكوفى مسلمان كدون وكريدوا كواجمي المرح سرے بھردور کعتیں پڑھان میں اسپے ول وچروے حتوجہ او گرآئی کے لیے جنت داجب او کی۔ (رواد مسلم) (۱) جب کرونت کروہ نہوا ا

اعضاكو يانى ساس طرح تركر لے جيسے تيل ملتے ہيں بھران پر ياتى بہاد ساس لئے كدجاڑوں كے موسم ميں ياتى اعضا كے اندراجيلى طرح الرنبين كرتاب بدائع ميں لكھا ہے اور آ واب وضوم سے ہے كه اعضا كو ملے اور كانوں كے سوراخ ميں چھوٹی انگلی ۋالے اور وقت ے پہلے وضوکر لے اور یانی ڈالتے میں منہ پر ہاتھ ایسے نہ مارے جیسے طما نچے مارتے ہیں اور او کچی جگہ میں بیٹے یہ مین میں لکھا ہے برتن كی وسی والعن جہال سے برتن كو بكرتے ہیں اس مقام كو تمن بار دھونے اور فری كے ساتھ اعتصا كو دھوئے اور وضو ميں جلدى ند کرے اور وھونے اور خلال کرنے اور ملنے کو بورا بورا اوا کرے اور منداور ہاتھ اور پاؤں کے وھونے کی جوحدین بیں ان ہے کتھ اور زما دنی کردے تا کدان حدوں تک دھل جائے کا لفین ہوجائے میمعرائ الدراریش لکھا ہے اور متددھوتے میں او پر کی طرف سے شروع كرے يه نهرالفائق عن فكها ب\_ اوروضو ياك جكم مين كراي اس كے كدوضو كے يانى كى بھى تعظيم بے يہ نهرالفائق ميں مضمرات منفل کیا ہےاور چھوٹا برتن ہوتو اس کو ہائیں طرف رکھےاورا گر برابرتن ہوجس میں ہاتھ ڈال کر چلوے یانی لیزا ہوتو وا بے طرف رکھادر نیت میں زبان دول دونوں کوشریک کرے اور ہرعضور ہوتے دفت بھم اللہ پڑھے اور کلی کرتے وفت سے پڑھے: اللّٰ اعنى على ثلاوة القرآن و ذكرت و شكرك و حسن عبادتك لين اساله مدكرميري تلاوت قرآن يراوراسية وكريراور اسيخ شكر يراورا في عبادت كى خولى براور تأك ين بإنى ذالح وقت بيل عداللهم ارجدى دانحته الجنة ولاترحنى دانحته النار ا في الله منظّما بحد كو وشت كي اور نه منكما جحدكو بوناركي اورمنه وهوتے وقت مدير عند اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه و تسودوجوه لين اے القدا جلا كرمندمير اجس روز الله و تكم يهت سے منداور سياه بو تكم بهت سے منداور جب دامنا باتھ دھو ئے تو يه ي اللهد اعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابًا يسيرًا - يعن اسالله نامه اعمال ميرامير عدائة باتح عن وينااور حساب ميرا آساني حكرنا-اور جب بايال باته وهو عات يرع عن اللهد لا تعطني كتابي بشمالي و لامن واداء اظهري لعِنْ اے اللّٰہ نہ وینا ٹامہ اعمال میر امیر نے بائیں باتھ میں اور شمیرے پیٹھ کے پیچے ہے۔

فتاوي عالمكيري ..... جلد 🛈 كري المحارة

شعر پڑھنے کے اور ای تشم سے ہے وضو پروضو کرنا اور ای تشم سے ہے تبتیدے ہننے کے بعد وضو کرنا اور ای تشم سے ہے قسل میت کے واسطے دضو کرنا میڈنا و کی قاضی خان میں لکھا ہے

جوني فصل

مکروہات وضو کے بیان میں

مروبات میں سے ہے تی کے ساتھ پائی مند پر مارنا اور بائیں ہاتھ ہے کل کرنا اور ناک میں پائی ڈ النا اور واہنے ہاتھ ہے اگر اور ناک میں پائی ڈ النا اور واہنے ہاتھ ہے کا کہ سکنا بغیر عذر کے بیٹرز انڈ الفقد میں کھا ہے جو ابواللہیٹ کی آھینی ہے اور مرد ہات میں سے ہے تین بارسے کرنا تیا پائی لے کراور وضو کے واسلے وضو کے واسلے وضو کے واسلے وضو کے واسلے فاص کر لیے سے بعدرو مال سے بو تجھ لینے میں کچھ مضا کہ تی ہیں ہے میں کہ میں کہ میں کوئی جگدا پی نماز کے واسلے فاص کر لے بیا فاص کر لے بیا وہ کردری کی تعنیف ہے وجید میں کوئی جگدا پی نماز کے واسلے فاص کر لے بیا وجید میں کوئی جگدا پی نماز کے واسلے فاص کر لے بیا وجید میں کھنے ہے جو کردری کی تعنیف ہے

بانعويه فصل

#### وضوتو ڑنے والی چیزوں کے بیان میں

محمی مرد کے عضوتاسل میں زخم ہواور اس میں دوسورائے ہوں ایک ایسا ہوکہ اس میں ہے وہی چیز تکتی ہو جو چیتاب کے رائے سے بہتی ہواور دوسرااییا ہو کہ اس ہے وہ نکا ہوجو پیٹاب کے دائے میں نہ بہتا ہوتو پہلاسورا ٹے بمز لدسورا ٹی ذکر کے ہے جب پیٹاب اس کے مریر ظاہر ہوگا تو وضو توث جائے گا اگر چدنہ بہاور دوسرے سوراخ سے اگر پکھ ظاہر ہوتو جب تک وہ بہنیل وضوئيس الوف الركمي مخض كويياب مكل آف كاخوف مواس سبب عدد بياب يسوراح يس روني ركه الدار روني نه ر کے تو میٹاب نکل آئے اس میں مجمع مضا تقائیں اور جب تک پیٹاب روئی میں ظاہر ند ہوجائے تب تک اس کا وضوئیس او تا ہے فناوی قاصی غان میں تکھا ہے۔ اگر سمی مخص کی کا بچے یا ہر نکل آئے اور اس کو ہاتھ سے یا کیڑے سے بکڑ کر اندروا لے تو اس کا وضوفوت جائے گااس لئے کہ کچھنجاست اس کے ہاتھ کولگ ٹن۔اور من امام مس الائم حلوائی نے لکھا ہے کہ کا بنے کے لکتے بی سے وضوئو ث جاتا ہے مدذ خیرہ ش الکھا ہے۔ ندی سے وضو توث جاتا ہے اور وری سے بھی ٹوٹ جاتا ہے اور جوشی بغیر شہوت کے نظے اس سے بھی وضو نوث جاتا ہے مثلاً کوئی بوجھ اٹھا یا باند جکہ ہے گراا در من نکل آئی تو وضو واجب ہوگا میصیط می الکھا ہے۔ مردکی من بسته اور مپدیر رنگ ہوتی ہاور بواس کی الیک ہوتی میں در خت خرما کی کلی میں اور اس میں چریا ہث ہوتی ہے ادر اس کے تکلنے سے عفوست ہوجاتا ہے اور ورت کی من بھی زردر گے مول ہےاور ندی بھی مائل ببیدی موتی ہےاور جب کوئی صالت شہوت میں اپی عورت کے ساتھ اختلاط كرتاب ال وقت ظامر موتى باوراس كے مقابل مى عورت ب جوتكتى باس كوقذى كہتے ميں اورودى ميشاب موتا ب كار مااور بعض نے کہا ہے ددی وہ ہے جومجامعت کر کے شمل کرنے سے بعد نکلتی ہے اور پیٹاب سے بعد نکلتی ہے ہیں میں لکھا ہے۔ کیز ااگر یا محاند کے مقام سے نظرتو اس سے وضوٹو تناہے اور اگر مورت یا مرد کے پیٹاب کے مقام سے نظرتو بھی میں تھم ہے اور میں تھم ہے بغرى كارد فاوي قاص خان عن لكعاب أكركوني اسية عضو كيموراخ من قطره ذالے بحرو ونكل آئے تو وضوتيس ٹو نما جيسے كه روز وثيس ٹوٹا بی میررد عمی اکھا ہے۔ اگر تیل سے حقنہ کیا مجروہ برکرنکا تو دوبارہ وضو کرے بیر میں الکھا ہے اور جو چیز بینچے کی طرف سے اندرکوجائے اور پر نظے اس سے وضواؤٹ جاتا ہاس لئے کہ ضرور ہے کہ اندر سے پھیرتری اس میں لگ آتی ہے اگر چہ دخول اس کا پورانہ ہومثلا ایک کنارہ اس کا باتھ میں ہو وجیو کروری میں لکھا ہے اور وضواؤٹر نے والی چیزوں سے ہے والحقی جوان دور ستوں کے سوا اورطرف سے نکلے اور بہم الی طرف جو یاک کی جاتی ہے خون ہو کچلو ہو یا بنیے ہو یا پائی جو کسی باری کے سب سے لکلے بنے کے معنی یہ بیں کہ زخم کے سرے سے او پر کواٹھ کریٹے کوا تر ہے بر پیما سڑھی میں لکہا ہے اور میں اس کے سینہراالغائق میں لکھا ہے خون جب زخم كرے او بركوا معية وضويين و رتا اكر چررزخم سازياده جكمين موجائ يجي ظهير ديس لكها بادرانوى اى ير بكرنيس أو تا ہےوضواس متم کی صورت میں میعط علی الکھا ہے خون اور کیلو ہوا ور پیپ اور پانی زخم کا اور آبلہ کا اور وہ پانی جو بیاری کی وجہ سے اف س سے لکے یاچ کی میں سے تکلے یا آ کھ میں سے تکلے یا کان می سے تکلے سب کا ایک عم بموافق ذہب اسم کی بیزاہدی میں كعاب أكركان بن تيل و الا اوروه و ماغ من يحدد ريم برا جركان ياناك كي طرف سيبه كياتواس عوضوتين تو قار امام الويوسف ے منقول ہے کہ اگر مندے رائے ہے فکے گاتو اس پر وضووا جب ہوگائی لئے کہمنہ سے فکے گاتو معدے میں ہوکرا نے گااور معد محل بجامت بيس ووقة كحظم عن بوكيا يدميط مرضى عن الكعاب أكر كمي جزكوناك كراسته او يرج عايا بجرو ومنه كي طرف ے مذہر اللي او وضوافوت جائے كا اور اكر كا تون كى طرف سے اللي انسيس او في كا يدسران الوابان ميس لكھا ہے اكر تهائے ميس يحمد ياني كان كان كا تدرواخل موكما باورو بال ركار بالجرناك كي طرف علااس يراوروضولا زمنس تاييجيط عن المعاب-اورنساب عن ے کہ مجی است ہے بیتا تارخانیہ میں اکھا ہے لیکن اگروہ کیلوہ وجائے گاتواس سے دضواؤٹ جائے گا بیشمرات میں اکھا ہے اگر کان سے

پیپ یا کیلوہ و نظے اگر بغیر درد کے نظارہ وضوئیں اونے گا اگر درد کے ساتھ لکا او وضواؤٹ جائے گا اس لئے کہ جب وہ درد کے ساتھ لکا او فلا ہرا کسی زخم سے نکلا ہے بید معقول ہے فتوئی خس الا اند طوائی کا بیچیا میں لکھا ہے اور بھی و خبرہ میں اور تبیین میں اور سرائ الواہات میں۔ امام کھ نے اصل میں ذکر کیا ہے کہ اگر زخم سے تعوز اساخون نکلے اوراس کو بو نچھ و الے ہر نکلے بھر بو نچھ و الے اوراکر نہ بہتا تو در اولیا تا کہ اس مورت میں کہ در مورت میں کہ در اولی میں اور بھی اور اس مورت میں وضواؤٹ جاس مورت میں کہ در اور اکس مورت میں کہ در مورت میں کہ در اور اساخون نکلے اوراس بردا کھ یامٹی و الدے بھر وہ فلام ہو بھر وہ ایسا تھ کر ہے جا اس مورت میں کہ اور اس کی طرف سے ایک جگہ کو اور سے جا اس مورت میں کی اور اس کی اور اس کی اور اس مورت میں کھا ہے ۔ خون سرکی طرف سے ایک جگہ کو اور سے جہاں موات میں بھی بھی کی کی اور اور مورث میں تکھا ہے۔ خون سرکی طرف سے ایک جگہ کو اور سے جہاں موات میں کہ اور اس کی کرنے کا ہے مثلا نا کہ یا کان او وضواؤٹ میں جائے گا دیکھ میں کھا ہے۔

ناك من جهال تك ياك كرف كالحكم بوومقام بجهال تك ناك زم بريملتط من لكعاب الرمند ي فون فكلية يدا عنباركيا جائے كاكر خون غالب ب ياتھوك اگردونوں برابر بين تو وضونوٹ جائے كااوراس امركا اعتبار رنگ سے بوتا باكر مرخ رنگ ہے وضونوٹ جائے گا اگرزرور تگ ہے تو نیس تو نے گا بیٹین ش اکھا ہے اگر وضودا لے کوئی چز کے مند ش دا بے مسواک كرنے سے خون كا ار معلوم موتواس كا وضوئين أو في كا جب تك خون كا بهنا ندمعلوم موسي كميريد يس اكموا كرا كله يس كوئى زخم مواور اس من خون تكل كرا كله كا عدرى ووسرى جانب كوي فياتو وضوئيل أوف كاس ليكدد وخون السي جكنيس بانياجس كادهونا واجب و ميكفاميش ككعاب زخم كودبان سيخون فكلااوراكروبات توندفكا تومخاراتي بكدوه وثوث جائ كابيد جيح كروري مس ككعاباور می تعیک ہے رواند میں لکھا ہے اور میں اور سے روشر حمد می لکھا ہے جوالی کی تعنیف ہے اگر تسی آ بلہ کوچھیل و الا اور اس میں سے پانی یا بیپ وغیرہ بی اگروہ زخم کے سرے سے بی تو وضواو نے گاورندنٹو نے گا بیکم اس صورت میں ہے جب وہ اینے آپ نظے اور اگردیائے سے نظاتو وضوتہ و لے عظم اس لئے کہ جو پھونگلاو و نکالا کیا خورتی نکلایہ ہدایہ میں لکھا ہے ناک سکتے میں جما ہوا خون مسور کے داند کے برابر نکا اس سے وضوئیں او تا ریخا مدین اکھا ہے اگر چیزی کسی کے عضو کولگ کرچ سے اور خون سے پر ہوجائے تو اگر چمونی ہے تووضون تو نے کا جیسے کمی اور چھر کے جو سے سے میں او تا اور اگر بری ہے تووضونوٹ جائے گا اس طرح جو تک اگر کسی کے عضوكوج سے اور فون سے ير ہوجائے تو يحى وضولوث جائے كا يرجيدا مرتى شى لكما ب اكركى كى آكمى وك ميں سے ناسور كى طرح پانی بہا کرتا ہوتو وہ بمزرلہ زخم کے ہے جواس کے اعررے سے کا وضوتو زدے کا بداراوی قامنی خان عس اکھا ہے۔ اگر کسی کی آسکھ میں ےورم کی دید ہے یا کسی اور بیاری کی دیدے ہیشہ پانی بہا کرتا ہوتو ہروقت تماز کے واسطے تاز ووضو کا تھم ہوگا اس لئے کدا حمال ب كدوه بيب يا كو موسيمين عن لكما ب-كرر اجوزخ كرمر عد فكاس عدو وفيس وفريس و فاليميط على لكما ب-الركس كورشتاكي باری موتو اس کا عم بھی میں گئرے کے ہے اگراس سے پانی بہتو وضوٹو نے کا بیٹس ریمی تکھا ہے اور وضوتو زتے والوں میں سے قے بھی ہاکر بت یا کھانایا پانی مندم رکرتے کے طور پر نگفتو وضوتو زے کا بدمجیط عمل اکھا ہا اور مندم مرتے کی مدیح بدے کہ بغیر وقت اورمشات كاس كوروك ندسك يدميد مرسى عم الكعاب- اكرياني بيا محرق عين صاف ياني تكاتو وضواوث جائع ايد سرائ الوہائ میں فاوی سے قبل کیا ہے۔ اگرتے میں من بحر بلغم آئے تو اگر سرکی طرف سے اترا ہے تو وضون تو فے كا اور جومعدے

ا الله المنظم ا

جو چیز آ وی کے بدن سے المی نگل جس ہے وضوئیں نو شا وہ نجس البھی نہیں ہوتی جیسے تھوڑی کی تے اور خون جو بہنیں بیہ تمین مل لکھا ہاور سی سی ہے ہے کانی میں لکھا ہاور مجملہ وضوتو زنے والیوں کے نیندے جو کروٹ سے لینے میں ہونماز می ہویا غیرنماز میں اس عظم میں فقہامیں ہے کسی کا خلاف نہیں اور مہی عظم ہی اس کا جوالیک کو نہے پر نیکا وے کرسوئے وہدائع میں لکھا ہے اور یہ تھم ہےاس کا جوجت لیٹ کرموئے میہ بح الرائق عل لکھاہے اگر جیٹے کر اس طرح موئے کہ دونوں سریں اپنی دونوں ایزیوں پر رکھ وے جیسے کوئی اوند حا ہوجاتا ہے تو اس پروضو واجب بیس اور بیاضح ہے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی چیز پر سہارا دے کر سوتے کہ اكروه مثالي جائے تو كريزے تو أكر مقعد زين عدائے والا جماع وضوثوث جائے كا اور أكر جدانبين توسيح يہ ب كدناو في كابيد تميين ش اكساب أكر كفر المهواسون يا جيما مواسوت أكر چدر مين پر مويا عماري من موياركوع كرتا موسوئ يا تحدوكرتا مواسوت تو اگر حالت نمازیں ہے تو کسی صورت میں وضوئیس تو شا اور اگر خارج تماز ہوتب بھی بھی تھم ہے تر بحد ہ کی صورت میں پیشرط ہے کہ میت مسنون کے مطابق مواس طرح کہ بید اس کارانوں سے او پراٹھا ہوا ہوا ور یازواس کے پہلیوں سے جدا ہوں اور اگر میہ بیت نہ ہو کی تو وضونوٹ جائے گاریہ بحرالرائق میں لکھا ہے طاہرروایت میں نیند کے قلبہے موجائے اور عمراً سونے میں کیجے فرق نہیں اور اہام ابو یوسٹ سے میہ منقول ہے کہ عمد آسونے میں وضوٹوٹ جاتا ہے اور سیجے وہی ہے جو ظاہر روایت میں ہے میمیط میں لکھا ہے سرایش اگر كروث يركيت كرتمازير هتا بواورمو جائة واس كے علم من اختلاف ہے تيج يد ہے كدوضواس كا توث جاتا ہے بيري طاور مين اور بحرالرائق من لكعاب اوراى برفتوى ب يربرالغائق من لكعاب أكر بيغا بوامويا اور جمك حمك جاتا باور بار بار مقعدز من عدا موجاتی ہے توسم الائم حلوائی کا بيتول ہے كدطا مرتد مب يہ بے كدوضونيس أو شاميفاً وئ قاضى خان ميں كھا ہے اگر بينما مواسوما تعااور من کے بل کر پڑا یا پہلو کے بل کر پڑا تو اگروہ کرنے سے پہلے ہوشیار ہوگیا یا گرتے گرتے ہوشیار ہوگیا یا ساتا ہوا گرا کر کے ابعد فورا ہوشیار ہوگیا تو وضوئیں ٹو نٹا اور اگر تموزی در سوتار ہا پھر جاگا تو وضونو نٹا ہے سیمین میں تکھا ہے اگر میارزانو بینے کر سویا تو وضو منیں تو تنا اور میں تھم ہاس مورت کے سونے میں کے دونوں یاؤں ایک طرف کو میں جاتیں اور دونوں سریں زمین سے طے ہوں

لے اگر پائی وغیر دسیال چیز بھی کھیل قون کہا تو تا پائی کا اوراگر کیڑے وغیر ہ نشک ہی ہوتو البتہ پائی کا فتو تی بھول امام بھر دینا میا ہے ہوتا ا علی سونے والے کی تیرہ حالتیں ہیں تو مصطلح لینی کروٹ پر اور حتو دکسا در تکلیدے کرنا تعنی وضو ہیں اور پیشے اور جارز الو اور پاؤں پیسیلائے اور مننی اور کتے کی طرح الا حاضرے اور سوار دپیرل و کھڑے ورکوح وجود جمہ اور بیٹائن وضوئیں 11 بیر خلاصہ پی لکھا ہے اور اگر جانور کی سواری ہیں جس کی پہنے نگل ہے سو کیا ہیں اگر چڑ ھاؤ پر جانے یا برابر جگہ جانے کی حالت ہیں ہوتو وضو نہ نوٹے گا اور اگرا تار کی طرف چلنے کی ھالت ہوتو یہ نیند وضوئو ٹما شار ہوگی یہ بچیا ہیں ہے اور اگر ایسے جانور کی چینے پر سویا جس پرا کا ف آئس ہے تو اس کا وضونہ نوٹے گا آگر کوئی تئور کے سر پر جیٹھا ہوا سو کیا اور پاؤں ان کا دینے تو وضوئو نے گا بیڈنا وئی تاحتی خان میں تکھا ہے۔

اگر میلویر لینا بوا اوکله جائے تو اگرزورکی اوکله بوتو وضونوٹ جائے گا اور اگر خفینہ بوتو منبیں ٹو نے گا اور ذورکی اوکله اور خفیف او کھی میں فرق ریہ ہے جوایئے قریب کی باتیں سنتا ہے تو خفیف او کھی ہے اور جو قریب کی اکثر باتوں کی اس کی خبر نہیں تو زور کی او کھی ہے محیط میں لکھا ہے اور میں نتوی منقول ہے حمل الائمدے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور بضوتو زینے والوں میں سے بیہوتی اور جنون اور تنشی اورنشہ ہے بہوتی ہے وضونوٹ جاتا ہے تموزی ہویا بہت اور جنون اور غشی اور نشے ہے بھی نوٹ جاتا ہے اوراس باب میں بعض مشامح كنزوك فشى مديه بكورت مردي تمزندكراءا ى قول كوصدرالشبيد فاعتيار كياب اورسيح وهب جوش الائد طوالى س منقول ہےاور وہ یہ ہے کہ اس کی حال میں پھر تفزش ہو رو خررہ س لکھا ہےاور وضوتو زینے والوں میں سے تبقید ہی اور حد تبقید کی سے ہے کہ وہ بھی سے اور اس کے ہراہروالے بھی سیس اور جسی اس کو کہتے جی کہ وہ وہوں لے ہراہر والے نسیس اور جسم وہ ہے کہ ندوہ سے اوراس کے ہرابروالے میں میدد تھرو میں لکھا ہے۔ قبقہہ مارٹا ان سب نمازوں کے اندرجن میں رکوع اور نجدو کیا جاتا ہے ہمارے نزديك تمازاوروضودونون كوتورد يتاب يديط بس لكهاب اورتبقه عدابويا محول كربوية ظلاصديس لكعاب اورجوتبقه نماز عارج ہواس سے طہارت میں جاتی اور ملی سے نماز جاتی رہتی ہے وضوئیس جاتا اور جسم سے ندنماز جاتی ہے ندوضو۔ اگر مجدہ تلاوت میں یا نماز جنازه يس قبقب ماراتو و وسجده اورنماز ياطل موكى وضونبين نوفي كاميافاوي قاضي خان مي لكهاب يلز كالرنماز مي قبقب مارية وضونیں تو نامیر محیط میں لکھا ہے۔ اگر نماز کے اندرسوتے میں قبقید ماراتو میں ہے کہاس سے وضوا ورتماز دونو ل نیس او نیس کے میسیسین من الكعاب \_ حاكم الوجيركوني كايةول ب كروضواورنماز دونون نوت جائم سكاور عامد متاخرين في احتياطا ال كواختيار كياب يه ميط ين لكواب\_ اكرنمازمظنون عين فبقهد ماراتواصح يدب كدوضونوث جائے كايد ميريدين لكواب اكرايي نمازين قبقبد ماراك عذر کی حالت سے اشاروں سے تمازیر عتائقایا سوارتھا اور نقل اشاروں سے پر حتاتھایا فرض بسبب عذر کے اشاروں سے پڑھتا تھا تووضو ٹوٹ جائے گا یہ بنتے القدر میں لکھا ہے۔ قبتے جس طرح وضوتو زیا ہے اس طرح تیم کو بھی تو زیا ہے عسل کی طہارت کوئیس تو زیا اور بعض كاقول بكر كسل كى طبارت كوجعى وضو كے جاروں اعضافي سے باطل روية بي سل كرنے والے نے جب نماز مي قبقب لكاياتو نماز اسكى باطل موكى اور جب تك تازه وضوت كرف نماز برحناجا ترنيس يديد على الكعاب اوريس تي يح بيتا تارخانيديس الكعا بادروضوتو ڑنے والوں میں سے ہے کھی ہوئی مباشرت مجب کھی ہوئی مباشرت کر لے عورت کے ساتھ اس طرح کہ نگا ہواور شہوت سے استادی ہواور وولوں کی شرمگایں ل جائیں تو امام ابو حفیہ اور امام ابو بوسف کے مزو یک استحسانا وضورو ف جائے گااور ا مام جر کے زو یک وضوئیں ٹو نے گا اور می قیاس ہے بیچید میں لکھا ہے اور نساب میں لکھا ہے کہ یکی سے اور نیا تج می ہے کہا ی برفتوی ہے بہتا تار خانیہ یں لکھا ہے اگر دونوں کی شرمگا ہیں ال جائیں۔ توعورت کا دضونو نے کے لئے مردکوشہوت ہونا صروری نہیں ل محد مع وغیره کی ا کاف جیسے گھوڑ ہے گی زین اا

ع قول مظنونده و مماز جو ممان میں مجھ کرشروع کی مثلا کمان کیا کہ میں نے ظہر کی نمازیا سلت نہیں پڑھی ہے ہیں شروع کی پھر معلوم ہوا کہ پڑھ چا ہے آت شروع کرنے ہے اس پر لازم ندہو کی نیکن آگراس میں قبتہ ارائو علی الاسح وضوفوٹ جائے گا کیونکہ نماز میں نفن داد دہوئی ہے اا سے مباشرت لفت میں بشرہ کو بشرہ سے ملانا اور بشرہ تھا ہری بدر کی کھال ہے اور یہاں اوام کا محاورہ بھٹی جمام ادبیری

بدقعیہ علی الکھا ہے۔ مرد کے قورت کو مساس کرنے سے یا قورت کے مردکو مساس کرنے سے وضو النیس ٹو قاید مجیدا علی الکھا ہے اپ ذکر کو چھوئے یا دوسر سے کے ذکر کو چھوئے اور سے برد دید وضو تیں اور فاقد مجیدا علی الکھا ہے کہا ہوئی مباشرت دو مور قول علی ہور داور امرداؤ سے میں ہور داور امرداؤ سے میں ہوتو ہی امام ابو حضو تھا اور امام ابو ابوسٹ کے زدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے بہ قلیہ علی انہیں مسائل سے میں اس کھتے ہیں اصل میں ہے کہ اگر اس مباشرت دومر دول علی ہوتو یہ معران الدرایہ علی انہیں اور بہ شک کے مسائل بھی انہیں مسائل سے میں اس کھتے ہیں اصل میں ہے کہ اگر اس کی کو بہ شک ہوا کہ فلا نے صفو کا وضو کیا ہے یا نہیں اور بہ شک اس کو اقرال ہار ہوا تھا تو اس موضع کو دھوئے جس میں شک ہوا دراگر وضو سے فار فی ہوئے اکثر میں ہوتو اس کی طرف الاتفات نہ کرے اور جس مختل کو وضو تھا اور اب وضو ٹوٹ عیں شک ہوا تو وضو اس کا ہاتی ہے۔ اور اگر بحد شک ہوتو اس کی طرف الاتفات نہ کرے اور جس مسلم می فالب عمان برعمل نہ کرے پی ظامہ میں تکھا ہے۔

ووررداب

عسل کے بیان میں اس میں تین صلیں ہیں

يهلئ فعتل

# عسل کے فرضوں میں

ا مام شافع كزو كي ورت كالمجونا ناقض وضوب اور تحقيق عين البداييس باا

ع سمان .....يقين بكسايك مسومين وهويا تغااور شك كيا كرس كوچود الوبايان بادس دهو لادرياني وكري كنجاست عن شك كيانو كويين ب اى طرح جودو كى طلاق مين كرشايد اس كوطاتى و سدى مويا مملوك زادكياتو جى باطل باشياه شائدرة نكل كئ بينة باطل سيءا

س سارے بدن سے مراد بشرہ طاہری ہے اور باطنی بدن مرازیس ۱۱ 💎 (۱) با جن کے ایک بار

ادارا بہتے کیسون کے کھولا مردی ہیں تکھا ہے۔ بالوں کی ہزوں ہیں اگر پائی تی جائے تو عورے کوسل میں پائی جو ٹی کھولانا مردور کی آئیس ادارا ہے گئیس کے دور میاں پائی ہی تھا ادارا ہے گئیس کے دور میاں پائی ہی تھا ادار ہے گئیس کے دور میاں پائی ہی تھا ادار ہے ہور ہوں ہیں ہی تھا دا دار ہوں ہیں ہی تھا دا دار ہوں ہیں ہی تھا داروں کے جائے ہیں افران ہے جس الحرح کواس کی ہزوں ہیں ہی تھا دا دار ہوں گئی ہوئے ہیں بائی ہی تھا اور کی ہوئے ہیں پائی ہی تھا داروں کے جائے ہیں افران ہے در کہ اس کی ہزوں ہیں ہی تھا دا دار ہوں ہی تھا اور اور کی ہوئے ہیں بائی در دور کہ دار ہوں ہی تھا اور اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی ہوئے ہیں ہوا دور کہ دار ہوں ہی بائی نہ ہواور پائی جب اور ہے گذر ہے ہوراح کا دور کی داخل ہو جاتا ہے تو کہ اور اور کی ہوئی داروں کے دوراح کے اندر بھی داخل ہو اور نہ ہو اور اور کی دوراح کے اندر بھی داخل ہو ہو جاتا ہے تو کہ اور اور کی ہوئی کھا ہو ہو کہ دوراح کے اندر بھی ہوئی کھا ہے۔ جس کی اور کی کھی ہوئی کھا لے داروں ہو ہی کھا ہے دوراح کے اندر بھی دوراح کے اندر بھی ہوئی کھا ہے دوراح کے اندر بھی دوراح کے اندر بھی ہوئی کھا ہے دوراح کے اندر بھی دوراح کے اندر بھی تا دوراح کے اندر بھی کہ دوراح کے اندر بھی دوراح کے اندر بھی تھی تا دوراح کے اندر بھی کھا ہے دوراح کے دوراح کی تا در کہ ہوئی کھا ہے دوراح کی تا دوراح کے دوراح کی تھی داخل ہے دوراح کی تا دوراح کی تا دوراح کی تا دوراح کے دوراح کی تا دور

غسل کی سنتوں میں

ورمری فصل

ہونے کے لئے کرتا ہوں یا بینسل جنابت کے لئے کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ دھوتے وقت ہم اللہ پڑھے پھر استنجا کرے۔ بیرو جرة البیر ویس لکھا ہے اور سنت ہے کہ پانی میں ندا سراف کرے نہ کی کرے اور خسل کے وقت قبلہ کی طرف مندنہ کرے اور تمام بدن کو اول مرتبیل لے اور ایسے موقع پرنہائے جہاں اس کو کوئی ندو کیھے کھور جرگز کسی سے ہات نہ کرے اور بعد عسل کے موٹے کپڑے سے اپنا بدن بو نچھ ڈالے بیدمدید میں لکھا ہے۔

ئىمرى فصل

اُن چیزوں کے بیان میں جس سے سل واجب ہوتا ہے

وہ تین ہیں انجملہ ان کے جنابت ہے اور و وروسب ہے ہوتی ہے۔ ایک بیکمنی دفق وشہوت کے ساتھ خارج ہو بغیر دخول کے چھونے سے یادیکھنے سے یا احتلام ہویا ہاتھ کے مل سے منی نظے یہ محیط مزحسی جس لکھا ہے مرد سے نظلے یاعورت سے سوتے جس یا جا کتے میں ہدایہ عم الکھا ہے۔ شہوت کا اعتبار علی کے اپنے مکان سے جدا ہونے کے وقت کیا جاتا ہے اور سپیاری سے نکلنے کے وقت میں کیاجا تا یہ بین میں لکھا ہے۔ اگراحتلام ہوایا کی فورت کی طرف و مجھااور منی اپنی جگہ سے شہوت سے جدا ہوئی مجراس نے اپنے ذكركود بالبايبال تك كشبوت اس كى ساكن بوكن بجرمنى بى تؤاس برامام ابوضيفة ادرامام ابومختر كيزد يك مسل واجب بوكاادرامام ابو بوسف کے زویک واجب نہ ہوگا میرخلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر جنابت کے بعد بغیر پیٹا ب اور بغیر سوے نہایا اور نماز راحی مجر باقی منی نکلی تو امام ابوهنیفه اورامام محمد کے نز دیک منسل واجب ہوا گا اورامام ابو پوسٹ کے نز دیک واجب نہ ہوگا لیکن میب کے نز دیک ہیہ تھم ہے کداس تماز کونہ لوٹا دے گارید خیرہ میں تکھا ہے۔ اگر پیشاب کرنے یاسونے یا چلنے کے بعد متی نظی تو بالا تفاق مسل واجب نہ ہوگا یے بین میں تکھا ہے اگر کسی مخف کوا حسّلام ہوا اور منی اپنی جگہ ہے جدا ہوئی لیکن سپیاری کے سرے پر نہ ظاہر ہوئی تو عسل وا جب نہ ہوگا یہ نناویٰ قامنی خان میں کھنا ہے اگر کمی مخف نے چیٹا ب کیااوراس کے ذکر ہے منی نکلی اگر اس کے عضو میں تندی تھی تو عسل واجب ہوگا اور اگر ست تھا تو وضواس برلازم ہوگا مدخلا صدیم الکھا ہے۔ اگر کسی عورت سے اس کے شوہر نے مجامعت کی اور پھرو وعورت نہائی پھر اس کے بدن سے اس کے شو ہر کی من نکلی تو اس پر وضووا جب ہو گا عسل واجب نہ ہوگا۔ اگر کوئی مخص سونے سے جا گا اور اس نے ا ہے بچھونے پریااٹی ران پرتری پائی اوراس کواحتلام بھی یاد ہے آگریقین ہے کہ وہ تی ہے یا بیتین موکدوہ ندی ہے یاشک ہو كدو ومنى ب ياندى تواس يرتحسل واجب باورا كريفين بكدوه ودى باتونحسل واجب ندموكا \_ - أكرترى يائي مكرا حتلام یا نہیں اب اگر یفین ہو کہ و او دری بی تو عسل واجب نہ ہوگا۔ اور اگریفین ہے کہ و ومنی ہے تو عسل واجب ہوگا اور اگریفین ہو ک وہ ندی ہے تو عسل واجب نہ ہوگا اور اگر شک ہو کہ وہ منی ہے یا فری تو امام ابو بوسف کا بی تول ہے کہ جب تک احتلام کا یقین نہ ہوسل واجب نہ ہوگا اور امام ابوضیفہ اور اہام محمد کے نزدیک واجب ہوگا۔ قاضی امام ابوطی سفی نے کہا ہے کہ حسام نے ائے نوادر میں امام محد کاریول افل کیا ہے کدا گر کوئی مخص جا کے اور اپنی سیاری پرتری یائے اور خواب اس کویا نہ ہوا کر سوئے سے میلے اس کے عضو میں تندی تھی تو اس پرغسل واجب نہیں لیکن اگریہ یقین ہوجائے کہ بیٹی ہے تو عسل واجب ہوگا اور اگر سوئے ہے ملے اس کاعضوست تھا تو اس پرغسل واجب ہوگا ۔عمس الائمہ حلوائی نے کہا ہے کہ بیصورت اکثر واقع ہوا کرتی ہے اور اوگ!س چیز 

ے عاقل بیں ہی اس کو یا وکر لیما واجب ہے۔ معط می لکھا ہے۔

اگراحتگام اورانزال کی لذت ای کویاد مواورزی نه بائے تو عسل وا جب نیس اور ظاہردوایت می عورت کا بھی بھی تم عم ب اس کے کہ عورت پر منسل واجب ہونے میں بیشرط ہے کہ ٹی اس کی باہر فرج کی طرف انتظامی پرفتوی ہے بیمعراج الدرایہ می لکھا ے اگر کوئی مخص میشا ہواسوئے یا کھڑا ہوا سوئے یا چا ہوا سوئے چرجا کے اور تری پائے تو اس کا حکم اور لیٹ کرسونے والے کا برایر ہے رہے یا میں لکھا ہے اور اگر بچھونے پرمنی پائی جائے اور مرد یہ کیے کہ دورت کی منی ہے اور دورت کیے مرد کی منی ہے تو اسم یہ ہے کہ احتیاطا دونوں پر عسل واجب ہوگا یے مہیریہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخف کوش آجائے اور بعد افاقہ کے دوایئے زانو پریا کیڑے پر ندی یا نے تو اس بڑنسل واجب نہیں۔اور بھی تھم ہے نشے کا اور اس کا تھم نبیذ کے مثل میں میعط میں لکھنا ہے۔ کوئی مختص سوتے ہے جامحا اور ا حملام اس کو یاد ہے لیکن کوئی تری طا برنبیں ہوئی اور تھوڑی در پنمبر نے کے بعد نہ ی نکل تو اس پر خسل وا جب نبیں۔ دات ہیں: اسلام ہوا مجرجا كااورترى شديهمي بمروضوكيا اورجركي نمازيزه ولي بجرمني نكليتواس برغسل واجب بهوكابيذ خيره مي تكصاب ادروواين نماز كااعاده شكرية كاادراس طرح اكرتماز على احتلام مواادرانزال شدوايهان تك كرتماز يورى كرلى بجرانزال مواتو تهاية كالكرنماز كالعادون كريع كايد فتح القدير من لكما بدوسراسيب جنابت كادخول بوتاب دخول دونون داستون من يمكى راستر من بوجب سياره حبیب جائے تو فاعل اور مفعول میدونوں پر حسل واجب کردیتا ہے انزال ہویا نہ ہو یہی درست ند بہ ہے ہمارے علما مکا مجی محیط میں تکھا ہے اور یکی میچے ہے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ اگر کس کاسپیارہ کٹا ہوا ہوتو بقدرسپیارے کے ذکر وافل کرنے ہاس پر تھسل وا جب ہوجائے گا بیمراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اور اگر جو یائے جانور کے دخول کر لے یا مردے کے یا ایسی میموٹی لڑ کی کے جس کے مثل کی لڑکیوں کے ساتھ مجامعت نہیں کیا کرتے تو بغیر انزال کے شمل واجب نہیں ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اور سیحے یہ ہے کہ جس لڑ کی سے مل جماع میں دخول اس طرح ممکن ہو کداس سے اندر کا پردہ چھٹ کردولوں راہیں ایک نہ ہوجا کیں تو وہ مجامعت کے قابل ہے بیسرائ الوہائ میں لکھا ہے اگر کسی عورت کی فرح سے باہر باہر مجامعت کی جائے اور منی اس کے رخم میں پینی جائے خواہوہ مکر ہویا ثیبہ ہوتو عسل اس پر واجب نہ ہوگا اس لئے کھسل کے دوسب ہوتے ہیں یا انزال پاسپیار ے کا داخل ہوتا ان میں ہے ایک بھی نہ پایا حياليكن أكراس كوخمل ره جائے توعنسل واجب بوگاس لئے كدانزال پايا حميا بي فقادي قاضي خان عي تكھا ہے اورا كرممل ره جائے تو وقت مجامعت کے اس پر حسل واجب ہوگا اور اس وقت سے ساری نمازیں لوٹادے کی بیملقط عمی لکھا ہے۔ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میرے باس جن آیا کرتا ہے اور اس کے ساتھ میں وہی کیفیت یاتی ہوں جوابیخ شوہر کی مجامعت میں یاتی ہوں تو اس پر عسل واجب منہ و کا بیمچیط مزدسی میں لکھا ہے اگروس برس کالز کاعورت سے مجامعت کرے توعورت برعسل واجب ہوگا اوراز کے نو واجب تہیں ہوگا لیکن اس اڑے کو بھی تھم محسل کا ویا جائے گا تا کہ اس کو عادت پڑے بھیے کہ اس کونماز کا تھم عادت ہونے کے لئے کیا جا تا ہے اور اکر مرد بالغ ہواورلاکی نابالغ ہو مکرمجامعت کے قابل ہوتو مرد پر عسل واجب ہوگا اور اس لڑکی پر واجب شہوگا اور آئر کوئی خصی عجامعت كرين فاعل اورمنسول دونوس يرطسل واجب بوكابيجيط بين كلعاب \_ أكراب عضوير كيز البيث كردخول كرياد رازال ند ہوتو بعضوں نے کہا کے مسل واجب ہوگااور بعضوں کا تول اور وہی اسم بھی ہے کہ اگر کیڑا ایسا بیٹلا ہو کہ فرج کی حرارت اور

إ كونك مديث ام طبيم من عورت كاد كم ليما خودشرط بدواه البخاري ومسلم العين البدايه

ع ليعنى بدون انزال كاوراكر انزال بواتوعسل وأجب بكوياوه احملام باكرجن آوى كاصورت برخابر مواتو فتذاد خال حقدت من اجب: وكا انزال مويان وكونك مادا حكام كاخابر به با

اوراز كاجب احتلام كے ساتھ بالغ بوتواضح يد بے كاس وقت اس يرهسل واجب بوكاب زايدى على لكما باورزياد واحتياط اس میں ہے کہ سب صورتوں میں تنسل واجب موگا برقاوی قاضی خان میں تکھاہے۔اور چار حسل سنت میں جند کے دن اور عیدین کے دن اور عرف کے دن اور احرام کے وقت اور ایک متحب بی اور و وقتل کا فرکا ہے جب و مسلمان ہواور جب نہ ہو می می الکما ہے۔ جعد کے دن کا حسل نماز کے واسطے ہوتا ہے ہی سی ہے ہے یہ ہرایہ می لکھا ہے۔ اگر چمر کے بعد حسل کیا گھرونسوٹوٹ کیا پھروضو کر کے جعد کی نماز پڑھی یا نماز جعد کے بعد مسل کیا تو سنت ادا نہ ہوگی۔اگر جعداد رعیدا بیک دن میں جمع ہو گئے اور مجامعت بھی کی پھر محسل کیا تو جنوں مسل ادا ہوجا کیں مے بیزا ہدی میں اکھا ہے۔ کافی میں ہے کہ اگر میں سے میلے مسل کیا اور ای سے جمعہ کی تماز برحی تو الم ابويوسن كن ويك جعد يحسل كى فضليت في راورابواكن كن ديك نامى يدفع القدير بي لكعاب بعض مشارع في ان عسلوں کو بھی مندوب لکھا ہے۔ حسل وصول مکے واسطے اور مزولفہ ہی تھرنے کے واسطے اور مدینہ میں واخل ہونے کے واسطے اور مجنون كالخسل جب اجها مواوراز كے كافسل جب ائى عمر كے ساب سے إلغ مويد مين عن لكما ب\_اوراى كے مثل بين جب كے سائل اگرونت تماز تک مسل میں تا خرکرے تو گنها رئیس ہوتا پیچیط میں لکھا ہے۔ بیخ سرائ الدین مندی نے اجماع تقل کیا ہے اس بات يركه جس كاوضون بواس يروضواور جنب اورجيض والى اورنفاس والى عورت يرهسل اى وقت واجب بوتاب جب تمازان ير واجب ہویا کی ایسے کام کا ارادہ کریں جو بغیروضواور عسل ہے تہیں ہوسکتا اور بغیراس کے واجب بیس ہوتا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ مثلاً نماز وجدو تلاوت اورقر آن كا جمونا اورهل اى كاوركام يديدا مزهى جميالكما بيد ظاهر الروايت جميم مانى جوسل ك واسطے كافى بواك ماع عبوتا ہاوروضو كے واسطے ايك مرار يعض مشائخ كايةول ب كداك ماع مسل كے واسطے اس وقت ل ادرای طرح فسل متحب بے مجینے لگانے سے وقت اورشب برات یس لینی شعبان کی پندرمویں دات میں اورشب قدر میں جب کراس کو جا تا ہو بطن عالب اكثراحا دعث محاح عم عشره التحره ومضال السيادك كي طاق والوّل شرطلب كرنا شب فقد دكا وادواود سورج عمن اورجا ندعهن كي نماذ كي واسطياور واسط طلب إرش اورد فع خوف اورنار كى روزاور خت آئدى عن اورة ويون مكيم عن جاف كواسطنا كؤكون كيكل اور بسيندى بداوت الكف ن مواور جب نا كيرا ين يامره ونهلاد ساورأس فنع كوجس كل كالراده كياجائ خواه يديا فقاص يابظلم ادر محناه سيترير في واليكونا كرتوانق حاصل ہوطہارت ظاہری کو مہارت باطنی کے ساتھ اور فسل متحب ہے سفرے آئے والے کو اور عورت مستخاصہ کوشا یدمستخاصہ عائد دیف واقع ہوا ہواا ا مار المام الوحليف كرز ديك ماريدون كابوتا بهاوريد كامقدار تني بالبقدر بهترروب كروي المعترجم ففي عشر

## فتاوي عالمگيري ..... مِلد 🛈 کاټ (٢٠٧ کاټ الطهارة

> یا نیول کے بیان میں اس می دونسلیں ہیں

> > ربهلي فعيل

ان چیزوں کے بیان میں جن سے وضو جا ئز<sup>ع</sup> ہے

اس کتارے تک مردار برا ہواور و ویاتی کے کم ہوئے کے وجہ سے نظر آتا ہو ندصاف ہونے کی وجہ سے تو اس نہر کا اکثریائی اس مردار ے لما ہے اگر اس نے نبر کاعرض روک لیا ہواور اگر و ومروار نظر نیس آتا یا نصف ہے کم عرض میں ہے تو اکثر یاتی اس نبر کا اس مردار نبیں ملامیمیط میں لکھا ہے اگر حبست پر نجاست پڑی اور اس پر بیند پر سااور پر نالے میں سے بانی بہا اگر نجاست پر نائے ک باس تقى اوركل پانى يا أكثر پانى يا نصف بإنى اس نجاست سے لكر آتا ہے تو اس برنا لے كا پانى نجس ہے ورند باك ہے اور اگر نجاست حیت پرمتفرق بری محقی اور برنا لے کے سرے برتمی تو اس برنا لے کا بانی نجس شہوگا اور جاری یانی کے تھم جس موگا سراح الوبائ مين الكهاب اوربعض فآوي قامني خان مين الكهاب بهار عدائح كايقول بكرمين جب تك برس رباب تك اس كاياني جاري یانی کے علم میں ہے بہاں تک کدا گر میست پر بجاستوں سے فیر کبڑے ولک جائے تو کیڑ انجس ہیں ہوگا جب تک اس یائی عمی تغیر د بوجیت پر نجاست پری تھی مینہ برسااور جیت بکی اور کیڑے پر پانی پر او سی سے کداگر مینداہمی تک بند نیس موالو حیت کے سوراخ میں سے جو یانی گرا ہے وہ یاک ہے میمیط میں لکھا ہے تماہید میں ہے کہ بیٹم جب ہے جب وہ یانی نجاست سے تغیر نہو گیا ہوبہا تار فائیہ مل کا ہادر اگر بیند کے تھم جانے کے بعد تبہت کے سوراخ میں سے پانی نیکا تووہ پانی تجس ہوگا میں کھا ہادر نوازل میں ہے کہ جارے متافرین مشارع نے کہا ہے کہ مجی مخار ہے بیتا تار فانیے می الکھا ہے تہریا کاریز کے پانی می اگر نجاست بن ی ہواور نجاست کے قریب سے کوئی پانی لے قو جائز ہے اوروہ بانی پاک ہے بشر طیکداس کا عرویار تک ما بوند بر لی ہونہر کا بانی اگر او بر ے بند ہوجائے تو اس کے جاری ہونے کا تھم میں بدل رفاوی قاضی خان میں تکھاہے اگر مسافر کے ساتھ ایک برابر بالداور برتن پائی كا مواور يانى كى اس كوها جت بعي مواور يانى ملنے كى اميد مجى مومكريقين شهوتو فيخ ابوالحنن كا قول منقول بے كدو وائي مسى رفيق كويتم كرےك يرنا كايك طرف سے والے اور خود اس يا الے على سے وضوكر سے اور يرنا لے كى دوسرى طرف ايك برتن ركاد ساك وہ یاتی اس میں جمع ہوجائے تو وہ یاتی جواس برتن میں جمع ہوا ہے یاک اور یاک کرنے والا ہوگا اور میں سیجے ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے کہ ا يك چھو في حوش ميں سے مى ق نبر تكال كر يالى جارى كيا اور اس سود سوكيا بحرب يالى كى جكد جن بوكيا و بال ساكد و تخص في نہر بناکر یانی جاری کیااوراس سے وضو کیاتو سب کا وضو جائز ہوگا اگر دونوں مکانوں میں پچے مسافت ہوا کر چہ کم ہواور بھی تھم ہاس صورت میں کہ بنب ایک گڑھے میں ہے دوسرے گڑھے میں یانی جاتا ہواوران دونوں کے نتائے میں بیٹے کر کوئی وضو کرے بیرمجیط میں الكهاب اكريبت سا دى نهر ك كنار بي يمني بانده كرجينيس اوروضوكري توجائز بوكا اوري سيح بيمتيه المعلى على الما ب اگر خوض جیمونا ہواور ایک طرف سے اس میں یائی آتا ہواور دوسری طرف سے نکاتا ہوتو اس کے سب طرف وضوح ائز ہےاور ای برفتوی ہے کھاس کی تفصیل میں کے اگروہ مار گر کالمبامار کر کاجوز اہو یااس ہے کم جوتو جائز بواور جوزیادولمباجوز ابوتو جائز نبو ميشرح وقامين لكعاب اوريمي زامدي اورمعراح الدرامين لكعاب جيوف حوش كاياني نجس تفااس مي أيك طرف سے باك يافي واخل ہوااور دوسری طرف ہے حوض کا پانی بہنے لگا تو فقیہ ابوجعفر کا یہول ہے کہ جب دوسری طرف سے حوض کا پانی بہااس وقت سے اس دوض كى طبارت كاعكم بوكا اوراى كوا عتياركيا بصدرالشبيد عليه الرحمة في يريط لمين لكعاب اورنو ازل يس لكعاب كداى تعم كوبهم لیتے میں بیتا تارخانیمی لکھا ہے اور اگر ووسری طرف ہو ووش جاری نہیں ہوا مگر بلاتو قف لوگ اس میں سے یانی تکال رہے ہیں تو بھی پاک ہوگا بطہیر بیص اکھا ہوا و بااتو قف یانی نکا لئے سے بیمراد ہے کہ ایک مرتب یانی لینے سے دوسری مرتب بائی لینے تک بانی

ا کاریر اس نبراو کجے ہیں جوز عن کے نجے مواام

ع برارائق من كما كرمهادت كاحكم أس وقت بوكا جب يظنا بإنى كاباك بإن كداخل بوف كوقت بوكذاني المحلاوي ا

کا لمناموتوف شہوبیدام ی میں لکھا ہے تمام کے حوش کا پانی فقہا کے زویک یاک ہے اگر اس میں سی تجاست کا گرنامعلوم نہوہی اگر کوئی محض عن باتھ ڈالے اور اس کے ہاتھ برنجاست گی ہواگر یائی مغبر ابوا ہوئل کے راستہ سے بھی اس عل پچھ ندواخل ہوتا ہواور نداس میں سے کوئی برتن سے یائی تکالم موقو تجس ہوجائے گا اور اگر اس میں سے برتنوں سے بافی نکالا جاتا ہواورش کےراستہ ے اس حوض میں کھے نہ آتا ہو یا اس کا النا ہوتو اکثر کا یہ تول ہے کہ وہ بخس ہوجائے گا اور اگر لوگ اس میں سے یانی اپنے برتنوں سے نكالتے ہوں اورنل كراستە يىمى اس دون عى يانى آتا ہوتو اكثر كنز ديك بحس بيس ہوكان فاق ان عى لكما ب اوراى پنوئ کے بیمیط ش کھا ہے جاری یانی کا کوئی وصف جب بجاست سے بدل جائے اور اس کی تجاست کا تھم کیا جائے تو اب اس کی طہارت کا تھم نہ کیا جائے گا جنب تک اور پاک پانی اس من ل کراس کے اوصاف کے تغیر کودور نہ کردے ریجیط میں لکھا ہے دوسرایانی جس سے وضو جائز ہے و وہند پانی ہے جب کشر ہوتو و وجاری پانی کے تھم میں ہے ایک طرف نجاست پڑنے سے و وسب نجس میں ہوتا كين جب رنگ يامره يا يوبدل جائية وتجس موجائي كاسى يرسب علاه كااتفاق باوراى كوتمام مشائخ في لياب يدميط من لكعاب اوراس میں جس مقام پرنجاست کر ہے اس کا بیتھم ہے کہ اگر وہ نجاست نظر آتی بوتو موضع نجاست کے بخس ہوجانے پر اجماع ہے اور مقام نجاست ہے بفقد ایک مجمو نے دوش کے ہٹ کروضوکر نا جا ہے اور اگر نجاست نظرنہ آتی ہوتب بھی مشاکخ عراق کے نزدیک بھی تھم ہادرمشائخ بخارا کے فزد یک نجاست کرنے کے مقام ے وضوکرنا جائز ہے بیطام میں لکھا ہا اور بیاضح ہے بیمراج الوہاج یں لکھا ہادر چیو نے حوض کی مقدار چارگز لمبائی چارگز چوڑ ائی ہے بیکفایہ یمی لکھا ہے ادر امام ابد بوسف سے میعنقول ہے کہ اگر برے گر سے میں یانی جمع مواق جاری یانی کے تھم میں ہے جب تک اس کے اوصاف ند بدلیس کے تب تک بھی تہیں ہوگا اس میں چھ تغمیل نہیں روقتے القدیر میں لکھا ہے اور فرق کلیل پانی اور کٹیر پانی میں یہ ہے کہ اگر بعضے بانی کا اثر بعضے میں پہنچے اس طور پر کہ ایک طرف کی نجاست کا اڑ دوسری طرف پنج تو تلیل ہے اور نہ پنجے تو کثیر ہے اور ابوسلیمان جوز جانی نے بیکہاہے کہ اگر دس گر لب دس گر چوڑ ابوتو ایک طرف کا اڑ ووسری طرف تبیں پنجااورای کولیا ہے عامدمشائ نے بیجیط میں اکھا ہےاور مہرائی بیمعتبر ہے کہ جلوے یانی لين مي كمل دجائ يي الحي بيد بداريم لكماب

المنت المنت جاتا بي في وضوحا مزار الروض يربرف جداجدا الراكل من مواكرا تنابيت موكدياني بلان من المن المان من الم تواس میں وضوجا ترجیس اورا گرتموڑا ہواور پانی کے ہلانے سے بل جائے آواس میں وضوجا تزہے بیجیط میں لکھا ہے اگر کسی بزے دوش یر برف جم کنی ادر کسی نے اس میں سوراخ کرلیا اگر سوراخ کے اندر کی ظرف بھی وہ جما ہوا پرف متصل ہے واس میں وضو جا تزمیس ور نہ جائزے برائے القدر می لکھاہے اگر بانی اس سوراخ می نکال کراس برف کے اوپراس قدر پھیل کیا کہ اگر چلو سے بانی لوتواس کے یج کابرف کمل نیس جاتا تواس می و موجائز ہے ورن جائز نیس اگر پانی سوراخ میں اس طرح ہے جیسے طشت میں پانی ہوتا ہے تو بھی وضواس ميس جائرتبيل ليكن اكروه سوراخ ده درده بوكاتواس عن وضوجائز بوكاريفآوي قاضي خان على لكساب اكريائي جائے كى نالى يى ہوئی ہواوراس کا یانی جم جائے تو اگر یانی نالی کے تخوں سے جدا ہوا کر چہ کم ہوتو وہ دوش کے تھم میں ہے وضواس سے جائز ہے ادراگر بانی نالی کے مختور اے ملا ہوا ہے و ارتبیں ہے میں مخار ہے بی خلاصہ س اکھا ہے اگر اوپر سے حوض دو دروہ سے کم مواور نیچے سے دو درود ے کم ہویا زیادہ ہوادراد پراس کے نجاست پڑی ہوادراک دوش کے جس ہونے کا تھم کیا جائے پراوپر سے یائی کم ہوگروہاں تك كيني جائ كداب و وحوض دو درده موجائ تواضح بيب كداس عن وضواو تسل جائز ب بيجيط عن لكعاب الرحوش ده درده يم ہا کروہ حوض گہراہ چراس میں نجاست بڑگی اس کے بعدوہ حوض پیل کروہ دردہ ہوگیا تو وہ جس ہوگا اور اگر حوض میں نجاست پڑی اور اس وقت وہ دو دردہ تھا چراس کا پانی کم ہوااور اب وہ وض وہ وروہ ہے کم ہوگیا تو وہ پاک ہے بیظامہ سی الکھا ہے ایک مريعين بإنى بجرابوا تفااوراس كي نجاست كالحكم كيا كيا تفاجراس كاباني جذب موكيا اورووا ندر يختل موكيا تواسك طهارت كاظم کیا جائے گا اب اگراس میں پانی دوبارہ آئے تو اس میں دوروایتیں میں اسمے بیہے کہ اب اس کی نجاست ندلو نے کی بیسرائ الوباج عن لکھا ہے تیسرا یانی جس سے وضو جائز ہے و وکنوؤل کا یاتی ہے کنویں کا سب یاتی جن چیزوں کے کرنے سے نکالا جاتا ہے وہ دوسم میں اوّل و وکہ جس کرنے سے یانی تکالناوا جب ہواگر کنویں بھی نجاست کرے تو اس کا یانی تکالنامیا ہے اور باجماع سلف وہ یافی تکالنا ہاں کویں کی طہارت ہے میر ہوا میر میں لکھا ہے اونٹ یا بمری کی مینگینال اگر کنویں میں کریں تو جب تک وہ بہت ندہوں تب تک كوال بنس بوتابية أوى قاض خان عى لكما إدرامام الوصيفة كاتول بيب كه بهت وه برس كور يمن والا بهت مجهاوركم وه ہے جس کود کیمنے والا کم سمجھای پراعتاد ہے بیمین عمل کھا ہے بہت دو بیل کہ کوئی ڈول ان سے خانی شہواور جوالیانہ ہوتو کم بیل مجی سیح ہے بیام مزھی کی شرح مبسوط اور نہایہ یں لکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ بھیج بیہ ہے کہ نابت اور توفی اور تر خلک میں بجوفر ق نبیل بیخلامه میں لکعبا ہے اور اس تھم میں لبیدا ور تو ہرا درمیتنی میں پیچے فرق بیس بیدا ہیمی لکھا ہے۔

اور جنگل اور شہر کے کنوؤں میں کھے فرق نہیں ہے بین میں تکھا ہے اور بھی سے ہوئی لئے کہ ضرورت بھی شہر میں پرتی ہے
جی جماموں میں اور سافر خانوں میں ریجیط میں تکھا ہے آگر کنویں میں کوئی کڑی یا گیا یا آور میرے یا کوئی جانور پھول جائے یا پھٹے
بڑا جانور ہو یا جیوٹا جانور تو سارا یائی ثکالا جائے گا یہ ہدایہ میں تکھا ہے آگر اس کے بال گر جائیں تو بھی بھی تھم ہے بیران الو ہائے میں
تکھا ہے آگر بھری کے برابر کوئی جانور گر جائے اور زندہ تکال لیا جائے تو سیح ہے کہ آگروہ نجس العین نیس ہوا تو اس کے بدن پر کوئی
تجاست بھی نہیں اور اس کا مذہبی پائی میں واض نہیں ہوا تو نجس نہیں ہوگا اور آگر اس کا مذہبی پائی میں واض نہیں ہوا تو نجس نہیں ہوگا اور آگر اس کا مذہبی فی اس کے جو شھے کا تھم
جاری ہوگا ایس آگر جو شااس کا یا کہ ہے تو یائی یا کہ ہاور نجس ہوگا اور اگر اس کا مذہبی ہوگا اور آگر اس کا مذہبی ہوگا کی مذہبی میں مذہبی ہوگا کی مذہبی ہوگا کی مذہبی ہوگا کی مذہبی ہوگا کی مذہبی میں مدہبی ہوگا کی مذہبی ہوگا کی مذہبی میں مذہبی ہوگا کی مذہبی میں مدہبی ہوگا کی مذہبی ہوگا کی مذہبی ہوگا کی مذہبی میں مدہبی میں مدہبی ہوگا کی مذہبی میں مدہبی ہوگی ہوگی میں مدہبی میں مدہبی کی مدہبی میں مدہبی مدہبی میں میں م

لے۔ ای طرح اگر بکری نے روسے کے برتن جس مینٹنی کردی دوسے کے وقت ایک یادو مینگئیاں ٹوسٹارکنے نے کہا کرمیٹنی مجینک وی جائے ادرودورہ بیا جائے بعد بقر ودرت کے اا یانی بھی مفکوک ہوگا اورکل نکالا جائے گا اور اگر جو تھا اس کا مکروہ ہے تو پانی تحروہ ہے اس کا نکالنامستیب ہے۔ اور اگروہ جانور نجس العين بجيه سورتو يانى بنس موجائ كااكر چدمنداس كايانى ش داخل ند مواموادر سيح يدب كدكتاب العين تبس بع جب تك اس كا مندنددافل مواہو بانی نجس میں ہوتا یہ میں میں تکھا ہے اور میں تھم ہے ان سب جانوروں کا جن کا کوشت میں کھایا جاتا جیسے در تدب وحش ادر پرندا گروه زنده نکل آیا اور مندان کا پانی مین مینیچاتو سی که پانی تجس ندی این جوزا بدیمط سرحسی می لکعام مرده کا فرمسل ے پہلے اور بعد بھی ہے بیٹر پیر میں تکھا ہے۔مسلمان مردہ اگر تنویں میں کر جائے اگر قبل سے کرے کا تو یائی خراب ہوجائے گا اورا گربعد مسل مے گرے گاتو یانی خراب نہ ہوگا میں محتار ہی بیتا تارخانی شرائعا ہے۔ بچا گر پیدا ہوتے وقت رود مے اور پھر مرجائے توسم اس کابدے آوی کاسا ہے ام طسل کے بعد کنویں میں گرے گاتو پانی خراب ندہوگا اور اگر ندرود ہے آگر چائی بارطسل و بے کے بعد كؤي شركر يتب بهى يائى خراب موجائ كااكر شهيدتموز يانى مس كرية بانى خراب ندموكا اوراكراس يخون يهيكا تو پانی خراب ہوجائے گا بدقاوی قاضی خان میں لکھاہے۔ جب کویں کا کل پانی نکالنا واجب ہولیکن اس میں سوت جاری ہونے کے سبب سے کل یانی شکل سکیقو دوسوڈول نکا لے جائی میرسین جم اکھا ہاور بھی آسان ہے ساختیار شرع می رس اکھا ہے اوراضی س ہے کہا سے دوآ ومیوں سے پوچھا جائے گا جن کو پانی کی مقد اریمی نظر ہوا درجس قدر پانی وہ کتویں میں بتا کیں اس قدر نکالا جائے اور میں علم فقہ کے موافق ہے بیکانی میں ہے اور مبسوط میں جوامام سرحسی کی تصنیف ہے اور تبیین میں لکھا ہے کہ اگر کوئی مرفی یا بلی یا کیوریا مثل ان كے اور جانور مرجائے ليكن ند يجو لے ند سيلے جاليس يا بجاس ول نكالے جائيس سے بدمجيد سرحسي ميں تكھا ہے اور بھي ظاہر تر ے سے جواریمی اکسا ہے۔ اگر کویں میں جو بالے یامرجائے اور مردہ فکے لیکن مجو انہیں تواس کے نکا لئے کے بعد میں سے میں ڈول تك نكالے جائيں كے يرميط مى لكھا باور جو بے ك نكالنے سے يہلے جو پانى نكالا جائے اس كا اعتبار بيس يتيسين عمل لكھا باور اس میں کچوفرق نیس کہ چوہا کویں کے اندرمرے یا کویں کے باہرمرے چمراس میں ڈال ویا جائے اور تمام حیوانات کا بھی تھم ہے رہے بح الرائق من لكما بأكرج بك وم كات كرياني من وال دى جائة تمام يانى تكالا جائكا ادراكر كناد كى جكدموم لكايا جائة اس قدر پانی تکالناداجب موگاجس قدر چوہے علی واجب موتاہے بیجوا ہرة العيرة على لكعاہے۔ اور اگر اس على سوسار كركرم كياتو ايك روایت میں میں یا تمیں ڈول نکالے جائیں ہے۔ اگر سام ابرص کویں میں گر کر مرجائے تو ظاہر روایت میں بیں ڈول نکالے جائیں کے اور مولہ چوہ کے تھم میں ہے اور ورشان جو ایک جانور ہوتا ہو وہ لی کے تھم میں ہے اور اس کے کرنے سے جالیس یا بچاس ڈول نکا لے جائیں مے بیاناوی قامنی خان میں تکھاہے۔اور جوچو ہے اور مرفی کے درمیان میں ہوو وچو ہے کے تھم میں ہے اور جومرنی اور بری کے علی ہود و مرغی کے علم میں ہے کہی ظاہر الروابیة ہے بیتا تارخانید علی تکھاہے اور اس طرح ہمیشداس کا عظم چوے باتور کا ہوتاہے سے جو ہرة المعیر و بھی تکھاہے۔

کنویں کے پاک ہونے سے ول اور رسی اور چرخ اور کنویں کا گرداگر داور ہاتھ بھی پاک تہوجاتا ہے بیر پیطامرتھی شمی لکھا ہے۔ اگر کنویں میں کوئی نجس کنٹڑی یا نجس کیڑے کا گلڑا گر پڑے اور اس کا لکا لٹائمکن ند ہویا غایب ہوجائے تو اس کنویں کے پاک ہونے کے ساتھ وہ کیڑ ااور لکڑی بھی باک ہوجائے گی بیٹر یہ شمی کھا ہے گس کتویں میں سے جس ڈول لکا لٹا واجب تھائی میں سے اس میں مورت میں ہے جب کرمثانی چو ہا بھا گانہ ہو لمی سے اور شرقی کی دری وری ہے۔ اور تکری وری ہے۔ اور اگر ہرایک بھاگ کر کتویں میں کرا ہے تو سادا پائی تالاجائے خواہ اُس کا مزوا ہوا ہو یا شہوا ہوا ہو جو اور اور ہو اور ا

س برخلاف ومومنور كاس واسط كماس كاتمام بافى بهادي بالت كاادركوي كاتعم فاس با

پہلا ڈول نکال کر ایک کنویں میں ڈال دیا تو اس کنویں میں ہے بھی میس ڈول لٹکانے جائیں گے اور اس مئلہ میں اصل یہ ہے کہ دوسرا کنوال مجی اس قدر ڈولوں سے باک ہوتا ہے جس قدر ڈولول سے بہلا کنواں پاک ہوگا جس وفت اس میں سے وہ وول نکالا گیا تها جودومرے كويں من والا كيا اگر دومرا وول والا جائے كاتو اليس وول تكالے جائيں كے اگر دموان وول والا جائے كاتو ابوحفض كى روايت كے بموجب كيارہ ڈول نكالے جائيں كے اور ميل اس بيد بدائع ميں لكھا ہے أثر ايك كؤيں ميں سے چوہا نكال كر دوسرے کتویں میں ڈالا گیا اور پہلے کتویں میں ہے ہیں ڈول بھی نکال کر دوسرے کتویں میں ڈال دیے گئے تو اب دوسرے کتویں میں ے اس چو ہے کو نکال کرمیں ڈول نکالتاوا جب ہوئے جیسے پہلے کویں کا حکم تھا یہ سراج الوباع میں لکھا ہے۔ دو کنویں ایسے جینے کہ من على دونوں سے جس ڈول نکالناواجب تھاور ایک میں ہے جس ڈول نکالے گئے اور دوسرے میں ڈالے گئے تب بھی اس میں سے و ہی ہیں نکالنا واجب ہو یکئے اور اگر ایک کنویں میں ہے ہیں ڈول نکالنا واجب تنے اور دوسرے میں ہے جالیس ڈول نکالنا واجب تھے ہیں جس قدرا کیک کنویں میں سے نکالنا واجب تھا و واس میں ہے نکال کر دوسرے کنویں میں ڈالا گیا تو دوسرے میں ہے جاکیس ڈول تکالے جاکیں گیاور اصل اس میں بہ ہے کہ پھر دیکھیں کے کہ جس کویں میں سے بانی نکالا گیا اس میں ہے کس قدر وال نکالنا واجب تصاور جس میں وہ ذالا کیا اس میں ہے کس قدر ذول نکالناواجب تھے آگروونوں میں ہے برابر ڈول نکالناواجب تھے تو اس قدرر ہیں مے اور ایک کے زیادہ تھے تو کم اس زیادہ میں داخل ہوجا تیں مے اور اس طرح ہے بیکد اگر تین کویں ہوں اور برایک میں ے بیں ڈول نکالناوا جب ہوں اور دو کنووں میں ہے جس قدر پانی نکالناوا جب تھاوہ نکا اگر تمیسرے کنویں میں ڈال ویا تو تبسرے كنويں على ہے جاليس ڈول تكالے جائيں كے يہ بدائع على لكھا ہے۔اوراگراس على أيك كنويں على سے نكال كر بيس ڈول ڈاليس اور دومرے میں نکا کردی و ول والیں تو تمیں و ول نکا لے جائیں سے سیمیط سرتسی میں لکھا ہے۔ اور اگر ایک میں سے نیس و ول نکالنا واجب ہوں اور ووسرے میں سے جالیس اور دونوں میں ہے جس قدریانی نکالناوا جب تھاوہ نکال کرتیسرے یا کہ کئویں میں ذال دیاتو تیسرے میں سے جالیس وول تکالے جائیں گے ای اصل کے بموجب جوہم اوّل بیان کر بیکے ہیں اور اگر ایک کنویں میں سے ماليس وول تكالناواجب يتصاس من ايك وول تكال كراس كويس من والدياجس من يصير وول تكالناواجب يتفوق عاليس ڈول نکالے جائیں کے یہ بدائع میں لکھاہے۔اورنواور میں ہے کہ ایک چوہا ایک مظیم میں مرکبیا اور اس محکے کا پانی ایک کویں میں وال والدياكياتوام محركا يقول بكراس كويس كاس قدرياني فكالاجائع كاكراس منظ ك يانى عبواس من والكياب اوربس ڈول سےزیادہ ہو یمی اسم ہے۔

ع مناجس كا أدهاز عن على لر ابرده كتوي كتم على بداياني جمت بوت كدر حدادربن كمفور ين برك باند ول الكالب بي ال

و الدياجائے تواس كنوي كا سارا يانى نكالا جائے كا ميٹر لئة أمكنين عن لكھائے۔ اگر يانى كا كنواں تجاست كے چي كتريب ہوتو وہ یاک ہے جب تک اس کا مزویارنگ یا بدیونہ بد لے میظہیر یہ ش اکھا ہے اور اس صورت میں پچوگزوں کے فاصلہ کا اعتبار نہیں اگر نجاست کا کوان دس گرے فاصلہ پر ہواور دہاں سے اٹر اس کا پانی کے کویں میں آئے تو بانی کا کواں بنس ہوجائے گا وراگر ایک گز ك فاصله ير مواور اثر ندا عاق يانى كاكوال باك ب يريط من الكها باور يي سيح بريد يرميط مزحى من الكعاب الركوي من جوبا یا اور کوئی جالور ملا اور مینه معلوم که کب گرا تھا اور بھولا بھی نہیں تو اگر اس کے بانی سے وضو کیا تھا تو ایک دن رات کی تمازلونا ویں کے اورجس چیز کوو ویانی لگا تھا اس کودحودیں مے اور اگر پھول کیا تھا یا بھٹ کیا تھا تو تمن رات دن کی نمازیں بھیریں مے بدامام ابوطنیفة كاقول باورامام محد اورامام ابو يوسف كاييول بركى نمازكون بمري عي جبتك يدنه معلوم بوكده وكبرا تعابيد مدايدين لكها بے۔اوراس کے کرنے کا وقت معلوم ہو جائے تو اس پر اجماع ہے کہ اس وقت ہے وضواد رنمازیں پھیریں کے اور اگرای یانی ہے آتا مح ندها کیا تھا تو استحسان میہ ہے کہ اگروہ جانور جو کنویں ہے نگا پیٹا ہوا تھا تو تین دن ہے جو آٹا اس کنویں کے بانی ہے کوندها ہے وہ شکما کیں مے اور اگرند بھٹا تھا تو ایک دن سے جوآٹا اس کویں کے پانی سے کوندھا ہے وہ نہ کما کیں مے میں قول اختیار کیا ہے امام ابوطنيف نے يہيط من لکھا ہے۔ دومرے وہ كرجس على بانى نكالنامتحب ہا كركنوي من جو ہا كر جائے تو ميں دول نكالنامتحب باور بلی اور مرفی میں جوچیوٹی مجرتی ہوجالیس وول نکالنامستیب ہاس کے کدان جانوروں کا جوشا مرووب اوراکشریہ ہوتا ہے كديانى كرنے والے جانور كے منتك كينيا بي بهال تك كراكريفين بوجائے كدياني ان حيوانات كے منه تك بيس بينياتو بجدياني شالا جائے گا۔ اور اگر مرغی جمونی شام بحرتی تھی تو سی پانی شانکالا جائے بیسار سے سائل فاہر الرواید این جان بانی نکالتا متحب ہے وہ میں ڈول سے تم نہیں اور اس طرف کو اشار و کیا ہے امام محر نے نوادر میں جوابر اہیم نے ان سے روایت کی ہے میجیط مى لكهاب \_ اور مروه پانى سےوى دول تكالنا جا بين سيفلا صداور تهاسياور فيخ القديم عى لكها ب\_ اور بدا نع ش قاوى سيفل كيا ب كدا كر بكرى كرے اور زند و فطر قو اطميمان قلب كے واسط ميں ذول نكالنا جا بيں نه پاك كرنے كے واسطے يہاں تك كدا كرند نكالے اور د ضوکر مے تو جائز ہے میڈ آوی قاضی خان میں لکھا (ف ) ہے۔

وونرى فصل

ان چیز وں کے بیان میں جن سے وضوحا تر نہیں

ا دومری صورت بکانے کی میک تقراک منامقعه و دندہ و چنانچ شورب باختلاط مانع طہارت ہے آگر چدو میال اورد بنتی ہوا ا ج شربت خرمات وضوح ائز ندہ و ناام ابوط بندگا بچھلاقول ہے انخانے ا

نين موسكات مين عن الكعاب اورجام مع مغير حداى عن بك يك المع بي تا تارغانيد عن الكعاب.

اور نبیذ تمر سا کروسویا عسل کرے تواس میں نیت شرط بے جیسے تیم میں نیت شرط ہوتی ہے بیظ بیر ریش اکھا ہے اگر پانی پانی موجود ہوتو اس سے وضو جا رُزنیس اور آگر (۱) اس سے وضو کیا بحر زایانی مل میا تو وضونوٹ میا پیشرے منیند المصلی میں تکھا ہے جوامیر الحاج كي تعنيف ہے۔ اگر محروه يانى يرقادر بواتو نبيذ تمر ہے وضوكرے اور اگر مشكوك يانى پراور نبيذ تمر پراور مثى يرقادر بواتو امام ابو عنیفہ کے مزد کی بنیز تمرے وضو کرے اور سے نہ کرے اور اہام ابو بوسف کے بزویک مشکوک یانی سے وضو کرے اور تمیم کرلے اور نبیزتمرے وضونہ کرے اورامام محلہ کے مز دیک تنول کوجمع کرے ایک کوجمی چھوڑئے گاتو جائز نمیں اورآ کے پیچیے ہونا ان کابرابر ہے مظمیر سیم الکھا ہے جارے اس مات اس بات برمنق بین کرمنتعل کیا گیا کرنے والانیس اور اس سے وضوع از نہیں اور اس کے یاک ہونے میں اختلاف ہام محمد کا قول ہے کہ وہ یاک ہاور میں روایت ہے ام ما ابوطنیف سے اور ای پرفتوی ہے میر میلا میں الکھا ہے۔جس بانی سے صدث فرور کیا جائے یا وہ عبادت کے لئے صرف کیا جائے تو سیح یہ ہے کہ جس وقت وہ عضو سے جدا ہوامستعمل ع ہوگیا۔ ہدا۔ سی الکھا ہے۔ برابر ہے کہ چھوٹا حدث ہو یابر اہو یہ عنی شرح کنز میں الکھا ہے بہاں تک کدا گر دونوں یاز دوموے ادر کسی آ دی نے ان کے بینچے ہاتھ لے جا کراس یانی ہے وجو یا تو یا جا زنیس پرفاوی قامنی خان میں تکھا ہے۔ اگر بے وضو نے باجب نے یا حيض والي ورت نے جو پاک ہو چک ہے پانی لینے کے لئے ابنا ہاتھ پانی میں واخل کیا تو ضرورت کی وجہ سے وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا یہ تعمین می اکھا ہے۔اوراس طرح اگر منظ می کوز وگر حمیااوراس کے تکالے کے لئے کہنی تک ہاتھ اس میں ڈالاتو بھی مستعل میں ہوگا لیکن اگر شندا کرنے کے لئے ہاتھ یا یاؤں برتن میں ڈالاتو وہ یائی مستعمل ہوجائے گاضرورے ن ہونے کے سبب سے بیطلامہ می لکھا ہے۔اور امام ابو یوسف سے میروایت مشہور ہے کہ پانی کے مستعمل ہونے کے لئے بورے عضو کا داخل ہوتا ضروری ہے میجیط مم لکھا ہے۔ایک انگلی یا دوالگلیوں کے داخل ہونے ہے یانی مستعمل نہیں ہوتا اور تھیلی کے داخل ہونے سے مستعمل ہوجا تا ہے یہ ظمیر بے بیں لکھا ہے۔اگر جنب ڈول کے ڈ<del>ھونڈھنے کے لئے ک</del>ویں میں توطرنگادیتوا مام ابو یوسفٹ کے بڑویک اس کی جنابت اس

ے آب مستعل کا بینا اور اُس سے کھانا ایو تیفر کے کروہ تر بھی ہے گر آس سے دوبارہ وضوبالا تفاق کیس جائز ہے اا تے جنایت بے وضو ہونے یا بے شمل ہونے کو کہتے ہیں ااس سے مشارکے عراق نے کہا کہ مستعلی پانی یا لاطا ہرہے بھی تھے ہے اور بھی تھارے اور ا (۱) کیلی نیز قرم سے اا

طرح باتی رہتی ہےاور یانی بھی اپنی حالت پر رہناہےاورامام محر کے زویک دونوں پاک ہیں۔اورامام ابوصنیف سے ایک روایت یہ ے کدوونوں نیس میں اور ایک مدے کہ آدمی یاک ہوجاتا ہے اس لئے کہ بانی بدن سے جدا ہونے سے پہلے مستعمل نہیں ہوتا اور یہ روایت زیادہ موافق ہے یہ ہداری سی الکھا ہے اور میں ہے جین على اور اگر نماز کے لئے نہانے کوغوط لگایا تو بالا تفاق یائی خراب موجائ كابينها يدين لكما بي-الرحيض والى عورت كويل على كرجائ الرخون بندمون كي بعد كري باوراب ال في اعتمار نجاست بھی نبیں تو اس کا تھم میں جب کے ہاور اگر خون بند ہونے سے مبلے کری ہے تو وہ میں یاک مخص کے ہاس لنے الداس ا كرنے كے سبب سے و وقيض سے نكل ندجائے كى بي خلا مدھى لكھا ہے۔ اور نبى لكھا ہے فراوي قاضى خان ميں ۔ اگر اعظا ن وضو ك سوااور کسی کود حوے جیسے ران کو یا پہلو کوتو اصح یہ ہے کہ یانی مستعمل شہوگا اور اگر اعضائے وضو کود حوے گا تومستعمل ہو جائے گا یہ

خلامہ پی لکھاہے۔

اورا كرمند ان كے لئے سركوبھويا اوروه باوضو تعاتووه يانى مستعمل شہوكا يظهير بيدي تكما باورا كركس ياك فخص في من یا آٹا یامیل چھوڑانے کے لئے وضوکیا یا پاک جنص شنڈا ہوئے کے واسطے نہایا تو پانی مستعمل نہ ہوگا بیڈٹا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔ ب وضوا كر شندًا مونے كے واسطے يا دوسرے كوسكھانے كے واسطے وضوكر يہ تو امام ابو حنيفة اور امام ابو بوسف كروكيد يانى مستعل ہو میااورامام محد کے فرویک ستعمل مدہو گاری خلاصہ میں لکھا ہے۔ جامع صغیر صای میں ہے کہ از سے کے وضو کرنے ہی آيانى مستعل موجاتا بي تاريب كراكراركام جدوالا بي يانى مستعل موجاتا بورندمستعل بين موتايم معمرات ين كهاب -اكر كمانا كمائے كواسط يا كمانا كماكر باتحددهو يو يانى مستقل بوجاتا ب يدميط سرسى من لكما ب- اكرعورت ن اور ي بال ا سے بالوں میں ملائے تھے بھر ملائے ہوئے بال دهوئے تو بانی ستعمل نہ ہوگا۔ بیسراج الو باج اور طبیر بیم بیک کسا ہے۔ آگر مقتول کاسر وحویا جواس کے بدن سے جدا ہو کیا تھا تو یانی مستعمل ہوجائے گار محیط مرحسی عن الکھا ہے۔ اگر جنب نے مسل کیا اور کچھ یانی اس کے عسل کااس کے برتن میں فیک کیا تو برتن کا یانی خراب نہ ہوگا لیکن اگر یانی اس سے برتن پرخوب برکر برتن میں پہنچا تو خراب ہو جائے كااوراس طرح حمام كاحوض بعى امام محر يحقول يربهو جب خراب نبيس موتا جب تك كستعمل ياني اس برغالب نه موجائ يعني یاک کرنے کی صفت اس میں سے میں کھوتا ہے ریفا صدمی لکھا ہے۔میت کے دعونے سے جو پانی بہے و وجس ہے امام محر نے اصل میں اس کومطلق این کیااوراضع بیہ ہے کہ اگر اسکے بدن پرنجاست نہیں ہے تو یا فی مستعمل شہوگا محرامام محرز نے اس کومطلقا اس و اسطے کہا ے کے میت اکثر نجاست سے خالی نیس ہوتی بی لیم برید میں لکھا ہے اگر سرکہ سے یا گلاب کے پانی سے وضو کیا تو سب کا بیتو ل ب کہ وہ مستعمل ہیں ہوتا بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ مستعمل یانی اگر کئویں میں گرجائے تو اس کوخراب جنہیں کرتا تکر جب اس پر غالب ہو جائے تو خراب کرتا ہے اور میں اسم ہے رہ محیط سرحسی میں لکھا ہے اور انھیں مسائل سے مطنے ہوئے بیسننے میں ہرشے کے اپنے می آ کے جو شے کا اعتبار کیا جاتا ہے مید ہوا میٹس لکھا ہے۔ کد ھے اور خچر کا پینہ یالعاب اگر تھوڑے یانی میں گرے گا تو اس کوخرا ب کرے كا أكر چة تعوز اكرے ميميط على الكھا ہے كيڑے كواكر چد بہت سالك جائے تو بھى فلا برروايت من جواز صلوة سے مانع تبيس مينزالة المعتین میں تکھا ہے۔ جو ثعا آ دی کا پاک ہے اورای تھم میں شامل ہے جب اور چین والی عورت اور نفاس والی عورت اور کا فرتمرشراب یے والا اور جس کے مند میں سے خون لکتا ہوا گروہ ای وقت یانی چین تو ان کا جو تھا بنس ہوگا اور اگر کی بارتموک تکلیل تو سیح تو ل کے

ا مطلق مين يقديس لكائي كدميت يرتجاست مواا

ع اور قاضى خان يس بكراكر وضوكاياني كوئيس عن الوقوانام محد كقول يراس عن بي وال والتالع ال

ہمو جب منہ پاک ہوجائے گار پسران الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر شراب چینے والے کی موجھیں کمبی ہوں تو پانی نجس ہوجائے گا آگر جِہ ا یک ساحت کے بعد یاتی ہے سے تا تارخانیے میں جمت سے قل کیا ہے ورت کا جو تھا اجنبی مرد کا جو تھا عورت کو مرد و ہے لیکن وومایاک ہونے کی وجہ ہے جیس بلکدلذت یانے کی وجہ ہے بینبرالفائق میں لکھا ہے اور اسے یہ ہے کہ محورے کا جوشا بالا جماع پاک ہے ریز اہدی میں تکھاہے اس طرح جو ثھا ان چرند اور پرند جانوروں کا جن کا موشت کھایا جاتا ہے بیاک ہے تکر چھوٹی ہوئی مرثی اوراونٹ اورنتل جونجاست کھاتے ہوں ان کا جونما مروہ ہے بہاں تک کہ اگر مرغی اس طرح قید ہو کہ اس کی چورتج اس کے یاؤں کے نے نہ پہنی ہوتو مروہ نہیں اور اگر پہنی ہوتو چموٹی ہوئی سرغی کے تھم میں ہے بیمیط سرنسی میں لکھا ہے۔ اور جوشاان جا توروں کا جن کا خون بہتائیں ہے پانی میں رہتے ہوں یا سواان کے ہوں پاک بیں رہیس میں لکھاہے اور جو کیڑے محرول میں رہتے ہوں جیسے سانب اور چو ہااور بلی ان کا جوشا مرو وتز یمی ہے میں اسم ہے بیظا صدیس لکھاہے۔اور مروہ ہے کہ سی کے ہاتھ میں بلی ما نے اوروہ اس کے دحوث سے بل نماز پڑھے اور تحروو ہے کہ بل کا جوٹھا کھانا کھائے بیٹین میں لکھا ہے اور یہ مالدار کے لئے تحروو ہے اس لئے كوواوركمانابدل سكا بالكن فقيرك لي ضرورت كى وجد يركرو فيس بيراج الوباج من كعاب - الحريلي في عالما ااوراس وقت بانی پاتو و و یانی نجس موجائے گااور اگر ایک دوساعت مغمر کر پاتو نجس نبیس موگا مینے ہے سمی ظمیر بدیس لکھا ہے۔ درغدوں پر شرون كا جوشما كروه باورامام الويوسف سے بيدوايت بكر آگروه اس طرح قيد بول كدان كاما لك جائنا موكدان كى چوچى بركونى نجاست نبیں تو مروہ بیں اورای روایت کومٹا کے نے متحس مجما ہے بیر ہدایہ بیں لکھا ہے۔اس طرح ان پرند جانوروں کا جن کا گوشت تنبي كماياجاتا بإك اور كروه بلطور التحسان كي بيمسوط عن لكعاب - أكراجه يني كي بوت بوت مروه ياني يونوكر يق سروه باوراجها پانی نه بوتو مروه بیس بیا فقیارشرع میں لکھا ہے۔ کت اورسوراورور ندے اور چو بایوں کا جوشائجس ہے بیکنز میں لکھا ہے۔ یانی کے منت سے یانی نیکا ہوہی اگر کااس منظ کو جائے تو وہ یانی جواس منظ عن ہے یاک بے بیظام میں اکھا ہے کتے کے جائے سے برتن تمن بار دھوتے بد ہداید میں لکھا ہے۔ نچرادر گد جے کا جوشامکلوک ہے اور شخع بدے کدو ویاک ہے اور شک اس میں یے کہ واور کو بھی یا ک کرتا ہے یانہیں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور میں قول ہے جمہور کا اور بیکا فی میں لکھا ہے اگران دونوں کے سوااور پانی تبیس تو ووتوں سے وضوکرے اور تیم کرے اور ان دونوں میں ہے جس کو مقدم کرے گا جائز ہے بیمراج الوباح میں لکھا باور دونوں میں سے ایک پراکتفاجا رئیس بینزانہ المعتین میں تکھا ہادر ہار سے نزدیک افعنل بیدے کدوضو کومقدم کرےاور دھود ے یہ بح الرائق میں لکھا ہے۔ اگر گدھے کے جو مھے پانی سے وضو کرتا ہے تو وضو کی نیت میں اختلاف سے اور زیادہ احتیاط اس میں ے كرنيت كرلے يرخ القدير بين كھا ہے۔ اگر كد مے كا جو تھا يانى بي كرجائے تواس سے وضوح ارز ہے جب تك كداس برغالب ند بو جائے جیسے متعمل پانی کا تھم ہے میمید اسرهی عراقها ہے جگادر کے بیشاب اور بیٹ سے پانی اور کیر افراب نہیں ہوتا یا قاضی فان من لکما ہے اور جس می خون جاری ہیں وہ یانی میں مرجائے تو یانی جس نہیں ہوتا جیسے مجمر اور کھی اور مجر اور بجموو غیرہ اور یانی ے جانوروں نے یانی مس مرنے سے بھی یانی خراب ہیں ہوتا مسے چھلی اور مینزک اور مکی اور مانی سے سوااور چیز میں مرے تو بعض کا تول یہ ہے کہ چمل کے سوااور چیز کے مرنے سے خراب ہوجاتی ہواور بعض کا قول یہ ہے کہ خراب نہیں ہوتی اور یمی سی ج مینڈک اور زمین کے مینڈک برابر بیل سے ہدایہ میں لکھا ہے ابوالقاسم السفاء نے کہا ہے کہ میں تول ہم اختیار کرتے بیل سے ا بدليل مديث يفسل الاماء من ونوع الكلب ثلاا يعنى كت كمدوا لله سندين تمن مرتيد وويا جاع اورايو بريرة ف مات مرجد وو في ك مديث كي روايت كي ٢١

مضمرات بين تكھاہ اور سيج بدہ كداس بي فرق نيس كدياني بي مرب يا ابرمرے بمرياني بين في ال ويں يہين بين تي تكھاہے۔ اگر بحول جائے تو تب بھی محم ہے مروو یانی چیا مروو ہوتا ہے اس لئے کہ اس کے اجز ایانی میں ال جاتے ہیں اور اس کا کھانا جائز نہیں یہ محيط سرحى على الكها باور بانى كوه جالور بين جن كى پيدائش اورر بنى جكه بانى بواوران سے جدايي وه جانورجو بانى ش رين مر بافی میں بیدانہوں ان سے بانی خراب ہوجاتا ہے۔ یہ ہداریمی لکھا ہے۔ اگر غبار نیس یانی می کر جائے تو اس کا استبار نیس می کا اعتباد ب يدقليه عى لكعاب الرككزي عن نجاست يا كوبرلك جائ اورجل كردا كه بوجائ اورتموز ياني عن كر جائ والمجر کن و یک پانی خراب نہ ہوگا ای پر تو ی ہے بیشمرات میں لکھا ہے۔ مردار کے بال اور بڑی پاک ہے اورای تھم میں ہے پنمااور کھر اور سم اور چراہواسم اور سینگ اور چھم اور اون اور پر اور وائت اور چو پچے اور ناخن اور ای تھم میں ہے آ دی کے بال اور بڑی اور میں میں سیح ہے بداختیارش مخارش کھاہے یہ جب ہے کہ بال منڈے ہوئے ہوں یا گئے ہوئے ہول کیکن اگر اکھڑے ہوئے ہوں تو جس ہوں سے بیسرائ الو اج عل الکھاہے۔اور چسدمروہ جانور کا اور وودھ جواس کے قتن عل ہواور باہر تکلے ہوئے اللہ عالم جملکا اور بچد جومال کے بیٹ سے کر حمیا ہواور ابھی تر ہوا م الاحنیقة رحمدالله کنزویک یاک ہیں بیصیط مزحمی میں لکھا ہے۔اور مشک کا ناف اگر ايها يوك ياني وكنيخ سے خراب شهوا ياك باورائح يد بے كدوه برحالت يس ياك باورة ركا كئ بوع جانوركا بحى بالا تفاق یاک ہے سیمین مں لکھا ہے۔ خزیر کے تمام اجزائب ہیں ساختیار شرح متاریس لکھا ہے اگر مردار کی بڑی کنویں میں گرجائے اوراس ير كوشت يا چكناني كى بوتونجس موجائ كاورندنجس ندبوكا يدمعراج الدراية ش كلعاب - اكرة دى كاچراياس كاچماكا ياني بش كرے اكر و متمور ابوجیے یاؤں کے شکافول میں سے ارتا ہے شل اس کے بوتواس سے پانی خراب دیں بوتااور اگر بہت بولین ناخن کے برابر ہوتو پائی خراب ہوجاتا ہےاور ماخن کے گرنے سے پانی خراب بہیں ہوتا پیفلام میں لکھا ہے۔ جس کے چیزے کی حقیقی و ہاغت کی جائے دواؤں سے با تھی دیا غت کی جائے لینی مٹی لگا کریا دھوب می سکھا کریا ہوا میں ڈال کرتو پاک ہوجائے گا تو اس پر نماز اور وضواس ے ڈول سے جائز ہوگا تحرا وی اورسور کے چڑے کا بیتھم نہیں عمید اہدی میں انکھا ہے دیا غت تفیق کے بعد اگر چڑے کو یانی تکے تو پھر نجس نبیں ہوجا تا اور دباغت مکمیہ کے بعد بھی اظہر بھی ہے کہ پھرجس نبیں ہوتا یہ مفرات میں لکھا ہے۔ اور جس کا چڑا دباغت ہے یاک موجاتا ہے اسکاچڑ اذر کے علے سے مجی یا ک ہوجاتا ہے اور اس طرح خون کے سواتمام اجز اذراع سے یاک موجاتے ہیں مجی ند مب سے یہ بیک اس میں الکھا ہے وہ کوزے جو کھر میں ادھرا دھراس لئے رکھ دیتے ہیں کے منکوں کا پانی ان سے نکالیس تو اس سے پانی بینا اور وضوکرنا میمی جائزے جب تک بدند معلوم ہوکداس پرنجاست کی ہے۔ چو بالی سے بھاگ کریانی کے بیا لے پر ہوکر گذراتو مش الائمد طوائى في يدد كركيا كدا كريل في اسكوز في كرديا تعالى بيال بنس موجاتيكا ورنبس بين موكا اورشرح طحاوى عن تكما ب كه برصورت مرجس ہوگا اسلے کرو ویل کے خوف سے اکثر پیٹاب کردیتا ہے ریچا مرحس می اکھا ہے اور بی بخار سے بی خلاصہ می اکھا ہے اور ا اور چزے کے اندوباغت تبول کرنے عل مٹانداوراوجمی ہے جنائج کا القدر علی ہے کہ امام محد سے مروی ہے کہ اگر مردار مری کے مثانہ کووباغت و دو اتو یاک ہے اس ملد انحر پرتو د باخت سے یا کمنیں ہوتی ہواورا وی کی کھال کودیا خت وعدم د باخت میں وقل میں بلدوہ پرجر مم واحر ام كديا فت في كا والله بحق كرولية البيان من ب كراكرة وى كالمال باخت كالخار إك موكى لين ال سانفاع بوراس المرام كيس جاء بي آوى كاجراء سانفاع فين جائز بكان الحيط والبدائع ورعتاري كما كريعتون كزوكي مواداورة دى كاكمال باكر بين بوق اس واسط كريت رِت ہونے سے دیافت پذیریس ا سے بشرطیک بید کو قالیے فنس سے جولائی ذراع ہے کی بجری کا ذراع کرنا اُس کو پاک ندکرے گااور ذراع کرنا این كل شراء جهال ذرح كرنام بيداى جكسة وكاكيا موكم تح ٢١٣ (م) کین نبرالغائق میں بھٹی ہے حقول ہے کہ فتوی اس کے خلاف ہے لائی جس مولا كوكساس كي يا برادية على تك بااد

آ دی کوا ہے حوض سے وضوح ائز ہے جس میں بیخوف ہو کہ ٹایداس میں نجاست پڑی ہو تکریفین شہوادراس پر بیدواجب نہیں کہاس كا عال يوسي الدر جسيدتك اس على تعالمات كا يقين ند بواس عوضون جهوز عاس لي كدار عجى البت بواع ويعامرننى على لكما ب\_ اكراس كوجس يحمقا تقااوراس ب وضوكرليا بجرمعلوم بواكده وباك تقالواس ب وضوحا زب ريفلا مديس لكما ب\_ درتدہ جانور تھوڑے سے پانی پر مو کے گذرا اگر کمان غالب مدیموکداس نے پانی بیا ہے تو بھی موجائے گاور دیجس نے موکا یہ بحرالرائق عممتنی انقل کیا ہے قاوی عمامید عمل اکسا ہے کہ اگر جنگل عمل تھوڑ ایانی پایا تو اس سے لے کروضوکر تا جائز ہے اور اگر اس کا ہاتھ ایس ہواوراس کے ساتھ کوئی چر بھی نیس جس سے پانی اس میں سے نکا لے تو اپنارومال پانی میں ڈال دے اور رومال سے پانی ہاتھ بر مرے گاتو ہاتھ پاک ہوجائے گااور اگراس پانی کے کنارے پرعلامت کتے کے داخل ہونے کی پائی اگروہ پانی ہے اس قدر قریب ہو جس سے معلوم ہو کہ کتا بہاں سے پانی بی سکتا ہے تو وضونہ کر ساور اگر ایسانہ ہوتو اس سے وضو کر لے مینا تار خانیہ میں لکھا ہاور اكراز كاور كاؤل والے وول اور رسى بر باتھ لكاتے ہول اور رسى باك ب يظهير يدهى لكما ب جب تك بجاست كاليتين ند بو مير فتح القدير ش المعاب الرائر كے نے اپنا ہاتھ باؤں پانی كوزے ميں وال ديا اگر جانا ہے كہ ہاتھ اس كايقينا باك بواس سے وضو خائزے اور اگراس کا پاک باتا یاک ہوتا ہیں جاتا تو متحب بہے کداور پانی سے وضوکر ے اور باوجوداس کے اگراس سے وضو كرافي او جائز موكار محيد مرحى ش الكعاب - الركوني جنس اين ياؤل وحوكراس ياني ش داخل مواجوجهم كمحن ش كراموا باور عجربا برلكلابس اكراس حمام عركس جنب كانبانانيس معلوم بواتو جائز باكر چديكرياؤن شدهوسة اوراكراس على كى جنب كانبانا معلوم ہواتو امام محری روایت کے ہمو جب باؤں وحونالا زم بین اور یکی ظاہر ہے مدیجيط من لکھا ہے اگرائے احتماء رو مال سے بوجھ ادر رومال خوب بھیگ کیا محویا اس کے اعتما ہے کسی کیڑے پر بہت زیادہ پانی ٹیا تو اس کیڑے کے ساتھ نماز جائز ہاس لئے کہ مستعل یانی امام حمر کے بزدیک یاک ہادروای مختار ہے۔ادرامام ابو حفید اورامام ابو بوسف کے بزد کیک آگر چیجس ہے لین اسموقع برمرورت ك وجه ماس كي مجاست كالمتبارساقط موجائ كاليديد الع بس كعاب مستعل ياني كابينا مرووب بدخلا مدم الكعاب\_ اور جامع الجوامع من ہے كرتموز اياني نجاست كے پڑنے سے بس موجائے اگراس كے اوصاف يعني رنگ اور بواور مزه بدل جائے تواس کو کی طرح کام علی ندلائے اور ش چیٹاب کے ہوگا اور اگر ایسان موتواس سے جانوروں کو یانی چا نا اور ش بھونا جائز ہے مروہ می مجدیس ندلگائی جائے میتا تار فائیدیس لکھا ہے۔ جاری پائی میں پیٹاب کرنا مروہ ہے بیفلا مدیس لکھا ہے۔ بند پائی میں پیشاب کرنا مکروہ ہے اور بھی مختار ہے میتا تار خانیمیں لکھا ہے۔ وض میں کم تشم کا شیرہ جمع ہے اس میں پیشاب پڑ کیا اگروہ دوش دہ دردوب و خراب بیس موگا اگر كم موسئ كاتو فراب موجائ كاجيد بند باني فراب موجاتاب ميفلا مديس كهما اف ا

<sup>(</sup>ف) چنوفروع جو کھالیں ماند سجاب کے دارالحرب یعنی کافروں کے دلیں کے لئی جاتی ہیں اگر معلوم ہوکہ پاک چیزے دیا خت کی گئیں آؤپاک ہیں اور اگر جس ہوتو وہوی افعال ہم رداد کا چنت اور مرداد کے تعنوں کا دور حدام ام اعظم کے فرد کیک پاک ہیں محیط اور نیس چیزے دیا تو تک کئیں آؤٹس ہیں اور اگر جس ہوتو وہوی افعال ہم رداد کا چنت اور مرداد کے تعنوں کا دور حدام ام اعظم کے فرد کی کیا ہیں محیط السر جس نے بوجہ جائے ہیں ہے مند کا پائی امام اعظم وہو کے کو ذریک پاک ہے۔ آوی کا دانت فوا وا بہا ہو یا پا یا ہوند ہم بس بھی کہ ہوتو وہوں اور مرد پاک ہے۔ حرام چیزے دوا کرنا فاہرالمذ ہم ہم ملح بیاک ہوا در مرک دوانہ معلوم ہوجھے بیا سے کو فوف بالکت بھی شراب محادد اور اس کی ان رضاع المحدد اور ایک تو اس محادد میں ہوجھے بیا سے کو فوف بالکت بھی شراب محادد اور اس پر فوق کی ہوا در دور کی دوانہ معلوم ہوجھے بیا سے کو فوف بالکت بھی شراب محادد اور اس پر فوق کی ہوا در اس کی جائے ہوا دور سے بیدا ہوتا ہے تا ا

فتاوى عالمكيرى .... جلد 🛈 كات الطهارة

جونها بارب

تنمیم کے بیان میں اس می تین تصلیں میں

يهلئ فصل

ان چیزوں کے بیان میں جو تیم میں ضروری ہیں

ان میں سے نیت ہے کیفیت اس کی میہ ہے کہ الی عبادت مقصودہ کی نیت کر سے جو بغیر طہادت کے سیجے نہیں ہوتی طہارت کی نیت کرنایا نماز کے مباع ہونے کی نیت کرنا قائم مقام نماز کے ارادے کے ہے۔ حدث کے تیم اور جنابت کے تیم می تیز فرض نہیں بہاں تک کداگر جب نے باداد ووضو تیم کیاتو جائزے بیمین علی تھا ہادرنصاب عل ہے کدای پرفتوی ہے بیتا تار خانیا الكواب - اكر جنازه كى نماز كے لئے يا يجده علاوت كے لئے تيم كيا تو جائز ہے كداس سے فرض نماز بھى بڑھ لے اس ميں كى كا اختااف نبس بيعط من لكعاب - اكرز بانى قرآن برج كے لئے ياقرآن من وكية كر برجة كے لئے يازيارت قيور كے لئے ياؤن ميت كے لئے يااذان كے لئے ياا قامت كے لئے يامىجد على داخل ہونے كے لئے مىجد سے فارج ہونے كے لئے تيم كيابايل طورك معد جس باوضوداخل ہوا تھا پھروضوٹوٹ میایا قرآن چھونے کے لئے تیم کیااورای تیم سے نماز پڑھی تو عام علاء سےز دیک جائز نہیں می فناوی قاضی میں لکھا ہے اگر بجدوشکر کے واسطے تیم کرے تو اہام ابوطنیفہ اورامام ابو بوسف کے زویک اس تیم سے فرض تماز نہیں براہ سکتااورامام محت کے فزدیک پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ بجد وشکرا مام محر کے عباوت ہے ان دونوں کے فزد کیے نہیں بیذ خبرو عى تكما ہے۔ اگر سلام كے واسطے إسلام كا جواب دينے كے واسلے تيم كرے تواس سے نماز كا اداكر ناجائز ہے بيانا وئ قاضى خان ميں لکھا ہے اگر حیتم اس واسطے کرے کہ دوسرے کوسکھا نامنظور ہے اور نماز کا اراد ونہیں ہے تو نینوں اماموں کے نز دیک اس ہے نماز جائز نبیں بیخلاصہ عرا لکھا ہے اور مین ظاہر الروایة فرآوی قاضی خان عرا لکھا ہے کا فرنے اگر مسلمان ہونے سے لئے تیم کیااور مسلمان ہوا تو اس کوار میم سے نماز پڑھنا جائز نہیں نزدیک امام ابوھنیفہ ادرامام مجر کے بیفلامہ میں لکھا ہے۔ بیار کودوسر المحض تیم کرای ہے تو نیت مریض پرے نہیم کرانے والے پر بیقنیہ میں لکھا ہاور مجملہ صروریات تیم کے دومرتبہ ای تھ مارنا ہے ایک سے منہ کاسے ہاور دوسرے سے دوتوں ہاتھوں کا مسلح کہنیوں تک بیر ہدایہ بیں لکھا ہے۔ کہنیوں عمل کا بھی مسلح کرے بیفناوی قاضی خان بیں لکھا ہے ملید میں ہے کہ اپنے منہ کی تھلی ہوئی کھال پراور بالول کے او پراو پرسے کرے موافق تول سیجے کے میمعراج العدابیش لکھا ہے اور منجی ہے افتح القدريس فداركام بهي شرط بي منقول بجار اسحاب اورآوي اس فاقل بي بيزابدي بي اكلما بي يعلى يجي متح کرے یانبیں سیح یہ ہے کہ نہ سے کرے اور ہاتھ مارنا کانی ہے میضمرات میں لکھا ہے اگر ایک ہی ضرب ہے منداور ہاتھوں پرستے كرية جائزنبس بيفآوي قامني خان عن كما ب- الرايك باتحد ب منه كالمتح كيااورووس باتحد بالتحد بالمحاكم تومّنه اور بأتحد كالمتح جائز ہوكيا اور دومرے باتھ كے لئے ضرب لكادے بيسرائ الوبائ ش لكھا ہے۔ اگر تيم كا اراد وكرے اور زين مي لو في ع النكن روس كاول والحمي بربائي سيم كمر ع بعربائي بردائي من كر عصنون يامتحب اع

اور تمام بدن کو ملے اگر منی اس کے مشاور باز ویوں اور تھیلیوں پڑیجی گیا تو جا تزہبا ور شہی تی تو جا تزہیں بدخلا مہ جس انکھا ہے۔ کہ فخص کے دونوں ہاتھ پہنچوں ہے کت کے بول وہ اپنی ہا ہوں پر سے کرے اور جس کی ہا ہیں بھی کٹ گی ہوں وہ موضح تعلع پر سے کر کے اور کہنچ ل کے اور کہنچ کی کافی ہے اس کو اور تمان تہ بچور کے اور مشابخا ہو جا کہن کافی ہے اس کو اور تمان تہ بچور کے اور آگر یکم کے لئے ہاتھ و کہن کی استعمال میں تعوز سے کہ فضل میں تعوز سے کہن کو کہنا ہے۔ اور آگر یکم کے لئے ہاتھ کی پر مارے اور کس کی کافی ہے۔ اور قاضی اسٹجا کی نے کہنا ہے کہ ہو تھی بود شرح کی کہنا ہے کہ ہوا تو میں بود شسل بعض اور کرتے ہوئے کہ جا تر نہیں جسے کی ہوا کہ ہوئے کہ ہوا کہ ہوئے کہ ہوا کہ ہوئے کہ ہوا کہ ہوئے کہ ہوئے کہ ہوا کہ ہوئے کہ ہوا کہ ہوئے کہ ہوئے

اور مجلد ان چروں کے جو میم ضروری میں پاک من ہے۔ میم کرے پاک چر پر جنس زمین سے جیبالوباادر کا نساور تا نیا اور شیشہ اور سونا اور میاندی اور مش ان کے وجنس زمین ہے میں ہیں اور جوالیے ند ہوں و وجنس زمین سے ہیں مید بدائع می نکھا ہے۔ الى جائز ہے ميم مى ير وزيت ير وشور ير جوز من سے بنا ووند بانى سے وقع ير و بي سرم ير و برتال ير و كيرو ير وكندهك الى ، فيروز وبر المقيق بخش ، ازمر دير ، زير عجد يريد بحرالرائق عن اكها بياوريا توت ادرمرجان پريتيمين عن اكها بياور يانة اين پر بعي سیح (۱) ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور میں طاہرالروایۃ میں ہے تیمین میں لکھا ہے۔اور مٹی کے کیے ہوئے برتن یعنی سفال پر بھی تیم جائز ہے لین اگراس پر الی چیز کارنگ ہو جوجن زمین ہے بیں ہے و جائز نبیل بینز اللہ الفتاوی میں لکھا ہے۔ اور پھر پر تیم جائز ہے خوا واس برغبار مو یان موسلا دھلا موامو چکتا موخوا ہ سیا ہوا مویا بے بہا ہو یہ فقا وی قامنی میں لکھا ہے اور سرخ مٹی پر اور سیا ہ کی براور سپيدئي پرهيم جائز بيد برائع من لكعاب اور زووئي پرهيم جائز بي يفلا صدمي لكها ب اور سبرشي پرهيم جائز بي بيرا تارخانيي الكعاب-اورترز من يراور كلي مني يرجيم جائز بيبيدائع من لكهاب وارس مردارسنك يرينم جائز بي جوكان ب أكلے نداس ير جواور كسى چيزے بنايا جائے بيرمحيط مزهسى عن لكھا بنمك إكرياني سے مناہوتو بالا تفاق اس ير تينم جائزے اور اگر نمك بهازي جوتواس میں دوروایتیں ہیں اور ووتوں میں سے ہروکیک کی فقہانے ہی کی ہے لیکن جواز پر فتوی ہے یہ بحرالراکق میں لکھا ہے۔ زمین جل جانے اوراکی ٹی پر تیم کرے تواسح یہ ہے کہ جائز ہے بیظمیر مدین لکھا ہے۔اوراگر یہے ہوئے موتوں پر یا بے یہے پر تیم کرے تو جائز نہیں اگرسونے یا جائدی پر میم کرے اگر سیلے ہوئے ہیں تو جائز نہیں اگر سیلے ہوئے نہیں ہیں اور مٹی می ملے ہوئے ہیں اور خلبہ ٹی کا ا المستح بحربور موجائد الم بحرب دوايت بكرانكيون بس خلال ك لي تيرى ضرب كي ضرورت بالكن به خلاف نعل ب او تخليل كامتسود بحر اس پرموتوف میں ہے الفتح ۱۱ ع اصل بیر کوش زیمن ہے پاک بیز ہوائتین ۱۱ سے لیکن فتح القدم کے نسخ موجود و پس ہے کہ فرجان و یا توت و زمره ويرجدوموتى بي تيم في رواب الفق يي مرجان يحق شرماحب تويرف اختيادكيا كدوميانى بدا باورى على شارخ في دوالا ويليان محيط وغلية البيان وتوضيح وغلية ومعرائ الدراب وتبمين وبحرش جوازلكها بإدريمي اللمرب كيكن عدم جواز احتياط ببوالثداللم ااالبداميه (١) اوركرفي يتشرط كى كدوه كوفت ووال

چز کا عنبار ہو کا بیٹم پیرید عمل الکھا ہے۔

اگر مسافر کیجڑیا دادل میں ہداور وہاں نشک مٹی نہ ملے اور اس کے کیڑے پریاز مین پر غیار بھی تبیں تو اپنے کیڑے پر بعضے جمم پر پیچڑ لگائے اور جب و وخلک ہوجائے تو اس سے تیم کر لے لیکن جب تک وقت کے جاتے رہنے کا خوف نہ ہوتب تک جمیم نہ كرے اس لئے كداس ميں باضرورت مند برمنى بحركى اور و مورت مثلدى اے اور اگر اى كيز سے تيم كرے تو امام ابو حنية اور المام على المحدد ميك جائز باس لي كمنى مجلداجزات زين ك بادرجواس يس يانى بود والأك بوف والاب يدبدا تعين الكعاب - الكرمتي رباني غالب ووواس سي يمم جائز نبيل ريجيد مرحى عن لكعاب يجس كيز \_ كي غباد \_ يتم جائز نبيل ليكن اكر غبار کیر ے کے خشک ہوجانے کے بعد پڑا ہوتو جائز ہے بینہا یہ مں لکھاہے۔ زمین پر جب تجاست لگ جانے مجرد وخشک ہوجائے اور اس کا اثر جاتار ہے تو اس بر تیم جائز تہیں بیفاوی قاضی خان بس لکھا ہے۔ اور مجملہ ان چیزوں کے جو تیم بس خروری ہیں جن انگیوں ے مح كرنا ہے۔ تين الكيول سے كم سے كرنا جائز نبيل جيس راورموزوں كائس يتيين بس كھاہے۔ اور مجملدان چيزوں كے جوتم عى ضروريس يدب كنه يانى يرقادر شبو - جوتفل بانى سائيك ميل دور بواس كوتيم جائز بمعداري مين عمار بخواوشرك بابر بو خواوشبر کے اندراور مہی سیجے ہے اور برابر ہے کہ مسافر ہو یامنیم میں بیسین میں لکھا ہے۔شہر کے اندر پانی نہ طنے کی وجہ ہے تیم جائز تہیں اور اس طرح ان قریوں میں جس کے رہنے والے ان سے جدائیں ہوتے یا اکثر لوگ دن میں جدائیں ہوتے اور سلمے ہے اس کا جواز منقول ہے اور تیجے یہ ہے کہ جائز نبیں اور میظاف اس حالت على ہے کہ اول پانی کی جیٹو کرے اور وحوث منے سے پہلے بالاجماع تیم جائز نہیں بیمرائ الوہائ میں تکھا ہے اور تھیک تول یہ ہے کہ میل تہائی فرخ کی ہے جار بزار گر طول میں برگز چومیں آتحشت کا اور ہر المشتكى چوزائى چەجوبوقى باس طرح كەبرجوكا پيد دوسرے جوكى پيند سالا بوستينين مى كىعاب اورسافت كا عنبار بند وقت ك فوف يه مدايه على الكعاب ودعر ي ح فوف يا وعمن كي خوف على تيم جائز ب خواه خوف إلى جان كابويال كاب عمابيين العاب ياساني يا آك كاخوف موتيمين على العاب اوراى طرح اكر پانى كے پاس جور مو ياكونى موذى موتو تيم كر لے يہ تديد ي الكهاب-اور نعف من بكراكرود بيت كے ضائع مونے كاخوف مويا قرضدار كے تقاضے كاخوف موجس كا قرض ميں دے مثله الت بدلتي وكبت بين قوا وعنوكاف عدو إمنه كالأكرف عدا الركس طرح كتغير عد شلكا اثاره بديوغيره يمي واالت كرتاب كماك جماز تاواجب بي كونك مثلة حرام بالبداريكن بيدجم بكرملت بالمرح فاسادر فانديس بكراكراس مسلم وكافر في وضواور تمازي تو يجم كر سادرا شارے سعفاد يو مع بحرتماز كااماد وكر سے جب بيو في اورا كالمرح جب كه مالك في الله بيت قلام سي كهاكر جب تو وضوكر سي كا تو تھوكو قید کروں گایا تن کروں گاتو تیم سے تمار پر سے مجراعاد و کر ہے ہوں کے ما تھاس داسلے کہ تیم کی طہارت کتے وجوب اعاد و میں طاہر تیس کنائی الطحاد کروا سكالو يتم جائز إين فاس اوركفايين كعاب - الرعورت كواينا غوف بواس سب عدي ياني فاس كي باس بوجي يم جائز ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے اس طرح اگرائی باس کیا اپنے ساتھی رفق کی یا الل قافلہ میں سے سی اور محص کی یا اپنے سواری کے جانور کی بااسیتے ایسے کوں کی جوجو یا یوں کی حفاظت کے لئے یا شکار کے لئے ہیں بیاس کا خوف ہونی الحال یا آئندہ اور اس طرح آثا موندھنے کی ضرورت ہونو جائزے شور با پکانے کی ضرورت کے لئے جائز نہیں۔ بنب کو اگریہ خوف ہو کہ نہانے میں سروی سے مر جائے گا بیار ہوجائے گا تو تیم جائزے می تھم بالا جماع اس صورت میں ہے جب شہرے باہر ہواور اگر شہر کے اندر ہوتو امام ابوطنیف كنزديك يكي حكم بامام الولوسف أورامام في كاظاف باوربيظاف اسمورت يسب جب اس كولاس اندوام ند ہوں کہ حمام میں نہا سکے اور جوبیہ و سکے تو سمجے ہالا جماع جائز نہیں اور نیز خلاف اس صورت میں ہے جب یانی گرم نیس کرسکتا اور جو گرم كرسكا بنب بھى تيم جائز نبيل بيرمرائ الوبائ مى لكھا ہے۔ جب محدث كويہ خوف ہوكدا كروضوكرے كا توسروي سے مرجائے كالو میم كركے بيكانى ش كلما ہے۔اوراى كواسرار من اختياركيا ہے اوراضى بيہ كدبالا جماع اس كوئيم جائز جيس بينبرالغائق مي لكما ے اور سی میدے کداس کو تیم جا تربیس بیا مدیس اور فراوی قاضی خان میں اکھاہے اگر مریش کو یانی ملے لیکن بی خوف ہے کہ یانی کے استعال سے مرض بڑھ جائے گا یاصحت میں در ہوجائے گی تو میم کرلے اور اس می فرق نیس کر حرکت سے مرض بڑھ جائے جیسے يمارى رشته كى يادست آتے موں يا يائى كاستعال يرض زياره موجائے مثلا چيك نكلى موياس طرح كى اور بمارى موياكوئى وقعو گرانے والا نہ ملے اور خود وضونہ کر سکے لیکن اگر کوئی خادم ملے یا مر دور مقرر کرنے کی اجرت ہو یا اس کے پاس کوئی ایسا مخص ہو کہ اگر اس سدد لے گاتود وہ درکرے گاتو طاہر مذہب کے بموجب تیم نہ کرے اس کئے کدو دیانی پر قادر ہے بیانتی القدم شرکھا ہوا ہ خوف اس طرح معلوم ہوتا ہے کداس کوعلامت سے یا تجربہ سے گمان عالب ہویا کوئی طبیب کامل مسلمان جس کافسق نہ ہوخرو ہے یہ شرح منتيه أمصلي من لكعاب جوابرا بيم على كاتعنيف بأكر جيك ثكلي مويازتم بون تو اكثر كا اعتبار كيا جائے كا محدث موجب مو جنابت میں اکثر بدن کا اعتبار کریں گے اور حدث میں اکثر اعتماء وضو کا اعتبار کریں گے اگر بدن اکثر بیجے ہواور تعوژے میں زخم ہوتو تصیح کودھو لے اور زخی پراگر ہو سکے کے کے اور اگر اس پرسے نہ ہو سکے تو ان کٹریوں پرسے کر لے جوٹونی بڈی پر با عدہ ہے ہیں یا پی کے اویراور مسل اور تیم کوجمع نه کرے اگر اوھا بدن تھی ہواور آ دھا بدن زخی ہوتو مشائخ کا اس بن اختلاف ہے اور اسمے یہ ہے کہ تیم کر لیے اور یانی کا استعمال ندکرے بیافلامد میں لکھا ہے اور بھی محیط میں لکھا ہے اور جمع العلوم میں ہے کلتہ عمالی اور بارش اور بخت گرمی میں تتيم جائزے بيزا ہرى اور كفايہ ميں لكھاہ

مسافر جب کویں پر پینچ اوراس کے پاس ڈول نہ ہوتو تیم کرے اوراگر ڈول ہواورری نہ ہوتو بھی تیم کر لے فقہا نے کہا ہے کہ بیقم جب ہے کہ اس کے پاس کوئی کیٹرا کویں ہیں ڈالئے کے لائن نہ ہواوراگر ہوتو تیم شکرے آوراگراس کے دیش کے پاس ڈول اس کی ملک ہواوراس کے رفیق نے کہا کہ تو تھر یہاں تک کہ بین برلوں پھر تھے کو دونگاتو مستحب بیہ ہے کہا تظارکرے اوراگر تیم کر لیا اور انتظار نہ کیا تو جائز ہے یہ فقاوئی قاضی فان میں تھا ہے اگر شہر کے اور پانی بہت ہوگیا اوراس کے بنچ پانی ہواوراس اس کے انتظار کرے اس کے کا آل بھی موجود ہے تو تیم نہ کرے اور بعض کا قول بیہ ہے کہا کہ صورت میں تیم کرے اور فقط بستہ پانی پارف ہواوراس اس کے کا آل بھی موجود ہے تو تیم نہ کرے اور بعض کا قول بیہ ہوگیا ہوراس کے اس مورق میں بیا گیا ہور کہ کہ اس مورق میں بیا ہور کی بیانی کی دفع صلاس کے واسلے حاجت ہو وہ کی اس مورق میں بیا ہور کی بیانی ہوراس میں بیا کی جو تو ہور کی بیا کہ ہور ہی اس میں بیانی ہورا میں ہورت ہی اس میں بیانی ہورا میں اور دول نہ ہوتو میں اس مورق میں ہورا ہوراس کے بیانی ہوراس کی اور دوراس میں بیانی ہوراس کی ہور میں اس میں بیانی ہورا میں اور دول نہ ہوتو میں اس میں بیانی ہوراس میں بیانی ہوروں میں بیانی ہوراس میانی ہوراس میں ہوراس میں بیانی ہوراس میں ہوراس میں ہوراس میں ہوراس

کے باس آلہاس کے بچھلانے کا موتو تھیم مذکر ہا اور خلاہرو ہی بہلاتھم ہے دونوں صورتوں میں سے بحرالرائق میں تکھا ہے کونی مخص دارائحر ب میں قید ہوا گر گفاراس وضواور تماز ہے منع کریں تو تیم کرے اور اشاروں ہے تماز پڑھے لے پھر جب نظی تو اس کا اعاد و کرے اور می تھم ہاں تخص کا جس سے کوئی ہوں کہددے کہ اگر تو وضو کرے گا تو تھے کوقید کرونگا یا قبل کرونگا تو وہ بھی تیم کر کے نماز بڑے بھرامادہ كر لي يناوي قاضى خان من لكما ب جوفض قيدخان على قيد عود ويتم عنماز برا معاور بجراس نماز كاوضوكر كاعاد وكراس الت كه عُمرة وميوں كِقَعل عدوا قع مواور آوميوں كِقعل عدالله كاحق ساقط ميں موتا اور اگر سفر ميں قيد مواتو تيم كر كے نمازيز عداور پھر اس كااعاده فكريداس لئة كد بجرهيق كے ساتھ عدرسفركا بھى ليے كيااوراكشرسفريس يانى كان مانا ہوتا ہے يس برطرح سے عدم حقق ہوا بيميط سرحى من الكما إوراصل بيب كه جب يانى كواس طرح استعال كريك كداس كى جان يا مال يكو يجم نقصان فريني تو يانى كا استعال واجب ہے اور اگرمعمولی قبت سے زیادتی ہوتو وہ بھی نقصان ہے تو اس پر وضولاز منبس اورمعمولی قبت کی صورت بن وضو لازم ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہےاور مجملدان چیزوں کے جو تیم میں ضرور ہیں یانی کا طلب کرنا ہے جس مسافر کو یہ کمان ہوکہ پانی قریب منے گااس کوایک غلوہ تک یانی طلب کرنا داجب ہادراگر گمان غالب ند مواور کوئی خبر ندد رنے قطلب کرناواجب تہیں بیکانی میں لکھا بالرياني طفكاشك بوقو طلب كرنامستحب اورشك شيوتو بطلب يم كريف عن نادك أفضل شهوكاميراج الوبائ عن الكها بادر غلوہ جارسوگر کا ہوتا ہے بیطبیریہ میں لکھا جہاور اگر کسی اور کوطلب کرنے کے لئے بھیج ویے تو خودطلب کرنے کی کوئی حاجت نہیں اوراگر بغيرطلب كير موئيتم كر كي نماز مراء في جراس كے بعد طلب كيا اور بانى ند لا توامام ابوصنيفة اورامام محتر كرو يك اعاده واجب ہامام ابو یوسف کے زور کی واجب تیں بیراج الوہائ میں لکھا ہے اگر یائی قریب ہواورا بسے خبرت ہواوراس کے قریب کوئی ایسامخص بھی نے ہوجس ہے یو چھے تو تیم جائز ہے اوراگراس کے سامنے کوئی ایسا مخص تھا جس ہے یو چیوسکٹا ہے اور نہ یو چھا اور تیم کر کے نماز بڑھ لی پھراس سے بوجیما تو اس نے قریب پاتی بتایا تو و ونماز جائز نہیں جیسے کوئی محض آبادی میں انزے اور بانی طلب نہ کرے قواس کا تیم جائز ندہوگااورا گراول اس سے بوجیمااوراس نے ندیتایا پھراس نے تیم کیااور تماز پڑھ لی پھراس کے بعد قریب یانی بتایا تو تماز جائز ہوگئ اس لئے کہ جو بھواس پر داجب تعاد واس نے کرلیار محیط مرسی میں لکھا ہے

اگراس کے دقتی کے پاس پانی ہے اور اس کو یہ کمان ہے کہ اگر مانے گاتو وود سے دی تی تیم جائز ندیوگا اور اگر وو یہ جھتا ہوکہ و وہ و سے گاتو تیم جائز ہے آگر اس نے دیے بیل شک ہواور تیم کر کے نماز پڑھ لے بھر مانے اور دوید بیتی نماز کولوتا و سے بیس لکھا ہے اور بیل لکھا ہے شرح زیادات میں جو عمالی کی تصنیف ہے اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے افکار کرد سے اور اگر نماز شروع کرنے سے پہلے افکار کرد سے اور اگر شرا کے دیگ کی بھڑی ہے کہ پانی میں ڈالنے سے بدر تک ہوگر کم قبت ہو جاتی ہے یادو پدو فیرہ ہے کہ ضف نصف بھاز نے سے پانی تک پہنچکا ہے قواگر کیڑی اور پندکا نقصان اس قدر ہے جس قدر سے پانی خرید ہو سکتا تو تیم جائز نیس پانی فکال کر طہادت کر سے اور اگر پانی کی قبت سے ذیادہ نقصان اازم آتا ہے تو تیم جانز ہے مطاوی نے کہا کہ یہ سکتا ہوا سے ذہب میں مضوم نہیں بلکہ شاقی ذہب میں ذکور ہے تو تیم میں کہا ہے کہ یہ سب تا د

نيب مرقواعد مرموانق بالعن الهدايي

ع اور طبی نے تمن مولز ذکر کیے اور جاکع بھی کہا کہ اس بھر اتی دورتک طاب کرے کہ اس کو فود خرر نہ داور ساتھوں کو اتظار کی مشقات نہ داور بھر طاب کا کام خود کر نالاز مہیں بلک اگر کسی کو بھیجا جو اس کے واسلے تاق کر سے قو آس کو کا انی ہے سراج اس

ع محصل کلام اس مقام پر جنونواکد میں اول پر کفتو کی اس امر پر ہے کہ رقیق نے پائی مانگنا جب کدأس کے پاس زائد ہو ظاہر انروایت یا ظاہر فرنہ بر و جاب ہے جب کروین کا کمان ہواور دوم اگر کمان ہوکہ تدرے گاتو مانگنا سوم اگر ذکت ظاہر ہوتو بھی واجب نے وقائم کے بہرم سوائے پائی سے وہ بیزوں میں وجو بہرس ہے لی توال اللهام اوراس پرفتوئی دیا جائے واللہ تعالی اعلم او ے قارع ہونے کے بعد دید ہے تو اعادہ نہ کر ہے کہ کہ بغیر معمولی قیت کے ندود نگااوراس کے پاک اس کی قیمت نہ ہوتو تیم کر ہے اوراگر ہوتو تیم نہ کر ہے اوراگر ہوتو تیم نہ کر ہے اوراگر ہوتو تیم کہ دو چند قیمت معمولی ہے بی ہوت نصان ہواوروہ یہ ہے کہ دو چند قیمت معمولی ہے بی ہوا ہوا ہوا ہوتو تیم کر لے بیکا فی شیمت ہو ہال کی قیمت سے باتی کی تیمت کا حساب کیا جائے گا یہ فان عمل کھا ہے جو تھی تیم کر کے تماز پڑ حتا ہے اس نے اپنے دیتن کے باس باتی و کیا اس کی اور کھا اب اس کے اپنی باتی و کھا اب اگر غالب رائے اس کی بیہ ہوکہ وہ اس کو پائی و یک اس اس کی بیہ ہوکہ وہ اس کو پائی و یک اس اس کر خالا ہور اگر اس جس شک ہوتو اس طرح تماز پڑ حتار ہے جب نماز تمام کر چکے تو اس سے مائے اگر وہ دید ہے تو وضوکر کے نماز لوٹا دے اور اگر انکار کرے تو تماز پوری ہوگئ پھر اگر انکار کرنے بعد دید ہے تو جونماز پڑھ چکا ہے وہ شاہ نے کہ یہ بیکی اس کی بیکی اس کے بعد دید ہے تو جونماز پڑھ چکا ہے وہ شاہ نے کہ یہ بیکی اس کے بعد دید ہے تو جونماز پڑھ چکا ہے وہ شاہ نے کہ یہ بیکی اس کے بعد دید ہے تو جونماز پڑھ چکا ہے وہ شاہ نے کی بیکی اس کی میں کھا ہے۔

وومرى فقيل

ان چیز وں کے بیان میں جو تیم کوتو رتی ہیں

جوشے وضو کوتو رقی ہے وہ میم کوجی تو رق ہے یہ بدایہ بی لکھاہے اور اگر بورے یانی کے استعمال پر تقدرت حاصل ہوجائے جواس کی عاجت سے زیادہ ہوتب بھی تیم ٹوشا ہے یہ برالرائن ٹل اکھا ہے اگر کسی جنب نے عسل کیا اور پھو گزا فشک رہ کمیا اور یائی ختم ہو چکاتو جنابت اس کی باتی رو کئی ہے اس کے واسطے تیم کر لے پھر اگر صدث ہوتو حدث کے واسطے تیم کر لے پھر اگر اس قدریائی مے کہ دونوں کو کافی ہے تو دونوں میں صرف کرے اور اگر ان دونوں میں خاص ایک کے داسطے کافی ہے تو اس میں صرف کرے اور دوسرے کا تینم باتی رہے کا اور اگر ایسا ہے کہ دونوں پورے نہیں ہو سکتے مگر ان دونوں میں سے ایک جونسا جاہے وہ موسکا ہے لیعنی جا بوضوكر لے عاب و وكرا جو فتك روكيا باس كورمولے اورامام في كنزديك مدث كاتيم دوياد وكر اورامام الويوسف تے زویک تیم کا اعادہ ندکرے اور اگراس سے وضو کرلیا تو جائز ہاور بالا تفاق بیم ہے کہ جنابت کے واسطے دوبار وسیم کرے اور اگراس پانی کے ملنے سے پہلے حدث کے واسلے بھم نہیں کیا تھا اور اس کلزے کے دھونے سے پہلے حدث کا تیم کیا تو امام محر کے نزو یک جائز تمیں اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک جائز ہے اور اوّل اسح ہے اور جووہ پانی ان دونوں میں سے کی کے لے پورائیس تو دونوں کا تیم باقی رے گاجب کے بدن پر ختک کرا باتی رو کیا تھا اور اس کو تیم سے پہلے صدت ہوا تو دونوں کی نیت کرے ایک تیم كرے بھراكروونوں كے واسطے يتم كرنے كے بعداس قدرياني ملاجواكي كے لئے كانى ہے خوا وكوئى سابوتو بدن كے كان كے كورموئ اورامام تر کے مزد کے مدت کے ہےدو بارو میم کرے سیکانی ش اکھا ہےاور اگروہ بانی ان دونوں س سے فاص ایک کے لئے کافی ہے اور دوسرے کے واسلے کانی تیس ہوسکتا تو ای کو دھو لے اور دوسرے کے تن میں تیم باتی رہے گا میشر ح و قامیش لکھا ہے اگر عسل میں اس کی چینے برکوئی مکرا خشک رو کمیا اور و ووضو کرنے میں بعض اعضا و کا دھونا محول کیا اور پائی ان دونوں میں سے ایک کے لائق ہے تو ان دونوں میں سے جس میں جا ہے اس یانی کو صرف کرے لیکن اصفائے وضو میں صرف کرنا بہتر ہے بیشر ی دیادات میں لکھا ہے جوعما لی کی تصنیف ہے مسافر بے وضو ہے اور کیڑے بھی اس مے جس میں اور اس کے یاس یانی اس قدر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے لئے کافی ہے تو اس سے نجاست دموئے اور حدث کے لئے تیم کرے اگر میلے تیم کرے پھرنجاست دھودے تو تیم دوبارہ کرے اس لئے اس نے جب میم کیا تھا تب ووا سے یانی پر قادرتھا جس سے وضو کر مکا تھار پھیا مرتسی میں تکھا ہے اگر یانی سے وضو کیا اور نجس کپڑوں ہے نماز پڑھی تو نماز ہوجائے کی محروہ اس کام میں کنہگار ہوگا بیڈنا دی قامنی خان میں لکھا ہے جس مرض کی وجہ ہے تیم جائز ہوا

تھا جب و مرض دور ہوجاتا ہے تو تیم ٹوٹ جاتا ہے مسافر نے پانی نہ لئے کی دید ہے تیم کیا ہے ای حالت میں اس کواہیا مرض ہو گیا جس سے تیم مباح ہوتا ہے ہیں اگر مقیم ہو گیا تو اس تیم سے نماز جائز نہ ہوگی اس لئے کد ذھست تیم کے سبب جدا جدا ہونے کے سبب سے ایک رخصت شمول دوسری رخصت میں نیس ہوسکتا اور پہلی رخصت اب بالگل نسیت ہوگئ پیفسول عماد یہ کی کتاب الطہارے کی مربعنوں کے احکام میں لکھا ہے

تیتم کے متفرق مسائل کے بیان میں

ئىرى فصل

اس كے مرف ميں اولى ب\_ يرفاوى قاضى خان ميں لكما ب اور يكى اصح ب

بيظهيريد عن الكعاب اوراس طرح الرحيض والى عورت كي برائكوئى بوضوبوتو بانى جس برمرف كياجائ كابدخلاصه على الكعاب اكرباب بين كورميان يانى موقو باب اس كرمرف كواسطاولى بياناوى قاضى فان على الكعاب اكرجب ك ساتھ مرف اس قدریانی ہے کدونو کے لئے کافی ہے تو تینم کرے اوروضو واجب نہیں مرآ نکہ جنابیت کے ساتھ ایسا حدث ہوجو موجب وضوے اگر محدث کے ساتھ مرف اس قدر پانی ہوکہ بوراوضویس ہوسکتا مرف بعض اعتما کے مسل کوکافی ہے تووہ تیم کرے لبعض اعضا كوند دحوية بيشرح وقابيش لكعاب يتم كرليا وراس كرمامان عن ياني تعاجواس كومعلوم ندتها ياس كومبول كميا تعاا ورنماز پڑھ لی توامام ابوضیقہ اورامام ابوعی کے نزو کے جائز ہام ابوبوسف کاس میں خلاف ہے بیمجیط میں اکھا ہے خلاف اس مورت میں ہے کہ پانی اس نے خود رکھا ہو پاکسی غیرنے اس کے علم سے رکھا ہو یا بغیر علم رکھا ہو مگراس کومعلوم ہواورا کراس کومعلوم بیل تو بالا تفاق تماز کا عاده نه کرے میمین میں لکھا ہے اور وقت میں یاد آتا اور وقت کے بعد یاد آتا برابر ہے بید ہوا یہ می لکھا ہے اگر اپنا خیمہ ا يسكوي برقائم كياكة بس كامنه وهنكا كياب حالاتكداس من يانى بمراس كويس معلوم مواكرتهر كك كنارب برتفااد روه واتف ند تهااور تيم كرك نمازين بدلي توامام ابوطنيغة اورامام في كنزويك جائز باورامام ابوبوست كاس بس ظاف بيديط عن لكها ہے جب شک ہو یا کمان عالب ہوکہ پانی ہو چکااور تمازیر مدنی اور پھر پانی پایاتو بالاجماع اس تماز کولوٹا دے گا اگراس کی چیندیر یانی ہے یاس کی گردن میں لک رہا ہے یاس کے سامنے ہاوراس کو بھول کر تیم کرلیا تو بالا جماع جائز نہیں میران الوہان میں اکسانے اگر بالان می بانی فک رہاتھا اگراس پرسوارتھا اور بانی سامان کے چھے تھا اور اس کو بھول کر تیم کرلیا تو جائز ہوگا اور اگر بانی بالان کے سائے تھا تو جائز جیں اور اگر با تلنے والا ہو ایس اگر یانی سامان کے چینے تھا تو جائز نہیں اور اگر سامنے تھا تو جائز ہے اور اگر آ کے سے تصفيحا تما تو برصورت عن جائزے بيري طامزهي من لكها باكر مريض وضواور تينم پرقادرنين اور اگراس كے باس كوئى وضوكرانے والا اور ميم كرانے والاند موتوا مام محد اور امام ابو يوسعت كنزويك وه تمازند يز مع في امام محد بن الغضل نے كها ب كدي نے كرفي كى

( فتلوئ عالمگیری ...... جلد ( ۱۳۹ کی و ۱۳۹ کی کتاب الطهارة با نجو ( کاب اب

موڑوں برسے کریان میں مسیح کرنے کے بیان میں موڑوں پر سے کے بیان میں موڑوں پر سے اور اگراس کوجائز کی جائے گیاں کرعز میت مختلے رکز سے آواو ٹی ہے بیٹین میں لکھا ہے۔ اس باب میں دونصلیش میں

ربهلي فصل

اُن امور کے بیان میں جوموز وں برسے جائز ہونے میں ضروری ہیں

مجلدان کے ہے ہیات کرموزہ ایا ہوکہ ای ویکن کرسٹر کر سکا اور پے ور پے جل سکا اور ننے فرحک جائی کئوں ہے
او پر ڈھکنا شرونیس بیاں تک کہ اگر اییا موزہ و پہنا کہ جس عمر مان نیس اگر شختے جب جاتے ہیں تو اس پرسے جائز ہے اور جلد جراب
پرسے جائز ہے اور مجلہ جراب وہ ہے کہ جس کے او پر اور پنچے چڑا الگا ہو بیکائی عمی لکھا ہے اور مثل وہ ہے جس کے سلے جس فقط چڑا ہو

میسے غرب کی جوتی پاؤں کے لئے میسرات الو ہائ عمی لکھا ہے اور جراب شخی لیے نہ کہ کہ المرکنوں تک کی جراب پہنی اور ای بینے

ہائد سے تھی رہ اور جواس کے بیچے ہے وہ نظر نہ آتا ہوائ پر فقو کی ہے بینہ رافغائی علی لکھا ہے اگر کنوں تک کی جراب پہنی اور اس میں ہے۔

ہیں ہے اس کے شخیر اقد موفقا ایک یا دوا گھٹ کی مقد رنظر آتے ہیں تو اس پرسے جائز ہے اور وہ بحز لہ اس موزہ کے ہے جس پر سات

میں ہے اس کے شخیر اور اگر او موزی و غیرہ کے ہیں قو جائز ہے اگر ان کو موزوں کے او پر پہنچ تو آگر وہ ٹا شہ کے یا حس اس کے اور کی چڑا ہو گئا ہو تھا ہو تھی ہوتو جائز ہے اگر وہ ٹا شہ کے یا حس اس کے اور کی وی ہو گئا ہو گئ

جاروق ميمس اگرياؤں جيب جائي اور فخنه يا ياؤں كى پينے فقلا أيك يا ووائشت نظر آتى ہوتو مسح جائز ہے اور اگر ايسان ہو

ا توجب سے جائز ہواتو وہونا افغل ہوائیکن اگرسے شکر نے میں اس کی طرف شک خارتی یارا تعلی ہونے کا بوتو کی کرنا افغل ہے کہ جس کے پاس ای قدر پانی ہو کہ موزوں برسے کے ساتھ وضو کرسکتا ہے یا وقت جائے رہنے کا خوف ہویا جج میں وقوف عرفہ جاتے رہنے کا خوف ہوتو کے واجب ہونا جا ہے۔

ع رفست واجازت كمقابله يل عربيت بي كسم عنين اجازت ورفست باور ياؤل وحوناعز بيت با

س يعنى مرايت كرف عدوكما باورمديث كاواقع ووركرف والأبين معلوم بواكيونك مدث كادوركرف والاياني وغيره بمتموزه ا

م جاروق على تهد عل كراوير باعد مع بين وواكي تم كا وزوير معكافا كدود يتاب ا

(۱) جرموق جمم مهم جواد ير كموزول كاوير يبنت بين كيز وغيروك حفاظت كواسطيراا

لکین اس سے چڑے میں یاؤں جیب جا کیں تو اگر جاروت کوسیر ملادے تو ان برسے جا تز ہوا کر کسی چیزے ان کو با ندھ کر ملادے تو جائزنيس بدخلاصه ي الكوام الركوب يالكزى يا تعضيه كموز وبناد يوان يرميح جائزنبين بدجو برة الديرة بن اكما باور خمله ان چیزوں کے جوموز و کے مع کے جائز ہونے عمل ضرور ہے یہ ہے کدان کے اویر کی جانب سے مع باتھ کی تمن الليوں نے برابر كر يموانق تول استح ك يدميط مزحى بيل لكعاب تين جيوني الكيول كي برابر قاوي قاضي فان بي لكعاب موز يرك يني كي جانب یاایزی پریاساق پریاس کے اطراف میں یا شختے پرسے جائز نہیں میمین میں لکھا ہے اگر ایک یاؤں پر بفتدردو انگشت کے مس كرے اور دامرے بربعدر باج الكشت كي جائز نبيل بيائ القديرين لكما بموزه برايي جكد برسى كرنے كا اعتبار نبيل جوياؤں سے غانی ہواگر اس جگدایت یاؤں لے جا کرمنے کرے تو جائز ہادراس کے بعداس کا یاؤں اس جگہ سے جدا ہوجائے تو دوبارہ (۱)مع كرے بيمران الوبان عن لكما ہے اكركمى فن كے ايك پاؤں پر زخم مواور ندوواس كے دھونے پر قادر ہونداس كے مع برتواس كو دوسرے یاؤں برسے جانزے اس طرح اگریاؤں ٹھند کے اور ہے کت میا تو بھی یہ تم ہاور اگر لیخد کے یہے سے کٹااور سے کرنے ک جَكَه بقدرتين المحشت كے باتی بى تو دونوں ياؤں رہمے كرے كاور نہيں يەيدا سرتسى يس تكما ہے اگر جرموق جوڑا ہے اوراس كاندر ہاتھ ڈال کرموز ویرسے کرلیا تو جائز نہیں بیاقتیہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جوموز و کے سے جائز ہونے میں منرور ہیں یہ ہے کہ مع تین انجشت سے کرے بی سی ہے ہے یکانی میں کھا ہے بہاں تک کدا کری ایک انگی سے کرے اور نیایانی نہ لے و جا زنیس اور اگرایک انگل سے تین مرتبہ تین جکم کرے اور ہرمرتبہ نیا پانی لے تو جائز ہے بیمین بن تکھا ہے اگر انکو شے ادراس کے پاس کی انگل ے سے کرے اگر دونوں ملی ہوئی ہوں تو جائز ہے میں قاضی خان میں اکھا ہے اگر سے اس طور پر کرے کہ تین انگلیاں رکھ دے معیجے نہیں توجائزے مرسنت کے خلاف ہے میں المصلی علی تکھاہے اگر الکیوں کے سرے سے موز ہ پڑس کرے تو اگر پانی ٹیکٹا ہوا و ہوتو جازنے ورشا جازے سے فرو میں لکھا ہے اگر سے کرنے کی مکد پر پانی ایند بقدر تین انجشت کے بڑے یا گھاس پر چلے ہو میند کے یانی میں میکی ہوئی ہوتو کائی ہےاورموافق اسے قول سےاوس میں مندے تھم میں داخل ہے تیمین میں تکھا ہے دمونے کی جوزی باتی ہو اس مے جانزے برابرے کہ چی مونی موسی کے بعد جو ہاتھ میں تری باتی ہواس مے جائز نیس معط میں اکھا ہے طریقہ کے كايب كراية وابن إته كي الكيال وابن موزه كا كل حمد برد كهاور بائي باتحدى الكيال بالمي موزه كالمطح حمد برد كم اورالليوں كوكمو في بوئ في كى طرف بخوں ساو بركك كينے بي قادي قان بى لكما بىد بيان طريق مسنون كا بي بيان تك اكر بنذايون كى طرف سے الكيون كى طرف كو كينے يا دونو ل موزون يرعرض ميں مح كرے تومم موجاتا ہے يہ جو برة النير وهي لكما ب ادراكر المراقع لى كرد كاكر ياصرف الكليول كود كاكر كمينج تويدونول صورتين حسن إي اوراحسن بدب كدمار ، إتحد عامع كرب اگر ایس کادیر کی جانب سے کے کرے و جائزے اور متحب بدے کہ اندر کی جانب سے کے کرے بدخلا مرض لکھا ہے می خطوط کا ظاہر ہونا ظاہر دوایت میں شرطنیں بدار میں تکھا ہے اور یہی ہے شرط عاوی میں کیکن متحب ہے بیم عید المصلی میں تکھا ہے گئ باركرة سنت نبل بيفاوي قامني خان مي لكها ب

موزوں برم کرنے کے واسط نیت شرط نیل ہے بی سی ہے ہے ۔ فتح القدیر ش الکھا ہے اگروضو کیا اور موزوں پرم کیا اور عین اور نیس کے اور خیل اور نیس کے اور خیل اور خیل اور خیل اور خیل اور خیل اور خیل ان چیزوں کے جوسے شی مرور ہیں یہ جی کے موز و پہننے کے بعد جو حدث کا اثر ہوو و پوری طہارت پر ہو جوموز و بہننے سے بہلے یا اس کے بعد کا مل ہو چکا ہو یہ محیط میں لکھا ہے یہاں تک کہ اگر

(١) اورطن نے اپ استادے قل کیا کیا مادوسے کاخروری نیس کذائی المحادی مخترا ۱۱

میلے دونوں یاؤں دھوئے مجر دونوں موز و پہنے یا اگر ایک یاؤں دھوکراس پرموز و پھن لیا مجر دوسرایاؤں دھویا اوراس پرموز و پہنا مجر مدت سے بہلے طہارت بوری ہوگئ تو جائز ہے میڈاوی قاضی خان میں تکھا ہے اگر دونوں یاؤں وحو کروونوں موز ، کی لیے مجر طہارت بوری ہونے سے پہلے عدث ہواتو سے جائز نیس بیکانی س کھا ہے اور عدث می موز سے بہنے اور یانی می کس کیا اور موزوں كا تدرياني داخل موكيا اوردونوس ياول دهل مح مجرادراعضا كالجمي وضوكرايا مجرصدث بواتواس برسي جائز بي يتبين سي لكهاب محد ہے کے جبو نے پانی سے وضو کیا اور تیم کیا اور اس برموزے سنے مجرحدث ہوا اور گدھے کے جبو نے پانی ہے وضو کیا اور تیم کیا تو موزوں برمسے کر لے اور کدھے سے جھوٹے سے موض نبیذ تمر ہواور باتی مسئلدای حالت پر ہوتو موز و پرمسے نہ کرے میکا فی بی الکھا ہے اور فاوی ش ہے کہ کد سے محبوفے پانی ہے وضو کیا اوسوزے پہنے اور تیم ندکیا یہاں تک کدهدث ہو کیا تو وہ کدھے ہے جمولے یانی سے وضوکرے اور موزوں یوس کرے چر تیم کرے اور تماز پڑھ لے بیمراج الوہاج اور محط مرحی عی لکھا ہے جس مخفل نے مدث كا تيم كيا مواس كوموز ويرس جائز تيس يوزائ المعتمن عى المعاب جس كوموز ، يبن ك بعد يا قبل جنابت موكن اس كوموزون م من جائز میں عراس صورت میں کہ جنابت کے واسطے میم کرے اور صدت کے واسطے وشوکرے اور دونوں یاؤں دھونے محرموزے منے مرحد بث مع تک جب دووضو کرے اس کومع جائز ہوگا مجراگر پانی کے ملنے سے اس کی جنابت ووکر سے تو بیتم ہوگا کہ کو یا اب بحب ہوا ہے معمرات میں لکھا ہے جنب فی سل کیا اور اس کے جہم پر کوئی گزاباتی رو کیا پھراس نے موزے پہنے پھراس گلزے کو دمویا برحدت مواتومنح کرنا جائز ہے بی خلاصہ میں اکھا ہے اگراعضائے وضویں ہے کوئی مقام ایساباتی رہ کیا جہاں یانی نہیں پہنیا تھر اس کے وحوتے سے بل حدث ہوا تو مس جا ترتبیں یہ بین مں لکھا ہے اور مجملہ ان چیزوں کے جومع میں ضرور میں بیہ ہے کہ مت مسح عمس مواور مت المتم كے لئے أيك ون رات ہے اور مسافر كے لئے تين دن اور ان كى رائيس بيں يہيد عرب كھا ہے برابر ہے كدو سنرمفرطاعت ہویامنرم عیت ہوریمرابید می اکھا ہموز و پہنے کے بعدمدث ہوا۔ اس وقت سے دت کی ابتدامعتر ہوتی ہے بھال تک ملکم اگر کمی نے فجر کے وقت وضوکر کے موزے بہنے پھر عمر کے وقت اس کوحدث ہوا پھراس نے وضو کیا اور موز و پرسم کیا تو اگر دوسرے دن کی ای ساعت تک مدت سے کی باتی ہے جس ساعت میں اوّل روز حدث ہوا تھا اور اگر مسافر ہے تو جو تھے روز کی اُس ساعت تك دت مع كى ياتى د كى يى يى مردى تى كى ما يائى ما يا تامت بى منركا توسرك اقامت يورى كر يدينامد عى لكما إدراكرا قامت كامسح بورا موچكا كرسفركيا تو موزه فكالكر بإدل دعوسة ادراكر مت اقامت بورى موف سے يہلے ا قامت كري تولدت ا قامت يوري كرير يرخلا صدي لكهاب معذوركوا كروضوك وقت عذرموجود ندتها اوراس في موزي ينفونو اس كومدت معلومة تك مع جائز يم على تفرستول كاور الروضوكرت وقت بالكيموز وينت وقت بدا بواتومس وقت بيل جائز ي خارج وفت میں جائز نیل یہ بح الرائق می الکھا ہے۔ اور عجلہ ان چیزوں کے جو تیم می ضروری ہیں یہ ہے کہ موزہ بہت پھٹا ہوانہو بہت بھٹے ہونے کی مقدار یاؤں کی چھوٹی تین اٹھیاں ہیں بی سے ہار می الکھا ہے اورشرط بدے کے بقدر بوری تین اٹھیوں کے فاہر موجائے برابر ہے کردوزن موز و کے نیچے ہویااو پر یاایزی کی طرف میل مرحی سی لکھا ہے اور اگر شکاف موز وکی سال علی ہے توسع كا مانع تبيس ميرخلا مديس تكما ب اورجيوني الكبيون كاو بان اعتبار ب كد جب الكيون كي وأكوني اورجكمل جائے اوراكر الكيان ل بريل أول معرت مسيع المقيم يوما وليلة والمسافر ثلثة ايام ليا ليها-م كريميم يك دن ورات اورمسافر عن وان كارا عماا ع ابتدامع كى بعد مدعث كثرور م يكونكداس م بيلونوى طبارت فى اور يكاول شافى وورى دجبور علاكا بداري وورواغول ش مامع موایت ایام احمدواؤ تے ہے اور داکی وایوٹورنے کہا کیا بترائے مت اس وقت سے کہ بعد صدث کے جب سم کرے اور میں ایک رویات احمد وایو داؤ و سے بهاور سي مخارازراه وليل كارج بيروي في وكركيااور يمي ابن المندرف المتياركيااور يكي قول علمة علاء كاب المين الهداب

بی کھل جا کیں تو معتبر ہے ہے کہ تین انگلیاں کھلیں کوئی ہی انگلیاں ہوں یہاں تک کداگر انگوشااوراس کے برابر کی انگی کھل کئی حالا نکہ چھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہے تو سے جائز ہیں اور جس خص کی جھوٹی تین انگلیوں کے برابر ہے وہ سے کہ جائز ہے اور اگرا کو ٹھا اور اس کے برابر کی دونوں انگلیاں کھل گئر تو ہے جائز ہیں اور جس خص کی انگلیوں ہے کیا جائے گئے جو برۃ النبر واور دو سرے میں بھر دائی ہوں اس کے دونوں کے بیاں تک کداگر ایک موزو میں بھر دائی انگرت ہو اور دوسرے میں بھر دو انگرت ہے تو ہی ہوا اگرا کی موزو میں دون آگر کی جانب ایک انگرت ہوا ور کی اور طرف اس تھ رہوتو میں تیں ہوگا اگرا یک موزو میں دون آگر کی جانب ایک انگرت ہوا ایر کی بھر وہ سوران جو جو تا ہوں ہوا دوسرے میں ہوگا اور بیوں کے جو تا ہوں ہوگا اور بیوں کہ جو معتبر انہیں ہوگا اور بیوں کے ہوا تے ہیں کم سے کم اس تو بور کی ہوئے ہوگا ہو جو گئر اور بیوں کے ہوئا ہوگا ہوگیا ہوں ہوگا ہو جو ان کے دونت کھل جائے اور باوں خاہر ہوگا ہوگیا کہ میں تھا ہوا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوں کہ جس میں ہوگا ہوں ہوگا ہو ہوگا ہو ہوگا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگا ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگیا ہو

ودرىفين

# مسح کوتو ڑنے والی چیز وں کے بیان میں

ع ال كاهت بدكرادُ ل وقت وضوكر كم موزي اورظهر كوفت مديث بواأس في وضوكر كم مع كيااوردوم بعدورُ أس وقت مديث بوابأس كومديث بواب تمازيس والحل بواوروس كوياورٌ ياكسيدوقت تمام بوجائي كاب لين جانتاب كدأس من باني نيس بي واس المع قول برنماز بورى كرينا

عے و الا کی ہے کد مت کے رجائے سے صدف نے پاؤں میں مرایت کی اس واسطے کہ پائی کا ندہونا مائع سریات کا نیور بھر ا جس طرح کددہ فض کرائی کے اعتماع وضویں کے شک باتی تیوں رہااور پائی تیں ہے جوائی کودھود سے اس کو کرنا جا ہے کذانی اطحادی ا گذرجائے یہ ہدایہ س الکھا ہے۔جس تحق کوا بے موزے تکا لئے میں بیٹوف ہے کہموزے تکا لئے سے اس کے یاؤں مردی کی وج ے رہ جائیں کے تو اس کوئے جائز ہے اگر چہدت دراز ہوجائے جیسے ان لکزیوں پرمنے جائز ہوتا ہے جوٹوٹی بڑی پر باندھی جائیں یہ تعمین اور برالرائق عی لکھا ہے اکثر قدم نکل آئے تو پورے یاؤں کے نکل آئے کے تھم میں ہے بھی تھے ہے یہ دار میں لکھا ہے اگر مور ، چوڑ اے جب باؤں انفاتا ہے وایری نکل جاتی ہے اور جب باؤں رکھتا ہے و مجرائی جگہ برآ جاتی ہے تو اس پرسے جائز ہے۔ جس کے پاؤل نیز سے ہوجا کیں اور وہ پنجوں کے بل چانا ہواور این کا پی جگہ سے اٹھ کی ہوتو اس کو بھی موزوں پرسے جائز ہے جب تك يادُن أس كا سال كى طرف كونكل ندجائ بيفادى قاضى خان ين لكهاب بداورا كرودود يحموز يربين اوراك بداتارى تو دوسری برسے کا اعادہ شکر ہےاور بھی تھم ہے۔اس صورت میں جب موزوں پر بال ہوں ان پرسے کر ہے پھر بال اتار ڈالے میجیدا میں لکھا ہے اور یمی حکم ہے اس صورت میں کہ موز و پرمس کیا مجراس کے اوپر کا پوست چھیل ڈالا بیرمیط مزمسی میں لکھا ہے۔اگر جرموتوں کے او پرسے کیا چرجرموق نکال ڈالے تو موزوں پرسے کا اعاد وکرے بیمچیا شی لکھا ہے اور ایک جرموق نکالاتو ای موز ویرسے کرے جو ظاہر ہو کمیا اور دوسری جرموق برمسے کا اعادہ کھے بھو جب طاہر روایت کے بدیدائع اور فاوی قاضی غان میں لکھا ہے۔ اور اگر بعد بورى طبارت كيموز ي بين اوران يرسى كيا جراس كايكموز ويس يافي دافل بوااكر تف تك ياني ببنيا اورسارا ياؤن وهل كياتو اس پردوسرے پاؤں کا فسل واجب نیس بیخلامہ میں لکھا ہے اور مین علم ہے اس صورت میں جب اکثر قدم تر ہوجائے اور میں اسح ہے سی سیر بیمی الکھاہے۔اور اگروضو کیا اور ہدی توٹے کی جکد برلکڑیاں باعظیں اور ان برسے کیا اور دونوں یاؤں وحوے ادرموزے يہنے بجرمدت ہواتو وضوكر اوران ككريوں پراورموزوں پرس كر اوراكروه زخم اس طہارت كنوشن سے بہلے اچھا ہوجائے جس پر موز و پہنے میں تود واس زخم کے موقع کودھوئے اور موزوں پرسے کرے اور اگر اس طہارت کے نوشنے کے بعد اعجما ہوتو موزوں کا تكالناجا بنديران الوبائ اورظهيريديس لكعاب اوراى كيميل يس جيرورس كرنا بيعن الكثريون يرجونوفي موكى بدي باندمى جاتی ہے میرس امام ابوصنیفی کے نز دیک ندفرض ہے بلکہ واجب اور پھانچے ہے میرمجیلا مزدسی اور بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور میرسے اس ونت كرے جب إن كے ينج دحونے يامل كرنے يرقادر ندو بائي طوركه ياني فتني سے ياان كے كولئے سے ضرر موتا ہو ياشر حوقاب تن الكما ہاوروہ محض سے ترے جس كو كھولنے بي اس وجد سے ضرر ہوكدو والى جكدہ كر بيران كوخوونين يا تدھ سكتا اور خداس ك باس كوكى اور بالد من والا بيدين القدير من لكماب -

اگر شند ے پانی ہے دھونا نقسان کرتا ہوتو گرم پانی ہے دھونا لازم ہے بیٹر ت جامع صغیر عی لکھا ہے جو قاضی خان کی تھنیف ہے اور بیڈا ہر ہے بیہ بحرالرائن عی لکھا ہے اور اگر نقسان نہ کرے تو اس کا مجبوز نا امام ابوطنینہ کے زویک جا زہبان اور حقائق میں صاحبین کے زور یک جا کر جین اور حقائق میں ماجین کے زور یک جا کر جین اور حقائق میں ہے کہ استیاطا فو کی اجرائے والی میں دونوں کے قول پر ہے کہ شرح نقایہ عمی لکھا ہے جو شخ ابوالکارم کی تصنیف ہے۔ اگر جین و زخم سے زیادہ جگہ پر ہوقا گراسکو کھولنا اور زخم پر کم کرنا وونوں نقصان کرے تو جس قدر زخم کے مقابل اور جس قدر مجے بدن کے مقابل ہے سب پر سے کر سے ہوتا گراسکو کھولنا اور زخم پر کم کرنا وونوں نقصان کر ہے تو اس قدر بھا ہے پر سی کر ہے جو زخم کے مرے پر ہا اور اس کی آس پاس دھولے اور آگر سے نقصان کر ہے اور کی فو سب کا تھم ایک ہے ہے تی القدر جس کھا ہے۔ اور اگرا کر جبیرہ پر سی کرایا تو کا نی ہے یہ جا بیش کھا ہے۔ اور اس کی تو بی خواج تا ہے بیم میں اور خواج باتا ہے بیم میں اس کی میں بیم اس کی میں بیم ان اور بی کہ اور اس کی تو بی تو کی تو بین کھا ہے۔ اور اس کی تو بی تو کی تو بی تو کی تو بیان میں بیم ان تا ہو بیش کھا ہے۔ اور اس کی تو بی تو تا تا ہے بیم میں اور تی بیانا جمام کی جا تا ہے بیم میں کھا ہے۔ اگر فصد کھولا نے واج اس کے میں کھا ہے۔ اگر فصد کھولا نے واج تا ہے بیم کی کھی ہے بیات کی تابور کی پر انا جمام کی جا کو تابون کی تابور کی کہ تابور کی تو تو تابور کی تابور کو تابور کی تابور کی تابور کو تابور کی تابور کو تابور کی تابور کو تابور کی تابور کی تابور کو تابور کی تابور ک

میں ای رفتویٰ ہے۔

كى تخص كى بانبول پرزم ہےاوراس كو بانى كے برتن مى ديدياتا كمان برستى بوجائة و جائز ميں اور يانى خراب بوجائے م كيكن اكر باتھ كى الكيوں يا مسليوں پر موتو ده وهل جائے گا اور يائى مستعمل نه موگا اگر چداس نے سے كا اراد و كيا تھا بي خلامه بي لكھا ے۔۔جبرہ برم کرنا اور زخم کے بھا بے برم کرنا اس کے تلے کے بدن کے دھونے کے برابر بے بدل میں سے بہاں تک کراگر جير مرف ايك ياول برست كرے اور دوسرے باوس كودمودے يجيين على اكھا ہے اور اس سے كى كوئى مدت مقرر نبيس ہے اور اس س مجی مجمور ترتیس ہے کہ اس کو باوضو ہا تد سے یا بے وضو ہا تد سے بدخلا صد میں لکھا ہے اور چھوٹا ہوا صدت لیعنی بے وضواور حالت مسل میں ہونا اس میں برابر ہے اور اس کے مع میں بالا تفاق روایات نیت بھی شرط نیس ہے جوالرائق میں لکھا ہے اور ایک بارس کافی ہے میں تعجے ہے بیر پیط میں لکھا ہے اگر اوپر کی پٹی وور ہو جائے تو بینچے کی پٹی پر سے کا اعاد و واجب نہیں یہ بحرار ائن میں لکھا ہے پاؤں کے دحو نے اورموز و کے مع در کانی میں اکھا ہے۔ایک فض کے ایک یاؤں من زخم ہے اوراس پرجیرہ بندھا ہوا ہے مجراس نے وضو کیا اورجیر و پرمس کیا اور دوسرے باؤل کو دھویا بھرا یک موز ہ پہنا تو سیجے بیہ ہے کہ موز ہ پرمس جائز نہیں اگر جیر و پرمسے کر کے دونوں موزے بینے و دونوں موزوں پرمع جائزے بدیجیوا سرتھی میں لکھا ہے کی فض کے ایک یاؤں میں مجدوز ا ہواوراس نے دونوں یاؤں دموے اور دونوں موزے بہتے چراس کو حدث ہوا اور دونوں موزوں پرس کیا اور اس طرح بہت ی نمازیں پڑھیں مجرموز ہ نکالاتوب معلوم ہوا کہ بھوڑ ا بھوٹ میااوراس سےخون بہا مربیس معلوم کہ کب بھوٹا تو شیخ امام ابوبر محداین الفعنل سے بینتول ہے کہ اگر زم كاسرا ختك موكميا مواوراس فنص في موز وطلوع فجر كوفت بهنا تعااور بعدعشا كي نكالاتو فجر كا عاده ندكر باتى تمازون كا عاده كرے اور اگرزم كاسرا خون من تر بوتوسى نماز كا عاد شكرے بيجيط من لكھا ہے۔ اگركسى نے زخم كوبا عمر ها اور و وبند من تر ہو كيا اور و و ترى بابرتك أم كى أو وضونوت كيادر فينس أو نااوراكروه بندهن دهراتهااور بعض من سيترى بابرآنى اور بعض هي سيدآنى توجى وضو نو ث جائے گابیتا تارخانیے کے نواتض وضویس کھاہے۔وستانوں پرسٹے جائز نیس بیکانی میں لکھا ہے اگر دوسرے خص سے اپنے موز وپر ا ادرا كرنماز عن كرابوتو نمازكو يخدر عرب برسع كوكلديدل معتمود بورابون من يهليوه الهل برقاور بوكرا يعنى سح خدكور بي بنوزنماز بورى شد موئى تى كامل يرقاده بوكيا يعنى داوكر تمازيز حسكا عقواب بدل مورتيس دبالبدالازم عيك السل كرماته ازمراد تمازيزهى ا

فتاوئ عالمكيرى ..... جلد ( ١٢٥ ) كان الطهارة

مسح کرالیاتو جائزے بیفلامہ بیں آگھاہے کورت موزوں کے سے حکم بین شل مرد کے ہے اس لئے کہ جوسب موزوں کے سے جائز ہونے کا ہے وہ دونوں میں برابرے بیجیط بیں آگھاہے۔

جهنا باس

ان خونول کے بیان میں جوعورتوں سے مختص ہیں دوخوں تعن میں جوعورتوں سے مختص ہیں دوخون تعن میں اور نعام اور استحاف اس باب میں جارتعان ہیں:

يهلي فصل

حیض کے بیان میں

حيض و وخون ب جورهم سے بدون ولا دت كے فكے يدفئ القدير من لكما ب - اكر باعظ في محمقام كى طرف بے خون فكراة حيض أيس اورجب ووبندموجائ توعسل واجب بوكاريفلامه بس ككعاب -خون كاحيض مونا چند باتوں برموتوف بي عمل ان کے دفت ہے اور دونو برس کی عمر سے من ایاس تک ہے بدائع میں لکھا ہے ایاس کا دفت بچپن برس کی عمر میں ہوتا ہے بیرخلا مد میں لکھا ہاور میں سب قولوں میں مملک ہے بیچیط میں تکھا ہے اور ای پراحماد ہے بینہا بداور سراج الوباح میں تکھا ہے اور ای پرفتوی ہے بد معراج الدرابيص ككعام يجراس كے بعد جوخون نظرآ ے كاده ظاہر ند بب على حيض ند بوكا ادر عماريد بے كداكر خون قوى بوكا تو حیض ہوگا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوائن ملک کی تصنیف ہاور تجملدان کے نکلنا خون کا ہے فرج خارج سے سک اگر چد کدی کے محرجانے ہے ہو۔ ہی جب تک کچوکوی خون اور فرج خارج کے درمیان میں حاکل ہے تو چیش ندہوگا بیمچیا میں لکھا ہے۔ ایک عورت حیض سے پاک محی اور اس نے کدی پرخون کا اثر دیکھا تو جس وقت سے کدی اٹھائی اس وقت سے میض کا تھم ہوگا اور جس عورت كويض آر باب اوراس في كدى اشماني اورخون كااثر نه بايا تااس ونت سےخون بند مونے كائتكم موكا جس وقت سے كدى ركى ممی بیٹر رح وقایہ بیں لکھا ہے جیش کے خون عمر سیلان شرطنیس ہے بیفلا صدعی لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہے کہ اس کا خون ان جو ر کون می سے ایک دیگ کا ہوسیا ہ ہو یا مرخ ہو یا زرد ہو یا تیر در نگ ہو یا مبز ہو یا خا مسری دیک ہو یہ نہا یہ می لکھا ہے اور گدی برے رنگ كانتباراس وقت كام جب اس كوافها تي اورووتر ند بواس وقت جب ووختك بو يديط على لكما به اكرايا بوكه جس تك كيرًا تربت تك فالعى سيدى مواور جب وه خلك موجائ تب زردموجائة اس كانتم سيدى يكم كاب ادرا كرمرخى يازردى ديمى ادر بعد ختک ہونے کے وہ سپید ہوئی توجس حالت میں دیکھا تھا اس حالت کا اعتبار کیا جائے گا اور تغیر کے بعد جو حالت ہو کی اس کا اعتبار نہیں یجنیس میں لکھا ہے اور مجملدان کے مدت حیض کی ہے کم سے کم مت حیض کی ظاہررواہت میں تین ون اور تین را تیں ای سیسین جى لكعاب اوراكثر مدت حيض كى دى دن اوران كى راتنى بين بيفلا صدين لكعاب اور تجملداس كريب كدكال مدت طهركى اس ے پہلے ہو چکی ہوا در رحم حمل سے خالی ہوید سراج الوہاج بیں لکھا ہے اگر دوخون کے درمیان میں طہر آجائے اور سب خون حیض کی ما كم داين المند دني باستادي اين هياس مدوايت كى كدارتدائي يف معرت وكراس وقت بهواكد جنت عا تاردى كني مديث بش بكريد لعنى يض أيد جيز بك اس كوالله تعالى في وم كى بينيول برنكما ب يعنى مقرر كيابعض في سلف في كما كداة ل يض في اسرائيل برجوارواه البخاري الميقا المام ع أس وقت وادث نماز كوچهوز و ساكرچ يورت الى بوكر ببلاتروع بوابواسي قول من كينك اصل اس مرمحت باوريش خون محت بالعمني ا ع قول مبدى بعنول نے كماكدواكد واكب فيز بي كي تحقيق بيت كدياض خالص ساتھا عيض مراد بكذائي أثمرالغائق ١٢

وورى فصل

### • نفاس کے بیان میں

نفاس وہ خون ہے جووالاوت کے بعد آئے بھی متون میں کھا ہے آگر پیے پیدا ہوا اور خون ندظا ہر ہوا تو امام ابو بوسٹ کے بزدیک طفسان واجب ند ہوگا اور بھی روایت ہے امام بھی ہے اور مفید میں ہے کہ بھی ہے ہے گئی بید کے ساتھ نجاست نظنے کی وجہ اس پر وضوواجب ہوگا آئی مشارخ نے بھی قول اختیار کیا ہے اور اس پر وضوواجب ہوگا اکثر مشارخ نے بھی تول اختیار کیا ہے اور اس پر صدر الشہیدنونی و ہے تتے بیر محیط میں لکھا ہے اور ابولی و قات نے کہا ہے کہا ہی کو ہم اختیار کرتے ہیں می مشمرات میں لکھا ہے اور ابولی و قات نے کہا ہے کہا ہی کو ہم اختیار کرتے ہیں می مشمرات میں لکھا ہے اس صورت میں ہے کہ وہی تقی ہوگا اور بھی تام ہو اس مورت کی میں اس کے دور انداز کر کر کے کو ہم انداز کی میں ہوگا ور انداز کی بیال تو میں کہ بچر بدن کے اعراز کر کر کر کر سے اور اکثر با ہر نگل آئے ۔ اگر بچر کی تھوڑی خلاحت طاہر ہوگئی جے انگی یا ناخن یابال تو وہ بچر ہاں کے نگلنے ہورت کو نفاس ہوگا ہے ہیں میں کہا ہے۔

اگراس کی خلقت علی ہے پھو ظاہر نہیں ہواتو نفاس نہ ہوگا اور جو پھونظر آیا ہے اگر ہوسکے گاتو چین ہوگا ورنہ استحاضہ ہوگا آگر بچر کے نکلنے سے پہلے بھی خون آیا اور بعد کی تھی خلقت فاہر ہوگی تھی تو جوخون اس بچر کے نکلنے سے جل آیا وہ چین نہ ہوگا اور اگر اس کی خلقت فاہر نہ ہوئی تھی تو جوئل استعاط کے آیا اگر وہ چین ہو سے گاتو حین موجوں آیا اور اس طرف سے بچدا ہواس طرح کداس کے بیٹ علی زخم تھا وہ بھٹ کیا اور اس طرف سے بچدنگل آیا

ا احمد نے کہا کہ بھی امام مالک وشافتی کے زود یک اس بے مقع ۱اع

آو و و م ہوگا جوزئم سے فون جاری ہونے کی صورت علی ہوتا ہے نفال انہ مجما جائے گا یظ ہیر یہ علی لکھا ہے لیکن اگر ناف سے پہ نگلنے

کے بعد فرن کی طرف سے بھی خون آئے تو نفاس ہوگا یہ ہیں بھی ایکھا ہے اگر دو تو ام بچے پیدا ہوں تو نفاس اوّل بچے کے بیدا ہون کے حوالت سے بھی میں میں اور دو تو ام بچرں کی اثر طیب ہے کہ ان دو نوں کی دلا دت علی چو مینے سے کہ فاصلہ ہوا در آگر چر مینے

یاس سے ذیا دہ ہوں تو دو تمل اور دو نفاس ہو تے اور گر تین پچر پیدا ہوں اور پہلے اور دو سرے کی دلا دت علی تھے مینے سے ذیا دہ ہوتو اس طرح دو سرے اور تیسر سے کی دلا دت علی چو مینے سے ذیا دہ ہوتو اس طرح دو سرے اور تیسر سے کی دلا دت علی چو مینے سے کہ کا فاصلہ ہولیکن پہلے اور تیسر سے کے در میان علی چو مینے سے ذیا دہ ہوتو تو سے کہ جب تک خون آئے آگر چرا کی ساعت ہوا ور ای کی عیاس موادر ای پورٹوئی ہوتو کی ہوتو کی ہوتو کی سے اور اگر جالی ہون ذیا دہ ہواتو جالیس روز اس مورٹ سے لئے جس کو نفاس کی عاورت مقرر ہے نفاس ہوگا ہو تو کی ہوتو کی ہوتو گا ہے تھا اس ہوگا ہو تے جس کو نفاس کی عاورت مقرر سے نفاس ہوگا ہو تھا میں ہو کہ ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہے نفاس کی عاورت اس کے ایک بار خلاف ہوئے سے ایم ابو ہوتو گا ہوتو ہوتا ہوتو گا گا گر چہ پندرودن ہو گا اس سے ذیادہ ای پر تو گا ہے نفاس کی عاورت اس کو ایک بار خلاف ہوتے سے ایم ابو ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا گی بار خلاف ہوتے سے ایم ابو ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا کہ پہلے جا گا گر چہ پندرودن ہو گا اس سے ذیادہ ای پوتو گا ہوتو گا گا گر چہ پندرودن ہو گا اس سے ذیادہ ای پر تو گا ہے نفاس کی عاورت اس کے ایک بار خلاف ہوتو ہوتا ہم ابور ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا کہ پوتو گا گی بار خلاف ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا گا گر چہ پندرودن ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا ہوتو گا گا گر چہ پندرودن ہوتو گا ہوت

نبعرى فصل

#### استحاضد کے بیان میں

اکثر مدت چین و نفال کے بعد کم مت طہر کے درمیان جوخون ظاہر ہوتو اگر اس کواؤل مرجہ خون آیا ہے تو جس قدر اکثر مدت چین کے بعد ظاہر ہوا و واستحاف ہے ہے اوراس طرح اکثر مدت چین کے بعد ظاہر ہوا و واستحاف ہے ہے اوراس طرح وہ خون جو بہت پوڑھی خورت سے ظاہر ہویا بہت چیوٹی لڑکی سے ظاہر وہ خون جس ہوا تر اس طرح وہ خون جو بہت پوڑھی خورت سے ظاہر ہویا بہت چیوٹی لڑکی سے ظاہر ہوا تھا ہم کا محاسب سے ملکھ اوراس طرح وہ خون جس کو حالمہ خورت ابتدا میں وکھے یا ولا دت کی حالت میں بچے تھانے سے لل و سے استحاف ہے بدایہ میں کھا ہے

جوني فعل

# حیض نفاس اوراستخاصہ کے احکام میں

ہے کہ جین دالی اور نفاس والی مورت ہے تماز ساقط ہوجاتی ہے اور پھراس کی قضا بھی نیس پیکفایہ ٹس لکھا ہے اوّل مرجہ جوخون نظر آئے اس وقت عورت نماز چھوڑ وے فتیدنے کہا ہے کہ ہم ای کوافقیار کرتے ہیں بیٹا تار خانیہ میں نواز ل سے نقل کیا ہے اور یمی سیج ہے تیمین میں تکھا ہے جس نماز کے وقت میں حیض یا نفاس آئے اس وقت کا فرض اس کے ذمہ سے ساقط ہوجائے گا نماز پڑھنے کے لائق وقت ربامو باندر بامويدة خيره من لكعاب أكرآخروفت تمازشروع كى بمريض موكياتواس پراس نماز كي تضالاز منيس ليكن الرنماز نفل ہوگی تو قضالا زم ہوگی پیقلاصہ میں لکھا ہے چین والی عورت کے واسطے پیمستحب ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتو وضو کرے اور اپنے تحمر بیں نماز پڑنھنے کی جگہ آ بیٹھے اور جنٹنی دیر میں نماز ا داکر لی اتنی دیر تک سجان النداور لا الله الله پڑھتی رہے بیسراجیہ میں لکھا ہے اور مغریٰ یس ب کدیم والی مورت جب آیت محدو کی سفاقواس پر مجد مواجب نیس میا تارخاندیم لکھا ہے اور عملدان احکام کے ب ہے کہ ان پرروز وحرام ہوگا محراس کی قضا ہوگی یہ کفاریر میں لکھا۔ ہے۔ نقل روز وشروع کیااور جیش آم کیا تو احتیاطا قضالا زم ہوگی پیطم ہیریہ عن المعاب اور مجمله ان احكام كے بدہ كريض والى عورت اور تفاس والى عورت اور جنب يرمسجد على وافل ہونا حرام بربر برك اس میں جینے کے لئے ہویا اس می گذرجانے کے لئے بیمنیة المصلی میں لکھا ہے۔ تہذیب میں ہے کہ چین والی عورت معجد جماعت می ندداخل ہواور جیتہ میں ہے کہ کمین والی عورت کواس وقت محد میں داخل ہوتا جائز ہے جب منجد میں یائی ہواور کہیں اور نہ لے اور بی تھم ہے اس صورت میں جب جب کویا حیض والی عورت کودر تدے کایا جور کایا سردی کا خوف ہوتو مجد میں تفہر جانے می مضا نَعْنِيس اوراو لے بيب كرمجد كي تعظيم كے لئے تيم كر لے بيتا تار فائيديس لكھا ب مجدى جيت بھي معجد كے تكم يس بيدجو جرة الحير ومن لكعاب جومكان جناره كي فماز كے لئے ياعيد كى نماز كے لئے بناكا جائے اصح يہ بكراس كے لئے تم مجد كانيس ير بخرالرائق عى لكما ب حيض والى عورت كوجب كوزيارت تبور عي مضما تقترين بيمراجيه عن لكما ب اور مجمله ان احكام ك يدب كريش والى اورنفائ والی عورت کوطواف فاند کعب کاحرام ہے اگر چرمسجد سے باہر طواف کریں بیکفانی سے اور اس طرح جسب کوچھی طواف حرام ہے یہ بین میں لکھا ہے اور مجملہ ان احکام کے بیہ ہے کہ قرآن پڑھنا حرام ہے جیش والی اور نفاس والی عورت اور جنب اراجی قرآن نہ برامیں پوری آیت ہویا کم ہودونوں موافق قول اصح کے حرام ہونے میں برابر بے لیکن اگر کم آیت سے پڑھیں اور قرات کا قصد ندكرين مثلاً شكر ك زراده سے الحمد الله كہيل يا كھانا كھاتے وقت يا اور وقت بهم الله براهيں تو مضا كفتين يدجو برة النير وين لكعا ہادرالی جیونی آیتی جو ہا تیں کرتے میں زبان پر آ جایا کرتی ہیں جرام میں جیسے م نظراور لم بولد بدخلاصہ می الکھا ہا اگر جب قربن برہنے کے واسطے کل کرے تو قران پڑھنا حلال نہ ہوگا یہ محیط سرحی میں لکھا ہے اور بھی اس کے بیرسراج الوہاج میں لکھا ہے بنب اورجيض والى اورنفاس والى عورت كوتوريت الجيل اورز بوركا يز هنا تمروه بيتيين بين تصاب الرمعلم يعنى يز هان والى عورت کوچیش آ جائے تو اس کولائق ہے کہ اڑکوں کوایک ایک کلم سکھادے اور دوکلموں کے درمیان میں تو قف کرے اور قرآن کے ہے اس کو مروہ میں میجیط میں لکھا ہے اور کا ہرروایت میں قر اُت تنوت کی بھی مروہ نیس سیمین میں لکھا ہے اور ای برفتوی ہے سیجنیس اور ظهیر به یمی ککھا ہے جب اور حیض والی عورت کو دعا تھیں پڑھنا اوراؤ ان کا جواب دینا اور مثل اس کے اور چیزیں جائز ہیں بیسرا ہیدیں الكعاب اور مجمله ان احكام كحرمت قرآن جيون كى ب-يض دالى اورتفاس دالى كواور جنب دالى كواور بوضوكوقرآن كالجيونا عِائرتبيں لين اگر قرآن ايسفلاف عن موجواس سے جدا موجي تعلى ياالى جلد جواس منسلى موئي شمولا جائز ہاورجواس سے متصل ہوتو جائز نہیں بی سے ہے میں ہدار میں لکھا ہے اور ای پرفتوی ہے رہے وہرة النیر ویس لکھا ہے اور سی ہے کہ قرآن کے حاشیوں -اوراس مقیدی کا جہال قرآن لکھا ہوائیں ہے چیونا بھی جائز نہیں ہے بیٹین میں لکھا ہے اور اعضائے طہارت کے سوااور اعضا ہے

چونے میں اور جوا عضاد حولئے ان سے وضو کے پورے ہوئے سے پہلے چھونے میں اختلاف ہے اور اسمح بیرے کمٹع ہے بیزاہدی على الكسائية جوكير سي مين موسة بي ان سيمى قر آن كاليمونا جائز نيس اوران كوتفير ادر فقداور مديث كى كمايول كاليمونا بني جائز منیں مراستین سے جونے میں مضا نقد میں سیبین میں اکھا ہے۔ورہم بالوح اور سی چز پراگر بوری آیت قرآن کی کھی ہوتو اس کا جيونا بهي جائز نبيل مدجو برة العير وعلى لكعاب -أكرقر آن فاري عن لكعابولو انسبكواس كاجيونا امام الوحقيقة كرز ديك مروهب اوراس طرح سیح قول کے بموجب امام محت اورامام ابو یوسٹ کے نزدیک پیفلامہ ٹس لکھا ہے۔ اور نیز اس کا جھونا جس میں قرآن كروااورافذكاذ كرلكما بواج انسب يرعامه مثائ في ايك عم كياب ينهايين لكماب ادرجب اوريض والي ورت اورنقاس والى مورت كوتر آن كا ويمنا كروه نيس بيرجو برة الميمر وهم الكعاب اورجنب اورجين والى كوانسي كمابت لكمنا جس كي بعضي سطروس مي قرآن کی آیت بوکردہ ہے آگر چدوہ اس کو پڑھیں نہیں اور جب قرآن کو لکھے نہیں اگر چد کتاب زین پررکی بواور نداس پر اپنا ہاتھ ر کھا کر چا ہے سے کم ہوا مام محق نے کہا ہے کہ بہتر ہمیرے زویک فریکے اورای کولیا ہے مشارع بخارانے بدؤ فروس الکھا ہے۔ بچوں کوقر آن دیدیا مضا نقدیس اگر چدد و بےقسورر سے ہوں بی سے بے برسراج الوباج میں لکھا ہے اور مجملدان احکام کے جماع کا حرام ہوتا ہے اور بینما بیادر کفا بیش الکھا ہے اور مردکو جائز ہے کدائی مورتوں کے بوے لے اور ان کو پاس لٹائے اور تمام بدن سے لذت مامل کرے سواات بدن سے جو عمضے اور ناف کے درمیان میں ہے مزو کی امام ابو منیف اور امام ابو بوسف کے ب سراج الوباح مل المعاب اكرمجامعت كي اورجانا بكرمرام بية ال يرقوب اوراستغفار كموااور كحريس إورمتحب بيب كدايك و بنار یا نسف دینار صدقد و سے میجید سرحی عمل کھا ہے اور مجملہ ان احکام کے خون کے بند ہونے کے وقت مسل واجب ہوتا ہے بد کفایہ علی العما ہے اگر اکثر مدت جین جودس ون بیں گذر تھیں توعسل سے ملے بھی وطی حلال ہے ملے بی بارچش آیا ہو یاعادت والی ہواورمتیب بدیے کہ جب تک و وحسل شکرے وطی شکرے میچیاد عمل کھا ہااور اگر حیض کا خون دس دن ہے کم عل بند ہوجائے اور جب تک و ونہانے لے یا اس برآخرونت نماز کا اس قدر نے کر جوتر بمداور عسل کو کافی ہوتب تک اس کی وطی جائز نبیس اس لئے کہ نمازای وقت واجب ہوتی ہے کہ جب آخر وفت نمازے اس قدر موجود ہوز ہدای میں لکھاہے بورے وقت کا گذرنا کہ خون اوّل وقت میں بند ہواورای بند ہوئے کی حالت میں تمام وقت گذر جائے شرط فیں بینجاری میں تکھا ہے اگرخون عادت کے دنوں سے کم میں بند ہوجائے تو اس سے قربت کرنا بھی مروہ ہے اگر چہوہ نمالے جب تک اس کی عادت کے دن ہور ے نہ ہوجا کیں ۔ لیکن اس پربطور احتياط كروز وونماز لازم بي يتجيين على لكماب أكروى دن يهم عل قون بند مواور بانى ند من كور يه يعتيم كياتو امام الوحنيفة اورا مام ابو بوسٹ کے زویک اس کی وطی حلال شہو کی جب تک وہ نماز شیز ھے لیمراگر یانی ملاتو قرآن بر هناحرام موجائے گاوطی حرام ندہوگی ہمار سےزود کے بیداری میں لکھا ہے جھے کی نے کہا ہے کہ بھی استے ہے برائ الوبائ میں لکھا ہے جس مورت کواؤل علیار حيض آيا بواوروس ون عيم عمل وه ياك بوجائيا عادت والى عورت الى عادت عيم ونوس من ياك بوجائي وضواور عسل من اس قدرتا خيركر المحكى كه نماز كيلي وقت مكرو ونه والبائي بيزابدي بس لكعاب وهاحكام جويض يفحض بي يا في بي عدمت اوراستبرا كا تمام ہونا اور بلوغ كائكم اور طلاق سنت اور بدعت مى فرق بدكفايد مى لكما ہے اور يہم روزوں كے اتصال كاقطع ند ہونا يديمين اور معمرات کے کفارہ ظہار کے بیان می لکھا ہے استحاضہ کا خون میں کلیرے ہے جو ہیشہ جاری ہے روز واور تماز اور وطی کا مانع نہیں ہے ہدایہ شرکھا ہے ایک مرتبہ بدلنے سے امام ابو یوسف کے مزد یک بدل جاتی ہے ای پرفتوی ہے میکانی میں لکھا ہے اگر دو پورے طہر ك درميان شن خون آئے اور زياده ون آئے ش يا كم ون آئے ش ياعادت سے مبلے آجائے عى يابعد كوآئے ش يا دونوں باتوں

اور بیمبوط میں تکھاہے جوامام سرحی کی تعنیف ہے بہی سے ہے یہ برالرائق میں تکھاہے اور رمضان میں کی روز روز ہ کا افطار نہ کرے لیکن اس مینے کے گذرنے کے بعد حیض کے دنوں کی قضاء اس پر واجب ہوگی پس اگرید بات معلوم ہو کہ حیض اس کا رات کوشروع ہوتا تھا تو اس پر بیس روز کی قضا آئے گی اور اگر بیمعلوم ہو کہ دن میں جیش شروع ہوتا تھا تو احتیاطاً بائیس روز کی تضا آئے گی اور اگرون رات کے شروع ہونے می بھی شہر ہوتو اکثر مشائخ کامیقول ہے کہ بیں دن کی قضا آئے گی اور فقید الوجعفر کامید قول ہے کہ بائیس دن کے روز ہے احتیاطا تضاکر ہے واہ روز ہے ملا کرر کھے یا جدا جدار کھے بیاس وفت ہے جب دورواس کامعلوم مومثلًا بدبات كربرميني من أتاب اورا كردوره بعي معلوم بين تواكريه بات معلوم بكريض اس كارات عير وع بوتا تها تواحتياطاً تجيس دن كى قضا كرے خواد كر مے خواد ملاكرر كھے يا جدا جدا اور اگريد بات معلوم ہے كہ بيض دن بيس شروع ہوتا تھا تو اگر ملاكرروز و ر محية احتياطا بتيس دين كي تضاكر ساور اكرجدا جدار محية التيس دن كي تضاكر سدياس صورت بي ب كه جب رمضان بور سد تمي ون كابواور جوكم كابولوسينتيس ون كي تضاكر يرمسوط على لكهاب جوامام مزهى كي تعنيف ب عاوت والي ورت جب بعد ولاوت کے خون ویکھے اور اپنی عادت بعول جائے تو اگر خون اس کا جالیس ون سے زیادہ شہواور جالیس ون کے بعد بوراطبر ہواتو جس قدرنمازی چیوٹی میں ان کا اعادہ نہ کرے کی اور اگر خون جالیس ون سے زیادہ ہو کیا یا زیادہ نہ بوالیکن جالیس ون کے بعد طبر يدرودن سيم مواتواس يريدلازم بكداب ول شرسوب أكر يحمكان غالب عادت كودون كاموتواى كوعادت مجهاوراى ير عمل کرے اور اگر پچھیگان غالب شہوتو احتیاطاً چالیس روز کی سب نمازیں تضا کریے اور اگر خون اس کا اب بھر بنونبیں ہوتا تو دس روز تک انظار کرے بھریہ جالیس روز کی نمازیں دوبارہ تضا کرے ریچیط ش لکھا ہے کی عورت کواسقاط ہوااوراس میں شک ہے ک ا جودرت ایام کا شاراز ل و آخردر دو مجول کی ہے ہی اگران تین باتوں تیں ہے بعض مجولی بعض بیس مجولی تو دیکھا جائے کہ اگراس کور ود ہے کہ طہر ہے یا چش کامام میں تو ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کر کے نماز پڑسے اوراگر تردو موکد طہرے یا چیش سے اب نکل ہے تو انتسانا ہر نماز کے وقت کے لیے شن

211/25

اس كيعش اعينا كى فلقت فلا بر بوئى تى ياتيس اورخون بندنيس بوتا تو اگراس كيين كى عادت كے جودن بين ان كا قل بلى اسقاط بوا ہے تو بعقد عادت كے دنوں كے باليقين نماز كو چيوڑے اس لئے كراس كو يا حيش ہے يا نفاس پر خسل كر ہاور جس قد رطم كى عادت ہے استے دنوں تك بلورشك كے نماز پڑھاس كے كہ يااس كو طهر ہے يا نفاس پھر جب تك حيش كى عادت كون بين تب تك باليقين نماز چيوڑ دے اس لئے كہ يااس كو طهر ہے يا نفاس پھر جب تك حيش كى عادت كون بين استے باليقين نماز پر سے اور اگر وقت استاط ہے جا ليس دن كا تدر بين تب تك بلورشك اور جب تك طهر كى عادت كون بين باليقين نماز پر سے اور اگر پور ئيس تو جس قدر چاليس دن كا تدر بين تب بلورشك كنماز پر سے اور اگر بعدايا م حيش كا استاط ہوا تو دواى وقت سے جب تك اس كے بعد بلور يعين كى مادت كے دنوں بين باليقين نماز چيوڑ دے اور اگر بعدايا م حيش كى عادت كے دنوں بين باليقين نماز چيوڑ دے اور مصل اس كار ہے كہ ذكر كے مقاورا مقاط دا جب ہے بیٹے القدير بين كھا ہے۔

معذور کے احکام بھی اس ہے متصل ہیں

اق ل مرتبہ جوت عذر کے واسطے میشرط ہے کہ ایک نماز کے بورے وقت تک برابر عذرد ہے اور یکی اظہر ہے ای طرح عذر کا منقطع ہوتا مجی اس وقت تابت ہوتا ہے جب نماز کے ایک پورے وقت تک عذر منقطع رہے یہاں تک کرا گر نماز کے بعضے وقت میں خون آیا پورے وقت میں ندآیا مجراس نے بطور معذوروں کے وضوکر کے نماز بڑھی مجرد ووقت خارج ہوکر دوسری نماز کاوقت داخل ہوا یا ای بعضے وقت می خون منقطع ہو گیا تو اس نماز کا اعادہ کرے اس لئے کہ تمام وقت میں عذر موجود نہ مواور اگر دوسری نماز کے وقت على عذر منقطع نه ہوا يہاں تک كدوه وفت نكل كيا تو نماز كا اعاده نه كرے اس لئے كه يورے وفت على عذرموجو د ہوا عذر كے ياتى رہے کی شرط بیہ کے کوئی وقت نماز کااس پر امیان گذرے کہ اس میں وہ عذر موجود نہ ہویہ بین میں لکھا ہے ستحاف عورت اور وہ مخفس جس کو سلس البول كى بيارى ب يادست جارى بيل يابار باررى نكل جاتى بيانكمير جارى بياكونى رخم جارى ب جوبند نبيس موتا يرسب لوگ ہرنماز کے وقت سے واسطے وضوکر میں اور اس سے اس وقت میں جوفرض ونفل جا ہیں پڑھیں ہیہ بحر الرائق ہیں لکھا ہے اور اگر وضو كرت وفت خون جارى تقااور نماز برجة وقت بندقااور بجردوسرى نماز كمتام وفت ش بندر باتواس نماز كااعاد وكرب بيشرح منید المعلی عل لکھا ہے جواہراہیم علی لیصنیم اور می علم ہاس سورت على جب نماز كا ندرخون بند بوا اور دوسرى نماز ك سارے وقت میں بندر ہامیشمرات میں لکھا ہے معذور کا وضوفرض نماز کا وقت خارج ہونے سے ای حدث ہے نوٹ جاتا ہے جواؤل ہو چکا ہے سہ اسٹ سکھا ہے اور یکی سی ہے ہے میں ملک ہے ہاں تک کدا کرمعذور عید کی تماز کے لئے وضو کرے تو امام ابوضیفہ اورامام من کے زویک اس سےظہر بھی پڑے سکتا ہے اور سی سجع ہاس کئے کر عید کی نماز بمنز لد معلوٰ قامعیٰ کے ہے اگر ایک بار عمر کی نماز پڑھنے کے لئے ظہر کے وقت میں وضو کیا اور دوسری بارای ظہر کے وقت میں عصر کے واسطے وضو کیا تو ان دونوں کے نزو کیا اس ے عمر پر صنا جائز میں بدید اید می تکھا ہے اور میں سے ہے بیمران الوبائ میں تکھا ہے اور طہارت اس وضو کی اس وقت توثی ہے جب و ووضوكر عاورخون جارى موياوضوك بعدوفت نمازيل خون جارى مواورا كروضوك بعدخون بندر مايهال تك كدووفت لكل كياتو وه وضوباتی ہے اس کوا فقیار ہے کہ ای وضوے نماز را معے جب تک خون جاری نہیں ہوایا کوئی دوسرا عدت نہیں ہوا یہ بین مل لکھا ہے اگروقت نماز میں با حاجت کے وضو کیا تھا مجرخون جاری ہواتو اس وقت کی نماز پڑھنے کے لئے دوبارہ وضو کرے اور یمی علم ہاس صورت میں جباس نے سیان کے سواکس دوسرے حدث کے لئے وضوکیا پھرخون بہنے لگا برکافی شر اکھا ہے کی مخفس کے چیک نکل

مانو() بار

# 

يهلى فصل

نجاستوں کے پاک کرنے کے بیان میں

غالب بوكن تووويمي مانع كي علم على ب - وكرالطحاطاوي في كيموك بمي ياك كرف والاجااع

ك وحوف من بي ست اوراك كااثر مجوث جائة وي كانى باوراكر تين مرتب من بحى نديس الي توالى وقت تك وحوي جب تک وہ بالکل جیوٹ جائے برہرا جیہ بی لکھا ہے اور اگر وہ نجاست اس تم کی ہی کداس کا اثر بغیر مشکلت کے دور نیس ہوتا بالبطور کہاس کے دور کرنے میں پانی کے سواکسی اور چیز کی حاجت ہو جیسے صابن و فیرو کی آواس دور کرنے میں تکلف نہ کرے بیمین عمی الکھا ہاور اس طرح كرم يانى سے وحوفے كا تكلف ندكر بيراج الوباج ش الكما باك بناه رفقها نے بيكها بكر اكر كمى كے باتھ يا كيرا مبندی یاکسی اور ایسے رنگ میں رنگ میا کمیں جونجس ہو کمیا تو جب وحوتے وحوتے اس کا پانی ساف ہوجائے تو پاک ہو کمیا اگر چدرنگ باتی ہو بیٹ القدر میں لکھا ہے اگر کوئی محف بنس مجی میں ہاتھ ڈالے یا اس کیڑے کولگ جائے پھراس ہاتھ یا کیڑے کو پانی سے بقیر اشنان كروع ادرار تحى كاس كے باتھ پر باتى رہے وو باك بوجائے كاس كوا عمياركيا ہے فتيدالوالليث في اور مي اس بير و خروص لکھا ہے اور اگر نجاست نظر آئے والی نہ مواواس کوتین باروموئے سمیط میں لکھا ہے اور جو چیز نجر سکتی ہواس میں ہرمرتبہ نجوز تا شرط ہے اور تیسری مرتبہ خوب اچھی طرح نجوزے بہاں تک کراکر پھراس کو نجوزیں واس سے یانی شکرے اور ہر مخص میں اس کی توت كا اعتبار إدامول كرموالك روايت على يمل باكراك مرتب نجوز ناكانى باور كى قول زياد وآسانى كاب بيكانى على الكعاب اور توازل عن ب كداى برفتوى ب بيتا تارخانيد عى الكعاب اوراقل على زياده احتياط ب يرميط عى الكعاب اوراكر جربار نچ ڑااور قوت اس میں زیادہ ہے لیکن کپڑے کے بچانے کے لئے اس نے اچھی طرح نہ نجوڑ اتو جائز نہیں بیٹوئ قاضی خان میں لکھا ے اگر تین مرتبدومو یا اور برمرتبہ نجوڑ انجراس میں سے ایک قطرہ فیک کرسی چیز پر لگ کیا اگر اس کوتیسری مرتبہ فوب نجو ژایا ہے ایسا ك اكران كو يمر نجوزي تواس مي ي يانى دكرتا تو كيزاادر باتحادرجوتطره فيكاب سب باك بين اادراكرايا فين نجوزاتو سبنس ہیں میط میں اکسا ہے اور جو نجو میں سکاو و تمن مرتبدو ہونے اور برمرتبد فتک کرنے سے پاک ہوتا ہے اس لئے کہ فتک کرنے میں ملی تجاست ك تكالے كااثر موتا باور فتك كرنے كى مديد بكداس قدراس كوچوز دےك يانى كا فيكنااس موقوف موجات موكد مانا شرطنبیں میمین میں لکھا ہے یہ جب ہے کہ نجاست کواس نے خوب فی لیا مواور اگر نجاست کونہ بیایا تھوڑ اسا بیا موتو تمن بار کے ومونے سے پاک ہوجائے گار محیا مرحی علی مکھا ہے کی مورت نے مہول یا کوشت شراب علی پکائے تو امام ابو ہوسف کا قول ہے كريم تن مرتبه باني من يكاف اور برمرت وكك كراء والم الوطيقة كاتول بكرو وبمى باك ندمون كياوراى برفتوى ب مضمرات من نعباب اور كبرے سے نقل كيا ہے اكر ايس چزنجس موجائے جونجوزى نيس جائنى اور نجاست في جائے مثلا جمزى كونجس یانی سے مع کیایا مٹی کا برتن یا است تا زی تی ہوئی ہوں اور ان پرشراب پر جائے یا گیہوں پرشراب پر جائے اور و واس کوجذب کر کے مجول جائے وامام ابو بوسف کے فزو کے پاک یانی سے تین بارچیری من کی جائے اور اینت اور برتن کو تین بارومو می اور بر بارفشک سریں تو پاک ہوجا کیں سے اور حمیوں کو پائی میں بھو کیں بہاں تک کدو ہ پانی کواس طرح کی لیس جیسے شراب کوانعوں نے بیاتھا پھر ختک سے جا ئیں تمن مرتبداس طرح کیاجائے تو طہارت کا تھم کیا جائے گا اور اگرنہ پھولے ہوں تو تمن مرتبہ دھو کیں اور ہرمرتبہ نشک كري ليكن يبشرط بيكاس من شراب كاحره يابونه باتى موريجيط من لكعاب ادرا كراينك براني موتواس كوايك دفعه تمن باروموليها كانى بي خلامه ين كما باكر شرخس موجائة وواكك كرهائي عن ذالا جائے اوراس من ياني ملاوے اوراس قدر جوش دےك پانی خنک ہورجس قدرشد تھاو وہاتی روجائے تین باراس طرح کیاجائے گاتو وہ پاک ہوجائے گافقہانے کہا ہے کہاس طرح میمائ بھی یاک ہوسکتی ہے جس تیل کو تین مرتبداس طرح دموئیں کداس کو ایک برتن جس ڈالیس پھرای کے برابراس جس یانی ڈالیس پھراس کو ہلادیں اور چھوڑدیں یہاں تک کریٹل اوپر آجائے وہ اوپر سے اتارلیا جائے یابرتن میں سورائ کردیا جائے تاکہ یانی نکل جائے اس طرح تنن باركيا جائة وووياك بوجائع ايدام ي منكماب.

بنس كير ابرتول على وحويا جائ يا أيك بى برتن عن تمن باروحويا جائے اور جربار نجوز اجائے تو وہ ياك بهوجائے اس لئے كدوهونے كى عاوت اس طرح جارى ہے اكرنہ ياك بولولوكوں برونت برے اور بحس عضوكوكسى برتن مى وهونے كااورا سے جب كا كراستنجان كيابوكى بانى على نهاف كالقم مل كيزے كے إور بانى اور برتن تا باك بوجائے كا اور اگر چوتے برتن ميں يعى وجوين تو اس كا بانى كير ادهون كي صورت على باك كرف والا باتى رب كا اورعضود حوت كي صورت على باك كرف والا باتى ندر ب كااس لے كدعبادت يسمرف بواتومستعمل بوجائے كابدكاني بيس لكھا ہواور و متنوں برتوں كے تيوں ياني بيس بول مے ليكن ان كى عجاست على فرق ہوگا بہلا يانى جب كى كيڑے كو كلے كاتو وہ تن باردھونے ہے ياك ہوگا اور دوسرے يانى كلنے ميں دوباره دهونے ے اور تیسرے یانی میں ایک بارومونے سے بیجید مرتسی میں لکھا ہے اور میں سی سے سے تنویر میں لکھا ہے اور جب وہ یانی دوسرے كيزے كو كلے كاتواس كا وي علم موكا جو پہلے كيزے على تعامير على الكامات اور تيسرى باركے دمونے على تيسرا برتن بحي باك ہوجائے گا۔جیے کہ کاسد کی دعی اور وہ منکا جس میں شراب سرکہ بنت ہے پاک ہوجاتا ہے بداہری میں لکھا ہے اگر ایک موز وکا استر ناٹ کا ہواور وہ موز وب بھٹ کراس کے روز ٹول میں جس یائی داخل ہو گیا پھرائ موز وکو دھویا اور ہاتھ سے ملا اور اس کے اغدر تين بارياني مجرادر پيناليكن اس ناث كونجوز ندسكاتوه وموزه باك موجائ كايد ميداشكاكما بوازل على بركوه وبرياراتي وريك چھوڑ دیاجائے کاس سے پانی ٹیکنا موتوف ہوجائے بیتا تارخانید میں لکھا ہے خراسانی موز وجن کے چزے جوسوت سے اس طرح کر تھے ہوئے ہوتے ہیں کہ تمام موز و کے چڑے پر سوت چڑھا ہوتا ہے تو اگر اس کے پیچنجاست لگ جائے تو وہ تمن بار دھوئے جائیں اور ہر بارخکک کئے جائیں اور بعض کا تول ہے کہ ہر باراس قدرتو تف کیا جائے کہ یائی نیکنا موقوف ہوجائے چرووسری باراور تيسرى باراس طرح دموت سيامتح ہے اور اوّل عن احتياط زيادہ ہے بيغلامه عن الكھائے زُعن اور درخت عن اگر نجاست لگ جاتے مجراس پر میندبر سے اور نجاست کا اثر یاتی ندر ہے تو وہ پاک ہوجا کیں گے اور اس طرح لکڑی میں جب نجاست لگ جائے اور اس پر مند یرے تو وہ دھلنے کے تھم میں ہے نہیں اگر پہناب سے جس ہوجائے اور اس کے رحونے کی حاجت ہولیس اگرز مین فرم ہے تو تمن باریانی بهانے سے یاک ہوجائے گی اور اگر بخت ہے تو فقہانے کہاہے کہ یانی اس پر ڈالیس بھر ہاتھ سے رگڑیں بھراون یا پاک كيرے سے يو چيس اوراس طرح تين باركل كريس تو ياك موجائے كى اور أكراس پراتنابہت يائى و الاجائے كداس كى نجاست متعرق ہوجائے اور اس کی بداورر تک یاتی شرر ہے اور چھوڑ دی جائے تا کے تشک ہوجائے تو یاک ہوجائے گی بیدناوی قاضی خان میں المعاہ بوریا کواگر نجاست لگ جائے اوروہ نجاست خنگ ہوتو ضروری ہے کہ اس کول کرزم کرلیں اور تر ہواور بوریا نرکل کا اور یا اس کے شل كى ادر چيز كا بوتو وه دهونے سے ياك بوجائے كا اوركى چيزكى حاجت ندر بكى يدميط ش اكما باور با خلاف ياك بوجائے كا اس کے کدو ونجاست کوجذ بنبیل کرتا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر فر ماد غیرہ کی جمال ہوتو دھو میں اور ہر بار خشک کریں امام ابو یوست کے زدیک یاک ہوجائے گا یہ منید المصلی میں لکھا ہے اور اس پرفتوی ہے بیاس کی شرح میں لکھا ہے جوابراہیم ملی کی تعنیف ہادر بوریا اگرجس پائی من گرجائے والم ابو بوسف کے تول کے ہموجب اورای کومشائے نے اختیار کیا ہے اس کو جمن بار وموين اور بريار تجوزي ما حكك كرين توياك بوجائ كاييفاوي قاضي خان بس لكما باوريي خلاصين لكما ب-

بنی برتن اگر کی نہر میں ڈالا جائے اور ایک رات چیوڑ دیا جائے تا کہ اس پر پائی جاری رہے تو پاک ہوجائے گار ظلامہ میں ہے اور بھی سے ہے میشرح منید المصلی میں اکھا ہے جوابر اہیم طبی کی تصنیف ہے۔کوز وہمی اگر شراب ہوتو تمن باراس کے اندر پائی والخے ہے پاک ہوجائے گا اگر کور و کورا ہے تو ہر بارایک ساعت تک تو قف کریں اور سام ابو یوسٹ کا تول ہے بیخلامہ ش الکھا ہے شراب کا منکا اگر برانا اور مستعمل ہوتو تین بار کے دھونے سے پاک ہوجاتا ہے بیفادی قاضی خان میں تکھاہے جب شراب کی ہو اس میں در ہے میا تار فانیش کری سے قبل کیا ہے۔ دیا غت کیا ہوا چڑا جب اس کونجاست کھے وا اگرودایسا حت ہے کہ اس کی تن کی وجہ سے اس من نجاست جذب تیں ہوتی تو ائر کے قول کے ہموجب وحونے سے یاک ہوجائے گا اور اگر اس می نجاست جذب ہوسکتی ہاوراس کونچوڑ سکتے ہول تو تین بارومویں اور ہر بارنچوڑیں تو پاک ہوگا اور اگرنیس نچوڑ سکتے تو ایام ابو بوسف کے قول کے بموجب تین بارد مویں اور ہر بارختک کریں بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کیڑے کا کوئی کنار اینس موجائے اور اس کوبھول میا اور یغیراس کے سوچ کر گمان عالب کرے اس کیڑے کے کسی کنارہ کود حوالیا تو اس کیڑے کے پاک ہونے کا تھم کیا جائے گا بھی جار ہا گراس کیڑے سے بہت ی تمازیں پر میں پھرظا ہر ہوگیا کہ دھویا اور طرف اور تجاست اور طرف تنی تو جس قدر نمازیں اس کیڑے ے برحیس ان کا چھیر تا واجب ہے بیخلا مہ بی لکھا ہے اور احتیاط یہ ہے کہ سارا کیٹر ادعو لے اور اس طرح نجاست اگر استین میں آئی عمى اوريينديا در باكدكوني استين تني تو دونو س كودهو في ميريط مرحى مين لكها ب الركيز الجس بهوجائ اورتين باراس كا دهويا واجب بهو اوراس نے ایک دن ایک باروحولیااورایک ون دو باروحولیا تو جائز ہےاس کے کمتعود حاصل موسمیابی فاق کی فاض خان کی فصل ما يقتح نی بیر می تکھا ہے اور مجملہ اسکے یو چھنا ہے او باجس پرمیقل جواور و محدر انتھری اور آئینداورمثل اس کے اگر اس پرنجاست برجائے اوراس کے اندر جذب نہ ہوتو جس طرح وقونے سے پاک ہوتا ہے ای طرح پاک کیڑے سے پوچھنے سے پاک ہوجائے گا بیجیط مرهى من المعاب نجاست ر اور خلك من اورجهم واراورب جهم من يحوفر ق بين يتبيين من المعاب اور بي فوى ك واسط اعتياركيا على بي من المعاب أكره وكلدر ابويامنتش بوتوبوجين يهاك نه بوكايدين عن العاب أكر يجين كات اوراس جكه وبعيل ہوئے کیڑے سے یو چولیا تو کافی بی اس لئے کہ وہ دھونے کا کام دیتا ہے محیط میں لکھا ہے اور مخملد ان کے ملتا ہے می کومنی اگر كيزے كولك جائے تو اكر ترہے تو دمونا واجب ہے اور اگر كيزے برلك كر ختك ہے تو بحكم استسان كل كرجماز والتا كانى ليے ب عمّا بید می لکھا ہے اور می سی کے مرداور عورت کی منی میں کچھ فرق نیس اور ال کر جماڑ ڈالنے کے بعد اگر منی کا اثر باتی رہے تو سیکھ نتصان بیس جیے دمونے کے بعدر ہتا ہے برزاہری علی اکھا ہے اور اگر ذکر کا سراچیناب سے بھی بنس بوتو منی ال کرجھا زنے ہے پاک نه ہوگا میر چیط مزنسی میں لکھا ہے۔ اگر منی بدن کولگ جائے تو بغیر دھوئے باک نہ ہوگا خواہ منی تر ہوخواہ خشک میں مروی ہے امام ابو حقیقة ے بیکانی میں اصل نقل کیا ہے اور میں فاوئ قاضی خان اور خلاصہ میں لکھا ہے۔ ہمارے مشارکے نے کہا ہے کیل کر جما اڑتے ہے بھی پاک ہوجا تا ہے اس لئے کہ بلوے اس میں اشد ہے بیہ جاریش اکھا ہے اگر منی استر تک بھوٹ می آن مجاڑ ڈ النا کا فی ہے ادر بی سی ہے یہ جوہرة المير وش ہے۔

موز و پرلگ کرمنی ختک ہوگئ تو ل ڈالٹا کانی ہے بیکانی میں لکھاہے منی کو جب کیڑے ہے۔ بل ڈالا اور اس کا اثر جاتا رہا پھر
اس پر پانی لگا تو اس میں دور واپیش ہیں مختار ہے کہ پھر نجاست میں لوٹے کی بی خلاصہ میں لکھا ہے۔ اور بخیلہ ان کے ہے چیلنا اور
رگڑ موز و پراگر نجاست لگ جائے اگر جسم دار نجاست ہے جیسے پاکٹا شاہ در لید اور منی تو اگر ختک ہوتو جیسینے سے پاک ہوجائے گی اور
اگر تر ہے تو ظاہر دوایت میں بغیر دھوئے پاک نہ ہوگا اور امام ایو بوسٹ کے نزد یک جب اس کو بہت اچھی طرح یو چھے اس طور ہے کہ
اگر تر نے تو ظاہر دوایت میں لگا اور ختل ہوگیا پھرا سکو لا مجا ڈاتو کپڑا پاک ہوگیا کذاتی اللحظاوی لیکن مشہور ہے کہ بغیر دھوئے پاک بتہ ہوگا اور

کچھاسکا اثر باتی نہ رہے تو باک ہوجائے گا اور عموم بلوے کی وجہے ای پرفتو ٹی ہے بیٹو ٹی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر نجاست جسم دارتیں جیسے شراب اور بیٹاب توجب اس میں مٹی ل جائے یا اوپر سے ڈلاوی جائے بھراس کو پوچیس تو یاک ہوجائے کا بھی سے ہے۔ تعبين عم الكعاب اورضرورت كي وجه سه اى برفتوى ب معمراج الدراييش لكعاب اورفاوي عجة عن الكعاب كه يوشين برا كرجهم دار نجاست لگ جائے اور ختک ہوجائے تو رگڑ نے سے پاک ہوجاتا ہے جیسے کہ موزہ پاک ہوجاتا ہے بیشمرات میں لکھا ہے اور مخملہ ان کے فٹک ہونا اور اس کا اڑوور ہونا ہے زمین فٹک ہونے سے اور نجاست کا اثروور ہونے سے نماز کے واسطے پاک ہوجاتی ہے تم کے واسطے یاک جنیں ہوتی بیکائی میں اکھا ہے وحوب سے خشک ہونے میں اور آگ سے خشک ہونے میں اور ہوا سے خشک ہوئے میں اور سامیر میں خنک ہوئے میں پچھ فرق تبین میہ بحرالرائق میں لکھا ہے زمین کے اس تھم میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جوز مین میں قائم ہیں جیسے کہ دیواریں اور درخت اور کھاس اور ترکل جب تک وہ زمین میں کھڑے ہیں کہن اگر کھاس اور لکڑی اور یانس کٹ جانمیں اور چران پر تجاست کھتو ہے دھوئے یا ک نہ ہو سکتے یہ جوہرة العمر ویس لکھاہے۔ایٹیں اگرزین میں بطور فرش بچھی ہوئی ہوں تو ان کا ز من كائتكم ب خشك بوت سے ياك بوجاتى بير اور اگرز من برركى بوئى بير جوايك جكد دومرى جكمال بوتى بول تو دھوما ضرور ے بیجیا من اکھا ہے اور بھی تھم ہے پھر کا اور کی اینٹ کا بیقدیہ انسلی میں اکھا ہے اگر اس کے بعد اینیں اکھاڑی جا تھی تو کیا جرنس ہوجاتی ہیں اس میں دوروا تیں بین بیٹاوی قاضی خان میں اکھائے سکریزے کے اگرز مین میں کڑے ہوئے ہول تو ان کا تھم وہی ہے جوز مین کا علم بے لیکن اگر زمین سے اوپر پڑے بول تو پاک تہوں سے بیچیط میں لکھا ہے مند المصلی میں۔ اگر زمین خنک ہوکر پاک ہوجائے اور پھراس پر یانی پڑے تو اصح بدہے کہ نجاست و دنیس کرتی اور اگر یاتی اس پرچیزک لیس اور اس پر بیٹسیں تو سیحیر مضا نقہیں بی آبادی قامنی خان میں کھیا ہے اور مجملہ ان کے گو برجلانا ہے اگر جل کررا کھ ہوجائے تو امام مجد کے نز دیک اس کی طہارت کا حکم بوگا اوراک پرفتوی ہے بے طلاصہ میں لکھا ہے اور بین حكم ہے باعظات كاب بح الرائق ميں لكما ہے اگر بكرى كامر جوخون ميں بعرا موا بے جلايا جائے اور خون اس سے زائل ہوجائے تو اس کی طہارت کا تھم کیا جائے گانجس مٹی سے اگر کوز دیا باغذی بنادیں بھروہ یک جائے تو یاک موجائ كابيجيط مراكعا باوريك تحم بانيون كاجونس بإنى سے بنائى جائيں بحريكائى جائيں بيرقادى غرائب من تكما باكرسى عورت نے تنور کرم کیا پھراس کوا ہے کیڑے ہے یو نچھا جو بجاست میں بھیا ہوا تھا پھراس میں روٹی بکائی اگر روٹی لگنے سے بہلے اس کی ترى آك كى كرى سے جل چكى تقى تو رونى نجس ند ہوكى يەم يىلا ميں تكھاہ اگر تزر كوير ، سے ياليد ئے كرم كيا جائے تو اس ميں رونى بيكانا كروه يجمهو كااورا كراس يرياني جيرك لياجائي وكرابت باطل موجائے كى بيقديد على لكھا باور مجمله ان كے حالت بدل جانا ب اگر شراب ایک نئے ملکے میں ہواوراس کا سرکہ بن جائے تو وہ بالا تفاق پاک ہوجائے گا بیقلیہ میں نکھا ہے۔شراب میں جوآٹا محومہ معا جائے وہ والونے سے پاک فیل ہوتا اور اگراس میں سرکہ ڈال دیں اور اس کا اگر جاتار ہے تو وہ پاک ہوجائے گا بی میں سرکہ ڈال دیں اور اس کا اگر جاتار ہے تو وہ پاک ہوجائے گا بی میں سرکہ ڈال دیں اور اس کا انتہاں کے ایک میں اور اس کی انتہاں کا انتہاں کی کا انتہاں کی انتہاں کی انتہاں کی کا انتہاں کی کہ انتہاں کی انتہا کلچیا گرشراب میں ڈالدیا جائے پھرو وشراب سرکہ بن جائے توسیح یہ ہے کہ دوکلچہ پاک ہوگا اگراس میں بوشراب کی ہاتی مند ہے۔ اور می تھم بیاز کا ہے جب وہ شراب میں ڈالی جائے اور شراب سرکدین جائے اس لئے کماجز اشراب کے جواس میں ملے ہوئے تھے وہ

ل البخاريك ويودور و في عدي المحراورمر ويكي جاتار بان ١١٥

ن کیکن ایام مصنف بدا بیک نزویک است عود کرے گی اور یکی احوما واشبہ سے واللہ اطلم ا

ے بیکراہت طاہراتز کی ہے بدلیل اس کے کنجاست کا دھواں کیڑے یا بدن علی نگا آدھی ہے کہ اُس کونیس نیس کرے گاالسراج۔ آگر کوخری میں گوہ جلائی آگیا اور دھواں چڑھ کرمو کھلے کے توے پر منعقد ہوکر نیکا اور کسی کیڑے کولگا تو است ماغ جا جہ سے کہ طاہر نہ ہوا دوای پر امام تھے۔ بن الفشل نے لوٹ کی دیا التا ہے ا

سرک ہو سکتے بیفاد کی قاضی خان بی تکھا ہے۔ شراب آگریائی بیل پڑے یا پائی شراب بیل پڑے پھر وہ سرکہ ہو جائے تو پاک ہوگا یہ خلا مدین تکھا ہے آگر شود ہے آگر شود ہے آگر ہو جائے تو ہا کہ ہوگا ہے خلا مدین تکھا ہے آگر شود ہے آگر شود ہے آگر وہ شور پارٹی بیس سرکہ ہو جائے تو اس کو کھا لینے بیل کی تکھا ہے۔ چو باشراب بیس کر جائے اور پھٹ جائے ہیں تاک اس کو نکال لیس پھر وہ شراب سرکہ ہو جائے تو اس کو کھا لینے بیل کو مقا کہ نگا گرشر وکو جائے بیل اس کو نکال جائے ہیں کہ مقا اُنڈین اور اگر وہ شراب کے اندر پھٹ جائے بھر نکالا جائے بھر وہ شراب سرکہ ہے تو اس کا کھانا طلال نہیں ۔ کما اگر شیر وکو جائے بھراس کی تراب میں قائم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہو جاتا یہ فاوی فاضی خان میں قائم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہو جاتا یہ فاوی خان خان میں تائم ہے اور وہ سرکہ نہیں ہو جاتا یہ فاون خیل کھا ہے۔

يكي تكم باسمورت على جب ويتاب شراب على كرجائ بمروه مركدين جائ يدخلام على لكعاب بنس مركداكر شراب على و الاجائے محروو شراب سركه و جائے تو نجس موكى اس لئے كدو انجس سركه جواس على ملا تعاو و متغیر نبیس موار قاوي قاضي خان ش الكعاب موراور كدها المرتمك سار على كرجائ اورتمك موجائ ياكس جديد ين كركرمني موجائ وامام الوحنيفة ادرامام الله عن ديك ياك موكار محيط مرحى على تعاب عظ على شره مواوراس كوجوش آجائ اور بحت موجائ اوراس برجماك آئ اورائ كا جوت موقوف ہوجائے اوركم ہوجائے چردہ مركہ ہوجائے اگردہ مركہ بہت ولوں تك اس من چموڑ ديا جائے اور مركہ كے بخارات منظے کے منہ تک پیٹیل تووہ منکایاک ہوگا اور اس طرح وہ کیڑا جس میں شراب کی بواور سرکہ سے دھویا جائے تو پاک ہوجائے گایدآنادی قامنی خان عی لکھا ہے اگر جس تیل ما بن عی ڈالا جائے تواس کے پاک مونے کا فتوی ویا جائے گاس لئے گاس شن تغیر ہو گیا اور تجملہ ان کے چڑے کو دیا تفت سے اور جانور کے کوشت بوست کو ذری سے اور کنویں کو یانی فکالنے سے پاک کرنا ہے اور ب سب بتعمیل بیان ہو بھے اور ای سے ملتے ہوئے میں بیمسائل اگر کی عضو پر نجاست لگ جائے اور اس کوزبان سے جاث لے يهال تك كاس تجاست كافر جاتار بي إك بوجائ كادرال طرح الرجيرى بس بوجائ ادراس كوزبان بي وان ايا تحوك لكاكراس كويو فحد لے ياك موجائے كى يرفاوئ قامنى خان مى كھا ہے اكر كيڑے كوزبان سے مائے يہاں تك كرنجاست كا ار جاتارہ تو یاک ہوجائے گار بحیط میں لکھا ہے منہ بھر کے تے کی مجروضو کیا اور تی نے بہاں تک کہ نماز برد مان و و نماز جائز ہوگی اس کئے کہ منو تھوک سے یاک ہوجاتا ہے بیج نے مان کے اپتان پرتے کی پھراس بہتان کو بہت دفعہ چوسا تووہ یاک ہوجائے كى بياناوى قاضى خان مى كلمائى بوقى جوئى بنس روكى اكردهنى جائے اگركل يا نصف بنس تنى ياك ند بوكى اكر تمورى ي بنس تنى جس عمل ساحال موكدكداس قدرد عن شكل كى موكى تواس كى طهارت كاسكم كياجائ كاجية فرس جونس عبوجائ محركسان اور عال كدرميان عربتنيم كياجا يوسى فاطبارت كاحم موتاب يظامه ش تكعاب ويهول كوكدهون عد كما تين اوران كابيتاب اور ليد بعض كميول بريز عاوروه كيهول جس برنجاست برنى اورتميو ول كرساته مطيهو يع بول تو فقها في كهام كراكران بس ي تموزے نکال کردھوئے جائیں پھرسب ملادیے جائیں تو ان کا کھانا جائز ہوجائے گااور یکی تھم ہے اس صورت میں کرتموزے سے عمیوں اس میں سے تکال کر کی کو ہدکرد ہے یاصدقددے دے بید فرومی لکھا ہے۔ بنس را تک پیکملائے سے یاک ہوجا تا ہموم پاک تیں ہوتا یہ قدید علی تکھا ہے۔ چر ہا اگر تھی عمل مرجائے تو اگر تھی عما ہوا ہوتو اس کے یاس یاس کا تھی نکال کر بھینک دیا جائے اور

باقی یاک ہے وہ کھایا جائے اور اگر پڑا ہوتو اس کو کھانا جائز نہیں کیکن کھانے کے سوا اور طرح فائدہ لیا اس سے جیےروشی کرنا اور

ا جنجاست معلظ كدكو كم يم كركراس ك يدك كى يمسياه كى يوكي تونجس ندى كيوكدة الت معلب موكى ال برلتوى و ياجا المعال ع يون ي معلق فدكور بهاور كما جربيد كركل نجس شعوا موا ا

چڑے کی دباغت کرنا جائز ہے بیظا صدیمی لکھا ہے۔ اگر اس چڑے کی دبا فت کی جائے تو اس کے دھونے کا تھم کیا جائے مجراگروہ خیڑ سکے تو تین باراس کو دھویں اور نچوڑیں اور اگر نہ نچوڑ سکے تو ایام ابو یوسٹ کے نزدیک تین باردھویں اور ہر بارتشک کریں بیدائع عمی لکھا ہے اور ہے ہوئے کی کی مدید ہے کہ اگر کی طرف سے تھی نکالا جائے تو اس وقت سب ل کر برا برنہ ہو جائے اور اگر اس وقت برا بر ہوجائے تو وہ بتلا ہے بیرتی اوک غرائب میں لکھا ہے

وورى فصل

## تجس چیزوں کے بیان میں

بنیں چیزیں دوسم کی بیں اوّل مخلظہ اور و وبقدر درہم کے عنو بیں اور درہم کے اختباری روایتی مخلف ہیں مجھے یہ ہے کہ اگر جم افتہاری دون کا اختبار کی بین اوّل مخلظہ اور و وبیہ ہے کہ وڑن اس کا درہم کی بیر کے برابر ہوجوا یک شقال ہوتا ہے اور جونجاست ہے جم کی ہوااس میں تاپ کا اختبار ہے اور و وبقد رہنے کی چوڑ الی عملے کے ہم بیمین اور کا فی اور اکثر فرآوئ ہیں لکھا ہے۔ اور شقال کا وزن بی جواوّل بیان ہوا میں قیراط کا ہے۔ اور شمل الائمدے یہ منقول ہے کہ برز مانہ میں ای زمانہ کے درہم کا اختبار کیا جائے اور بیج وبی ہے جواوّل بیان ہوا بیسراج الو باج میں ایسنار سے فول کیا ہے۔

جو چزیں آدی کے بدن ے الی تکی ایں جن کے نکلنے سے دخو یا حسل داجب موتا ہے و مفلظ عمیں جیے یا فانداور پیشاب اور منی ندی اور و دی اور کپلومواور پیپ اور تے جو جمع بھر کرآ ہے رید بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور میں علم ہے بیش اور نقاس اور استحاضہ کے خون کابیرائ الوہائ میں لکھا ہے۔ اور بی تھم ہے نیچ کے بیٹاب کالڑکا ہویالڑی کھانا کھاتے ہوں یانہ کھاتے ہوں بی ا نقیادشر ح مخدر می مکھا ہے۔ اور یکی تھم ہے شراب کا اور جاری خون کا اور مرداد کا اور جو جا نورنیس کھائے جاتے ان کے پیٹا ب کا اور ليدكا اورتيل كے كو بركا اور بائخا شاور كے كوه اوربط اور مرغانى بيدكا بيسب بنجاست غليظ بنى بي بي قاوى قاضى خان بى كلما ہاور کی تھم ہے درئدے جانوروں اور بلی اور چوہ کے گوہ کا بیمراج الوہاج میں لکھاہے۔ بلی یا چوہ کا بیٹاب اگر کیڑے کولگ جائے تو بعضوں نے کہا ہے کہ اگر قدر درہم سے زیادہ موتو کیڑا بجس موجاتا ہے اور می ظاہر ہے بیڈناوی قامنی فان میں اکھا ہے۔ سانب کا کوہ اور پیٹاب بنس ہے منجاست غلظداور یمی علم ہے جونک کے کوہ کا بیتا تارخانیدیں تکھا ہے۔ اور بن ی کلی اور گرممت کا خون بن ہے اگر بہتا ہوا ہو بی میں میں سے الدرورہم سے زیادہ اگر کیڑے کولگ جائے تو نماز جائز نہ ہوگی بیچیا میں کھا ہے۔ دوسرى نجاست مخفقه -اورو وجو تعانى كيزے سے كم معاف ہے بياكثر متون من لكماہے - جوتھائى كيزے كے حساب ميں اختلاف ب بعضول نے کہا ہے اس طرف کی چوتھائی کا اعتبار ہے جہاں نجاست جی ہوجیے دہمن اور آسٹین اور کی۔ بیٹھم اس صورت میں ب جب كير مدير نجاست كلى موراور اكر بدن يربونواس عفوكى جوتفائى كااعتبار بجس يرنجاست بى جيس باتحداور ياؤل ماحب تخذاور ميط اور بدائع اورمجتي اورسرائ الوماج نے اى كوچ كها باور حقائق على بكدكداى برفتوى بيد برالرائق مى كلماب محوز ي اور طال جانوروں کا پیشاب اور جو پرند جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے اس کی بیٹ بھی بینجاست خفیفہ نجس ہے بیکٹر میں لکھا ہے۔ ا مثلاً اگرآ دی کا پیشاب موقو بقدر درم مساحت یعی مقبل کے قعر کے عقوادراس سے زیادہ فیل جائز ہادراگر کوہ بوقو آیک درم وزن سے زیادہ فیل جائز مولی ہا تھے تین سے زو کے محوزے کے بیٹاب کی تجاست دید ہادرامام نے اس کے گوشت کو کردہ جو کیا ہے تواس واسلے کردہ جاد کا مان ب شاس واسط كرأس كاكوشت ما ياك ب ااد

نجاست کے خفیف ، وف کا تھم کیڑے یہ جاری ہوتا ہے پانی عمل جاری دیں ہوتا بدکافی عمل کھا ہے۔ شہید کا خوان جب تک بدن پے پاک ہاور جب اس سے جدا ہو کیا تو بھی ہے۔ ہرجانور کا پہھٹل اس کے بیشاب کے ہوتا ہے بیٹم پر بیم الکھا ہے۔ سوئی تے سرے کے برابر بیٹاب کی چینٹ اڑتی ہو بسب ضرورت کے معاف ہا اگر چیتمام کیڑے پر پر جا کی بہین میں لکھا ہے۔ سوئی کی دوسری طرف کے برابر جو پیٹاب کی چینٹ ہوں ان کا بھی مجی تھم ہے یکائی اور تبیین بی لکھا ہے یکم جب ہے کہ جب و چینٹ از کر کیڑے یابدن پر کریں لیکن اگر پائی میں کریں تو و پنس کم وجائے گااور پھومنونہ ہوگائی لئے کہ بدن اور کیڑے اورمکان کی بنبت پانی کی طہارت کی زیادہ تا کیدے بیمران الوہائ میں لکھا ہے اور اگر پیٹاب کی چینٹ بوے سوتے مے سرے ے برابرازی تو نماز من عمولی یہ بحرالرائق میں تکھا ہے۔ اوری سے سلتے ہوے یہ ستلے ہیں۔ سانب کی کھال نجس ہے اگر چہاس کوذئ کیا ہوااس کے کدو دویا فت کوتول اس کرتا ہے میرید من لکھا ہے۔ سانے کی بیلی سے کہ پاک ہے بدخلا مدیمی لکھا ہے۔ سوتے ہوے آدی کی رال یاک ہے برابر ہے کدمنے تکی ہو یامعدہ سے آئی بوز دیک امام ابوطنیفہ اور امام ابوعی کے اور ای پرفتوی ہے مردے کے لعاب کوبعضوں نے جس کہاہے میران الوہائ علی لکھا ہے۔دیشم کے کیڑوں کا پانی اوران کی آ کھاور بیٹ پاک ہے ب تعید عم الکھاہے۔جوجانور کھائے جاتے ہیں جیسے کہتر اور چریاان کی بیٹ ہمارے فرویک یاک ہے۔ بیسرائ الوہائ عمی الکھاہے۔ سنج يه ب كركدهما كادووه ياك ب يمين اورمنيد المصلى ش لكما ب اور يمي السح بيد ايد ش لكما ب اوروه كمايان جائے بینمارداور خلاصہ میں تکھاہے۔ جانور کے ذکے محد جوخون اس کی رگوں میں باتی رہتا ہے اگر چربہت سا کیڑے کولگ جائے تب بھی اس سے کیڑ اخراب میں ہوتا۔ بدفاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور بی تھم ہے اس خون کا جو کوشت میں باتی رہ جاتا ہے اس لے کرو وخون جاری بیس میمید مرحی علی کھا ہے۔ اور جوجاری خون کوشت علی لگ جاتا ہے وہ بیس ہے میدا مصلی علی کھا ہے۔ جگراورتل كاخون بس مينزنة الفتاوي ش الكها ب-خون مجمركا اور بيوكا اور جول اور كمال كاياك باك با اكرچه بهت موسيمراج الوباج می اکھا ہے۔ مجھلی اور بانی میں جینے والے جانوروں کا خون امام ابوصنیفہ اور امام محد کے نزویک کرڑے کو بلید نہیں کرتا یہ فاوی قامنی خان میں تکھا ہے۔ چو ہے کی میکنی اگر مہوں سے کوں میں گرجائے اور مہوں کے ساتھ اس جائے یا تیل سے برتن می تووہ آ ٹا اور تیل جب تک اس کا مزون بر لے بلیدن ہوگا فتیدا ہواللیث نے کہا ہے کہم ای قول کو لیتے میں اور میائل ابوعنس میں ہے کہ چ ہے کی منتل اگرزب سیس یاسر کہ میں گرجائے تو و وخراب میں ہوتا برمجیط عمل تکھا ہے۔ اگر کیڑے پر تیل جس قدر درہم نے کم ملکے مجروه يمل كرقد رورجم سے زياده موجائے تو بعض كر وكيدوه فمازكا مانع عى اوراى كوليا ب أكثرول في بيمراج الوباج ش الكما ہے اور میں قول افتیار کیا جاتا ہے میمنید المعلی میں تکھا ہے۔ جس کیڑا جو پاک کیڑے میں لیٹا جائے اور وور ہواوراس کی تری پاک کیڑے میں ظاہر ہولیکن پاک کیڑا اس سے تر نہ وجائے کہ نجوزتے میں رطوبت کرے یا قطرے نیکٹی او اس بہ ہے کہ وہ نجس نہ و اوراس طرح اگر پاک کیر الک بیس کیرے پر یانجس زمین پر جوز ہو بچھایا جائے اور نجاست کیرے میں اثر کرے لیس ووا تاتر ندہ وجائے کہ نجوز تے عمل اس سے رطوبت کرے مرتجاست کی تری کی جکم معلوم ہوتی ہوتو استح بیرے کد وجس ندہوگا بي خلاص على الكما ہے۔اگرتریاؤں جس زمین یاجس چھونے پرد مجے تو وہ جس نہ ہوگا اور اگر خٹک یاؤں جس بچھونے پررکھاجوتر موتو یاؤں اگر بھیک کیا تو ا واشع بوك نباست كوجو فنيفه كميت إلى وأس كى نفت موائ يانى كريز عد فيره بس ماه ده وكى تي كراكوس بس باست ففيفر ك سياياني لكالنايز علاا سي اورنوادد معلى عمى بي كماكراكى جينت بزے كذأن كااثر و كلما جاتا ہے تو دمجرنا ضروري بے اور اكر تدهو كي كر تمازيز كى يس اكراتى مول كماكرون كي ما كي إودرم عدا كدموتي إو نما ذكا عاده كريك الداني وكره البقالي دارالا مام الحو في ١١١١ س دب نجور ابواجو كار ماكرد ياجائ خواه الكوركابوياسيب وغيره كاماع

عجس ہو کمیاا درنی کا عنبارنہیں ہی مختار ہے میرس آباد ہاج میں فادی ہے لکھاہے۔ کو ہرمٹی میں طاہوا در اس سے حیست لیسی جائے اور خنگ ہو جائے تو اس پر بھیکا ہوا کیڑ ار کھود ہے ہے جس نہیں ہوتا۔ سو کھا ہوا گو پر پانجس مٹی جب ہوا ہے اڑ کر کیڑے پر پڑے تو جب تك اى يمن المست كا الرنظرندآ يئ جس نه وكاي فاوي قاضي خان من لكما ب- بواجو كند كون يركند ركرتر كيز ع ولك جائة واكر اس من جاست كى بوآئے كي و بس موجائے كا اور نجاستوں كے بخارات كتے سے بس نبس موتا بى سى سے سے ملى رہے ملكما ہے نجاست کا دھوال اگر کیڑے یا بدن کو سکے تو سیج نے ہے کہ وہنجس جین ہوتا بے سرائ الوہاج بیں لکھا ہے۔ اگر چہ کیس کی گھر میں جلایا جائے اور اس کا دعوال اور تخارجیت کی طرف کوچ سے اور اس کے روشندان میں تو الگاہے اور وہاں بستہ ہوجائے اور مجروہ مجلے یا توے میں سے چیو نظے اور وہ کیڑے کو لگے تو بطور اسمان کے بیتھم ہے کہ جسب تک اثر نجاست کا ظاہر نہ ہوگا وہ کیڑا پلید نہ ہوگا امام الو كرمحم بن الفضل نے اى يرفق كى ديا ہے بيالاد كى غياثيد على لكما ب اور يى عكم ب اصطبل كاجب و وكرم بوادراس كے دحوال نظنے كي سوداخ يرتوا موجهال نجاست بت موتى إاور بحراس توسد على ليدوآيا اور نيك لكااور يمي تم بحام كاجب ال على نجاست جلائى جائے اور دیواروں اور روشندانوں سے پیوٹینے تھے یہ قاوی قامنی خان میں تکھا ہے اگر یانی سے استخاکیا اور کیڑے سے نہ ہو نجھا بھر كوزة ياتو فقها كابيةول بكاس كاكرداكر ونحس بس بوتا اوريمي علم باس صورت على كمامتنجانيس كياليكن بإنجامه بينية يا بإنى مرة ہوگیا پھر گوزآیا بی ظامد میں لکھا ہے۔ اگر مردی کے موسم میں گوڑے بندھنے کی جگہ میں جہال لید و فیرہ جلتی رہتی ہے داخل ہوا اور بدن اس کار تھا یا کوئی تر چیز و بال لے کیا اوراس کی گری سے خلک ہوئی بنس نہ ہوگی لیکن اگر اثر ظاہر ہوا مثلا زردی یا نجامہ پر یا جوز چز اصطل می اے کیا تھا اس پرخشی ہونے کے بعد ظاہر ہوئی تو نجاست کا تھم ہوگا بدذ خرہ میں تکھا ہے۔ اگر کوئی تخص ایسے مچھونے پرسویا جس پرسی لگ کر ختک ہوگئ تی چراس کو پسینا آیا اوراس سے وہ چھوناتر ہو کیا تو اگراس کے چھونے کی تری کا اثراس کے بدن پرظا ہرایس مواہے جس نیس موگا اورظا ہر مواتو نجس موجائے گاری قاضی فان مس الکھاہے کد سے نے پانی میں پیشاب کیا اوراس کی چیسنٹ کی آ دی کے کیڑے پر پڑے تو وہ جواز صلوۃ کو مانع تیس اگر چہ بہت ہوں لیکن جب یقین ہوجائے کہ وہ چیسنٹ بیٹاب کی تعین و مانع ہوں کی اور ایسے می اگر چرکیں پانی میں پڑے ادراس سے چیسٹ اُڑے اور اگر کیڑے پر پڑی اگر ان کا اثر كير عين ظاهر موكياتو كير الجس فيوكا ورنيس ندموكا يك عنار باوراى كواخذ كياب فتيدابوالليث فيرابر برك بانى جارى مويا نہ ہواور الو بکر محد بن الفضل سے منتول ہے کہ اگر محور ہے کے یاؤں بن نجاست کی ہواوروہ یائی میں مطے اور اس کی چینٹ سوار کے كيزے يريزے وو بخس موجائے كابير بإنى موياجارى اور بہلا قول اسى ہے موجب قاعد وكليے يقين شك ےزائل نبيل موتايد شرح منیندالمعلی می تکھاہے۔

نبري فعل

### استنجائے بیان میں

استخاجا نزے ان چزوں سے جو پھر کی طرح صاف کرنے والی ہیں جیسے ڈھیلا اور رہتا اور کھڑی اور کھڑ ااور چڑواوراس کے سوائے اورائی می چزین گئی ہے وہ عاوت کے موافق ہو یا عاوت کے مقام پر ظاف ہو یہاں تک کدا کر دونوں استوں سے خون یا کیلو ہو لگے تو بھی پھر سے طہارت ہو جاتی ہے اس طرح اگر اشتنج کے مقام پر باہر ہے پھر خواجات کی جائے ہو جائے کہ مقام پر باہر ہے پھر خواجات کی جو جائے اور تین پھر ما تھ لے پہلے پھر کو چیجے باہر ہو ہا تا ہے پھر مان ہو جائے کی طریقہ ہے کہ استخاص کی جو جائے اور تین پھر ماتھ لے پہلے پھر کو چیجے کو بے جائے اور جائے اور تین پھر ماتھ لے پہلے پھر کو چیجے کو بے جائے اور جائے اور تین پھر ماتھ کے جو مرد جاڈوں میں جو مرد جاڈوں میں جائے اور دوسر سے کو آگے لائے اور دوسر سے کو تیجے لے جائے اور جائے اور جو دت ہمیشہ وہ کا کم کے جو مرد جاڈوں میں جائے اور کورت ہمیشہ وہ کا کم کے جو مرد جاڈوں میں جہائے کو ایک است کو ایک ان کے اور دوسر سے کو جیجے لے جائے اور جائے اور میں ان کا در دوسر سے کو جیجے لے جائے اور چر تیسر سے کو آگے لائے اور مورت ہمیشہ وہ کی گئے میں کا مرد جائے وہ کا بھر کی ان کے اور دوسر سے کو جیجے لے جائے اور چر تیسر سے کو آگے لائے اور مورت ہمیشہ وہ کی گئے کہ کے جو مرد جاڈوں میں جہائے کو کے ایک کا سے اور دوسر سے کو جیجے لے جائے اور چر تیسر سے کو آگے لائے اور مورت ہمیشہ وہ کی گئے کو بھولی کے جو مرد جائے وہ کھر تیسر سے کو آگے کا لائے اور دوسر سے کو جیجے لے جائے اور چر تیسر سے کو آگے لائے اور کورت ہمیشہ وہ کی کے مورد جائے وہ کو کی کے مورد کی کے مورد کی کو کی کے مورد کو کی کے مورد جائے اور کورت کی کے مورد کیا گئے کو کی کے مورد کی کو کر کے کو کی کے مورد کی کے مورد کی کے مورد کی کے مورد کی کی کے مورد کی کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کے کر کر کے کر کر کے کر کی کے کر کر کر کر کر کر کر کر کر

ا مین خنیدار مورت عی بمزاد علید کے موگرا اگردولوں ملک کرقدرورم سند کاو مول فر تماز جائز ن موگراا

ع پرجس چزے بینجاست زائل کی جائے اگروہ چزلائق احر ام یا تیت دار مولو اس سے بیکام لین طروہ ہے جیسے کاغذادر کیڑ ااور کہا گیا کان چیزوں سے جی جی آئی ہے پانی اگر چیمتر موقیت دارے محر معلیٰ ہے ام

ح استخاست نے کی آول الک حرفی کا ہے کو تکه معترت ملی الله علید دسلم نے اس پرمو عمیت فرما فی ہے اگر اس کو چھوڑ الو تماز ہوجائے گی اور شافق نے کہا کہ واجب سے داع

(ف) الكريزوں كے يهاں سے جو چيزي ماخت آئى بي اگرنا كى تجاست كى فروے كى اور عالب كمان سے احماد مواقوا ستفال بيل جائز ہے۔ دواكيں بن عرب اب كابر و بي فرام بي كرجب كماس دواكى يرل بيل لئي توافظاف مشائخ سياور ممانعت احوط اور جواز رفق ہے اسين البدايد

م كرتاب مرماخرين كالتفاق بكريتر التنجاكر لينے كے بعد جونجاست باتى روجاتى بىيد كے تن مى اس كا مجماعتبارتين یہاں تک کر اگر مقعد سے بسید نکل کر کیڑے یابدن کو لکے تو نجس نہیں ہوتا۔ اور اگروہ تعوزے یائی بیں بینہ جائے گا تووہ نجس ہوجائے گاتیمین سی لکھا ہے اور میں اصح سے مدؤ خرو می لکھا ہے استنجامی کوئی عدومسنون نہیں میہ میں میں لکھا ہے صاف ہوجانا شرط ہے يهال تك كدايك بقر عدمنانى حاصل موجائة سندادا بوكى اور أكرتنن يقرول مديمي مفائى حاصل مد موتو سنداداند موكى بد مضمرات مں لکھا ہے اور متحب ہے کہ یاک چمروائیں طرف رکھاور استخاکتے ہوئے بائیں طرف رکھے اور نجس جانب ان کی نیچے كوكردے بيمران الوبائ ش الفعاے - اگر جمير ستر كھو في مكن بوتواستجاياتي سے اصل بادر اكر ستر كھولنے كى حاجت برے تو يتحر ے استخاکرے یانی سے شکرے بیٹ او کی قاضی خان می لکھا ہے اور افغنی مید ہے کے دونوں کوجمع کرے بیٹیمین میں لکھا ہے بعض کا قول میرکہ ہارے زبانہ میں بھی سنت ہے اور بعض کا قول ہے کہ بمیشہ سنت میں ہے اور بھی بچھ ہے اور ای برفتو کی ہے میرائ الوباج میں اکھا ہے پھروں ہے استخاکرنا اس وقت جائز ہے جب نجاست صرف بخرج ہی پر تھی ہولیکن اگر بخرج سے متجاوزے تو سب کا اجماع اس - بات برے كريخرى سے تجاوز كى بوئى تجاست الرورم اسے زياده بوتو اس كاپانى سے دمونا فرض سے اور صرف يقرول سے جمور اتا كافى نہیں ہاس طرح اگرسپیارہ کے کناروں پر پیٹاب قدرورہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا دھونا واجب ہے اور اگروہ نجاست جو مخرج ے متجاوز بے تدرور ہم سے کم ہے یا بقدر در ہم ہے لیکن جب اس کو مخرج کی نجاست کے ساتھ ملادین تو قدر در ہم سے زیادہ ہو جائے ہیں اگراس کو پھر سے دور کرلیا اور بانی سے ندومویا تو امام ابوطنیف اور امام ابو بوسف کے نزو کی جائز تبیں اور محروہ نہیں ب ذخيره يم كلما إدري سيح بيزادين كلماب اورجونجاست موضع استنجا پرقدر دربهم سيزياده بواور ذهيلوس ساستنجا كرايااور یانی سے ندومویا تو شرح طحاوی عمل مکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر اس کو تین پھروں سے ہو نچھ لیا اور صاف کرلیا توجائز ہے اور کیا کہ میں اس ہے اور میں کہا ہے فقیدا ہواللیث نے ریحیط میں لکھا ہے اور میں مخارے بیراجی میں لکھا ہے کہ اگرسپیارے کے کنارہ پرنجاست قدر درہم ہے کم کی ہواور دوسری جگہ پر بھی نجاست قدر درہم ہے کم ہولیکن اگر دونوں کوجع کریں تو تدردرہم ے زیادہ ہوجائے تو ان دونوں کوجمع کریں کے بیاضا مدھی تکھا ہے اور بھی بھے جے بیتجنیس میں تکھا ہے اور اگر مقعد کا مقام فراخ مواور نجاست اس مى قدرور الم سے زياد وكلى موليكن مقعد سے متجاوز شاموتو ابو جائے سے اور ايسان طحاوى سے منقول سے ك چروں سے استخاکانی ہے اور بیزیاد ومشابہ امام ابوصنفہ اورامام ابو بوسف کے قول سے اورای کوہم اختیار کرتے ہیں میمنین على كلما باور بيشاب كالتنواكا قاعده بيب كهذكركوباكس باتحد بيك اوراس كود يوارير يا يتمريريا دُهيلي يرجوز بين ساخوا ہوا ہے رگڑے پھر کودا ہے ہاتھ میں نہ لے اور ای طرح ذکر دائے اتھ میں اور پھر کو ہائیں ہاتھ میں نہ پکڑے اور اگر بے نہ ہو سکے تو و عليكودونون ايديون على بكر عاورزكركوباكس باتعدي بكركراس بررك عاورجويهمي شهو سكية بقركوداب باتهديس بكراس بررك عادر اس کو حکت ندوے برزامدی شل کھا ہے اور پاک کرناس وقت تک واجب ہے جب تک ول م بدیقین موجائے کداور پیٹاب ند آئے گا بالمبيريدين لكما إبعضول في لكما على كريندندم جل كراستجاكر اوربعضوں في كما ي كرنين برياؤل مارے اور كفكار اوردائ نا تك كاباكس ير ليد اور بلندى سياستى كى طرف كواتر اور يح يدب كدلوكول كى طبيعتيس مختلف موتى بيل جب ل سین دیگرمواضع على بقدردام محصوب بل جب اس سے زائد موتو مالع ب بوتھ جب موضع انتجابل بوتو ہا ہے كرقدرورم صوبواورزائد بوتو مالع ہوا اع ع بیستلدلیل بے کے مقدے تھاور ہی جمع کی جائے لیکن دی مصورت کیا تروے تھاور ٹیس اور مقدے تھاور ٹیس لیکن طاکر درم ہے دائد بة المبريدك متناتيم ول عكافى با

اس کے دل میں اطبیتان ہوجائے کہ جونجاست سوراخ میں تھی وہ تمام ہوگئی تو استجا ہوگیا یہ شرح مدیدہ ہمصلی میں جوابیر الحان کی تھنیف ہاور مشہرات میں کھھاہے اورا کر شیطان اس کے دل میں بہت ہے ہوسے ڈالٹا ہے تو اس کی طرف التفاف نہ کر ہے جیسے نماذ میں ایسے وسوسول کی طرف التفاف نہ کر ہے جیسے نماذ میں ایسے وسوسول کی طرف التفاف تھیں ہوتا اور پیشاب کے مقام پر پائی تیپڑک لے یہاں تک کہ اگر پھر وہاں تری و کھے تو پائی کور تری کی تو سے پہلو ہوں کی طرف التفاف تھیں ہوتا اور پیشاب کے مقام کونوب ڈھیلا کی تری بھی اور تھی ہوتیا کو جو باستخ کی تری کی ہوتیا کی استخ کی استخ کی تری ہوتیا کی استخ کی تری کا تھی ہوتیا کی کا تھیں یا ظن خا اور اس سے موضع کو دھوئے بھی تو بھی اور انگلوں سے پہلو اور پی کر لے اور اس کے موضع کو دھوئے بھی تری ہوتیا کی کا تھیں یا ظن خالا رہا ہو جو استخ بھی خوب زیاد تی کر ہے اور اگر دور و دار ہوتو زیاد تی استخ اور کی کا تھیں یا ظن خال ہو جو استخ کی مرف ہونے کی مقد ارمقر رکن کر سے دور اور انہو تو نے کہ مقد ارمقر رکر کے بیجین میں کھا ہوا ور تری کے وہ وہ کی کھا ہوا وہ استخ اس کی استخ اس کی جوز ان سے استخ کی رہا کہ ہور کے کہ اور انگلیاں افعا نے تشکی استخ اس کی تری کہ استحال کی تری کہ استحال کی تو زائی سے استخ کی ہوتا کا تی ہوتا ہو اور انگلیاں افعائے تشکی سے دور کا کی بوتا ہوا دور موسول اور انگلیاں افعائے تشکی سے دور کا کی بوتا ہوا دور موسول اور انگلیاں افعائے تشکی سے دور کا کی بوتا ہوا دور موسول اور انگلیاں افعائے تشکی سے دھونا کا تی ہوتا ہوا دی موسول اور انگلیاں افعائے تشکی سے دور کا کی بوتا ہوا دور میں مقال نہ کر سے کھورت کشاور ہوگر بیٹھے اور تو جو کے اور انگلیاں افعائے کو کر سے کھورت کشاور ہوگر کی ہے دور کی ہوتا ہور کی موسول اور انگلیاں افعائے حسل میں اور انگلیاں افعائے کورت کشاور ہوگر بیٹھے اور چھی سے اور دور و کے اور انگلیاں افعائے کورت کشاور ہوگر کی اور انگلیاں افعائے کورت کشاور ہوگر کی ہوتا کا تو بور وہوئے کے اور انگلیاں افعائے کھورت کشاور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کی کھورت کشاور کھورک کے دور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کورٹ کھورٹ کشاور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کی کھورٹ کشاور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کورٹ کشاور کی کھورٹ کشاور کھورک کے کورٹ کشاور کورٹ کشاور کھورٹ کھورٹ کشاور کی کھورٹ کشاور

ستا تار فاند عمامير فيد المل كيا ماورورت مرد از اده كشاه وبوكر بيض يمضمرات على كعاب جمة على عرامام ابوطنيقة كنزديك إلخاند كمقام كواول وحوسة بيثاب كمقام كوبعد من وحوسة اورامام محرة اورامام ابويوست كنزديك بیٹاب کے مقام کواؤل دھوئے میں تا تار خاند میں لکھا ہے اور انھیں دونوں کے قول کوغز نوی نے اختیار کیا ہے اور بھی اشر ہے بیشر ج منینة المعلی میں تکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اور موضع استنجا کے پاک ہونے کے ساتھ بن المحصی پاک ہوتا ہے بیسرا جید میں كعاب اوراستجاك بعد باته مى ومولے بيے كداؤل وموتا بتاك وفوب تقرابوجائ اور دوايت من ب كرني فاليون استجاك بعد ہاتھ دھویا اور دیوار پر ملا پیمبین میں لکھاہے جوگرمیوں میں استفا کرے وہ اچھی طرح دھوئے کیکن جاڑوں میں اس ہے بھی زیادہ دحوے تا كد صفائى حاصل جوجائے بياس صورت بي ب جب كه يانى شندا جوادراكريانى كرم جونو جازے اوركرى كاموسم براج ب لیکن گرم یانی می شفترے یانی سے تو اب کم بے بیضمرات می لکھاہے اور استخاصہ والی عورت کو پیٹاب و یامخانہ کے سواہر نماز کے وتت میں استنجا کرنا واجب ہے میرمراجیہ میں لکھا ہے اگر بایاں ہاتھ شل ہوجائے ادراس سے استنجائیں کرنا تو اگر یانی والے والانہ لے تواستنجان کرے اور اگر جاری یانی پر قادر بوتو وائے ہاتھ ہے کر لے بدخلا صدیس لکھا ہے۔ بیار آ دی کی اگر لی بی اور ہاندی ند بواور اس کا بیٹایا بھائی ہواوروہ خودوضونیس کرسکتا تو اس کواس کا بیٹایا بھائی وضوکرادے گراستجانہ کرائے کیونکہوہ اس کے ذکر کوئیس چھوسکتا اور استنجااس سے ساقط موجائے گامیرمحیط میں آگھا ہے۔ بیار عورت کا اگر شو ہرنہ مواور وضو کرنے سے عاجز ہواوراس کی بنی یا بہن ہوتو اس کو وضوكراد اوراستجاس ساقد موجائ كايفاوي قاضي خان ش كلعاب استجامي قبله ي طرف كومنه كريا در پيند كريا مكروه بادر ل مجریانی سے استجاکر نا اوب ہے بعد پھروں سے یاک ہونے کے کوئل معترت ام المؤمنین معدیقت سے دعترت ملی الشعلیدوسلم تین بار پانی ے دھوتے تھے رواوا بن بلنداورام الرومنین سے مروی ہے کہتم اے تورتو اسے شوہروں کو کہو کہ ویتانا وربیتا ب کے اثر کو پائی کے ساتھ دھوڈ الیس کہ رسول الدُملي الله مليه علم ايها كياكر ت تصدداه احدوالتر فدى وكد اوركها كمياك إلى عاستنياست بااع

اگر ہول کر قبلہ کی طرف کو بیٹے گیا تو مستحب ہے کہ قبلہ کی طرف ہے جس قدر نکا سے نکی جائے ہے بین جس انتحا ہے۔ ہارے زویک ہے بیٹ ہے ہوئے ہے بیٹ بیٹ ہے ہوئے ہے اور کروہ ہے ورت کے داسطے کہ اپنے نیک بیٹ بیٹ ب دور بیٹا نور بیٹا نور بیٹا نے اور بیٹا نور بیٹا نور

استنجاكى بالي فتم بودنول عمد سواجب إلى ايك مخرج كاوحوناس وقت جب جنابت ياحيض بانفاس كى وجد يقسل كرف تاكة باست اور بدن على في كيل مائ اور دوسرى جب نجاست مخرج عدي اوز موخوا وتحوزى مويا بيت امام محرك زديك وحوتا واجب باوراس على زياده احتياط باورانام ابوطيف اورامام ابويوسف كنزويك اكرنجاست قدرورهم عصتجاوز موتواس وقت دحوناواجب باس لئے كہ جس قدر نجاست مخرع برب وواعتبار سے ساتھ بے كيونكداس كاكسى چيز سے يو نجوليما كانى بيس معتروی نجاست ری جوم ح مواے تیسری سنت اوروواس وقت ہے جب نجاست مخرج سے نرجے چوتے متحب اور وواس وقت ہے جب چیٹاب کیااور پانمخاندند مجراتو چیٹاب کے مقام کودھولے پانچے ہیں بدعت اور وہ ریج نکلنے سے استنجا کرنا ہے میانفتیار شرح مخار میں اکھا ہے جب بانخان میں داخل ہونے کا ادادہ کرے تو مستحب ہے کہ جن کپڑوں سے نماز بڑھتا ہے ان کے سوااور كيرے بين كر يا مخاندي جائے أكرايا كرسكا مو -اور جوينيس موسكا تواہے كيرون كونجاست اورستعل ياتى سے بيانے ي كوشش كرے اورسر و حك كريا كانديس جائے اگر اكونى پرالله كانام يا كي قرآن كهدا بوتو اس كومين كريا كانديس واخل مونا محروه ے بدسرائ الو بائ من العام اور متحب مے كم باكاند من داخل موت وقت مريز عن : اللهم اللي أعود بك من المخيث وكذبكيث العن اسالله بناه ما تکتابوں تیرے یاس بلیدی سے اور بلید چزوں سے اور یا مخاند عل واقل ہو تے وقت بایاں باؤں آ کے برد هاد ے اور نظفتو دابنایاؤں پہلے بوسادے یہ بین شل مکھا ہاور کھڑے ہونے کی حالت میں سترند کھولے اور دونوں یاؤں کودوردورر کھے اور بالنمي طرف كوجه كأربياور بات ندكر اورالله كاذكر ندكر اورجينيك واليكاسلام كااوراذان كاجواب شدو اوراكر جهينك آ جائے تو ول میں الحمد الله برو سے اور زبان نہ بادئے اور بلا ضرورت اسے سر کوندد کھے بول و براز کوندد کھے اور ندتھو کے نہ ناک چینے نہ کھٹارے نہ بہت ادھرادھرد کیے اور اپنے بدن ہے کمیل نہ کرے اور آسان کی طرف نظر ندا تھائے اور پیٹاب یا تفان پر بہت وريمك شبين يمران الوباح من الكعاب اور جب با كانت تظفور يوس : أَلْمَعَدُ لِلْهِ الَّذِي أَعْرَبَهُ عَنِي مَا يُو لِينِي وَالْقِي مَا تنتعيني لين ترج الله كے لئے جس في الل دى و وجرج جو جھكوايذوج تقى اور باتى ركى و وجيز جو جھكوفا كدودي بے جارى بانى يابند ل سيوتك معرت ملى الذعليدوسلم في والحمي واتعد كم ماتحد التنجاك في مدين فر ما ياب بنا تجدمد بث الولادة بم مرافو را به كردسيتم من كوني بيشاب كرے وائے ذكركوداكي باتھ ے شہوت اورجب وفائد كرے واكي باتھ ے استجان كرے اورجب بانى بالى بائس على شہد ، داہ الجخاري113

پائی می یا نہریا کو میں یا حوض یا چشہ کے کنارہ پر یا کھل داردرخت کے بنچ یا کھتی میں ایسے سابی میں جہاں بیضنے کا آرام فے ادر محد کے برابر اور حید گاہ در اور قبروں میں اور چو پائے جاتوروں اور سلمان کے راستہ میں چیشاب کرنا اور پائنانہ کھرنا کروہ ہے۔ نگی جگہ میں چیٹ کر اور کی جگہ کی طرف چیشاب کرنا کروہ ہے اور سانب اور چیونی کے سوراخ میں اور ہر سوراخ میں چیشاب کرنا کروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر سوراخ میں چیشاب کرنا کروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر جیشاب کرنا کروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر چیشاب کرنا کروہ ہے اگر عذر ہوتو مضا نقہ نیس اگر چیشاب کرنے کا ادادہ کر سے اور زمین خت ہوتو ہتر ہے اس کو کوٹ نے یا پھی کھود سے تا کہ چھیفیں اس پرند پڑیں۔ اور چیشاب کرکے اس جگہ می وضود نہانا کر دہ ہے ہیں راج الو ہاج میں کھا ہے۔

# كتاب الصلوة

نماذ کا فرض بی محکم ہے اس کے چوڑ نے کی مخبائش نیں اور اس کی فرضت کا مکر ہوتا ہے بی خلاصہ میں ناما ہے جو مخص کر نماز کے وجوب کا منکر نہ ہو گئی جان کو چوڑ تا ہے قواس کو تل شکر ہیں بلکہ اس کو تید کریں جب تک کہ وہ قوب نہ کریں بلکہ اس کو تید کریں جب تک کہ وہ قوب نہ کریں بلکہ اس کو تید کریں جب تک کہ وہ قوب نہ کریں بھی البحرین میں نکھا ہے جو این ملک کی تصنیف ہے مصرف نیت باتھ ھنے کے لائل جو آخر وفت نماز کا ہوتا ہے ہمارے زویک و جو بنماز کا ای سے تعلق ہے ۔ یہاں تک کہ اگر کا فرمسلمان ہویا گڑکا بالغ ہویا مجنون کا افاقہ یا عورت یہ ہی ہے وہ اس مثلاً یا نہ ھنے کے لائل نماز کا وفت باتی ہے تو ہمارے نزویک وہ مناز اس پر واجب ہوگی یہ ضمرات میں نکھا ہے اور جس پر یہ وہ اس مثلاً جو ن یا چیش آخر وفت میں بائے جا کی تو اس سے بالا جماع نماز کا فرض ساقط ہو جائے گا یہ بخار الفتاوی میں نکھا ہے۔ بچہ جنانے والی وائی کو اگر یہ فوف ہو کہ اگر کہ وہ مناز میں مشغول ہوگی تو بچر مرجائے گا تو اس کو نماز میں اس کے وفت سے تا خیر کرنا جائز ہے اور چور کے اور سربوں سے بھی تاخیر جائز ہے یہ فلاصہ میں بیان مواقعت کی چوشی فصل میں نکھا ہے۔ اس کتاب میں بائمیں اور اس بی اس میں ایوا ہو ہی ہو تھی فصل میں نکھا ہے۔ اس کتاب میں بائے ہو ہو ہوں ہوگی ہوگی اس میں اور اس بی بی سے بی تاخیر جائز ہے بی فلاصہ میں بیان مواقعت کی چوشی فصل میں نکھا ہے۔ اس کتاب میں بائیں۔ ہیں۔

الملامات

تماز کے وقتوں کے بیان میں اوران مسائل کے بیان میں جواس کے میل میں ہیں اس باب میں تمن نصلیں ہیں

ً يهني فضل

# نماز کے وقتوں کے بیان میں

ا بیک بہنانہ کا انکار کیام اور مسائل کے بیان شیالا ج بینی بعداسلام لانے کے نماز ہربائغ عاقل پرفرض ہے اور مرد ہویا مورت ہوا ا میں اس کا انکار کفر ہے اور بلا انکار کے چھوڑ نا حرام و کبیرہ ہے معفرت جائے نے معفرت سلی اللہ علیہ وسلم کوفر ماتے ہوئے سناک وی وی مشرک نے درمیان ترک نماز ہے دواہ مسلم و فیرہ اور ترخدی کی دواہت میں یوں ہے کہ تفروا کیان کے درمیان ترک نماز ہے تو بس نے نماز چھوڑ دی و و کفر پر ہوگیا۔ امام شاقعی سکے زو کی جس نے نماز چھوڑ کی مواور کا فرواجب النمل ہوا اور معنرت پر بدفاکی صدیت ہے کہ ہے نے فرمایا کہ جمد جو کہ ماد سے ان کے درمیان ہے دو نماز ہے ہی جس نے نماز کوچھوڑ اتو آئی نے کفر کیاروا والتر خدی و مورانسائی وا وسعت ہے اور ای طرف اکثر علماء مائل ہیں بیعنار الفتادی علی اکھا ہے اور زیاد واحتیاط اس میں ہے کہ روز واور تمازعشا کے باب میں پہلے قول کا اعتبار کرے اور فجر کی نماز میں دوسرے قول کا اعتبار کرے بیشر ح<sup>ا</sup> نقابین لکھا ہے جو شیخ ابوا امکار می تصنیف ہے۔ وتت ظہر کازوال سے شروع ہوتا ہے جب تک سمایدومثل ہوسوائے اصل کے یہ کانی میں لکھا ہے اور میں مجی ہے یہ بیدا سرنسی میں لکھا ے اور زوال اس کو کہتے ہیں کہ بر محض کا سایہ شرق کی طرف بزھنے لکے بیکانی میں لکھا ہے۔ زوال اور سابیاور سابیا ملی کے بجانے كاطريقه يه بكرايك سيدهى لكزى برابرزين عن كازوي توجب تك سايكم موتار بتا باس وقت آقاب بلندى يرب اور جب سابی بردهناشروع ہوتو معلوم ہوا کہ اب سورج ڈھا! اس وقت اس سابیہ کے سرے پر ایک نشانی بنادیں اس نشانی ہے لکڑی تک جس قدرساریدر با ہے وہ سامیداصلی ہے ہیں جب برجے اور وہ زیادتی اصل نکڑی ہے دونی ہوجائے سواتے اصلی کے تو ظہر کا وتت الم الوصيفة كنزديك باقى شرب كاليرفاوي قاصى فان ش لكما باور يمل طريقت عب يظهيريه م لكما باورفتهان لکھا ہے کہ احتیاط اس میں ہے کہ ظہر کی نماز سامیہ کے ایک مثل ہونے سے پہلے رہے کے اور عفر کی نماز دوشل ہونے کے وقت پز ھے تا كدوونوں نمازيں يقينا اپنے وفت ميں اوا ہوں عصر كاونت سايداصلى كے سواكمي چيز كا سايدومش ہوجانے كے وقت ہے سورن کے غروب تک ہے بیشر س جمع میں لکھا ہے اور مغرب کاوقت مورج کے غروب شغق کے غائب ہونے تک ہے۔ شغق امام محمد اورامام ابو یوسٹ کے نز دیک سرخی کو کہتے ہیں اس پر نتوی ہے بیشرح وقابید میں اکھا ہے امام ابوطنینہ کے نز دیک شفق و وسفیدی ہے جوسرخی کے بعد ہوتی ہے میقدوری میں تکھا ہے اور ان دونوں کے قول میں لوگوں کے لئے آسانی زیادہ ہے اور اہام الوطنيف کے قول میں احتیاط زیادہ ہے اس لئے کہ نماز کے باب میں اصل بیہ کداس کا جررکن اور شرط ای چیز سے ثابت ہوتا ہے جونتی ہویہ نہایدیں اسرار سے اور مبسوط بیخ الاسلام سے قل کیا ہے اورعشا اورور کا وقت شفل کے جینے سے سے کا ذب تک ہے بیکانی میں لکھا ہے ور کوعثاے پہلے ندر مے کونکر تیب واجب ہے نداس کے کدور کاوقت واخل بیس ہوتا یہاں تک کدا کر بول کرور کوعشا ہے پہلے پڑھ لیایا دونوں کو پڑھ لیا پھرعشا کی نماز کا فساد معلوم ہوا ندوتر کا تو وتر سیح ہوجائے کی اور امام ابو حذیفہ کے نزو یک مرف عشا کا عادہ کرے گان لئے کہ ترتیب اس متم کے عذر میں ساقط ہوجاتی ہے اور جس مخص کوعشااوروز کا وقت نہ ملے مثلاً ووا یسے شہر میں رہتا ہے جہاں شنق کے غروب ہوتے ہی تجر کاطلوع ہوجاتا ہے پاشنق کے عائب ہونے سے پہلے بخر کاطلوع ہوتا ہاس پر عشااوروتر واجب نهوت على سيبين من لكهاب\_

ودرىفل

# وتنوں کی نضلیت کے بیان میں

ہے۔ گرمیوں کی شمن ظہر کی نماز کی تا نیم کرنا اور جاڑے میں جلدی کرنامتیب ہے بیکا فی میں لکھا ہے نوا واکیلائل زیر حتا ہونوا و جراعت

ہے پڑھتا ہو بیٹر تر جمع میں لکھا ہے جوائن ملک کی تصنیف ہے عمر کی نماز میں ایسے وقت تک کہ سور ن میں تھے رخہ ہور فانہ میں تا نجر کرنامتوب ہے۔ سور ت کی گرد و ایسا ہو جائے کہ اس کرنامتوب ہے۔ سور ت کی گرد و ایسا ہو جائے کہ اس کرنامتوب ہے۔ سور ت کی گرد و ایسا ہو جائے کہ اس کے دیکھنے ہے آگھ نے پندھیا جائے تو اس وقت سور ن میں تغیر ہوگیا اور جب تک ایسائیں تب کر کرنائی میں لکھا ہے اور اگر تغیر ہے پہلے نماز شروع کی اور تغیر تک نماز دراز ہوگی تو کرو و ہیں ہے۔ ہوارائی میں لکھا ہے اور اگر تغیر ہے بہلے نماز شروع کی اور تغیر تک نماز میں تبائی رات تک تا فیر متحب ہے اور و ترکن کا ناز میں مغرب کی نماز کی نماز میں تبائی رات تک تا فیر متحب ہے اور و ترکن کو جاگ دنہ ہو وہ ہونے ہے۔ پہلے نہ واقع ہواور عشا کی نماز میں تا فیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ واقع ہواور عشا کی اور حمر کی نماز میں تا فیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ واقع ہواور عشا کی اور حمر کی نماز میں تا فیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ واقع ہواور عشا کی اور حمر کی نماز میں تا فیر کرے تا کہ زوال سے پہلے نہ واقع ہواور عشا کی اور حمر کی نماز میں جائے کہ کرے تا کہ نماز وی تی اور و فیازوں کی نماز میں تا فیر کرے تا کہ فوت کی غور و دنی تا کہ میں اور دونمازوں کی خورت کی عذر سے تھے نہ دو تو ت نہ تو میں ہوائے میں تھا ہے ہی تھم ہے سب زیا تون میں اور دونمازوں کو ایک وقت کی عذر سے تی تھر میں نہ نہ میں کھا ہے۔

بسرى فصل

# ان وقتوں کے بیان میں جن میں نماز جا تر نہیں

اورجن می مرووب بے تن عماعتیں ہیں جن می فرض نماز اور تلاوت کا سجدہ جائز نہیں سورج کے طلوع ہونے سے بلند ہو جانے تک اور سورج کے قائم ہو جانے سے زوال تک اور سورج کے مرخ ہونے سے چیپنے تک مراس وقت میں ای دن کی معفر و غروب کے وقت اوا ہوجاتی ہے بیفاوی قاض خان میں لکھا ہے تھے امام ابو بمرحمرین الفضل نے کہا ہے کہ جب تک انسان سورج کا گروہ و کھنے پر قادر ہے تب تک وہ طلوع کی حالت ٹی ہے بیخلا صدیمی لکھا ہے سے کم اس وقت ہے جب جنازہ کی نماز اور تلاوت کا مجدوا يسے وقت عل واجب ہوئے مول كداس وقت انكاركرنا مياح تمااور كاراس وقت تك اس كى تاخير كي تو وہ اس وقت على قطعا جائز نہیں لیکن اگرا بیے وقت میں واجب ہوئے اور ایسے وقت ان کواوا کیا تو جائز ہے اس کئے کہ جیرا ان کے وجوب میں نقصان تھا وبیائی ان کی ادا می نقصان ہے بیمراج الو بائ می لکھا ہے اور می کافی اور جمین میں لکھا ہے لیکن بجد و تلاوت میں تاخیر افضل ہے اور نماز جناز وی نماز می تاخیر مرووب سیمین می لکھا ہے۔اوران وقتوں میں جوفرائض اورواجبات میں وتر کے کے اپنے وقتوں سے قوت ہو مجتے جیں ان کی قضا بھی جائز نہیں مصنفی و کانی میں لکھا ہے۔ نفل نماز ان اوقات میں جائز ہے مر مکروہ ہے بیکانی میں اور شرح طحاوی میں لکھاہے پہاں تک کداگر سورج کے طلوع کے وقت یا خروب کے وقت نفل شروع کی اور اس میں قبطہ مارا تو اس پر وضوکر نالازم ہوگاا دراگرای دن کے عصر کے سوااور فرض نمازان وقتوں میں پڑھی تو قبتہہ ہے وضوئییں ٹو نے گامی **قاویٰ قاضی** خان کے ع بريل أول عليه السالم ابريوام الطحر فان شدة الحر من شدح جهند - فندك من الماؤتماز ظير كوك تكشدت حرادت كي جنم حرادت عبرواه ا بخارى اور حطرت الن سے روایت ب كرسول الله فائيلوس جاز كاموسم موتا تو جلدى فرائے عمر ميں اور جب كرى موتى تو غلبركا اور فرف تے۔ ج بدليل مدعث مقبرين عامر تين اوكات على جن على أم كوتمازيد عند اوراي مرد عدون كرف سدرول الدملي الله عليدولهم سن ممانعت فرماني وقت طلوع آفاب كديهال كك كدبلندموجائ اوروقت زوال آفاب كريهال كك كداعل جائد اورجب كرغروب بوف عظ يهال كك كفراب مو جائے الع

نواتھی وضوی لکھا ہادرائی نماز کا تو رہنا اور پھر دفت غیر کروہ میں تضا ہو جب ظاہر روایت کے واجب ہاوراگرائی کو تمام
کرلیا تو شروع کرنے سے جولان ہواتھا اس کے در سے اس کیا یہ فق القدیم شکھا ہاور گنگار ہوالیکن پھاورائی پرواجب نیس یہ
شرح طحادی میں لکھا ہا اوراگر وفت کردہ میں اس کو قضا کیا تو جائز ہے گرگنا وگار ہوتا ہے یہ بھیا مرحی میں لکھا ہے۔اگر یہندر کی تھی کہ
وفت کردہ میں نماز پڑھے گاتو اس کا اس وفت میں ادا کرنا تھے ہوگا کر تنہار ہوگا اور واجب ہے کہ وہ نماز اور وفت میں نماز پڑھے یہ
جرالرائی میں لکھا ہے۔اگر ندر کی تھی کہ کسی وفت میں نماز بڑھے گایا یہ نذر کی کہ ان وقت اس کے سواکسی وفت میں نماز پڑھے گاتو اس نماز
کی ادا ان اوقات میں جائز نہیں میں اوجہ ہے یہ شرح منید المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے۔نو وفت اسے ہیں کہ جن
میں نوائل اور جوادر نمازیں ان کے تھی میں ہیں وہ مردہ ہیں فرائش کردہ نہیں سے تباییا ورکفا یہ میں لکھا ہے

ان وتتوں میں تشااور جناز ہ کی نماز اور الاوت کا حدہ جائز ہے سے آناوی قامنی خان میں تکھا ہے مجملدان کے میج کے طلوع ہوئے کے بعد نماز فجر سے قبل تک کا وقت برنہا میاور کفایہ میں لکھاہے اس وقت میں فجر کی سنتوں کے سوائفل مکروہ میں جو تف آخر رات میں نفل پڑ ھتا ہواور ایک رکھت پڑھنے کے بعد فجر طلوع ہوجائے تو اس کا تمام کر لیزا اُنفل ہے اس لیے کہ فجر کے بعد نفل پڑ ھٹا اس نے اپنے تصدیم بیں کیا اور و ونفل ہموجب اسے قول کے جمر کی منتوں کے قائم مقام تیں ہوسکتی بیمرائ الوہاج میں اور جیس شراکھا ہے اور اگر جار رکفتیں پڑھیں تو جو دور کھتیں طلوع فجر کے بعد پڑھی ہیں وہ فجر کی منتوں کے قائم مقام ہوجائے گی میں مختار ہے یہ خزاند النتاوي ش الكما باور مجلدان كي نماز فجر كے بعد مورج كے لكے لكا وقت بي ينهايداور كفايد من كما ب اگر فجرك منتول عى فساد ہوكيا تجا جران كو فجر كى سنوں كے بعد تھا كياتو جا مزئيس ميريط مرتسى ميں كھا ہے اور مجملدان كے عمركى فمازك بعد سورج ك يعفر بون سے پہلے تك كاولات ب رينها بداور كفايد ش الكھا ہے اگر نقل نمازمتنب وقت بن شروع كى جراس كوتوز ويا اور جرعمر کی نماز کے بعد سورج کے چھپنے سے پہلے ان کی قضار دھی تو جا ترنیس میں جیا سرحس ش لکھا ہے اور مجلہ ان کے سورج کے چھپنے کے بعد مغرب كى نماز سے بہلے كاوقت ہے اور نيز و ووقت جعد كى اقامت بواورو ووقت جب جعد يا عيدي يا كسوف يا استفاكا خطب برا حاجاتا موينهايداوركفايدي لكعاب بب حج يا نكاح كاخطبه يرحيس اس وقت نفل يرصنا مروهب يدمنية المعلى من لكعاب جواميرالان كى تعنيف ب\_ اور جب امام جمعه كروز خطيه كرواسط نظياس ونت نقل يرم منا كرووب ميمنية المعلى مي لكواب - اكرجار رکعتیں جدے پہلے کی شروع کردیں پھرامام خطبہ سے واسطے نکلا جاروں رکعتیں پوری کر لے بھی سے اور اس طرف میل کیا صدر الشہید حسام الدین نے یظمیرید میں لکھا ہے جب نماز کی اقامت ہوجائے تو نفل پڑ منا مروہ ہے لیکن اگر جماعت کے فوت ہونے کا خوف نہ ہوتو تجری سنت بڑ مناجائز ہے میدین کی تماز ہے پہلے کھر اور سجد میں نفل بڑ منا مکرد و ہے اور بعد تماز عیدین کے مجد میں نفل یڑ صنا مکروہ ہے ندگھر میں اور عرف اور مز دلفہ میں جونماز وں کوجمع کرتے ہیں ان جمع کی نماز وں کے درمیان میں نفل پڑھنا مکروہ ہے یہ بحرالرائق مس المعاباور جب كمي نماز كاوقت تف بوجائة اس وقت كفرض كيسوااورسب نمازي عروه بي بيشرح منيد المعلى مں ہے جوامیر الحاج کی تعنیف ہے حاوی سے تقل کیا ہے۔ بیٹاب اور یا تخان کی حاجت کوروک کرنماز پڑھنا کروہ ہے۔ جب کھانا حاضر ہواور نفس اس کی طرف شاکق ہوتو نماز پر عنا مکروہ ہے اور جووقت اپیا ہوکہ اس میں ایسے سب یائے جا کمیں سے جن کے وجہ مت افعال ملوّة كي طرف ول متوجدة موكا اورخشوع من خلل برات كاخواه كوئى ساسب مواس وقت بعي نماز مكروه باورآوي رات مے بعدعشا کی نماز کردہ ہے برالرائق میں تکھاہے۔

ل سین بعد تماز فجرادر بعد نماز عمر سے نفل کی تم سے جوخوا وسنت موکده جو یاادر جو کردو ایت ہے کہ تخصرت قائد اس سے مع فر مایا ہے ااع

פכת לטאף

اڈ ا**ن کے بیان میں** ای ہاب میں دونعلیں ہیں

كتاب الصلوة

ربهلي فضتل

اذان کے طریقہ اور مو( ذن کے احوال میں

فرض تمازوں کو جماعت ے اوا کرنے کے لئے او ان ویناسنت ہے میڈ آوی قاضی خان میں لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کہ واجب باور سي يك سنت موكدوب يدكاني م العاب اوريد يمي ندب ب عامدمشائ كايدميط م الكعاب قامت بحي فقط غرضوں کے لئے سنت ہونے بین مشکل اذان کے ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے یا نچوں فرض نمازوں اور جمعہ کے سواجونمازیں ہیں جیسے منتیں اور وتر اور نوافل اور تر او**ر کے اور عیدیںِ ان کے لئے او ان اورا قامت نہیں بی**عیط میں لکھا ہے اور ای طرح نذر کی نماز اور جنارہ كى نماز اوراستنقا اورچاشت كى نماز اورحواوت كى نمازوں كے لئے اذان اورا قامت نيس يہين مل كھاہے \_كسوف اور خسوف كى تماز کا بھی بہی تھم ہے سیکنی شرح کنز میں لکھا ہے عورتوں پراذان اورا قامت نہیں اگروہ جماعت سے پڑھیں تو بغیراذان وا قامت کے پڑھیں اگراؤان وا قامت کہیں تو تماز جائز ہوجائے گی محر گناہ ہوگا پہ خلاصہ پس لکھا ہے اذان اورا قامت مسافر کے لئے اور تقیم کے لئے جوابے گھر میں نماز پڑھتا ہومتحب ہے غلاموں پراؤان وا قامت نہیں سیمین میں لکھا ہے سے سوااور نمازوں کے وقت ے پہلے اذان بالا تفاق جائز نہیں اوراس طرح منے کی اذان دفت سے پہلے کہناا مام ابو صفیقہ اورا مام محد کے زور یک جائز نہیں۔اگر وقت سے پہلے او ان کہدوی تو وقت میں مجراوا ویں ۔ بیٹر ح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوابن الملکی تصنیف ہے اورای پر فتوی ہے بد تا تار فاند مى بجة كن كياب -اس بات يرسب كا اجماع بكدا قامت وفت سے يبلے جائز نبيس يرميط مي لكھا ہے مؤ ذان كى اقامت کہنے سے ایک ساعت کے بعدام آیا یا قامت کے بعدائ نے فیر کی سنیس پڑھیں تو اقامت کا اعادہ واجب بیں یہ تندین كلها باوراذان كمني الميت المعض يس بجوقبله كواورنمازك وتتول كوبهجاتا موبيفاوي قاصى خان يس لكها ب-اور ما بيك مؤ ذن عاقل اورصالح اور متق عالم سنت ہو بینها بیش لکھا ہے اور لائق ہے کہ جیب والا ہواد رلوگوں کے حال پر مهر ہائی کرتا ہواور جو لوگ جماعت من من آتے ان پرزجر كرتا مويدقد من لكھا ہے اور جيشداذ ان كہا مويد مدارداور تا تار خاند من لكھا ہے اور ثواب ك واسطاذان كهتام وينهرالفائق مي لكعاب اوربهتريب كدونامام نمازكام وبيمعراج الدرايي مى لكعاب اوراضل كيب كمتيم عى ہو بیکانی میں تکھا ہے۔ اگر ایک مخفی نے اذان کی اور دوسرے نے اقامت کددی اگر پہلا مخفی عائب تھا تو بلا کراہت جائز ہے اور اگر هاضر تفااوراس كودوسرے كى اقامت كينے سے ملال ہوتا ہے تو كروہ ہے اور جواس پر راضى ہوتو ہمارے نزويك كروہ نيس بيحيط ل فناكل اذان بهت بي ازائملدايو برية ستمرفوع روايت عن بعدازان بال كفرمايانمن قال عثل هذا يقينا دخل الجنة جس فأس كيمثل يقينا كباده بنت عن داخل بوا \_ التسائي \_ آوازاذان عدشيطان كاكيون بهامنا جايركي مروع روايت صحيحمهم من بير بسلخص في أواب ك تیت سے سات برس اوان دی اللہ تعالی نے آس کے واسطے دوز خ سے براءت لکودی التر ندی قیاست کے دوزمؤ و نین سب لوگوں سے گرون بلند ہوں گے مسلم مؤذن كى درازى آ وازكوجن وانس وجو چيز يے كى دواس كے داسطے قيامت كروز كواه موكى \_ابخارى امام تو ضامن باورمؤذن امانتدار بالى مامون كوبدايت د مادرمؤونول كويش د معادرابوداؤروالتريدي الع تول أفعل .... ميهو ماوريح ميكرمؤون عي اقامت بمي كم يكال شراكهما با

من تكما بـ أكرار كا عاقل او ان ديلو ظاهرروايت بالكرامت يح بيكن او ان بالغ كي افعل باورجوار كالمجموالا شهواس كي ا ذان جائز نبين اور پراس كا عاد وكرين اور يمي تكم ب مجنون كايد نبايد ش لكها ب- اگركوني فخص نشركي عالت بين اذان وي تو مروه ے اور اس کا لوٹا نامستحب ہے اگر عورت او ان دے تو مروو ہے اور مستحب ہے کہ پھراس کولوٹا اور سے دیکا فی عمل مکھا ہے فاس کی او ان مكرووب محريجرندلونا تمي مية خيره يس لكعاب اورجب كي اذ ان اورا قامت مكروه ب با تفاق روايات اوراشيريه بكراذ ان كااعاوه كرين اورا قامت كا اعاده شكرين ظا برروايت من بوضوكي اذ ان كرو فين بيكاني ش لكما باور يي يج برة الذيره من لكعاب بوضوك اقامت كروه بيليكن اعاده ندكرين بيميط مرهبي جن لكعاب أكرمؤذن بعداذان كيمريد موكيا تواذان كاإعاده مروری تین اور اگراعاد و کریں تو افعنل ہے بیسراج الو باج می تکھاہے۔ اگر اذان دینے میں مرتد ہو کیا تو اولی بیہ ہے کہ کوئی اور مخص اة ل اوان كماوراكروى تمام كرفي وائز بريقادي قاضى فان ين لكماب بيدكراذان ويا كرووب اوراكر فاص اين واسطے مند كراة ان كي مضا تقديس مسافر في اكرسواري براة ان كي تو محرو وبيس ا قامت كيدواسطار ناما بين رقاوي قامني فان اورخلامه عى لكعاب اوراكر شاتر ااورسوارى يراقامت كى توجائز بيديدامزهى بس لكعاب مسافراكرسوارى براذان شروع كرب اورمنداس كا قبله كى جانب موقو جائز ہے بيد آوى قاضى خان اور خلامه عى الكھا ہے دعتر على موارى براة ان ديتا يموجب خا برروايت كروه بريداردى بركامر على المعاب ليكن اس كاعاده في كياجات بدخلا مدين المعاب غلام كي اوركاون على ريندا الى اورجنكل عى رينوا لي اورولدالزناكى اورائد سے كى اوراس مخص كى جويعش تمازوں كى اؤان دے اور بعض كى شروے مثلا دن كو بازار مي ہواوردات کو محر ہو بلا کرا ہت اذان جائز ہے۔لیکن کوئی اوراذان دے توادل ہے سے علا میں لکھاہے۔ اگرا عدمے کے ساتھ کوئی ایسا محض ہے جواس کے نماز کے وقتوں کی محافظت کرے تو اند مصاور ان آتھموں والے کی اذان برابر ہے بینہا بیش لکھا ہے۔ فرض نماز بغیراذان وا قامت مجد میں پڑھنا مکرووہ بیڈاوی قامنی خان میں اکھاہے۔اذان اورا قامت کا چھوڑ نااس مخض کے لئے جوشہر میں نماز پڑھے اور اس محکہ میں او ان اور اقامت ہوگئی ہو مکروہ نہیں اور اس میں قرق نہیں کہ ایک محض نماز پڑھے یا جماعت ہو یہ بین میں تكعاب اورافعنل يدب كداذ ابن اورا قامت عنماز يزح يةترتاني ش لكعاب اوراكراس محلّه ش اذ ان ندموني موتو أذ ان اور ا قامت كا جيوز نا مروه باورا كيلي اذان كا جيوز وينا مروونين بيعيط عن الكعاب أثرا قامت جيوز دي تو مروه بيترناشي عن الكعا ہے مسافر کواگر چدا کیلانماز پڑھتا ہوا وان اورا قامت کوجموڑ نا مکروہ ہے بیمسوط میں لکھا ہے اگر فقا اقامت چھوڑ دی تو جائز بيكن مردوب يشرع طحاوى على لكعاب اكراذان اورا قامت دونول كيلو ببترب اور بي علم باسمورت على ك اذان تہ کی اورا قامت کی بیمبوط میں لکھا ہے۔اگر کوئی فخص کا وُل میں اپنے گھر میں نماز پڑھے اگر اس کا وُل میں ایک سجد ہو کہ جس میں اذان اور اقامت ہوتی ہوتو تھم اس کا وہی ہے چوشبر کے اندر تھر میں نماز پڑھنے والے کا ہوتا ہے اور اگر اس گاؤں میں الی مجدنیں تو تھم اس کا مسافر کا ہے بیشنی شرح نظایہ میں لکھاہے اگر انگوروں کے باغ میں یا کھیت پر ہوتو اگر گاؤں يا عمرةريب عبوو ين كي اذان كافي (١) عادر جوقريب نيس توكافي نيس اورقريب كي حديد عبد كروبال كي آواز آتي مويد عنار الفتاوي ين الكما المراوواة ان ويد لين تواولي مي فلا مدهل لكما بهدا كرج كل على جماعت عناز برهي اوراة ان جيوزوي تو كروونين ل معلی نبیس که دورت کا آواز بلند کرنافعل حرام ہے تو اس می کرا ہت شدید ہے ہی شاید کہ جواز بنظر حسول مقصود ہولیکن تامل رید کے مقصود بذریعہ حرام عاصل مواتواد في تول مدكروه مدوم اورجواب اعاد وسينضوص جنب كفراد ان شروع ب- فلا مديس يكديا في باتس جب اذ ان واقامت على بالي جاسي ا أس كو يعمر الديم كيناوا جب ماذان ياا قامت بل فشي ياموت يا بنافتيا رمديث جب كماضوكر في علا جائد يعول كربند مواوركول القروسية والا نيس يا كونكا موكيا ال (١) بدليل قول اين معود كريم كو بهارى قوم ك اذان كافى بيا

اورا قامت چوڑ دیں تو مروه ہے بیر فاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر مجدوالوں نے اذان دے کریما عت کرلی تو مجروہ بارہ اذان اورجهاعت اسمجد عن مروه باورا كربعض مجدوالول في اقامت اورجهاعت منهاز من ولي سي بعدموذن اورامام اورباتي جماعت کے لوگ داخل ہوئے تو یہ جماعت مستحب ہوگی اور مہلی تحروہ یہ مشمرات میں لکھا ہے۔ اور اگر ایسے لوگوں نے جواس معجد والنبيس كى معجد على جماعت من ازيره لي تواس معجد والول كواس معجد عن دوبار وجماعت كرنے على مضا لفة نبيل بيري مزحسي من لکھا ہے۔ معجدوالوں میں سے ایک گروہ نے آ ہتداؤان دی کدان سے سوائسی اور نے ندستا بھرای معجدوالوں کا دوسرا گروہ آیااور اس کو پہلے فریق کی خبر نہ ہوئی پھرانہون نے چلا کراؤ ان دی پھراس کے بعد پہلی اؤان کا حال معلوم ہوا تو ان کو جا ہے کہ حسب دستور جماعت مے تماز پڑھیں مہلی جماعت کا اعتبارتہیں کہ فمآدی قاضی غان کی قصل اوان میں لکھا ہے کسی معجد میں کوئی مؤون اور ایام مقرر نہیں اور اس میں گروہ کروہ جماعت ہے تماز پڑھتے ہیں تو افعنل یہ ہے کہ ہر فریق علیحدہ اذان اور اقامت ہے تماز پڑھے بیاقوی قاضی خان کی قصل مجد میں الکعاہے ایک گروونے جماعت ہے کسی وقت کی نماز بڑھی پھر امھی وقت باتی تھا کہ ان کواس نماز کے فساد کا حال معلوم ہوااور پھراس وقت اور ای مجد میں اس کو جماعت سے قضا کیاتو اذان وا قامت کا اعادہ شکریں اگر بعدوقت کے قضا کیا تو چاہے کہاں مجد کے سواکہیں اورا ذان اورا قامت ہے قضا کریں پیزاہدی میں لکھاہے۔ جس مخض کی نماز وقت نماز میں نوے ہو جائے مجراس کے بعدوہ اس کی تضایر مناجا ہے تو اس کے واسطے اوان اور اقامت کیے خواہ اکیلا ہوخواہ جماعت میں میلا میں لکھا ہے۔اوراگر بہت ی تمازیں فوت ہو تمین تو جہلی کے لئے از ان اورا قامت کے اور باتی میں متارے جاہے از ان وا قامت دونوں كيم جا ب مرف اقامت كيريداريم لكهاب اوراكر برنماز كه واسطاد ان واقامت كية ببتر بكرتشاموافق طريقه ادا ے ہو یکانی میں اکھا ہے۔ اور پھی مبسوط میں اکھا ہے جوامام مزحی کی تعنیف ہاورافتیاراس وقت میں ہے جب ایک بی جہاس می ان سب نمازوں کو تضا کر لے اور اگر بہت ی مجلسوں میں قضا کر ہے تو اذان وا قامت دولوں شرط میں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور ضابط ہمارے نزویک بیہ ہے کہ ہرفرض کے لئے اوا پڑھ یا قشااؤان اورا قامت کے برابر ہے کہ اکیلا پڑھے یا جماعت سے تیکن جعد کے دوز اگرشہر میں ظہر پڑھے تو اس کا اذان وا قامت ہے پڑھٹا کروہ ہے سیمین میں لکھا ہے اور عرف اور مزولفہ میں جودونمازوں كوج كرفية ميلى كي لئے اذان اورا قامت كے اور دوسرى كے واسطے اقامت كے اوراؤان ند كيم أكرمؤ ذن كواؤان يا اقامت میں خش آ جائے تو دومرا جخص اس کو پھر سے کہائ طرح اگروہ مرجائے تنب بھی میں تھم ہے اوراس کاوضونوٹ کیا اوروضو کرنے کو گیا تو دوسر المخض از سرلواذ ان کیم یا دی جب لوث کرآئے تو از سرے نواذ ان کیم بیرنآدی قاضی شان میں تکھا ہے۔ ہارے مشائخ نے الله ان يردحم كرے بيكها كے كداولى بد بےكدا كروضونوث جائے تو اذان مويا قامت ان كو يوراكرے بھروضوكے لئے جائے اوريد ميط على الكعاب، الرموة ن اذان كه درميان عن رك جائم با قامت عن ادركوكي سكها في والأمين توواجب بكرازمرنواة ان كے اوراس طرح اذان يا اقامت كے درميان من كونگا ،وكيا اورتمام كرنے سے عاجز ہے و دوسر الحفص از سرنو كيے بيفاوي قاضي خان عى لكھا ہے۔اورا كرازان كے درميان تمبر كيا تواس قدر وقفه كيا جوفا صله من شارجوتا ہے واس كا اعاد وكرے اورا كرتموز اوقفه كيا جيے کمنکارتا اور کھانستا تو اعادہ ندکر ہے میتا تارخانیہ ہیں۔ تمیہ ہے نقل کیاہہے۔اذان میں بغیرعذر کھنکارنا مکروہ ہے اگرعذرہے کھنکار لے تو مضا كقذيس بيمراج الوباج من لكعاب - اذان اورا قامت من سلام كاجواب وينا مروه باوراضي بيد يكاس كے بعد بھي جواب ويناواجب نيس بيزابدي ش الكعاب مؤون كواؤان يا اقامت شل كلام كرنايا جانات جا الرتموز اسا كلام كيانو بحرشروع ساؤان كمنالازم تيس اورجس وقت مؤ ذن اقامت يس قد قامت العلوة تك ينج تواس كوا فتيار ب كداى جكداس كوتمام كرے يا نماز كى جكد

ير جلاجائے يرفراوي قامني خان اور محيط مس كھا ہے۔

ودرى فصل

## اذان اورا قامت کے کلمات اوران کی کیفیت میں

اذان کے بندرہ کلے ہیں اور امار ےزد کی۔ آخران کالااللہ الااللہ الله عن مان می لکھا ہے اور وہ ملمات بدیں كدالله اكبرالله اكبرالله اكبراشيدان لاالدالله اشبعان لاالدالا الله اشهدان عمد ارسول الله الشوائع السلوة حي على العسلوة عى الغلاح عي على الغلاح الله اكبرالله الدالدالله بيدام ي كالكماع - اورا قامت كمتر و كلي بيدرو كلي اذان کے اور دو کلے قد قامت الصلوة وو بار بیقاوی قاضی خان میں لکھا ہے جمر کی افران میں تی الفلاح سے بعد الصلوة التحرمن التوم دوبار زیاده کرے بیکانی شی کھا ہے۔ عربی کے سوافاری یا اردوز بان شی اذان شدے بیفاوی قاضی خان شی کھا ہے اور می اظہراوراضح ہے یہ جو ہرة العمر و میں لکھا ہے۔اورسنت میرے کہ اذان اور اقامت کو جبرے کے اور ان دونوں میں آداز بلند کرے مراقامت اذان سے پست ہے مینہا میاور بدائع می لکھا ہے۔ اور جا ہے کہ میدنہ یامسجد سے باہرا ذان و مسجد میں اذان شدے میقاوی قاضی خان میں آلعا ہے اور سنت بیہ ہے کہ بلند جکہ میں بلند آواز ہے اذان دے تاکہ بڑوی اچپی طرح سنیں یہ بحرالرائق میں آلعا ہے۔اور مؤذن كوطافت عيزياده آواز بلندكرنا كمرده بيضمرات يلكها بزهن براقامت كي بيقيدي كعماب اورميدي اقامت كيه بديح الرائق من لكما باوراذان من رجي جين اورترج اس كوكت بين كداشهدان لا الدالا الله اوراشدان محدارسول الله دوبار پست آوازے کے اور جب دوسری بارا شہدان محمر ارسول الله پست آوازے کہدیکے تو پھر بلند آوازے اشہدان لا الله الا الله كولوثا و ساور شہادت کے دوکلموں کی تحرار کر سے ہی برکلم شہادت کا جار بار ہوجائے گادو بار بست آواز سے دو بار بلند آواز سے میکفایدی لكعاب اذان رك رك كاورا قامت بااتو قف كم يطريق متحب كابيان ب يدبدايش لكعاب يهان تك كداكر دونون كورك رک کے کہتا جائے یا دونوں کو بلاتو تف کے یا اقامت کورک کے اوراؤ ان کو بلاتو تف کے تو جائز ہے بیکا فی میں تکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہے اور میں جن میں میں القدیم میں لکھا ہے اور رک رک کے کہنا ہوں ہوتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر سکے اور پھی تغیرے مچردوسری بارایسے بی مجے اور اس طرح آخراذ ان تک دوودکلوں کے درمیان بی تو قف کرے اور بلاتو قف کے معنی یہ بیں ملانا اور جلدی کرتا بیتا تار خانید میں بنا بچے سے نقل کیا ہے۔اذان اورا قامت میں برکلمہ پروانت کاسکون کرے لیکن اذان میں هیقه سکون مرے اور اتا مت میں نیت سکون کی کرے بیمین عمل ملحاب الله اکبرے اوّل میں مدکرنا کفر ہے اور اس کے آخر میں مدکرنا خطائے فاحش ہے بداہری میں لکھا ہے اور موافق طریقہ شروع کے اذان اور اقامت کے کلمات میں ترتیب کرے برجیط سرحی میں لکھاہے اور اگراذان وا قامت من بعض كلمول كوبحض برمقدم كرے مثلا البدان محمدار سول الله كواشيدان لا الدالا الله سے بيل كيدد يو افعل میہ کہ جوابینے وقت سے پہلے کرویا اس کا شارنیس بہاں تک کہ اپنے وقبت پراٹی جگداس کا اعاد وکر لے اور اگر اعاد و ند کرے تو نماز جائز أبوجائے كى يەجيط من لكنما ب ادرا ذان ادرا قامت كىلمات كوبلاقعل كے دريے كے يهال كك كداكرا ذان دى ادراس كوب عمان ہو کمیا کہ بیا قامت ہے مجرفارغ ہونے کے بعدمعلوم ہواتو افضل بیہ کداذان کا اعادہ کرے اورا قامت کوازسرتو کے تاکہ بلا قصل ادا ہوں اور اس طرح اگر اقامت شروع کی اور اس کواذان کا گمان ہوگیا چر بعد کومعلوم ہواتو افضل بیہ کے مرے سے اقامت کے ا اورا کرازان شمر مرتج کی جائے مین شہاد تمی دردوم سیده حرائی جائیں آو کل انس موے ام بیدالع میں اور غاید سرو تی میں تکھا ہے افران وا قامت میں قبلہ کی طرف منہ کر ہے اور اگر ند کیا تو جائز ہے اور کر وہ ہے یہ ہوا یہ سکھا ہے اور جب تی علے الفلاح پر ہنچے تو اپنا مندوا منی طرف اور با کیں طرف کو پھیر ہے اور باؤں اس جگہ قائم رکھے ہما ہے کہ اکیلا نماز پڑ حتا ہو یا جماعت پڑ حتا ہو ہی تیجے ہے بیاں تک کے فقہائے کہا ہے کہ بچے کے لیے افران و بے تو اس میں بھی جا ہے کہ ایک افران و بے تو اس میں بھی جا ہے کہ ان دونوں کھوں کے وقت واحثی اور با کیل طرف کو مند پھیرے یہ چیلے میں لکھا ہے اور طریقہ اس کا رہے کہ جی الصافو ق واحثی طرف کے اور جا کیل الفلاح بھی الصافو ق وائی اور باکیل افعلاح با کمی طرف اور بعضوں نے کہا ہے کہ جی کیل الصافو ق وائی اور باکیں دونوں طرف کے اور اس طرح کی مالفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح کی مالفلاح بھی دونوں طرف کے اور اس طرح کی تاکھا ہے۔

ادراگراذان دیے کا صومہ وسیح ہوتو اس میں پھر ہے تو بہتر ہے بہدائع بھی بھرا ہے بھی ہو ذن میذشہ می انصلوۃ کی کل الفلاح کے دقت پھرے اور دائی طرف کے طاق سے سرنکال کری علے الصلوۃ دوباد کیے بھر ہا کیں طرف کے طاق سے سرنکال کری علے الفلاح دوباد کیے بھر ہا کیں طرف کے طاق سے سرنکال کری علے الفلاح دوباد کیے بیاس وقت ہے کہ جب ایک جگہ کھڑے ہو کرا ذائ کئے بین پورا اعلام نہ ہو بیشرح نقابے بھی تھھا ہے جو شخ الالفلاح دوباد کی بین کھا ہے دھی سے اور اگر داہنے اور ہا کی طرف منے بھر نے سے اعلام پورا ہوجائے تو ای پرا کتفاکر سے اور اگر واہنے اور ہی میں طرف منے بھر نے سے اعلام ہو بیا کہ بین کھا ہے دوبان کی دوبان کی ہوئی ہو ہو ہے جسین ایک را گئی کو کہتے ہیں جس سے کلمات میں تغیراً جائے بیشرح بین کھا ہے اور بیک شرح دولا ہو الکھاں دولوں کا تول بھی دکھا ہے اور اگر دولوں ہا تھا کا نول پررکھ لے تو بہتر ہے اس واسطے کہ وہ سنت اسلی کھا ہے اور اگلا اس کا میں میں میں میں ہو بین ہیں ہو ہو ہو اس ہو بیا تھا کا نول پررکھ لے تو بہتر ہے تیمین بین کھا ہے ۔ اور الگلایاں کا نول میں دکھا ہے۔ اور تھ بہتر ہے تیمین بین کھا ہے ۔ اور الگلایاں کا نول ہیں میں ہو بیا ہو تو بہتر ہے تیمین بین کھا ہے ۔ اور الگلایاں کا نول ہرن کھی ہے ہو اور اگلایاں کا نول ہرن کھا ہے۔ اور تھ بہتر ہے تیمین بین کھا ہے ۔ اور الگلایاں کو کہتے ہیں کہ تو ذن اذان اور اقامت کا امت کا لفظ ہو بیا ت میں جراح ہو بیا کا دستور ہواں سے حاصل ہو جاتی ہو ہے ہو جب اس کے دستور کے دولت ہو بیا سے جس طرح جبال کا دستور ہواں سے حاصل ہو جاتی ہو ہو ہے ۔ اس کو کہتے ہیں کہ تو دولوں سے حاصل ہو جاتی ہو ہو ہے ۔ اس کو کہتے ہیں کہ تو دولوں سے حاصل ہو جاتی ہو ہو ہے ۔ اس کو بیات جس کی کھا ہے ۔

جُرِی اذان کے بعدا تاخیر ہے جتنی در یس بیس آسیس پڑھ سے جر جو یب کہ جراس قدر بیٹے چرا قامت کم یہ بیس میں مکھا ہے اذان اورا قامت میں بقدرائی دور کھتوں یا جار کھتوں کے فعل کرے جس میں ہردکھت میں دس آسیس پڑھ سکے یہ زاہدی میں کھیا ہے۔ اذان اورا قامت کو طا نا بالا تقاتی مکر وہ ہے یہ معران الدرایہ میں کھیا ہے اور مو ذن کے لئے یاد ٹی ہے کہ جس نماز سے پہلے منیس یافل پڑھے جاتے ہیں وہ اذان وا قامت کے درمیان میں پڑھے یہ بیط میں کھیا ہے اور اگر نہ پڑھے تو اذان وا قامت کے درمیان ہیں ہو جاتے اگر مغرب کا وقت ہوتو ہی فتہا کا اتفاق ہے کہ اذان اور اقامت میں فعل خروری ہے یہ تا ہہ میں کھیا ہے مقدار فعل میں اختلاف ہے امام ابوضیفہ کے نزد میک متن جو ٹی ایس میں جو ٹی آ یہ ہیں یا ایک پڑی آ یہ پڑھا تی اس مقدار فعل میں انظاف ہو اور امام ابو یوسف کے نزد میک جنتی ویرودئوں خطبوں کے درمیان بیٹھے ہیں آتی ویر ہیں جاتے امام طوائی نے کھیا ہے کہ افزان میں ہے کہ جنتی ویرودئوں خطبوں کے درمیان بیٹھے ہیں آتی ویر ہیں جاتے امام طوائی نے کھیا ہے کہ فاف مرف آتی ہات میں ہے کہ خوا امام جھرا اور امام ابو یوسف کے نزد میک جائز ہے گران کے نزد میک افعال یہ ہی ہو اور امام ابو یوسف کے نزد کیک جائز ہے گران کے نزد کیک افعال یہ ہو ان کی خوا میں ہیں دور اور کی کھی میں تو می ہوئی اور امام ابو یوسف کے نزد کیک جائز ہے گران کے نزد کیک افعال یہ ہو ان کی کھی دور اور کی کی خوا میں کہ کی دور اور کی کھی میں تو میں دور اور کی کھی میں تو می نیا ان کی میں دور اور کی کھی میں دور اور کی کھی دور اور کی کھی میں دور اور کی کھی دور اور اور کی کھی دور اور اور کی کھی دور اور کی کھی دور اور کی کھی دور اور اور کی کھی دور اور اور کی کھی دور اور کی کھی دور اور اور کی کھی دور اور اور کی کھی دور اور اور کی کھی دور اور کی کھی دور اور کی کھی دور کی دور کی کھی دور کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کو کی کھی دور کی کھی دور کھی کی دور کھی دور کی کھی دور کی کھی دور کھی دور کی دور کی کھی دور کی دور کی کھی دور کی کھی دور کھی دور کی دور کی دور کی کھی دور کی دور کی کھی دور کی دور کی دور کی دور کھی دور کی کھی دور کی کھی د

ان كنزويك افضل يدب كد بيشه جائے يه نهايد س لكها بهاؤان اورا قامت كورميان من دعا ما تكنام تخب بريراج الوباح میں لکھا ہے۔ مؤذن آدمیوں کا انتظار کرے اور جوضعیف جلد آنے والا ہے اس کے لیے کھڑار ہے اور محلّہ کے رئیس اور برے آدمی کا انتظار ندكرے بيمعراج الدرايد ي كها كا ب وا بے كداذ ان اوّل وقت من كياورا قامت اوسط وقت من كيتا كدوشوكرنے والا اسين وضو باور نماز يرجي والله اين تماز سداور ضرورت والا تضاع حاجت سدفارغ موجائ سياتا تارخانيد من جمة سيفل كيا ے جب کوئی مخف اقامت کے وقت داخل ہوتو اس کو کھڑے ہوکر انتظار کرنا مکروہ ہے بلکہ بیٹھ جائے تھرمؤ ذین جب جی علی الفلاح كية كمرا مويامضمرات بن لكما ب الرموذن امام كسواكوني ادر مواور نمازي مع امام كمميد كاندر مون تو مؤذن جس وتت ا قامت بن حی علی الفلاح کیراس وقت ادرے تینوں علاء کے زویک امام اور تمازی کھڑے ہوجا کیں بی سی سے اور امام مجدے بابرے تو اگرمنوں کی طرف ہے معید علی داخل ہوا تو جس صف میں وہ برجے وہ صف کھڑی ہوجائے اوراس طرف ماکل ہوئے ہیں سخس الاحمد طوائی اور مزهبی اور چنخ الاسلام خوا برزاد واور انحرامام مجد بی سامنے سے آئے توامام کو دیکھیتے تی سب کھڑے ہوجا تھی او راگرمؤذن اورا مام ایک موتو اگرو وا قامت معجد کے اندر کہتو جب تک اقامت سے فارغ نہوے تب تک تمازی کمڑے نہوں اور و اسجدے باہرا قامت کے تو ہمارے مشائح کا تفاق ہے کہ جب تک امام مجد میں داخل نہ ہوتب تک نمازی کھڑے نہوں اور الم قد قامت الصلوة عيد يهلي عمير كهدو عض الاسلام عمل الانمه طوائي في كها يه مي سيح ب كدميط عن المعاب اوراى ك میل میں مؤذن کو جواب دیے کے مسئلداذ ان کے وقت سامعین کو جواب دینا واجب ہے اور جواب دینا میہے کہ جواذ ان کہتا ہے وہ بی ييمي كم تمرى على انسلا و كے جواب ميں وہي لفظ نہ كے بلك لاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم كيے اور حى علے الغلاح كے جواب ميں ماشا والله كان مالم يشام لم يكن كيم بيجيط مزحسي عمل لكعاب اور مي سحج بيرق وي غرائب عمل لكعاب اوراس طرح الصلوة خيرمن النوم ے جواب می سفنے والا وی لفظ ند کہے بلد صدفت و ہرت کے رہے امرتسی عمل اکھا ہے۔ اذان کی اور ووال را ہے تو اولی بدے کہ ایک ساعت عمرے اور اذان کا جواب دے بیتدیہ عمر لکھا ہے۔ اقامت کا جواب متحب ہے بیانتے القدم عمل لکھا ہے اور جب ا قامت كينے والا قد قامت العلوٰ قريميتو سفتے والا اقام ما اللہ واوام بامار امت السماوات والارش كے اور باقى كلمات عس اس طرح جواب وے جیے اوان میں جواب عمر جا ہے برنآ دی غرائب میں لکھا ہے۔اور جا ہے کداوان وا قامت کے درمیان میں سنے والا بات نه کرے اور قرآن نہ پڑھے اور سوائے جواب وینے کے کوئی کام نہ کرے۔ اگر قرآن پڑھتا ہوتو اس کو چھوڑ کراؤ ان یا اقامت ے منے اور جواب دیے می مشغول ہو یہ بدائع میں لکھاہے۔ اگر اقامت کے وقت دعا می مشغول ہوتو مضا نقائیں سے خلاصد می لکھا ب\_اكركى معجدك كى مؤذن مول أوجب و وآكے يجية كيل اوجوآكة يااى كاحل بدكفايد على المعاب <u>ښرلياب</u>

نماز کی شرطوں کے بیان میں

اور وہ مارے نزویک سات ہیں حدث ے طہارت اور نجاست ے طہارت اور سترعورت اور قبلہ کی جانب منہ کرتا اور

ل قام ركم أي والشاور بم هر كما أي وجب تك آ مان اورز بان قام بين السلامة وسلامتن بوسله التفكاطر يقد معرت جابركي روايت على به كرني المنظم المنظ

ونت اورنيت تماز اورتح يمديد الدى عن الكماي: اس باب يل جارفعليس بين:

ربهني فصل

#### طہارت اورسترعورت کے بیان میں

نمازی کوبدن اور کیٹرے اور نماز کی جگہ کونجاست سے پاک کرنا واجب ہے بیزاہدی کے باب نجاست میں لکھا ہے بیاس وقت ہے کہ جب نجاست اتن کی ہو کہ تمازی مانع ہواوراس کے دور کرنے میں اس سے برد مرکوئی خرابی ندہو بہاں تک کراگر آدمیوں کے سائے بے ستر کھو لے نجاست دور نبیس کرسکتا تو ای نجاست ہے نماز پڑھ لے اور اگر نجاست ہے دور کرنے کے واسطے لوگوں کے سامنے ستر کھول دیا تو فاسق ہو کیا ہے بحرالرائق میں لکھاہے۔ نجاست میں اوپر کے بدن کا انتبار ہے یہاں تک کدا کرنجس سرمدا تکھوں عى لكاياتو المحمون كادهونا واجب نبيس ميران الوباح عن لكهاب الرنجاست غليظ قدرور بم سےزائد ہے تواس كا وهونا فرض ہے اور اس كے ساتھ نماز ير مناباطل باورا كر بعدورہم بي واس كادھونا واجب باور نمازاس كے ساتھ جائز باورا كرفدرورہم سے كم ہے تو اس کا دعونا سنت ہے اورا کرنجاست خفیفہ ہوتو و وجب تک بہت نہ ہو جواز صلوق کی مالع نہیں میضمرات بیں لکھا ہے۔ستر عورت نماز کے تھے ہونے کے واسطے شرط ہے اگر اس پر قادر ہو میں جا سرحی میں لکھا ہے۔ مرد کے لیے ناف کے بیچے سے تمنوں کے آ گے تک ستر باورمرد کی ناف ہمار سے متنوں عالموں کے زویک سترنہیں اور مھنے ہمارے سب علاء کے زویک ستر ہیں میری مارنسی میں لکھا ے آزاد ورت کا منداور ہمسیلیوں اور قدموں کے سواتمام بدن سرے بیمتون میں لکھاہے۔ حورت کے بال جوسر پر ہیں ووستر ہے کہ اورجو لنکے ہوئے بیں اس میں دوروایتی بی اس میہ ہے کہووستر بیں جوخلاصہ می الکھاہاور میں سی ہے اورای کوفتیہ ابواللیث نے لیا ہادرای برفتوئ ہے میمواج الدرام می لکھا ہے۔ بائدی کاستروہی ہے جومرد کا ہے مگراس کا پید ادر پینے بھی ستر ہے اور ای تھم میں سيطرح كى بانديال شاش بين خواوام الولد للمويام يامد يرويامكا تبديوت بمين ش اكلما ب-اورمسته عاو بمنز لدمكا تبدك بامام ابوطنيفة كے زديك يظهيريدي لكما ہے۔ خلق عصكل اكر غلام ہے تو ستراس كامثل ستر بائدى كے ہے اور اكر آزاد ہے تو ہمارے فتہا يتكم كرت بي كسارابدن وظك أكراس فصرف ناف عظمون تك وعالو بعضون كابيول يكداعاد ولازم بادربعضول ك نزد یک لازم نبیں مدمراج الوہاج میں تکھا ہے۔ جولڑ کی قریب بلوغ ہے اور نظی یا بغیر وضونماز پر مصاتو اعاد و کا تھم کیا جائے اور بغیر اوزمنی کے نماز بر معے و استحسانا نمازاس کی بوری ہوجائے گی بیعظ مرضی میں لکھا ہے نماز میں ایناستر غیر محضوں سے چمیانا بالاجماع فرض ہادرائے آب سے چمیاناعامدمثار کے سکنزد کیافرض بیں بیٹابان میں تکھا ہے ہیں اگر قیص بین کر بغیرازاد کے نماز پر ھے اورقيص ايها موكدا كراسكي كريبان مي ے ويكھے تو سر تظرند آئے تو عامد مشائخ كے نزويك تماز فاسد ند موكى اور بي سيح بياور اگر اند ميرے كري نكا موكر نماز يرهى اوراس كے ياس ياك كير اموجود بي تو بالا جماع نماز جائز ند موكى بيمراج الو باج على لكما ب باریک کیراجس میں ہے بدن نظرہ تا ہواس میں نماز جا ترفیس یتبین میں اکھا ہے اگر اس کے پاس فیص ہواور سوااس کے اور کوئی کیڑا نہ سنے اور کمی خض کو بجد و بس اس کاستر ند معلوم ہوتا ہولیکن اگر کوئی اس کے بیچے سے دیکھے تو ستر نظر آئے اس بس کچومضا لقہ نہیں تھوڑ ا ا ام الولدوه ما عرى بيت سے ميت سے مالک كى الواد موئى مور برود و بي كن كو مالك بيكرد سے كرير سرنے سے بعد آزاد ب مكاتب و و بي حس ما لك يكود مدكماس قد ررو پيد مدوسة آباد بو معمعا قده م جس كا يكو حصه زاد موجكا ادر باتى حصد كاتيت دين كي كوشش كرتى مواا ع خنقى مشكل ده يجس عرم داور ورسدولون كاعلامات مواا

سائمل جانا معاف ہے اس واسطے کداس عمل حرج ہے اور بہت عمل حرج نیس اس واسطے عنونیں ۔ چوتھائی اور اس سے زیادہ بہت میں واغل باور چوتھائی سے کم تھوڑے میں ہی سی سے سیمیط می لکھا ہوا مسلم سے کرستر غلظ ہو یا خفیف اس کو ساب چوتھوا ک سے الى كياجاتا بيد يظامد من لكماب -ايك عضوص عاكر جوتمائى علم كمل جائة معاف ب اوراكر دوعضوول يادو عذياده عضو میں سے کھے تواس کوجمع کریں سے اگرووسب مل کران اعضا میں سے سب سے چھو نے عضوی چوتھائی ہوجائے تو نماز جائز نہ ہوگی بیشرح مجمع میں تکھاہے جواین ملک کی تصنیف ہے ستر کے جمع کرنے می حصوں کا حساب مثلاً جسٹا حصہ یا نوال حصر معتربیں بلکہ مقدار کا حساب ہوگا یہاں تک کدا کر کان کا نواں حصر کمل جائے اور پنڈلی کا نواں حصر کمل جائے تو نماز منع ہوگی اس لئے کہ جو پچر کھلا وه کان کی جوتھائی کے برابر ہے یقنیہ میں تکھا ہے۔ اگر نماز میں سر کھل کیا اور بلاتو تف ای وقت جمیالیا تو بالا جماع اس کی نماز جائز ے اور اگراس طرح ستر کھلے رکن اوا کیا تو نماز اس کی بالا جماع فاسد ہے یا اگر اس طرح ستر کھلے ہوئے ادا کیا لیکن اس قدر تغیر اجس میں رکن ادا ہوجا تا توامام ابو بوسف کے مزد کیے تماز فاسد ہوجائے گی اور امام جمر کے مزد کیے فاسد نہ ہوگی اور امام ابوحنیت سے اس منله مي كوئى تقريح منقول نيس يشرح نقايين كعاب جو العلكارم كي تعنيف ب باندى في بغيراوزهنى كفاز يرهى اورنماز ك اندروه آزاد ہوگی اگراس وقت اور حن شاور عی تو نماز فاسد ہوگی اور اگر عل قلل سے اور مدلی تو جائز ہوگی میر جدا سرحنی میں اکسا ہے۔ عمل قلیل میہ ہے کہ اس کوایک ہاتھ ہے چکڑے میں مراح الو ہاج جم لکھا ہے۔ ذکر جدا کیٹ عضواور اثنین جدا اور بھی سیجے ہے یہ ہدا یہ عن اللعاب برایک سرین علیحدوستر ہاور دیران میں تبسراستر جدا ہے یہی سی ہے ہے بیشرح جمع میں لکھا ہے جوابن ملک کی تعنیف ہے اور بی تبین می تکما ہے اور کھٹاران کے آخر تک ایک عضو ہے بہاں تک کدا کرنماز برحی اور محفتے کھلے تھے اور ران وعلی ہوئی تو نماز جائز ہوجائے کی بھا مے ہے بیجنیس میں اکھا ہاس طرح تورت کا فخد مع پنڈلی کے ایک عضو ہے بیٹرح مجمع میں اکھا ہے جوابن كمك كي تعنيف ہے۔

مردی ناف کے نیجے سے عاندی آئی بڑی تک چوگر دایک عضو ہادراس کی چوقائی کھل جائے گاتو نماز فاسد ہوجائے گا سے فلا مدیں لکھا ہے چئے جداس ہے ہے جادراس المرح بیٹ اوراس المرح بیٹ کے ساتھ بیٹ کھا ہے فورت کی جواجیاں اگر بچوٹی ہوں اورا بجرتی ہوئی ہوں آو وہ بیٹ شال ہیں اورا کر بڑی ہیں آو وہ جدامنو ہے بیا فلا مدیمی لکھا ہے اور ہرایک ان بی ہے جواجہ اس ہوگی اور بحدہ فلا مدیمی لکھا ہے جس کو کیڑ اند لیے وہ بیٹے کر نماز پر سے اور کوئ اور بحدہ اشارے ہے کر بے یا کھڑا ہو کردک کا اور بحدہ کا سے اور ہرایک ان کی چوقائی کھل جائے آو نماز المرح کی بیزا ہدی ہیں لکھا ہے بیکائی میں لکھا ہے رات ہو یا دن بھل ہو یا گھر سب کا بھی تھے ہو اور کوئی اور بحدہ ہو یا گھڑا ہو کردک کی اور بحدہ ہو یا گھڑا ہو کردک کی استعمال اس ہو ہو ہو بھرہ برونی وہیں لکھا ہے نکائی کی استعمال اس بی تو اس ہو ہو ہو ہو ہو گھر اس کے لئے مباح کردیا آو اس میں ہو گھر ہو کہ ہو ہو اس مان کی ہو یا گھر اسے کہ اس کا استعمال اس ہو آدر ہو تھا تھا کہ بھرہ ہو تھا کہ ہو یا کہ بھرہ ہو تھی ہو تھا ہو کہ ہو یا کہ بہ بہ تک فوت وہ تو تو تا تا دخانیہ میں ہوا ہو ہو تھا کہ بات ہو ہو گھر المحل کے بات ہو اوراک کھر المحل کے بات کہ ہو یا تھرہ ہو تھا کہ ہو تا کہ بھرہ ہو تھا کہ ہو تا ہو تا ہو کہ ہو تا کہ ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا کہ ہو تا ہو

بعضول نے کہا ہے کہ آم کا واقع کے اس واسطے کہ و اللہ کی طرف ہوتا ہے۔

وومرى فصل

# ستر ڈھکنے والی چیزوں کی طہارت کے بیان میں

ایسا کپڑ املاکہ چوتھائی پاک تھااور نظے نماز پڑھی تو جائز (اللبیں اور اگر چوتھائی ہے کم پاک تھایا کل بنس تھا تو اختیار ہے کہ نگا ہوکر بیٹے الکم کر بیٹے اللہ کہ کر اشاروں ہے نماز پڑھے یا اس کپڑے ہے کھڑ اہوکر دکوع اور کجدے ہے نماز پڑھے اور بجی افضل ہے بیکائی ش تکھا ہے اور اگر مردار کی کھال ملی جس کی ویا غت نہیں ہوئی تھی اور سوائے اس کے اور کوئی ستر فی حکنے والی چیز نہیں ہلتی تو اس کھال ہے ستر اللہ خوتھائی نے این عرف ایک کھال ہے سکر دل کھال نے بنانچ تظائل نے این عرف ایک کھا کہ ایک تھا کہ ایک کھا کہ ایک کھی تو اس کھال ہے کہ دل کے بنانچ تظائل نے این عرف ایک کھا کہ ایک کھی تو اس کھال ہے کہ دل کے بنانچ تھا اللہ نے این عرف کے بنانے کیا کہ ایک کھی تو سے کہ دل کے بنانوں کو کا شارو کرتے ہے ہا

(١) اس براتفاق بي كيونك يزكى جو تمانى بجائك كائم موتى بية كوياكل باك بهاور باك كوچموز كرينك برهنارواتيس ااع

و مكنا جائز نبيل اوراس معناز جائز نه موكى ميراج الوباج من الكيام الراس كي ياس دوكير مدين اور برايك ان من عقد د ورہم سے زیادہ جس ہے قواکرا می میں کوئی بقدر چوتھائی کیڑے کے جس میں تواعتیارے جس سے جاہے تماز پڑھے کیونکہ نماز کے مانع ہونے عل دولوں برابر بیں میں میں کھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ جس علی کم نجاست ہواس سے نماز پڑھے می فلا صد علی لکھا ہے اور اگرائیک علی بقدر چوتھائی کیڑے کے خون لگا ہواور دوسرے علی چوتھائی ہے کم ہوتو جس علی خون کم ہواس سے تماز پڑھے اور اس کے برخلاف جائز نہیں اور اگر ہرا یک میں نجاست بقدر چوتھائی کے ہویا ایک میں زیاد و ہولیکن بغذر ہوئے کے نہ ہواور دوسرے میں بقدر چوتھائی کے بوتو جس می جا ہے تماز پر سے اور افغل یہ ہے کاس میں تماز پر سے جس میں تجاست کم ہواور اگر ایک کا چوتھائی یاک ہواوردوسرا چوتھائی ہے کم یاک ہوتو جس کا چوتھائی یاک ہے اس میں تمازیر مصاورو واس کے برخلاف جائز قبل سے میں میں اکسا ے اور اگر کیڑے کے ایک جانب خون لگا ہواور دواس قدر پاک ہوکداس سے تدبر باندھ عیل او اگر نہ باندھے گا تو نماز جا رہیں ہوگی اس لئے کہوہ پاک کیڑے سے اپناستر ڈھکنے پر قادر ہے اور اس می فرق نیس کیا گیا کہ ایک طرف کے بلانے سے دوسرے طرف ہتی ہویانہ ہتی ہو بیجیط مزھی میں لکھا ہے۔اس متم سے مسائل میں اصل بیہ ہے کہ جوشص دو بلاؤں میں جتلا ہواور وہ وونوں برابر ہوں تو جے جا ہے اختیار کرے اور جو مختلف ہوں تو آسان اللہ کو اختیار کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر اس کو یاک اور نجس کیڑے عس شهر يرجميا لوظن غالب كرے اور نمازيز عصا كري غلب كمان على تجس بن آسميا مويدس اجيد على لكما ہے اكراس كامكمان غالب آيك كير يربواوراس عظيرى تمازيزهى بمركمان غالب دومري كيرب يربوكيا اوراس عمرى تمازيزى توعمرى نماز خامد موگی۔اوراس کے پاس دو کیڑے ہوں اور مینیں جانا کہ نجاست کی جس ہے گھرا یک کیڑے سے ظہر کی اور دوسرے سے عمر کی تماز یڑھی پھراؤل کے کپڑے سے مغرب کی نماز پڑھی پھر دوسرے کپڑے سے عشا پڑھی اور اس کے بعد ایک کپڑے میں نجاست قد ر درہم سےزیادہ کی ہوئی معلوم ہوئی لیکن بین باتا کہاس میں پہلاکون ہاور دوسراکون تو ظہراور مغرب جائز ہوگی اور عصرا درعشا فاسد ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں کہ ظہراؤل کیڑے میں تحری سے پڑھے اور عمر دوسرے میں اور مغرب اول میں اور عشا ووسرے میں ذکر کیا اس کوا یا مستحدی نے بیطلاصد میں اکھا ب

ا بے کڑے میں نماز پڑھی کہ اس کے بزدید و جس تھا ہر نماز ہے فارغ ہو کر معلوم ہوا کہ وہ یا کہ تھاتو نماز جائز ہوگی ہے کہ میں نہا ہو ہیں ہے کہ اس سے نہا در اس سے نہا ہو اس سے نہا ہو ہو ہے کہ نہا کہ ہوتو اللا اگرا ہے کہ اس کے باست یہ ہے اور وقت گنجائش ہوتو افضل ہے کہ نماز پڑھے بید فلام میں لکھا ہے نماز پڑھے والا اگرا ہے کہ اس سے فوت ہو جائے اور کہیں اور ال جائے ہیں ہی تھم ہا اور اگر ہو ہے اور اگر ہو ہے اور اگر وہ ہما عت اس سے فوت ہو جائے اور کہیں اور ال جائے ہیں ہی تھم ہا اور اگر ہو خوف ہو کہ جماعت نہ لے گیا وقت جاتا ہے گاتو اس طرح نماز پڑھتار ہے بید فیرہ میں لکھا ہے بید تھم اس صورت میں ہے کہ جب فوف ہو کہ جماوادراگر وہ نماز میں بین احد اس کے تو میں لکھا ہے بید تھم اس صورت میں ہے کہ جب قو بمناز میں ہواوراگر وہ نماز میں بین اور ہما ہو ہے گاتو اس طرح نماز میں وہائے اور اس کو خدو سے نماز میں اور اس کو خوف ہو کا اور میں تو بمان ہو جائے اور اس کو خدو سے بین اور اس کو خوف ہو کا است فوت ہو کہ بال ہما ہو جائے گاتو اس میں نماز کا اعاد وہ نہ کہ ہما ہو جائے اور اس کو خدو سے بین اور جائے کی تو بال میں اگر نہ ہمارا کی ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہمارہ ہم ہم کی وہ بی اور کر میں اگر نہ ہمارہ ہ

كايب كمنجامة قليله مائع صلوة تنيس اورامام كالمرجب يب كدوه مانع صلوة باورامام في بخرى يس ممازتمام كراية مقندى ک تمار جائز ہوگی اور امام کی تمار جائز شہوگی اور اگر ند بب ان دونوں کا برخلاف ہے تو تھم بھی دونوں کا برخلاف ہے بیفآوی قاشی غان کے باب نجامات میں لکھا ہے۔لعر کا تول ہے کہ ہم ای کوا علیار کرتے ہیں بدذ خیرو میں لکھا ہے اگر تجاست موزوں پر آئی مواور كيزے يربي كل بولين ان من عمرايك جداجدا قدرورہم علم عاوردولوں جع كى جاكيں تو قدردرہم عدياده بول توان دونوں مجاستوں کو جمع کریں سے اور اس سے نماز جائز نہ ہوگی اور یمی حکم ہے اس صورت میں جب کیزے پرکی جگہ نجاست لگی ہویہ ظامد میں اکھا ہے۔ اگر اکبرے کیڑے میں نماز راحی جیے قیم وغیرہ ہوتا ہے اور اس برنجاست قدر درہم ہے کم آلی ہے تر دوسری ،طرف کو پھوٹ نکل اور اگر دونوں طرف کی نجاست جنع کی جائے تو قدردرہم سے زیادہ ہوجائے گی تو نقبا کے تول کے ہموجب مانع جواز صلوة خيس ادرايك كيرے من جونجاست جدا جدا جدائي موتى ہاس كا تھم اس پر جارى ند موكا \_اكردوكيروں من نماز پر عي اور بر ایک سے اور درہم ہے کم کی ہے مردونوں کوجع کریں تو قدرورہم سے زیادہ ہے تو جمع کریں محاوروہ مانع جوازملوۃ ہے۔ اگردونت كاكير ايكن كرتماز برهى اورايك تدير نجاست كى اوردوس كات تك چوث كى توامام ايويوست كى زويك و وايك كيز ك ك عم من جاور جوازملوة كامانع مي اورام محد كقول كيموجب جب مانع جوازملوة بام ايو يوسف كقول من آماني زیادہ ہے اور امام محد کے قول میں احتیاط زیادہ ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نماز میں اس کے یاس ایسا درہم تھا کہ جس کی وونوں طرفین نجس تھی تو مخارے کہوں جواز سلوۃ کا مانع الہم بیل بیٹا مدین اکھا ہے اور میں سیجے ہے اس واسطے کہوں کل ایک درہم ہے بيقاوي قاض خان من لكها ہے۔ اگر ناك ركھے كى جكينس ہوا د پيشاني ركھے كى جكه ياك ہوتو بلاخوف تماز جائز ہے اور يمي تعمم ہے اس صورت من كمناك ركف كى جكه ياك مواور بييثاني ركف كى جكه بس مواور ناك يرجده كرية بالخوف اس كى نماز جائز موكى اور اگرناک اور پیشانی وونوں کی جگرنی ہوتو زندو کی نے اپناظم میں بیذکر کیا ہے کہ امام ابوطیف کے نزو کے ناک پر جدو کرے پیشانی یر نہ کرے اور نماز اس کی جائز ہوگی اگر چہ پیٹانی عمل کوئی عذر ہواور امام ابدیوسٹ اور امام محمد کے نزویک جائز نہ ہوگی مگر اس صورت من جائز مو كى جب پيشاني من كوئى عذر مو ميميط من الكعاب اورا كرناك اور پيشاني دونول بر عبد وكري تو اصح يه ب كرنماز اس کی جائز ندہو کی بیمجیط سرحسی تیں لکھا ہے آگر نجاست معلی کے دونوں پاؤں کے بینچے ہوتو نماز جائز ندہو کی بیروجیو کروری میں لکھا ہے جوكرورى كى تعنيف ساوراس ميس كيمانر قنبيل كدونول مياؤس كى تمام جكم جس موياصرف الكيوس كى جكر جس مواكر ايك ياؤس كى عبكه پاك بواوردوسركى جكرنجس بواوراس في دونول پاؤل ركه كرنماز راهي تواس مسائخ كا ختلاف باسح يه به كرنمازاس کی جائزت ہوگی اور اگرو ویاؤں رکھا جس کی جگہ یاک ہے اور دوسرا جس کی جگستایاک ہے اٹھالیا تو اس کی تماز جائز ہوگی پیچیا میں لکھا ہاور آکر نجاست محدوث اس کے باتھول یا گھٹول کے بیچے ہوتو طاہرروایت کے بموجب نماز فاسدنہ ہوگی اور ابوالیت نے یہ القتياركياب كبنماز فاسد مدكى اوراى كوعيون على يحيح كباب سراج سألو إج عن لكعاب ياك مبكد من نماز برحى اوراى مبكد برجد وكيا کیکن عدو میں کپڑااس کا انہی زمین پر پڑتا ہے جونجس ہےاور فٹک ہے یانجس کپڑے پر پڑتا ہے تو نمازاس کی جائز ہوگی یہ محیط میں لکھا ے اگر نجاست یاؤں کے بیچے قدر درہم ہے کم ہواور اگر دونوں جگہ کی جمع کی جائے تو قدر درہم سے زیادہ ہوجائے تو جمع کریں مے ل ای طرح اگر نمازی کے پاس دہ اغراب جواند اے فون ہو کمیا تو نماز جائز ہے کیونکہ دہ اسپنے معدن میں ہے برخلاف اس شیشہ کے جس میں پیشاب ہے بعن دو مالغ نماز ہے اس موضع قد بین کی طہارت امام اور صافیین کے نز ویک شرط ہے بالانقاق نکل خلاف اور موضع بحود بس خلاف ہے مرسمج تر ہی قول بكامام كنزديك اس كى طبادت بحى شرط باس اورفيخ الاسلام ايسعود عنى دوم في كما كدجس مسوكار كمناه اجب به أكريدونول باته بوا توأس كمكان كي لمهادت ترطبا

اور مانع جوازمان ، بيرناوي قاضى فان على كيرے يرتجاست كلنے كافعل على لكما باور يكى مقارب يم معمرات على لكما باور فاوي عمابيص هے كداس طرح مجده كى حكداور ياؤل كى حكدكى نجاست جمع كى جائے كى بيتا تار فانيدي لكماہے اگر نمازى كے كبڑے یں نجاست قدر درہم ہے کم ہواور اس کے دونوں پاؤل کے نیچ بھی قدر درہم سے نجاست کم ہولیکن دونوں کو جمع کریں تو قدر درہم ے زیادہ موجائے تو جی شکریں کے بیطا صدین لکھا ہے۔ اگر تمازی یاک مکان یس کمڑا ہو پھر جس جکہ چلا کیا چر بہلی جگہ آ کیا اگر نجاست پراتی دیر ہیں تغمرا بلتنی دیر میں چھوٹا رکن ادا کر تمکیں تو نمازاس کی جائز ہوگی ادر جواتی دیر تغمیرا تو نمازاس کی جائز بندہوگی بیہ فاوي قاضى خان كركيزے اور مكان ير نجاست كتے كے صل على لكھا ہا كر نماز نجس جك على شروع كى يمرياك جكيم جا كيا تو نمازشروع بی میں بیں ہوئی میرخلاصد میں لکھا ہے اگر جانور کی چیند پر نماز پڑھی اوراس کی زین پر نجاست حی خون یا چرکیس سے قدر درہم سے زیادہ ہے تو نماز اسکی فاسد ہوگی اور سے یہ بہاز اس کے لئے جائز ہے بیجیا سرحسی میں لکھا ہے اگرا سے فرش پرنماز پرجی كداس كے ايك طرف نجاست تقى اوراس كے دونوں پاؤں اور بجدہ كى جكدنجاست نيم تو نماز جائز ہے برابر ہے كه فرش برابا يا ايما چوٹا کہ ایک طرف کے بلانے سے دوسری طرف ہتی ہو بھی مخارے بی خلام کی چوٹی فعل میں تکھاہے جوسر کے سے کہان می ہے ادر مجام عم بے كير عادر بور ياكا ميمراج الوباح عم الكعاب اور جنة على ب كدفرش ير الرنجاسة كاور يدي معلوم كرس مكدكى ہے واپنے دل میں فور کرے الہورجس مکداس کے ول میں یا کی کا اطمینان ہود ہیں نماز پر سے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اگرمصلی کے اسر ياسان تدينجاست مولو نمازاس برجائز موكى يظم ال وقت بكدايك دوسر يرسلاموايا تكاموان مواوراكرملا موابويا تكاموا موتو بموجب الم محد كول عجائز جاس لے كرو وسلنے كى وجد الك تيس موجاتا اور الم مايو يوسف كنزو يك جائز ميس يد محید سرتسی میں لکھا ہے قول ابو یوسف کا احتیاط ہے قریب ہے سوقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر نجاست تر ہواوراس پر کیزاذال کر نمازیز می اگر کیڑا ایسا ہے کہ عرض میں دو کیڑے میں نہالی کے بن عیس و بقول امام محر کے جائز ہے اور اگر نہیں بن سکتے تو جائز نہیں ا گرنجاست فنک ہواور کیڑااس قدر ہوجس سے کل ستر ڈ ھک سکے تو جائز ہے بین خلاصہ میں لکھا ہے قاویٰ میں ہے کہ اگر کیڑے ک دوحرى تهدكر في اوراوير كى تهد باك بويني كا باباك بوجائر بيدران الوبائ اورشر حمديم جوامير إلحاج كى تصنيف عى مجتمی سے قبل کیا ہے اگر نباست پر کھڑا ہواور یاؤں میں جو تیاں یا جرامیں ہنے ہوئے ہوتو نماز جائز نہ ہوگی میر پھیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر جوتیاں نکال کران پر کھڑا ہوا جائے تو اگر جوتیوں کی اوپر کی جانب جہاں یاؤں رکھتاہے پاک ہے تو جائز ہے برابر ہے کہ نیچے ک جانب جوز من سے لتی بی یاک مو یانایاک ۔ا پیش اگر ایک طرف سے بس موں اور اکی دومری جانب پر جو پاک ہے تماز پر معاق جائز ہے خوا وان ایٹوں کا زمین پرفرش ہویاولسی بی رکھی ہوں بیفاوی قاضی خاں میں لکھا ہے اگر چکی کے پھر پر یا درواز ور یا مولئ بچونے اور کھب پرنماز پڑھی اور وواو پرے پاک ہے اور نیچے سے جس تو امام محد کے زویک نماز جائز ہوگی میے ابو بکرالا سکاف ای پر فتوى دية من ادر مين رقي كولائل بريشر منية المعلى من اكساب اور مين عم عدد يكاريميط من لكعاب اور بي عم باس كرى كاجومونات عن عدي سكيد خلاصه على الكما ب-

اگرنجس زمین پرنماز پڑھتا جابی اوراس پر پچوٹی چیزک دی تو اگر ٹی اتی تھوڑی ہے کہ اگر اس کوسونگھیں تو نجاست کی ہو آئے تو نماز پڑھنا جائز نہ ہوگی اورا کر اتی بہت ہے کہ اگر اس کوسونگھیں تو ہونہ آئے تو نماز جائز ہے بیٹا تار فانیہ میں لکھا ہے۔اگرنجس کیڑا بچھا دیا اوراس پر مٹی بچھا کر کرنما زیڑھے تو جائز نہیں بیراج الو ہاج میں لکھا ہے۔اگر نجاست کی جگہ پراپٹی آسٹین بچھا کر اس پر تجده کرے تو سے کہ جائز نہیں میتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور اگر ایک جب میں کر نماز بڑھی جس کے اندر کچھ بھرا ہوا تھا اور نمازے فارغ ہونے کے بعداس کے اندرایک چو ہامرا ہوا خٹک ملا اگراس جبہ بس کوئی روزن تھایا پیٹا ہوا تھا تو تین ون کی نماز پھرے اور اگر کوئی سوراخ پیٹا ہوانہ تھا تو جتنی نمازیں اس جہے پڑھی تھیں وہ سب تھیرے بیسرائ الوہاج میں لکھا ہے اور ای کیل کے بیرسائل بیں اگر نماز پڑھی اور اس کی آسٹین بیل گندانڈ اے جس کی زردی خون ہوگئی ہے تو نماز چائز ہوگی اور بھی تھم ہے اس صورت میں چبکہ اعراء مراہوا بچہور فراوی قاصی خان میں لکھا ہے تصاب میں ہے کدا گر کسی نے تمار برجی اور اس کی آستین میں ا یک شیشہ ہے جس میں پیٹاب ہے تو نماز جائز نہ ہوگی خواہ وہ مجرا ہوا ہویا نہ ہواس کئے کہ وہ بول اپنے اصلی مقام پرنہیں اور کندے اغے کا تھم اس واسطے اس کے خلاف ہوا کہ اس کی نجاست اپنی جگہ پر ہائ پر فتوی ہے بیطمرات میں لکھا ہے اگر نماز پریھی اور شبيداى ككانده يرب اورشهيدك كرول برخون بهت براب تونماز جائز بوكى اورشهيدك كرز عكائد هريهول اورشهيدن ہوتو نماز جائز نہ ہوگی کوئی محض نماز میں داخل ہواور اس کی آستین میں ایک زیمرہ بچہ تعاجب نمازے فارغ ہوا تو اس کومردہ پایا تو اگر مكان غالب مديه كدنماز كے اندرمرا ہے تو نماز كالجيريا واجب ہوگا اوراگر بيرگمان غالب ند ہو شك ہوتو بھيريا واجب ند ہوگا۔ اگر ا كھڑے ہوئے دانت كو پھرمند عى ركھ ليا تو نماز جائز ہوكى اگر چد قدردر ہم سے زيادہ ہو كا برند بب كے بموجب بمارے علايمى خلا ف نبیں اور بی سیجے ہے کہ آ دی کے دانت پاک ہیں ہے گائی میں الکھا ہے اگر نماز پر جی اور اس کی گردن میں ایک پڑتھا جس میں کتے یا جمير انت بي تو تماز جا تز إ كرتماز برهى اوراس ك إس جو بايا بى ياسان بي تو تماز جائز موكى اور كنه كار موكا اور يح عم ہان سب جانوروں کے ہونے میں جن کے جمولے یانی سے وضو جائز ہے اور اگراس کی آسٹین میں اومزی ہو یا کتے یا سور کا بچہ بوتو منازجا تزئه موكى اس لئے كه جمونا يانى ان كائبس موتا ب بيفاوى قاضى خان ميں لكھا ہے اگر نمازى كى گود ميں آدى كا بحية عميا جس ميں خور منطق الکی سکت بین آئی اور بچه پرنجاست الیی ہوکہ جس ہے نماز جائز بین تو اگروہ اس قد رئیس ممبرا کہ جتنی دیر میں وہ ایک رکن ادا كريمكية نماز قاسدنه وكي اوراكراتني ديريخبراتو نماز فاسد بوكي اوراكرسكت ركلتا بيتو نماز فاسدنه بوكي اكرچه بهت ديرتك مفهرار ب اور من علم بخس كور كا أكر ثمازى بريش جائ بيخا صدين اور فق القدير من لكعاب جب اور محدث كوا كر نماز يزجة والاا تما لية نماز جائز ہوگی بیمراج الوہائ میں لکھا ہے۔ نو جگہ تماز مکروہ ہے راستہ میں اونوں کے بندھنے کی جگہ میں محوڑے پر جانوروں کے ذیج موسنه كي جكداور باعظا خداور شل خانداورهام اورمقبره شراوركعب كي حيت مركيكن كماس اود بوريا براورز من اورفرش برنماز براحضاور تجدہ کرنے میں مضا نقد نہیں مید فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔اگر نجس کیڑ امصلی سے سر پر لٹکا ہوا ہوا ورجس وفت وہ کھڑ اہو تا ہے تو اس كے كاند سے برا جاتا ہے تو اگر ايك ركن اس طرح اداكيا تو نماز قاسد ہو كى ادر يسى تكم ہے اس صورت من كرنس تبااس كے اوپر ڈال دیں میافلا صدیمی لکھا ہے اگر دوسر ہے تخص کے کپڑے میں نجاست قد روزہم سے زیادہ دیکھے تو اگر اس کو بیگمان ہے کہاس کوخبر کرے گاتو وہنجاست کودعو لے گاتو اسکونجر کردے اوراگر اس کو بیگمان ہے کہ ویچھ بنیال ندکرے گاتو اس کواختیار ہے کہ خبر ندکرے اورامرمعروف کا بی تھم ہے بیفآوی قاض خان میں تکھا ہے امام سرحس نے کہاہے کہ امرمعروف برصورت میں واجب ہے پہتھ تفصیل نبیں پی خلاصہ پیں لکھا ہے۔

ئىرى ففىل

## قبلہ کی طرف منہ کرنے کے بیان میں

فرض اورنقل اور بحده تلاوت اور جنازه کی نماز بغیر ، قبله کی طرف مندے کئی کوجائز نہیں بیسراج الوہاج میں تکھا ہے فقہا کا ا تفاق ہے کہ جو محف کمد عمل ہے اس کے لئے قرار عین کعید ہے ہی اس کوعین کعید کی طرف مندکر نالازم ہے بی قاوی قاضی خان عمل لکھا ہاوراس میں کچوفرق نبیس کرتماز را معنے والے اور کعیے کے در میان میں کوئی ویوار حاکل ہویا نہو میمین میں لکھا ہے یہاں تک ک مكدوالا اكرايية كمريض نمازيز سع الواس طرح يزهد كداكرويواري ورميان عدور بوجائي الوكوتي جز خاند كعبدكاس كمندك سامنه بويدكانى على لكعاب اكر حليم كى طرف مندكر بدينماز برحية جائزتين يدييط من لكعاب اورجو تفل مكه عنادج موتو قبلداس کا جہت کعبے میں قول ہے عامدمشائخ کا اور میں میں ہے ہے میں میں تکھا ہے اور جہت کعبہ کی دلیل سے معلوم ہوتی ہے اور دلیل شہروں اور قرابوں میں و محرابیں بیں جومحابہ اور تابعین نے بنائی ہیں ہی ہم بران کا اتباع واجب ہاور اگروونہ ہول تو ای ستی کے لوگوں سے بع جھے اور دریاؤں اور جنگلوں میں دلیل قبلہ کی ستارے ہیں بہ فرآوی قامنی خان میں کھانے اور خانہ کعبہ کی جگہ کی طرف کو منوكر في كا عتبار بعلات كاعتبار تبيل في وى جمة على به كرم يكوول على ادر بهار وساوراو في ثيلول براور خاند كعبد كي حيت برنماز جائز ہاں واسطے كرقبلد ساتوي زين سے ساتوي آسان تك مقابل عن كعبے عرش تك بے بيمغمرات عى لكھا ہے اگر كعب کے اندریا جیت پر تماز پڑھی تو جدهر کومند کرے جائز ہے اور اگر کعب کی دیوار پر نماز پڑھی تو اگر منداس کا کعبد کی جیت کی جانب کو ہے تو نماز جائز ہوگی اور جزئیں ہے تو جائز نہ ہوگی میر محیط میں اکھا ہے کوئی مریض صاحب فراش ہے اور قبلہ کی المرف کومند میں مجرسکا اور اس ے یا س کوئی اور محض می تبین جواس کا مند پھیرے تو جدم کووہ ما ہے تماز پڑھ لے بیفلاصد على الكما ہے اور اگر كوئى منيسم نے والا ہے لیکن منہ پھیرنا اس کوضرر کرتا ہے تو بھی تھم بھی ہے بیظہیریہ میں لکھا ہے اور جس مخف کو قبلہ کی طرف مندکر نے میں پچھے خوف ہوتو جس جہت پر قادر ہوا ی طرف کونماز پڑھ لے بید ہدایہ می لکھا ہے برابر ہے کدوشن کے خوف یا در ندہ سے باچور سے اس طرح اگر دریا میں الكرى ير بواوراس كوخوف موكد قبله كي المرف كريمير على تو في وب جائ كاتو بعى يي تلم بي تيم ين عبى تكما ب اوراس طرح فرض نماز عذرے بالفل بغیر عذر سواری پر پر مصاتوا ہے جائز ہے کہ سواری کامند جد حرکو ہونماز پڑھ لے بیمنیت المصلی ش کیکھا ہے اور جو تف کشتی می نماز پڑھے فرض یانفل تو اس پرواجب ہے کہ قبلہ کی طرف کو منہ کرے اور بیرجائز نہیں کہ جدھرکورخ ہوا دھرکو پڑھ لے بیرخلا صدیس لکھاہے میاں تک کدا کر کشتی محوے اور وونماز پڑھتا ہوتو کشتی کے محوہتے ہی قبلہ کومتوجہ ہوجائے بیشرح منید آمصلی میں لکھاہے جو امرالات كي تعنيف إلى الله الله يرجائ أورايا كوئي فض اس كسائين جس عديد جعة الكل عقبله كالمرف مقرر كرك نماز يرصے يه بدايد على لكھا ہے اكر نماز يرصف كے بعد معلوم بواكداس كا كمان غلاقها تو نمازكون يجير ساور جونماز على ب معلوم ہوا تو قبلہ کی طرف کو پھر جائے اور ہاتی نماز اس طرح پڑے لے بیزاہدی میں لکھا ہے اور اگر اس کے سامنے کوئی ایسا مخفس ہوجس ے بوج سکتا ہواور دووج بن کارہے والا ہواور قبلہ کی سے کوجانا ہوتو انگل سے نماز پڑھنا جائز نہیں ہیمین میں لکھا ہے اگر اس کے ا خواه هیتا یا حکماً مانند بحز کے اور سا یک احتمانی شرط ہے کہ باو جوداس اعتقاد کے کدانشرتعاتی نے عزوجل کے لیے کوئی جہت نہیں ہو عمق ول میں اس پر جزم كرف يماتوان وايك طرف متوجد كيااوروه ترايت مودونسلدى على بيت المقدى تمااور ترايت دغيد على كعيب اسل مقصود الله تعالى كوجده ے اور کمیمرف جہت میادت ہے جی کراکر مین کعبر کو کور و کرے تو کفر ہوگا۔ وال سے استقبال واجب ہے کہ بقول تعالی : ولو اوجو هک شطرالمسجد العرام ليني سوتم بيميروات جرون كاعطر المسجد الحرام كوااعين البدايد

سامنے کوئی ایسا مختص ہے کہ اس ہے بوج سکتا ہے اور اس سے نہ بوج عااور انگل سے نباز پڑھ لی تو اگر نھیک قبلہ کی جانب کوتماز پڑھی تو جائز ہوگی ورند جائز نہ ہوگی بیمنید المعلی میں لکھا ہاور می ہے شرح طحاوی میں مستحض کے سامنے ہوئے کی عدیہ ہے کہ اگراس کو جلاكريكار ية ووين في بيجو برة البير وهل لكما باكر قبله كاس كوجنكل ش شبه يزجائ اوروه الكل سيكي طرف كوقبله مجع اوردو معترآ دی اس کومینبردی کر قبلدادر طرف ہے واگرو دیجی دونوں مسافر ہیں توا کے تول پر التفات شکر ےاور اگر وہ اس جگ کے رہے والے موں او اگران کا قول ندمانے کا تو نماز جائز شہو کی بیفلا صدیس لکھا ہے۔ اگر انگل سے ایک مست کوقیلہ بجویز کیالیکن نماز ووسری طرف کو پڑھی تو اس نماز کا اعاد ہ کرے اگر چہ وہ ٹھیک قبلہ کی طرف کو ہوگئی ہو یہ منینة النصلی میں لکھا ہے اگر اس نے کسی طرف کونماز شروع کی اوراس کوقبلہ میں شک نے تھا پھر تماز میں اس کوشک ہو گیا تو و واس طرح تماز پڑ متنار ہے لیکن جب اس کو یقیینا معلوم ہوجائے كدووست غلط حي تواعاده واجب به بس اكرنمازين عي معلوم بوكيا كدوه خطاير بيقوازمر تونمازيز هناواجب باوراكر ظاهر بوكيا كداس في المرازم الوي المرازية مي أواس من اختلاف إوريج يدب كداى كوبوراكر مداورازم الويد سعية أوى قاض فان عى المعاب الركسي كوشك مواوراتكل سيمس كم مقررة كيااور بغيراتكل كي نماز براه لى بس اكر نمازي بن شك زائل موكيا يعن ب معلوم ہو کیا کہ تعیک وہ قبلہ کی جانب ہے بانبیں تو ازسرنونماز پر معاورا کرنمازے نارغ ہونے کے بعد خطامعنوم ہوگئی یا کرمعنوم نہ مونماز كااعاده كرساورا كرظا برموكميا كرقبله كي طرف وتى تميك تمين تونماز جائز موكى بيظا مدهى تكعاب اكرائكل سيكسي طرف كوكمان غالب نه ہواتو بعضوں نے کہا ہے کہ نماز میں تا خیر کرے اور بعضوں نے کہاہے جاروں طرف کو پڑھے اور بعضوں نے کہا ہے کہ جدحر کوچاہے پڑھ کے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور ٹھیک بیہ ہے کداوا کرے میضمرات میں لکھا ہے ہیں اگراس نے کسی طرف کونماز بڑھ لی تو اگر فاہر ہوا کہاس نے تعیک قبلہ کی طرف کو بڑھی یار بھا ہر ہوا کہ اس نے غلط بڑھی یا کچھ ظاہر نہ ہوا سب صورتوں میں تماز جائز ہے ب تلہیر بیمی لکھا ہے اگر کی شریص داخل ہواا درو مال بحراجی بن ہوئی دیکھیں تو انھیں کی طرف کونما زیز سے اپنی انگل سے نماز نہ پڑھے اورا کرجگل می ہے اور آسان صاف اور ستاروں ہے وہ قبلہ کی ست بہوان سکتا ہے تو انگل سے نماز ندیز سے بیمج مارسی می تکھا ہے اگر کوئی تخص سجد میں داخل ہوااور محراب نہیں ادراس کو تبلہ معلوم نہیں اور انگل سے نماز پڑھ لی بھر طا ہر ہوا کہ انگل میں خطا ہوئی تو اعاد ہ واجب ہے۔اس لئے کدوہ وہاں کےرہے والوں ے بو سے پرقادر ہاورا کر طاہر ہو گیا کداس نے تعیک قبلد کی طرف کوتماز برجی تو جائزے بیٹاوی قاضی خان شل لکھا ہے اگر ان سے پوچھا اور انھوں نے نہ تایا درولی بی تماز پڑھ لی جائز ہے اگر چہ بعد کو ظاہر ہوا كقبله كى ست من خطا موئى ريميط مرهى من الكما ب كمي خض في معد من الدهيرى دات من الكل عار راهى يمرطا بر مواكداس نے قبلہ کی طرف کونماز نہیں پڑھی تو نماز جائز ہوگی اس لئے کداس پر بیدواجب نہیں ہے کہ قبلہ بوجینے کے لئے لوگوں کے دروازے کو نے اور اگر انکل سے نماز میں ایک رکھت بڑھی پھراس کی رائے دوسرے طرف کو بدل کئی اور دوسری رکھت ووسری طرف کو پڑھی مجراس کی رائے دوسری طرف کو بد فی جس طرف کو پہلی رکعت پڑھی تقی او اس صورت میں مشاکح کا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے ک وہ پہلی طرف کواچی نمازتمام کرلے اور اعتصول نے کہا ہے کہ از سرنو پڑھے سے قباوی قامنی خان میں لکھا ہے کی حض نے جنگل میں انگل ا اگر کسی نے اخرتوی وکشش کے نماز پرجی تو انہیں بلک امام سے روایت تکفیر ہے اور تو از ل جم ہے کما گرحم اخر تو لیک طرف نماز پرجی مزم کر کے بڑھے توالم ن كما ككافر باكر جدوى جهت قبله مواور فتيها بواليث في كما يمين بير طيك بطريق التقاداليا كيابوا

ع اس منظمیں افادہ ہوا کہ عامر کی ایسی رات بھی کمروں کے لوگ یاد جود بکہ آ داز سننے کی مدیس ہوں بھنز کہ مقالب کے بیں لیس تھری ہے نماز جائز ہے ا (۱) اور شافعی نے کہا کہ جب تھری ہے نماز پڑھنے میں بیٹا بت ہو کہ پیٹے قبلہ کی طرف پڑی ہے تو اعادہ واجب ہے کو کہ عطا کا بیتین ہو کیا ہے بھی الم شافعی کا محاجر ند ہب ہے اور دومرا قول ان کا مثل ہمارے قول کے ہے اور میں ان کے خدب میں مختار ہے الکوالی اکتابیہ الشاقیہ

سیح یہ ہے کہ تمازاس کی فاسد ہوگی بیتنیہ میں لکھا ہے ایک فض نے انگل سے نماز کسی طرف کوشروع کی اور دائے اس کی غلاقمي ادراس كومعلوم ندتها بجرنماز مين معلوم بهوا تو وه قبله كي طرف كو يجر كيا بجرايك ايها مخفس آيا جس كواس كي مبلي حالت معلوم تني اور نماز میں ای طرف کورخ کر کے داخل ہو گیا تو اق لیحض کی تماز جائز ہوگی اور داخل ہونے دالے کی قاسد ہوگی الد عے نے ایک رکعت تبلے سوائس اور سے کو را مدنی چرا یک فخص نے آگراہے قبلہ کی طرف کو پھیر دیا اور اس کے پیچھے افتد اکر لیا تو اگراند معے کونماز شروع کرنے کے وفت کوئی ایسامخص ملائقا جس ہے وہ اتبلہ کی سب ہو چیسکتا تھا تھراس نے نہ ہو چھا تو امام اور مقتدی وونوں کی نماز فاسد ہے اگرابیا محص تیں ما تھا تو امام کی نماز جائز ہوگی مقتذی کی نماز قاسد ہوگی بیاناوی قامنی خان میں تکھا ہے اگر کسی گرو و کو قبلہ کا شبد مراميا اوردات الدهيري تقى اوروه ايك محري تعاوركونى سائے ان كاليا فض معترتين جس سے يونيس اور ندو إل كوئى علامت بجس عقبامعلوم ہو یاوہ جنگل میں تع مرسب نے ان انگل سے قبلہ کی ست مقرد کر سے نماز برجی اگر علیمہ وعلیمہ نماز بزهی تو جائز ہے خواہ ٹھیک قبلہ کی طرف کو پڑھی ہویانہ پڑھی ہواگر جماعت سے نماز پڑھی تو بھی جائز ہے مگر اس مخفس کی نماز جائز من جوامام ے آئے تھا اور اس حق کی کہ جن کوتماز میں معلوم ہو گیا کہ امام لیکی ست اس سے خالف ہے اور میں حکم ہے اس مورت عن كراس كويدكمان تحاكرووامام سي آئے ہے يا امام كى ست كونماز بر حتا ہے اكرايك كردونے جنگل عن انكل سي نماز برحى اوران عمر مسبوق اور لاحل بھی تھا جب ایام نمازے قارغ ہوا اور بیدونوں کھڑے ہوکرا پی یاتی نماز قشا کرنے کیے اس وقت طاہر ہوا کہ ا مام نے جدم کونماز پڑھی اس طرف کوقبلہ ندتھا تو مسبوق اگر قبلہ کی طرف کو پھر کیا تو نماز اس کی جائز ہوگی ایتق کی نماز جائز ند ہوگی ہے ظامر من الكعاب الكل عة قبله كوتجويز كرنا بيس نمازك لئے جائزے يسي الى تجدہ الاوت كے لئے جائز بر بيرائ الوہائ من الكعا اورای میل میں ہے کعبے اندر تماز بڑھنے کے مسلفرض تماز اور تقل کعبہ کے اندر پڑھنا تیجے ہے اگر خاند کغبہ کے اندر جماعت سے نماز پڑھیں اورامام کے گروہ وجائیں تو جس کی پیٹھ امام کی طرف ہوگی یا جس کا مندامام کی پشت کی طرف کو ہوگا اس کی نماز جائز ہوگی اورجس کا مندایام کے مند کی طرف کو ہوگا اور ایام کے اور اس کے درمیان میں کوئی تجاب ندہوگا اس کی نمازیمی جائز ہوگی محر مرده ہوگ اورجس کی پیندامام کے مند کی طرف ہواس کی نماز جائز نہوگی بیجو ہرة المنیر واورسراج الوباج بی تکھا ہے اور جو تفس امام کے دائیں یا ا حالت ادا جس الم مى قائفت كرت والى كى نمازاس ليه نهوكى كدأس كواسة المام كے جو كنے كا عقاد ب يعنى اسية عنديد على الم كوخطار محتاب مرس كافقة اركيب موكااورة كي يوجية كومعلوم كرية واساء كالمازاس وجست نعوك كأس قمقام كفرض كورك كيالين اس كوام كي يجيكم وابونا فرض تفاآ مے برسے ے برفرض جموث كيا اورجس فنص كوحال كالفت الام اورآ مے برسے كامعلوم ندواتو أس كى نماز درست باا

جونئ فصل

#### نیت کے بیان میں

نیت نمازیں داخل ہونے کے ارادہ کو کہتے ہیں اور شرط اس کی بیہ کردل میں جانتا ہو کہ کوئی نماز پر حتا ہے اور کم سے کم ا تنابوكما كراس سے بوچيس كدكوكى نماز پر صناح بغيرسو چينور أجواب ديدے اور اگر بغير تامل كے جواب تبيس دے سكتا تو نماز جائز نہ ہوگی زبان ہے کہنے کا بچھائتبار<sup>ع نہیں</sup> ہیں اگرزبان ہے بھی اس لئے کہدلیا کہ کدول کے اراد ہ کے ساتھ جمع ہوجائے تو مہتر ہے یہ کانی میں اکھا ہے اور جو محض حضور قلب سے عاجز ہے اس کوڑ بان سے کمدویتا کانی ہے بیزاہدی میں اکھا ہے اور فقط نماز کی تبت کر لینا نفل اورسنت اورتر اوج کے لئے کافی ہے میں سی کے سیمین میں لکھا ہے اور میں ظاہر جواب ہے اور ای کو عامہ مشائخ نے اختیار کیا یہ تعميين عن المعابة اوت كى نيت عن احتياط بيب كدكة اوت ياسنت ونت يا قيام كيل كى نيت كرب بيمنيد المصلى عن الكعاب اور سنتول عمل احتياط بدہے کہ بیشیت کرے کہ بمتا بعت رسول الله فائی فیام متا ہوں بدذ خیرہ عمل لکھا ہے واجب اور قرض نمازین فظا نماز کی نیت سے بالا جماع جم کر نہیں ہوتیں بیغیا ٹیہ بھی تکھاہے ول بھی یقین کرنا ضرور ہے بس یوں کیے کہ بھی آن کے دن کی ظہر کی یا آج کے دن کی عصر کی یا اس وقت کے فرض کی یا اس وقت کے ظہر کی نبیت کرتا ہوں پیشرح مقدسہ ابواللیث میں لکھا ہے صرف قرض نمازی نیت کرنا کانی نمیں اورا گرفرض وقت کی نیت کر لے تو جائز ہوگی مگر جمعہ میں جائز نہ ہوگی اورا گر جمعہ کے دن کے سواظہر مل بينيت كرفية كها كياب كه جائز باور مى تيح باورفن وتت كىنيت اس وقت جائز ب جب و ووقت على تمازيز حتا موليكن اکر ونت نکل جانے کے بعد نماز پڑھی اور اس کوونت کے نکل جانے کی خبر نہیں اور فرض وقت کی نبیت کی تو جائز نبیس بیمراج الو ہاج میں اللعاب اگرائ كون الميرى نيت كى تو جائز باكر چدونت نكل كيا مواوراس مدير ساس تخف ك لئے جس كوفروج وقت يس ے کین نیت برادادہ کا عمیس بلک بہال ادادہ تماز کامراد ہے خلوص کے ساتھ مین اللہ تعالی سے ساتھ کی کوٹر یک مذکر ہے عیادت میں مشرک ملی مشرکول مے باتند نشرف فی ریا کاروں کے طور پڑا ۔ ج جب عمل دل معتر ہوا نیمل زیان آ اگرزیان نے خطاک تو بچم مروری نیس مثلا ول میں اراد و برظیر کااور زبان ے عمر الکاتو نیت سے سباورعدور کعات می خطاقبلی می معزت بیس کرتی اس داسطے کقیمین خودشر طئیس تواس کی خطا می معزفیس کذائی الاشاہ ال سے مین فرض نماز بی متعین کر فیمانیت کوشت ضروری بے قائر نماز کے فرض ہونے سے اواقف موگا تو نماز اس کی جائز شامو کی دخلا ایک مخص پانچ وقت كى نماز ير ستا كيكن أن كافرض مونائيس مانتا جاوس كي نماز جائز تين اس برتفنا كرناواجب بيكونكساس فرض معين كي نست كي كذا في المحطاوي ال سے جدی تمازی فرض وقت کی تیت جائز نیس اس لیے کہ جمعہ کی نماز موض ہاس روز کے ظہر کالینی فرض وقت ظہر ہے تبعد ال

شک موسیمین میں لکھا ہے جناز وی تماز میں بیشت کر سے تماز اللہ کے داسطے اور دعا میت کے داسطے ہے اور عیدیں میں صلوق عیدی اوروتر عل صلوة وترك نيت كرے بيزامدى على الكي الد عبيات على به كروتر على بينيت شكر يكه وواجب باس ملك كداس عن اختلاف ہے سیمین عن تکھاہے اور اس طرح نذر کی نماز میں اور طواف کی دونوں رکعتوں می تعیین شرط ہے میہ برالرائق میں تکھا ے عدور کعات کی نبیت شرط تیس میشرح و قامید میں لکھا ہے بہاں تک کداگر یا بھی رکعتوں کی نبیت کی اور چوتھی رکعت میں بیٹے گیا تو جائز ے اور یا نجوں رکعت کی نیت انوہ وجائے کی بیشرح منید المعنی می اکھا ہے جوامیر الحاج کی تعنیف ہے اور کعب کی طرف کومند کرنے کی شرطین میں سی سے اورای برفتوی ہے مضمرات میں تکھا ہے تھنا کی نماز میں بھی تعین شرط ہے بیان القدر میں تکھا ہے اگر بہت ی نمازیں فوت ہو تمکی ادران کی تضایز ہے میں مشغول ہوتو ضرور ہے کہ ظہراور عصر وغیرہ کی تعین کرے اور بیعی نیت کرے کہ ظانے روز کی ظہراور فلانے روز کی عصر پر معتاہے میرفراوی کی قان اور ظہیر مدیس تکھا ہے ادر میں سیحے ہے اور اگر آسانی جاہے جم تو بیزیت كرے كه يملى تلمر جواس برے بياقا وى قاضى غان اور تلمير بييس لكھا ہا اور يمي تميين كے مسائل تى من لكھا ہے اگر تقل كى نماز شروع كركية زدى تواس كي برعس تعالواس بيس مشارع كااختلاف باوروت كى نماز ش المي صورت ووتو جائز بريزابدي بي اكما ہدل میں ظہر کی نیت بھی اور اس کی زبان سے عصر نکل کیا تو جائز ہے بیشرح مقدمہ ابواللیث میں لکھا ہے اور سی لکھا ہے قلیہ میں۔ تسي خص نے قرص نماز شروع کی پھراس کو بیگمان ہو گیا کہ فل پڑھتا ہوں اور نقل کی نبیت پرنماز تمام کرلی تو و ونماز فرض اوا ہوئی اور اگر ا سكے بنكس بواتو جواب بھى برنكس ہوگا بيفاوى قاضى خان بيل كلما ہے اگر ظهرى نماز شروع كى پرنفل كى نمازكى ياعمركى نمازكى ياجنازه کی نماز کی نبت کرلی اور تنجبیر کہی تو مہلی نمازے نکل حمیا اور دومری نماز شروع ہوگئی اور اگر بحبیرنہ کیے صرف نبیت کرے تو نمازے نہیں نظايتاتارفانين عبابيا فالرغلرك ايكركعت بإهلى جرظهرك نمازكانيت عيميركاتوه ونمازاس طرح روكى اورده رکعت جائز ہوجائے کی بداس وقت ہے کہ نیت صرف ول ہے کرے لیکن اگراس نے زبان ہے بھی کہا کہ می قلم کی نماز کی نیت کرتا ہوں تو نمازٹوٹ جائے کی اوروہ رکعت جائز نہوگی پی خلاصہ میں لکھاہے اگر نفل نماز کی نیت سے تجبیر کھی مجر فرض نماز کی نیت سے تجبیر كى تو فرض تماز شروع موكى بيانا وي قامنى خان عى لكما ب جوتنص اكيلانماز بره متاب اس كوتين جيزول كيدي ضرور باق بالله کے واسطے نماز پڑ متاہے دوسرے تعین اس بات کا کہ کوئی تماز ہے تیسرے قبلہ کی نیت کرنا تا کے سب کے فرویک جائز ہوجائے ب خلاصہ بن اکھا ہے اور امام بھی و تی نبیت کرے جو تنہا نماز پڑھنے والانبیت کرتا ہے اور امامت کی نبیت کی پیمومرورت نبیس بہال تک کہ اگراس نے بینیت کی کرفلاں مخف کی امامت تبیں کرتا اور اس مخف نے اگر اس کے پیچے اقتد اکر لی تو جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں الكعاب عورتون كاامام بغيرنيت كتبيس بوسكما يدميط على الكعاب الرمقتري بإنها نمازيز من واللي ينيت كراءاوراس يعلاوه نیت اقتدا کی بھی کرے اس واسلے کہ اقتد ابغیرنیت کے جائز نہیں بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اگر بینیت کی کہ امام کی نماز شروع كرا بول يا ام كى نماز يس اس كا فقد اكرتا بول قو جائز بادر يح عم باس صورت يس اكراس في امام كا فقد اكى نيت كي اور تجدنيت ندكى مي اصح بيم مراج الدراية على الكعاب اوراكرامام كي تمازياامام كفرض كي توكاني نبيل يتبين على الكعاب اوراضل بيا كرجب الم النداكبركية والتدافقة افتدافتدا كانيت كرات كدنمان المامكا فتدابوا كراس وتت افتداكي نيت كى كرجب الم ل مین تفایل نظامر یا عمر کا کہا کا بت بیل کرنا بلک معتد قول بدہ کہ کے فلانے دن کی ظہر پڑ ستا ہوں خواہ کٹر تا دائت سے ترتیب ما قلامونی ہویانہ موكل بواور غير معتدتول يه ب كدكتر ت وائت ي نيت تعين ساقط ب كذا في المطاوى ال ع آ مانی کی وجائی تیت علی بیدے کر شاعد تا در آن اور دان یا وان مون ام

امامت کی جگه کمٹر ابوتو عامد علماء کے نز دیک جائز ہے اور چیخ امام زاہد اساعیل اور حاکم عبد الزمن کا تب ای پرفتو کی دیے تھے اور بھی اجود ہے رہے یا شکر اکھا ہے

اگراس نے امام کی نماز میں شروع کرنے کی نبیت کی اور امام نے ابھی تک نماز نبیس شروع کی اور و واس بات کوجا تا ہے توجب المام تماز شروع كري تل تب اس كي و تل نماز شروع موجائ كي يدييط عن لكعاب اور يبي فناوي قاصي خان عن لكعاب أكرامام ک تماز شروع کرنے کی نیت کی اوراس کویے کمان ہے کہ امام تماز شروع کرچکا حالانکہ امام نے ابھی نماز شروع نہیں کی تھی تو جائز نہ ہوگا اورائ كوا نقياركيا بة قاضى خان في يشرح منية المصلى من كعاب جوامير الحاج كي تصنيف بهاوراكرا مام كا افتدا كيا اورامام كي نماز كى نيت كرلى اورينيس جانتا كهامام كس نماز من ب ظهر من ياجمد ش توكوئى كانماز بوجائز بوجائ كى اورا كرصرف امام كى اقتداكى نیت کی اور امام کی نماز کی نیت نه کی ادر اس نے ظہر کی نیت کی اور امام جمعہ پڑ ستا تھا تو نماز جائز نہ ہوگی اور اگر مقتدی اپنے واسطے آسانی جا ہے تو بینیت کرے کہ امام کے چیجے امام کی نماز پر ستا ہوں یا بینیت کرے کہ امام کے ساتھ وہی نماز پر ستا ہوں جوا مام پر ستا ہے بدیجیط عمل لکھا ہے اگر جند کی نماز میں امام کے اقتدا کی نبیت کی اورظہراور جمعد دونوں کی ساتھ نبیت کرلی تو بعضوں نے اس کو جائز ر كوكرنيت جعدكوبسب اقتدا كرج وى إوراكرامام كاقتداكى نيت كى اورياس كوخيال نيس كدوه زيدب ياعمروباس كويه مان ب كدوه زيد باورده عمروتماتو اقتد التي موجائ كايفاوي قاضى فان شى لكماب اكرمقدى كوامام نظراتا تعااوراس في كها كه عن اس امام كا اقتد اكرتا بول اور ووعبدالتدب يا امام تظرية تا تعااوراس في كها كه عن اس امام كى اقتداكى نبيت كرتا بول جو محراب من كعراب اورو وعبدالله باورا مام عفرتها تو نماز الجائز بوكى بيجيط من كعاب أكرية بيت كى كه من زيد كاا ققد اكرتابون اور ا مام عمر د تعانو جائز المبين مي سينين من لكعاب اور جب جماعت يؤى موتومقندى كوچا ہے كد كمى كوامام معين نه كرے اور اس طرح جناز ه کی نماز میں متیت کو معین ندکرے میے مہیر بیش لکھا ہے نمازی چیو طرح کے ہوتے جیں ایک وہ کد فرضوں اور سنتوں کو جاتا ہوں اور فرض ے معنی و وجانتا ہے کداس کے کرنے میں تو اب کاستحق ہوگا اور نہ کرنے میں عذاب کے لائق ہوگا اور سنت کے معنی بدجات ہے کہ اس كرت من واب كاستى موكا اور بموزت مى عذاب ندكياجائ كاس فصرف فحريا ظهركى سيت كي وكانى باورظهركى سيت بجائے فرض کی نبیت کے ہوجائے گی دوسرے وہ محض کدیدسب جانتا ہے اور نماز فرض کی ارادہ فرض کا کر کے نبیت باعری سین آئی بات میں جانا کداس دقت میں کننے فرض اور سنت ہیں تو اس کی نیت جائز ہے تیسر ے دو مخف کے فرض کی نیت کرے اور فرض کے معی نہیں جاما اس کی نبیت جائز نہیں جو نتے وہ محص کہ بیجا نہا ہے کہ بیاوگ جونماز پڑھتے ہیں اس میں پچھ فرض اور پچھ شتیں ہیں اور اس طرح اورلوگ نماز يز من يي دويمي نماز يز مناب اور فرض ونفل من تميز نيس كرتا توجا رزنيس يانچوي و وقض جس كايدا عاد ب كرسب نمازیں فرض ہیں اس کی نماز جائز ہے چھٹے و وجھ کے جس معلوم نہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر نماز فرض کی ہے لیکن و ونماز کے وتنوس من نماز بردها بن فن نماز ادان بوكى ياتنيه من لكما به وتحفل فرض ونفل من فرق مين جاساً اور برنماز من فرض كى نيت كر ليتاب تواس کے پیچےان تمازوں میں اقدا چائز ہے جن سے پہلے منتی جیسے معرادر مغرب ادرعشاادران تمازوں میں جائز میں جن ے سلے سنیں ہیں جیسے فیر اورظہریہ فراوی قاضی خان اورشرح منیۃ مں لکھاہے جوامیر الحاج کی تعلیف ہے۔

ا سلی کیاس نے امام موجود سکا فقد اکی نیت کی تقاب اگر اُس کانام بھی اور جھ لیا تو کیا نقسان ہے کوئل اختیار نیت کا ہے نہ بھی کذائی اُخلیہ اا ایس کی اس مورت میں افقد اور ست نبیل کیام کو اُس کے نام سے معین کیا چرکوئی غیر لکا یعنی افقد امی امام موجود کی تیت ندکی بلک افتد اوزید کی تیت کی تو ایس آگر دو عمر وہ وگاتو افتد اور ست شدو کا کوئٹر نیت کا اختیار ہے اور اُس نے امام حاضر کے فیرکی افتد اکی تیت کی اس کیے جی شدو کی او

جونها بارب

نماز کی صفت کے بیان میں اس باب می پانچ نعلیں ہیں

يهلى فصل

### نماز کے فرضوں کے بیان میں

وہ یہ ہے جُملہ ان کے تریم ہے ہادرہ ہٹر ط ہے ہارے نزدیک اگر کی فض نے فرض نماز کوا سطیح یہ بائد حاتواں کو افتیاد ہے کہ اس سے نفل بھی اداکر ہے ہید بدایہ بھی لکھا ہے لیکن کر دہ ہے اس لئے کہ فرض سے نفلے کا جوطریقہ مشروع تھاوہ اس نے چھوڑ دیا۔ ایک فرض کے تریم پر دوسر نے فرض کو بناکر تا بالا جماع جا ترخیں اس طرح نفل کے تریم پر فرض کو بناکر تا جا ترخیل برمان الو باخ بین کھا ہوا تھا اور الو باخ بین کھا ہوا تھا اور اس نے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو بھینک دیایا سر کھلا ہوا تھا اور تھیر سے فارغ ہوتے ہی اس نے اس کو بھینک دیایا سر کھلا ہوا تھا اور تھیر سے فارغ ہوتے ہی اور تا ہوئے ہی نے وال کے فلا ہر ہونے سے پہلے تھیر کی اور تک بیر کے اور اکن جی نے وال کے فلا ہر ہونے سے پہلے تھیر کی اور تکبیر سے فارغ ہوتے ہی زوال فلا ہر ہوگیا یا تھیں تھی ہوتے ہی نہوا کی ایک تا ہر ہوگیا یا تھیں تھی ہوتے ہی نہوگیا ہوگی ہے تو الرائق میں تکھا ہے فلا ہر ہوگیا یا تھیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تجمیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو توجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی ہے تو الرائق میں تکھا ہے فلا ہر ہوگیا یا تھیر کہتے وقت قبلہ سے پھرا ہوا تھا اور تجمیر سے فارغ ہوتے ہی قبلہ کو توجہ ہوگیا تو نماز جائز ہوگی ہے تو الرائق میں تکھا ہر

ا يهال مفت عمراد فماز كذاتي اوصاف بين عن عرفر في واجب منت سيد ثال بين ١١

ع سیمیرتر برعامد مشارم کے زویک شرط ہے ندکن مرنماز جنازہ میں رکن ہے اور نماز میں اس کے معنی سراوا ہے او پر میاح چیزوں کو حرام کرلیرا فرض ہے بقول تعالی ور بک فکمر اور خاص اینے رب کی تعلیم فینی برزرگی میان کراور مراد تجمیر سے نماز شروح کرنے کی تجمیر ۱۳

ا تر نماز کوسیجان ابتدلا الله الله سے شروع کیا تو سیجے ہے لیکن اولی یہ ہے کہ تیمبیرے شروع کرے بیٹیمین میں نکھا ہے نماز بغیر تکہیر نے شروع کرنے میں مشائخ کا فتلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ مروہ ہے اور میں اسمے ہے بیز خبرہ اور محیط اورظہیر بیر میں لکھا ہے امام الاحنفية كيزويك اصل يدب كداللد كامول من يجونام مرف تعظيم كواسط بي ال عنماز تروع كرنا جائز ب جيالته اوراك اورسحان النداورلا الدالا الثدييمين مي لكها بإدراس طرح الحمد النداورلا الاالندوغيره اورتبارك التدبيمجيط مي لكها بباوراس طرح الرائند جل ياالنداعظم ياالرحمٰن اكبركماتوا مام محتر اورامام يوسف كنز ديك جائز بلين الراول جل اوراعظم اوراكبركهااور التدكانام ان صفات كيماته شدملاياتو بالاجماع نمازمشروع نهوكى يدجو برة النير واورمرائ الوبائ مي لكهاب اوراكراللهد الكباتو فقها كنزدك نمازمشروع موجائ كي بيفلامداورفاوي قامني خان من لكها باوريس استح بددونو الحيطول مي لكها باوراكر نام كاذكركيا صفت كاذكرنه كيامثلا الله بإرحمن بإرب كهزاوراس براور يجعنه برهاياتو امام ابوحنية محيز ويك نماز شروع فهوجائ كي ميمين من لكما إوريك مي على مردوايول من اورفقها كالنقلاف بكدامام الوطيفة كزويك الين نامول كراته نماز شروع ہوتی ہے جواللہ مختص میں یا مختص اور مشترک دونوں سے شروع ہوتی ہے جیے رجیم اور کرمیم اور اظہراور اسم بیے کاللہ کے ہراسم سے شروع ہوجاتی ہے بیکرفی نے ذکر کیا ہے اور مرفینانی کا بی فوی ہے بیز اہدی میں لکھا ہے اور اگر اللهد اغفرلی سے تماز شروع کی توضیح شہو کی اس کے کداس میں خالص تعظیم نہیں بلک بندہ کی حاجت بھی لی ہوئی ہے بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور الر استغفرانند بااعوذ بالغديا تالغد بالاحول ولاتوة الابالغدياماشاء الغدكان كهاتو تمازشروع شهوكي بيجيط مس لكعاب اوراكرتعجب مي النداكبر کہااوراس سے تعظیم ارادہ نہ کیایا موڈن کے جواب کاارادہ کیاتو جائز نیس اگر چینمازی نیت کی ہوریاتا تار خانیہ علی اکسا ہے۔ اگر ہم الله الرحل الرحيم كما تو تماز شروع ندموكي يتميين بن لكها ب اوراكر التدام كرالف يم ستغيام كرساته كما تو بالا تفاق تما زشروع ندموكي ية تار فانيد عي مير فيد القل كيا ب الرائد اكبركاف فارى يكهاتو نماز شروع بوجائ كى يميط عي لكها ب اور نماز ال وقت شروع ہوگی کہ جب تجبیر کھڑے ہوکر کمے یا اسی حالت میں کے کہ بنسبت رکوع کے قیام سے قریب ہوبید الدی میں تکھا ہے اگر بیٹ كرتمبيركى اور پيركمز امواتو نماز شروع ته موكي نفل كي تماز قيام كي قدرت پر بھي بينة كرشروع كرنا جائز ہے مير يحيط سرحسي بيس لكھا ہے۔ امام ابوطنیق کے نزویک امام کے تحریمہ کے ساتھ تحریمہ باند معے اور امام محتر اور امام ابو بوسف کے نزویک امام سے تحریمہ کے بعد تح بیریا ندھے اور فتوی انہیں دونوں کے قول کے اوم ہے بیمعدن میں لکھا ہے بعض فقہائے کہا ہے کہ جائز ہوجانے میں خلاف نہیں اور میں سے اور ام اللہ اس بات میں ہے کہ اولی کوئی صورت ہے سیمین میں لکھا ہے اور امام ابوطنیف کے نزو کی امام تح مید کے ساتھ مقتدی کاتح براس طرح ہونا جا ہے جیسے انگل کی حرکت کے ساتھ انگو تھے کی حرکت ہوتی ہے اور امام جرا اور امام الديوست كرد يك جوامام كي حريد كي بعد مقترى كاتحرير باس على الى بعديد مرادبكهام كالقداكر كرر عالية الذك ہمز وكوما و بيم معنى كے باب الحسديد على الكھا ہے ۔ اگر مقتدى نے اللہ اكبركمااور الله كالفائق امام كے اللہ كمنے مے ساتھ على واقع ہوااور اکبر کا لفظ امام کے اکبر کہنے ہے پہلے کہ چکا تھا تو فقید ابوجھ نے کہا کہ اسمے یہ ہے کہ فقیما کے نز دیک نماز شروع نہ ہوگی اور اسطرح اكرامام كوركوع من بإيا اورالله كالفظ اس نے قيام مي كهااوراكبركالفظ ركوع من جاكركها تو نمازشروع نه بوكى اور فقها كا اجماع ہے کہ اگر منفتدی افتد کے لفظ سے امام ہے میلے فارغ ہو گیا تو اظہر دوایات کے ہموجب اس کی نماز شروع ند ہوگی بدخلاص میں انکھا ہے ل نيكن اللّه اعفدلى - يابم الله الرحل الرحيم نه وحس سه فالعس وكرم النيس سياا ع اليكن و دالحار بي تكما كرنما زشروع ندموك يي مخارسها س عراً الله كاول كرنا كفرب ورز معدد يساميح قول بي بارا كبركودكر كاكباركر ١٢٥

صورت قیام کی بدے کہ اگراہے اتھ لیے کرے تو مھٹوں تک نے پنجیں بغیرعذرایک باؤں پر کھڑا ہونا مروہ ہے اور نماز جائز ہوجاتی ہے اور اگر عذر تکبوتو مکروہ تبین بیجو ہرة العیر واورسراج الوہاج بی لکھاہے اور منجلہ ان کے قر اُت سے امام ابوطنیفہ " كنزويك ايك آية كريد من ساكر چرچونى بوتر أت كافرش ادا بوجاتا بيريط بم لكما باورظا مدس بكريمي اسح ب بيتا تارخانييش لكعاب كيكن جوفض مرف اى قدر براكفاكر يهو وكنبكار بوكابيوقابيش لكعاب بجرا فطرز ديك اكرو وجيوني آيت پڑھی جس میں بہت سے کلیے یا دو کلے ہوں جیسے فم کل کیف قد راور فم نظرتو نماز جائز ہے اس میں مشارکنے کا اختلا نے نہیں اور اگر الی آیت پڑھی جس میں ایک کلہ ہے جیسے مہامتان یا ایسی آیت پڑھی جوایک ہی حرف جیسے جس ۔ ن ۔ ق تواس میں مشائخ کا اختلاف ہے ميمعني هي آنڪھا ہے اور استح مدہے کہ تماز جائز نہ ہوگی بیشرح مجمع میں آنکھا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور مہی ظہیر بیاورسراج الوہاج اور التخ القدير عمالكها ب- الرين آيت دوركعتول من برهي جيسا بية الكرى يا آيدالمدينة تعوزي ي ايك ركعت من يزهي تعوزي ي دومری رکعت عراقو عامد فقها کا بیتول ب کر جائز ب بیریط می اکھا باور میں اسمے بیدیانی اور منیند المصلی می اکھا ب قرائت یں سیجے حروف کی ضرور ہے اگر حرف زبان سے سیجے کیے اور خود ان کوند ستا تو جائز نہیں ہی اختیار کیا ہے عامد مشائخ نے ریحیط میں انکھا باور کی اختیار ہے بیسرا بید میں میں لکھا ہے اور یکی سی ہے ہوتا بید میں لکھا ہے اور میں تھم ہے ذرج میں بسم اللہ بردھنے کا اور تتم میں استثناء كااور طلاق اور مثاق اورايلا ماوريع كالمحل قرأت فرض دوركعتيس بين بديجيط يم لكعاب خواه دوركعتو س كافرض مويا تمين كايأجار كاخواه بيل دوركعتيس موس خواه آخركي دوركعتيس خواه بيليه ووكانه شرك ايك ركعت مواورآخر كيدو كاندش كي ايك ركعت مويرشرح فايد من لكما ب جوش ابولكارم كي تصنيف ب - اكرايك ركعت عن بحي قرأت ندكي ياصرف ايك ركعت عن قرأت كي لو نماز فاسد مو کی بیشنی شرح نقایہ می الکھا ہے ور اور نفل کی سب رکھتوں میں قرات فرض ہے بیمیط میں الکھا ہے اگر فیند کی عالت میں قرات کی ا تنی مین زمی اور بر تریب میشی کے بواونطی مین شام کی د مقانی زبان بط ورامل کسان دکتوارکو کیتے میں اور شامیوں کے ساتھ زیادہ مشہور ہوگیا 11

ع ادر جو کمتی بغرض ہو چیسے نماز نڈرش اور فجر کی سنتوں میں ہا اتفاقی کمانی الخلاصیرا سع اگر جماعت کے واسطے جائے کی وجہ سے وہ قیام سے عاجز ہوجائے لیتی تھک کر جماعت میں کھڑ انجیں ہو مکما تو کھر میں کھڑ ہے ہو کر پڑھا تا کہ جائے ہوئے گاری ہا تھا۔ جائے 11 سے کنولہ تعالیٰ خافر ذا ما نیسو من القوآن جرکس اس کلام کے لینی پڑھوجس قدر کیآ سمان ہوتر آن سے 11 (1) کینی کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ نا 11

ا اور بیشےرکوع میں سرماذی زالو ہوجائے االوالسعورش

#### نماز کے واجبوں میں

وورري فصل

ا جب أى في جدو إدان كيا موتمن في كدورندوم الحدوموا وإيا المن البدايد

ع پی اگرقر آن کیل سےدکو عادیادہ پر حاکم مورة فاتحد نہ می تو جدہ سیدواجب ہے۔م ۔اگر فاتحدیث سے آیک آیے چھوڑی تو بھی بحدہ سیدا اجب ہے۔ الجین اور کہا گیا کرصاحین کے زویک فعف ہے الحدواجب ہے افائل ترک کرنے سے بحدہ نیس ہے کین اول اولی ہے ا

جوامام کے قارغ ہونے کے بعد تماز پر هتا ہے وہ ہارے زو یک اس کی پہلی رکعت ہے اگر تر تیب فرض ہوتی تو اخیر نماز ہوتی لیکن جو افعال بررکعت می مرونیل میسے کے قیام اور رکوئ یا تمام نماز می مرونیس جیسے کہ قعد واخیروان میں تر تیب فرض ہے بہال تک کہ اگر قیام سے بہلے رکوع کرلیا یا رکوع سے پہلے بحدہ کرلیاتو جائز بیں اور اس طرح اگر قعدہ میں بعدر تشبد بہتا بحراس کو یاد آیا کہ ایک بحدویا اور کوئی رکن حل اس کے رہ کیا تو قعدہ باطل ہے معیط جس لکھا ہے فتہا کا اجماع ہے کدر کوع سے قومہ میں امام ابو صنیف اور امام حمد كنزويك اعتدال واجب نبيس يظهير بديس لكعاب اوراس طرح طمانيت جلسم واجب نبيس بيكاني بس لكعاب اوراعتدال ركوع عى اور بجدوين اور برتعل من جوبلف، اصل عن كرخي نے وكركيا ہے كه صاحبين كے تول كے بموجب واجب ہے يظهيريدين لكھا ب-اور مجاسي بيشرح مني المعلى عن المعاب جوامر الحاج كي تعنيف ب- تعدى اركان اعضاك إيساكون كو كيت بيل كد سب جوزان کے تم ہے تم بعقد را یک سیج کے تھر جا تھیں ریمینی شرح کنزاور نہرالغائق میں لکھاہے پہلا قعد وبعد رتشہد کے جس وقت میار مکعت والی یا عمن رکعت والی تماز میں دوسری رکعت کے دوسرے بجدہ ہے سراٹھائے واجب ہے میں اصح ہے بی تلمیریہ میں لکھا ہے دونوں قعدو می تشهدواجب بے ميمراج الوباج مي لکھا ہے اورتشهيد يون برجے التيات تقدوالعملوات والطيبات السلام عليك ايما التى رحت الغدو بركانة السلام علينا وعفي عباد الند الصالحين المبدان لا الدائندوا شهدان محداعيده ورسوله بيز ابدى مس لكعاب يتشهد عيدالند بن مسعود كا بادراى كواعتيا ركرنا تشهدابن عباس عاونى بيدايد على لكعاب اورضرور بكرتشد كفظول كمعنى كاابى طرف ساراد وكراكويا كدد والندر تحية بعيجاب اور ى براورات نس براورادلها والندير سلام بعيجاب بيز ابدى من العاب سلام كا لفظ واجب ہے بیکنز عم الکھا ہور عل قنوت پڑ صنااور میدین کی تعبیریں واجب ہیں مجی جے ہان کے چھوڑ نے سے مجد و مہوواجب ہوتا ہے اور چیر کے مقام پر جیراوراخفا کے مقام پراخفاوا جب ہوتا ہے جمر اور مغرب اور عشاکی کہلی دور کعتوں میں آگرا مام ہے تو جمر كرے اور اخيركى دوركعتوں ميں اخفاكرے بيز ابرى ميں لكھا بي ظهر اورعمر ميں امام اخفاكرے اگر چدعرف ميں جو ہواور عيدين ميں جركرے بدہدايدي لكھا ہے اس طرح تروات اوروزي اگرامام موتوجركرے اكر عليحدونمازيز علائے واكرنماز آبستديز سے كى ب تو واجب ہے کہ آستہ پر معےاور یہی سی ہے اور اگر نماز جبر کی ہے تو اس کوا ختیار ہے اور جبرافضل ہے لین امام کی طرح بہت جبر نہ كرے اس لئے كه بدو دسرے كونيس سناتا ميمين بي لكھا ہا م جلانے بي بہت كوشش ندكرے بيه بحرالرائق بي لكھا ہے اگر امام حاجت سے زیادہ جرکرے گاتو عنبگار ہوگائ لئے کدامام لوگول کے سانے کے لئے جرکرتا ہے تا کدوہ اس کی قرأت میں قركري ادران کوحضور تکب ہو بیسرائ الوباح میں تکھاہے جوذ کر کے لئے واجب ہوا ہاس میں جبر کرے جیسے تماز کے شروع کی تعمیراور جو فرض نبین ب بلکه علامت ے واسطیم تمرر ہاس میں بھی جرکرے جیے تھیرات انقال جھکتے اور اٹھتے وقت سے تھم امام سے واسطے ب اوراكيلانمازي صفوالا اورمقدى ان ين جرندكري اوراكرة كريعض نماز يخص بي جيديدين كي كبيري اس بني مي جركر عراقیوں کے ندہب کے ہموجب آنوت میں بھی جبر کرے ادرصاحب مدایہ نے تنوت میں اخوا اختیار کیا ہے ادراس کے سواجو بچر برا ما جاتا ہے جیسے تشہداورآ مین اور تحسیل ان میں جہرنہ کرے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

ا كردات كى تمازوں من سےكوئى تماز بحول كرچيوز دى اوراس كودن من جماعت سے تضاكيا اورا مام نے جرز كيا تواس ير

ا۔ تعریقی واسطے انفد کے اور دعائی اور پاک کلے سلام اوپر سے سے اے بی اور رحمت انٹدی اور پر کھتیں اُس کی سلام اوپر جارے اور بندوں انفد کے جو سالحین میں تعتیق کیں ہے کوئی معبود کر انفداور کوائی دیتا ہوں میں کہ تعتیق محر بندے اُس کے ہیں اور رسول اُس کے ا

بحدہ مہولات موگا اورا گرون کی نماز رات میں جماعت ہے قضا کر ہے وا امام کو چاہئے اخفا کر ہے جہرتہ کر ہے اورا گرجول کر مہر کہا تو جدہ مہولات مہوگا ہے تباوی خان میں بحدہ مہولات مہوگا ہے تباوی خان میں بحدہ مہولات مہوگا ہے تباہ خص اگر جہری نماز کو قضا کر ہے واس کے جہر میں مشائح کا اختیا رکیا ہے قاضی خان ہے ہے کہ جہر اضل ہے ہو جہ میں بھا ہے اور ویکا فی میں ہے اور خوش الائداور فخر الاسلام اور بہت ہے مثافر میں نے اس کے افتیا رکیا ہے قاضی خان نے کہا ہے کہ بحل میں بھی اس سے کہ بھی اس سے ہو جہری میں بھینا اخوا کی کہ جب وہ پوری الحمد پر وہ زیا تھا اور دوسر فی میں نے آکراس وقت اقتدا کی کہ جب وہ پوری الحمد پر وہ زیا تھا اور دوسر کے خص نے آکراس وقت اقتدا کی کہ جب وہ پوری الحمد پر وہ زیا تھا اور ہوسر کے تھا تھا اور دوسر کے تھا تھا اور دوسر کے تعالم میں بھینا افغا کر ہے دات کے نفوں میں بھینا افغا کر ہے دات کے نفوں میں اختیا ہے ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ کہ جہر ہے کہا ہے کہ جہر ہے کہا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر ہے کہا تھا ہے کہ جہر ہے کہا ہے کہ جہر ہے کہا ہے کہ جہر ہے کہا ہے کہ جہر ہے کہ دوسر شکل کا کہا ہے کہا ہے کہ جہر ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہ جہر ہے کہا ہے کہ کہ جہر ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا تھا ہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ کہا ہے کہا کہا

نيعرى فصل

## نمازی سنتوں اس کے آداب و کیفیت کے بیان میں

میر پیط میں لکھا ہے اور ہاتھ تکبیر کے پہلے اٹھائے ہی اسے ہے یہ ہدا یہ شن لکھا ہے اور اس طرح قوت اور عیدین کی تکبیروں میں ہاتھ اٹھائے اور ان کے سوااور کسی تکبیر میں ہاتھ ندا تھائے میا تھیارشرح مخار میں لکھا ہے اور اگرا ٹھائے تو ہمارے نزدیک میں تھے قول کے موافق نماز فاسدنیں ہوتی میراح الواہاج میں لکھاہے۔

اورعورت اسينے شانوں تک ہاتھ اٹھائے میں مجے ہے یہ ہدایداور تبیین میں لکھا ہے اور جس وقت ہاتھ اٹھائے تو انگیوں کونہ بالكل بندكر ، نه بالكل كلول في بلك معمولى طور بريند مون اور كلف كورميان من ركع بيزباب من تكما باور مجي معتدب يرجيط میں تکھا ہے اگر ہاتھ شاخا نے اور تکبیر کہد چکا تو چر ندا تھائے اور اگر تکبیر کہنے کے درمیان میں یا وا جائے تو اٹھا لے اور اگر مقام مسنون تكنيس اشاسكاتوجهال تكمكن مووبال تك اشالها وراكرايك اشاسكا باورايك بين اشاسكاتوايك بي اشاكا وراكر ممی تفس کے باتھ طریقہ مسنون سے اوپر بی اٹھتے ہیں اور بغیراس کے وہ باتھ نہیں اٹھا سکتا وہ اس قدر اٹھا لے بیمبین میں لکھا ہے مسوط می ب کداگرانند کے الف کو مدکر ہے تو اس سے نماز شروع نہیں ہوتی اور اگر قصد أمد کرے گا تو کفر کا خوف ہے اس طرع اگر ا كبرك الف كوياس كى ك وحركر عن تماز شروع نيس بوكي اورا كرانندى بكومد كمياتو ازرو العت ك خطاب أوري على علم ب رے کی مدکا اللہ کے اور ہے کی جزم خطاب بیٹ القدر میں لکھا ہے اگر اللہ اکبر میں اللہ یا اکبر کے ہمز وکومد کرے توب سیب معنی شک کے نماز فاسد ہوگی اور اگر بیے اور یے کے ورمیان میں ایک الف شامل کردے توبعضوں نے کہا ہے تماز فاسد ہوگی اور بعضوں نے کہا ہے فاسدند ہو کی بینمابید من اکھا ہے اور تکبیر سے فارغ ہوتے بن ناف ع سے بیچے دابتا ہاتھ ایٹا ہا کس ہاتھ کے او برد کھے يديحيط عمل امام خواجرز اوه سنفل كياب اوريجي نهامه عمل الكعاب اورعورت اين بإتحد حجماتي يريانده يعين يستد المصلي على الكعاب جس قیام میں ذکرمسنون ہاس میں ہاتھ باند مناسنت ہے جیسے سبحانك اللهم اور قنوت اور جناز و كی نماز اور جس قیام میں سنت نبیل ب جیسے عیرین کی تھیریں وہاں ہاتھ جھوڑ تا سنت ہے رہنہ اید می الکھا ہے اور میں سی سے ہدارید میں الکھا ہے اور میس الائمہ سرحسی اور صدرالكبيراور بربان الانمداورمدر الشبيد حسام الدين اى برفتوى دية تقييميط ش لكما باورركوع كقومه من بالاتفاق باتحد جھوزے اس لئے کہ ذکر سنت واسطے انقال کے ہے نہ واسطے تومہ کے بیشرح نقابیش ہے جوشن ابولمکارم کی تصنیف ہے ہمارے اکثر مشائ نے مستحب کہا ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے اور پکڑتے کوجع کرے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور معنی میں ہے کہ بھی سے بیشر تا نقابیہ ابول کارم میں اکھا ہے اور طریقداس کا ہے کہ واحق مقبلی باتھ کی بشت پررہے اور چھنگلیا اور انکو شے سے پہنچ کو پکڑے اور باتی الكليال كلائي پر چيوز و مدونوں ياؤں كے درمنيان يس قيام كى حالت يس جار الكشت كا فرق جا ہے بيرخلا صديم لكها ہے كار خص سبحانك اللهد ويحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولااله غيرك سيداس كالعاسيمام بويامقترى بوياتها نمازي ستابو سب کوئی تھم ہے بیتا تار فائید میں لکھا ہے اور جل ثنائك شاصل عن فركور ہے تنواور میں بیمیط میں لکھا ہے ہی فرائض میں اسے ند پر عديد ايد المان العام اور: الني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا وما انا من العشر كين - تح يمد سك بعد ند پڑھے اور نہ تنا کے بعد پڑھے میشر ح نقابیر میں لکھا ہے جوشتے ابول کارم کی تصنیف ہے اور اولی میدے کیجمیرے پہلے بھی اس سے نیت ملانے کے لئے ندم سے بی سے سرار میں لکھا ہے مرتعوز را سے اوروہ سے اعود بالله من الشيطان الرجيد مين الاتار ب

ا خلاص می ہے کہ اگر باتھ نے اُنے ان کا عادی ہوگاتو گنہگار ہوگااور اگر بھی ایسا ہوجائے تو گنہگار نہ ہوگا ا

ع بہب نر ان علی مرتعنیٰ کے کدست ہے رکھنا دولوں ہاتھوں کاناف کے بیچے اور بہب خوف خون جمع ہوجانے کے بیخی حکمت ہاتھوں کے کھلے ندر کھنے جمل بہب کدنیا دہ کھڑے دہے ساتھیوں جمل خون نے آتر آئے کا

جب الحمد سے فارغ موتو آمین کے اور سنت اس میں آہستہ کہاں یہ بیعیط میں لکھا ہے اور تنہا نماز پڑھنے والا اور امام اس عن برابر میں اور مقتدی بھی اگر قر اُت سنتا ہوتو آمین کے بیز اہدی میں اکھا ہے اور آمین میں وولوں افت میں ما تھی اور تصریفی اور اس كم منى مين تبول كراورتشد يداس مين تعلى موئى خطاب آمين اگريداورتشديد يه كها تو نماز فاسدند موكى اوراى يرخوى باس كئے كه و وقر ان من موجود ہے سیمین من لکھا ہے اگر مقتدی امام ے آست قر اُت پڑھنے کی نماز من جسے ظہراور عصر کی نماز من ولا الضالین س لے تو بعض مشارع نے کہا ہے کہ مین نہ کے اور فقید الوجعفر ہندوائی نے کہا ہے کہ مین کے میدیط میں لکھا ہے جمعداور عبدین کی تمازیں اگر مقتدی دوسرے مقتد بوں کی آین من لے توامام ظہیرالدین نے کہاہے کہ آین کے بیسراج الدبائ بی فاوی نے قال کیا ہے۔ پھرالحمد کے ساتھ سورة یا تمن آیتن ملاءے ریشر ح منیتہ المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاث کی تصنیف ہے اور بڑی آ ہے بھی تبن آیت کے قائم مقام ہوجاتی ہے یہ بین میں لکھا ہے جب قر أت سے فارغ ہوجائے تب ركوع كرے اور كمر ا ہوا ہو بي سيح لمر ب ب ساخلام مل لکھا ہے اور جامع صغیر میں ہے کہ چھکنے کے ساتھ ان تجمیر کیے یہ ہدایہ میں لکھا ہے طحاوی نے کہا ہے کہ میں سجے ہے یہ معراج الدرايين لكعاب بابتدا تكبيرى بمكت كماته مواور فراغت الدوقت موجب بوراركوع من جلاجائ يديط مل كما بامام رکوع وغیرہ کی تجمیروں میں جہر میر سے بہی طاہر روایت ہے بیتا تار خانید علی الکھا ہے اور میاضح ہے بیخلاصد میں الکھا ہے اللہ اکبری رے کو جزم کرے یہ نہایہ میں لکھا ہے اور اپنے ہاتھوں سے دونوں گھٹنوں پر سہار اوے لے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور بہی سی کے ہے یہ بدا لکع ين كلها ب اور انظيال كلول في الكيول كالحوانا سواس وقت عاور انكيول كابندكرة سواع حالت بجده سے اور كى وقت بن مستحب نہیں ہے اوران دونوں وقتوں کے سوااور سب وقتوں میں انگلیوں کواپنی حالت پرد کھے یہ ہدایہ میں لکھا ہے اور پینے کواس طرح بجیادے كما كراكرياني كابياله ويدوركودين وتفهرجائ اورسركونه جمكائ اورشا تعات لعني سرأ سكاسرين كي سيده على بوخلا صدي لكحاب اور مرووب كدائي ممنون كوكمان كي طرح جه كادي ورت ركوع ش تحوز اجتكادرائ باتمول برسهاراندو الكيول كوشكول ا مادى نے كماكراكرامام حاجت سے زياده ديكاركر كير كم كاتو كروه موكا ثنائى نے كماكرده اى مورت عى ب كرهاجت سے زياده نبايت درج كوجو مثلاً اس کے جیجے ایک صف ہے اور وہ اتنا چیخا ہے کہ وس صفول میں آواز جائے تو مروه مو گاورواضح ہوکہ جب امام تروع میں اللہ اکبر کے تو اگر آس کی نہیت صرف او کوں کوجر دار کرنے کی ہوگی تو اس کی نماز ہوگی اور نہ کی مقتدی کی ہوگی ملک خبردار کرنے سے ساتھ میت اپنی نماز کی تحریم سے کا طرح تنظیم جو المام كي آوازووسر الوكون كو ينتياتا بوه بهي اكر فقط خبرواركر ني نيت الله اكبر كيم كاتو نماز تداس كي موكى اورنداس مخف كي جواس كي آواز براقدا كرے كالك يكاركر كينے كے ساتھ عمير تحريم عدكا قصدكرے كاتو نماز ہوئى ادر بدون حاجت كيميركا الله اكبريكاركر كبنا كروه ب

بلکہ دیند رکھے اور گفتوں پر رکھ کے اور اپنے کھنوں کو جھائے رکھے اور ہاوڑجم سے علیمہ و ترکرے بیز ابدی بھی لکھا ہے رکوئ مل است سجان رکی استیم تمن بار پڑھے اور بیم سے کم ہے اگر تیج بالکل نہ پر ھے یا ایک بار پڑھے و جائز ہے گر کروہ ہے جب رکوئ طمانیت سے ہوے جب سرا تھا و ے اگر طمانیت شہونی تو امام ابوطیفہ اور امام کی کے نزویک نماز جائز ہوجائے گی بہ ظامہ بھی لکھا ہے اگر امام ہے تو بالا جماع بی تو لے کہ دونوں کو پڑھے بورا گرمقتندی ہے تو بلا طاف بی تول ہے کر ربنا لک الحمد پڑھے اور کئ اللہ نہ پڑھے اورا کر تنہا نماز پڑھتا ہے تو اصح بہ ہے کہ دونوں کو پڑھے برجیط بھی لکھا ہے اورای پر احتاو ہے بیتا تار فائے میں لکھا ہے اور ہی اس سے بہ بدایا ہوتا ہے ہوئے ہیں لکھا ہے اور بھی استیم ہوئے ہوئے ہیں کہا اور کہا اور اس دواج ہے تو ربنا لک الحمد کے بیز اہدی بی لکھا ہے اور بیا صح بیت تید میں لکھا ہے بوسٹ این مجد ہے کہی نے بو چھا کہی جب سید ھا ہوجا کے تو ربنا لک الحمد کے بیز اہدی بی لکھا ہے اور بیا ص ادائے کہ جب سید ھا کو ابوتو می اللہ لن تھ و تھا وہ اس کے بیت بیسے کہیں جو آجا ہے کہی اللہ لن تھ و تھا تھا وہ تھا وہ تھا وہ تھا وہ تھی ہوئے جو الحد انتقال کے لئے ہے اس کو اور کل میں ادانہ کرے جیسے کہیں جو تا کہ وہ تعلق وہ تھا تھی ہوئے ہوئے وہ مرا تھانے کے بعد ہے کہیں بیا رکوئ سے تھی ایسٹری تھی ہوئے ہوئے وہ مرا تھانے کے بعد ہے کہا ہوئی میں ہوئے ہوئے وہ مرا تھانے کے بعد ہوئی کہا ہوئی میں ہوئے ہوئی کہا ہے کہا اللہ کن جو میں جو سے کہ ہر چیز بھی اس کی جگدی رہا ہے کہا ہوئی کہا ہے کہ اللہ کن جو بیا تار فائے بھی جو سے تا تار فائے بھی ہوئے ہوئی کہا ہے کہ اور کی کہا ہے کہ جر چیز بھی اس کی جر جر میں جو سے تا تار فائے ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کیا ہے کہا ہوئی کیا ہے کہا گوئی ہوئی گیا ہے کہا ہوئی کی ہوئی کہا ہوئی کہا ہے کہ در کرتا تھا ہوئی کیا ہے کہا کہا ہوئی کی کھا ہوئی کیا ہوئی کی جر سے تا تار فائی ہوئی ہوئی کے دیکھی کے تو تو کہ کی کہا ہوئی کیا ہوئی کی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی کے دو تر انداز کی کے دو تر انداز کی کو کرنا ہوئی کی ہوئی کی کھا کے کہ کو کہ کو کھی کے دو تو کی کہ کو کھی کے کو کھی کے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کی

اوررکن انتقال کینی جدوتم م کر کے اس سے باہر ہوتا اس واسطے دومرا بجدہ بغیرا نقال کے نیم ہوسکا کین انتقال دوسر ہے جدہ کی طرف کو بغیر مرا افعانے کے مکن نیس اس واسطے مرا افعانا لازم ہوا یہاں تک کہ اگر انتقال بغیر مرا افعانے کی مقداد میں استان کا بی ہے ہیا ہے میں تکھا ہے مرا افعانے کی مقداد میں اختمانی سے ہیا ہے میں تکھا ہے دور انتقال بغیر ہی تکھا ہے اور ایا مجان اور ایا مجان کی ہے ہے ہو جان اور ذین سے زیادہ قریب ہے جان اور ایا مجان کی سے ہوا ہے میں تکھا ہے اور ایا مجان کی سے ہوا ہے میں تکھا ہے اور ایا مجان کی ہوئی ہی تھا ہے کہ جب انتا مرا افعان و ایا کہ سے اور ایا مجان کی ہیں تھے دونوں نہا ہے کہ جب ہوا ہے میں تکھا ہے اور ایا مجان کی ہوئیوں کے بلی استے دونوں نہا کہ سے اور ایا مجان کی ہیں تھے دونوں نہا کہ سے اور ایا مجان کی ہے ہوئیوں کے بلی استے دونوں نہا کہ سے اور ایا مجان کہ ہوئیوں کے بلی استے دونوں نہا کہ رخکو اور موسرے بعدہ میں تکھا ہے اور ہوا کہ وجہ باراد و بنا تا مرا اور انتقال کے دونوں نہا کہ دونوں نہا کہ اور دونوں باتھ دونوں باتھ دونوں باتھ دونوں باتھ دونوں باتھ دور ہوئیوں کہ تھے ہوئی کہ ہوئیوں کہ ہوئیوں کہ اس کے دونوں نہا کہ دونوں باتھ دور بین کھا ہے اور دونوں باتھ دونوں باتھ دونوں باتھ دونوں باتھ دونوں باتھ دور ہوئیوں کو باتھ ہوئیوں کو ایاں کو استراد کے دونوں باتھ دونوں باتھ

اور جب اشہدان لا الدائلة ير پنچ تو شہادت كى انتقى سے اشارہ كر سے اشارہ كرنا ى بخار ہے بي فلا صديش كھا ہے اى بو فتوئ ہے بيمغم رات يس كبرئ ہے نقل كيا ہے اور بہت ہے مشائ نے اشارہ كو جائز تيس كيا ااور منية المصلى بن اہے كرہ ہكہ ہي ہي ہيں كھا ہے جبين بيں كھا ہے جلالى بيں ہے كہ قددہ ہے بھى اس طرح بؤوں كے بل كمر ابوجس طرح بحد ہے كمر ابوتا ہے ۔ طحاوى نے كہا ہے اگر ہاتھ فر بين بوقيك د ساتو مضا كقة تيس بيزا ہدى بين كھا ہے اور اگر كمر ابوكر بجر دومرا دوگا شاس طرح اواكر ہے جس طرح پہلا دوگا نہ بي قيام اور دكوئ و جود كرد چكا ہے بيجيط ميں كھا ہے اور اور سرے دوگا نہ بي مرف الحمد براجے بيكا في بين كھا ہے اور اس برزيادتى كرنا كروہ ہے بيرائ الو ہائ بي اختيار شرح مختار سے فل كيا ہے اور اگر قر اُب و جي جو رُد ہے ہے كہ في ميں كھا ہے اور اس برزيادتى قاضى خان بي كھا ہے اور ہي احتيار شرح مختار ہے ہي سب روا بتوں بي مسيح ہے بيدہ فيرہ ميں كھا ہے اور اس براعتاد ہے بي فاوى خان ميں كھا ہے اور مئى اس حرب بي مسل قر اُب ميں كھا ہے كا اور خابر روايت ہے بيد بدائع ميں كھا ہے اور سكو ہے بي خلاص ميں كھا ہے اور قددہ اخبر ميں بھي اس طرح بينے ميسے بيلے قعدہ هى بيئد چكا ہے بيد ہوا بيد بيلى كھا ہے اور سكوت كروہ ہے بي خلاص ميں كھا ہے اور قعدہ اخبر ميں بھي اس طرح بينے ميسے بيلے قعدہ هى بيئد چكا ہے بيد ہوا بيد ميں كھا ہے اور سكوت كروہ ہے بي خلاص ميں كھا ہے اور قعدہ اخبر ميں بھي اس طرح بينے ميسے بيلے قعدہ کہا كہ ہوں كيے۔

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم و على آل ايراهيم و بارك على محمد و على آل محمد كما باركت على ابراهيم و على آل ابراهيم الك حميد مجيد \_

ا ام محر سے اشارہ کی نیفیت اس طرح مردی ہے چھٹھیااور آس نے پاس والی انگی تو یا ندھ لے اور دیج کی انگی اور انگو شے کو طاکر صلقہ کر لے اور کلے کی انگی انھا کراشارہ کر سے اور حلوالی نے کہا کہ لا النہ یر انگلی کھڑی کر سے اور الا ابلئہ کے وقت کر اوسے 11 الراللهم ارزقني مالا عظيما كم يعن اسالته جميكوبهت سامال وينو تماز قاسد موتم بائ كي اوراكر اللهم ارزقني العلم والحج اوراس كي مش دعا ماسكك تو نماز فاسدنه وى مضمرات من تكما باوردلوالجيد من ب كدجا بي كداكى دعا ما يح جو پہلے سے یاد ہواس کئے کہائی کی زبان پرایا کلام جاری نہ وجائے کہ جوآ دمیوں سے کرنے کی باتص ہیں تو نماز فاسد ہوجائے گ ميتا تارخانيه من لكعاب اورجن چيزون كوبهم في مفسد صلوة كهاب وه اى حالت على مفسد جي جب ترصلوة على بعدرتشهد تربيض اور جو بیند کیا تو نمازاس کی پوری ہے سیمین میں لکھا ہے اور تجملہ ان دعاؤں کے جوصد سے ابت ہوئی میں بدعا ہے جو حضرت ابو بكر رضی الله عندے مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله فریج اس کہا کہ جھے کوئی الیسی وعاسکماؤجوتماز میں برد ها کروں تو قرمایا رسول الله مُؤْتِهُ مِنْ كُم يُول كمد : اللَّهم الى ظلمت نفسي ظلما كثير اوائه لا يغفر الذَّوب الا انت فاغفرلي معفرة من عدل وارحمتی انك انت الغفوذ الرحميد اوراين مسعودين كلمات عدما ما تكتے تھان مى سے يمكى سے: اللهد انى اسلك من الخير كله ما غلمت منه و مالع اعلم و اعوذبك من الشركله ما اعلمت منه و مالم اعلم بينهاييش الكما باورمستجب ب كمازير صدوالا تمارك فيرش جودعا كم ين ان كيديري صد زب اجعلني معيم الصلوة ومن طويتي ربنا وتعبل دعاء دبنا اغفرلي ولوالدي و للمؤمنين يوم يعوم الحساب يتاتار فانيش جمت سفل كيا ب جردوسام بجير ايك والمن المرف وومرابا تي طرف بهلي سلام عن اس قدر والعن طرف كومن بيمير كداس كيواب وخراره كي سفيدي نظرة جائ اور اس قدردومرى طرف كومنه يجير عقديد على بيك يكي الشح بيرشرح نقامه على لكهام بير بين المكارم كي تصنيف باورالسلام ل مجرد تكرامكاني اوقات من درودمتحب ب(تقريح اوقات) روز جمد شب جمدروز شنبه پنشنبه وقت من وشام - دقت دخول مجروخروج من مجد - وقت تریارت مزارشریف حضرت ملی الشعلیه و ملم مفاومرده مر \_ خطبه جعد وغیروش ما مام خطیب کو بعدازان کے \_دعا کے شروع درمیان وآخریں \_ بعد تتوت کے اگرچدور ہو رہمیدے بعدسلمان سے فاقات اور مداہونے کو ات- وضوے دنت کان ہو لئے کونت ہر بھول جانے پروعظ کہنے و مدیث بز منان ابتداوا اخباش ادرنق في لكين وتصنيف ودرى وين اوردرى لين كوقت اورهنى كرف والدونكاح برجن وبرحوان والي برسب ما بزمزوري كاموس كر روئ من اور معزية الما الم الكيف كوفت درود متحب المال مارفساد كالسبت تقيق ومجازى ربينيس به بلكداس بات برك يكله بندول ے كہد يكت يرية قساد محقق بوالبدا خلاصد على ميك اللهد اور وقنى فلاند - البى فلان جورود عد عد الله الله على الله على الله والتي عور ك بالكل ايك بى دعار اقتصاركرا ولى كوخت كرديا ب چنانچىم وى بوائى بى احتياط فرائض مى ركھادرسوائے اس كول سے مذب شوق وخسوع وخشوع ے *ساتھ اپنی سرغوب بیندید* دوعائمیں ان کے اورشرا نکا واد ب لحاظ دیکے کہ بید عالمجی معنمہ عیادت ہے اور اگر مرقب السلام علیم یا سلام علیم کے گاتو كاتى بوكا مرتارك ملت بوكا اوردائية اوربائيس كومت بيمرا يمي سنت بالكذالي الجفاوي

علیم در حمداللہ کے بیمیط میں تکھا ہے تاریہ ہے کہ سلام الف لام کے ساتھ کے اور اس طرح تشہد میں الف لام کے ساتھ سلام کے یا میریدین کھا ہے اور اس سلام میں جارے نزویک و برکات نہ کے اور سنت جارے نزویک مدے کدووسرا سلام برنبست میلے سلام کے بست ہومحط علی اکھا ہے اور یکی بہتر ہے میجین میں لکھا ہے اور اگر صرف وائی طرف کوسلام پھیر کر کھڑا ہو گیا تو اگر ابھی تک باتیں تميس كيس اورمجدے با ہرہيں لكا تو بين كردوسراسلام بھيروے بيتا تار خانيد من جمة كال كيا ہے اور سجح بيرے كه جب قبله كي طرف کو چینه پھیر بھے تو پھر دوسرا سلام نہ پھیرے بیقنیہ علی لکھا ہے اور اگر یا تھی طرف کوسلام پھیردیا تو جب تک کلام نہیں کیا تب تک وائے طرف کا سلام پھیروے اور ہائیں طرف کے سلام کا اعادہ نہ کرے اور اگر منہ کے سامنے کوسلام پھیرا ہے تو بائیں طرف سلام مجيردے بيمين ش لکھا ہے مفتدي كے ملام ش اختلاف ہے فتيدا يوجعفر نے كہا ہے كريخار بيرے كرمقندى فتنظرر ہے اور جب امام دامن طرف کوسلام پھیر بھے تب مقتدی دامنی طرف کوسلام پھیرے اور جب امام ہائیں طرف کےسلام سے قارغ ہوتب مقتدی يائي طرف كوسلام بيير مدين وقاوى قاضى خان من لكما ما ورجوى فظ فرشية اورمسلمان اس كي دونوس طرف بي ان كى سلام عس نیت کرے میذ الدی علی تکھاہے اور ہمارے زمانہ علی مورتو کو اور ان لوگوں کی جونماز میں شریکے نہیں نیت نہ کرے می ہداریش لکھا ہے۔ مقتدی ان لوگوں کے ساتھ امام کی بھی نیت کر ہے ہیں اگر امام دائی طرف ہوتو اس طرف کے لوگوں میں اور اگر با کیں طرف ہوتو یا کیں طرف کے لوگوں میں اس کی نیت کرے اور اگر امام سامنے ہوتو امام ابو یوسٹ کے فز دیک داهنی جانب کے لوگوں بن اس کی نبیت کرے اور امام محد کے زور کے دونوں طرف امام کی نبیت کرے رہی طامی لکھا ہے اور میں روایت ہے امام ابوطنیفہ ے ریکائی می تکھا ہے اور قباوی میں ہے کہ میں مجمع ہے بیتا تارخانی میں تکھا ہے اور تنہا نماز برد ھنا ہوتو فرشتوں کی میت کرے اور مسی کی نیت نه کرے اور ملا تک کی نیت میں کوئی عدد معین اند کرے بدیا ہے میں لکھاہے اور میں سیح ہے بدیداتع میں لکھاہے اور جب امام ظهراور مغرب اورعشا کا ملام چھیر چکے تو پھروہاں جینے کرتو تعب کرنا تکروہ ہے فوراستوں کے واسطے کھڑا ہوجائے اور جہاں فرض پڑھی ہوں سنتیں نہ پڑھے داہنے یا یا تیس یا چیچے کوہٹ جائے اور اگر جا ہے اپنے کمر جا کر منتیں پڑھے اور اگر مقتدی ہویا اکیلا تماز پڑھتا ہوتو اگر ا پی نماز کی جگہ بیٹے کردعا ما تکنار ہے تو جائز ہے اور اس طرح اگر سنتی تیں جیسے فجر اور عصران میں ای جگہ قبلہ کی مگرف مند کئے ہوے بیٹھ کئے ہوئے بیٹھ کرتو قف کرنا محروہ ہے اور می فائیز کے اس کا نام برعت رکھا ہے بھراس کو افتیار ہے جا ہے چلا جائے اور ہا ہے اپنی تحراب میں طلوع منٹس تک بیٹھار ہے اور یمی انفل ہے اور جماعت کی طرف مند کریاے اگر اس کے سامنے کوئی مسبوق شہو اور اگر ہوتو وائے یا بائی طرف کو پھر جائے سروی اور گری کے موسم کا تھم ایک بی ساہے سی تھے بے ظلامدی الکھا ہے اور جند عل ہے كدجب الم ظهراورمغرب اورعشا عارغ موتوسنتي شروع كرے اور براى برى وعاؤں مى مشغول التد مورينا تار فائيد مى اكھا ہے۔ جوني فصل

قراًت کے بیان میں

اكرمغريس اصطرار مومثلاً كوئى خوف مويا علنے كى جلدى موتو سنت يہ بكدائمد كيساتحد جوفى صورت جا برا ده لے اور

اگر حصر میں اضطرار ہواوروہ پیسے کہ وقت تھے ہوانی جان یا مال کا خوف ہوتو سنت یہ ہے کہ اس قدر نمبڑ رہ لے کہ جس ہے وقت اور امن فوت نه وجائے بیز امدی عمل کھا ہے اور سفر عمل حالت اختیار ہومثانا وقت عمل وسعت اور امن اور قر ارر ہے تو سنت بدہے کہ فجر ك نمازيم بروج يامثل ال كول اورسورت بزهما كسنت قرأت كى رعايت اوررخصت سغر كى تخفيف دونو ل جنع بوجالي يد شرح منعة المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحاج کی تصنیف ہے اورظہر میں بھی اس قدر ہی سے اور عصر اور عشا میں اس سے کم اور مغرب میں بهت چیونی سورتنی پڑھے بیذاہدی شرائکھا ہے اور حضر ش سنت بیہے کہ فجری نمازی وونوں رکعتوں میں الحمد کے سوامیا لیس با پھاس آیتیں پڑھے اور جامع صغیر میں لکھا ہے کے ظہر میں بھی مثل فجر کے پڑھے اصل میں ہے کہ یااس سے تم بڑھے اور عصر اور عشامی الحمد كسوائي بين أيتن برع معاور مغرب كى برركعت بن جونى سورة برصر يعط من لكعاب اور فقبان مستحن كهاب كم معزين فجر اورظهر کی نماز میں طوال منصل پڑ سے اورعصر اورعشاء میں اوسط منصل (۱) پڑ سے اورمغرب میں چیونی سورتیں پڑ سے بیروقاب میں لکھا ہے طوال مفصل مورہ بچرات ہے مورہ بروج تک کی مور تیں ہیں اوراوساط مفصل مورہ برج سے لم بکن تک اور چھوٹی مورتی لم بکن سے ا خرتک ریجیط اور وقایداورمنید المصلی شل الکها بادر بتمید می ب کداگر کروه وقت ش عصر بر متا بوتو می تمک بدب کدر است مسنون بوری پڑھے مینا تارخانی میں لکھا ہے ور کی نماز میں الحمد کے سواکوئی اور سورۃ معین منیں ہے ہی جو کھو پڑھ لے بہتر ہے ہے ميط ش الكالم يكن في المنظم مروايت يه كرآب في سبع اسد ربك الاعلى اور قل يا إيها الكافرون اور قل هو الله احد ب اس بھی تمرکا یہ مورتمل پڑھے اور بھی ان کے موااور سورتمل پڑھے تاکہ باقی قرآن کے چھوٹ جانے سے نی جائے یہ تهذيب من المعام ـ اورقر أت مستحد يرزيادني شكر عاور نمازكوجهاعت ير مماري شكرد عياليكن يورى سنت اورمستحب قر أت ادا كرنے كے بعد تخفيف كالحاظ عاب يمضمرات مسطوادى في كاركيا ہے اور فجرى تمازين بهلى ركعت ميں بنسب دوسرى ركعت ك قرأت كلويل كرنابالا جماع مسنون إمام فر في الماسي كدمير عزويك بهتريد بكدمب نمازون بل بهلي ركعت كوبنبت دوسری رکعت کے دراز کرے اور ای پرفتوی ہے بیز اہری اور معراج الدرابد میں لکھا ہے اور جمتہ میں فتوی کے واسطے میں لیا گیا ہے یہ تا تارخاند مى لكما باوراس طرح خلاف جمعه اورعيدين من بيدائع من لكما باور بحرمشائخ كاايك اورجى اخلاف ب بعضول نے کہاہے کہ دوتوں رکعتول میں قرق ایک ملث اور دو تلث کا ہولین ووملث قرائت بہلی رکعت میں بڑھے اور ایک ملت دوسری رکعت عی اورشرح طحادی على ہے كہ يہلى ركعت على تمين اينين برا سے تو دوسرى ركعت على دى جيس آينين برا سے بيجيط على لکھا ہے۔ یہ بیان اولویت کا تھا اور تھم بیرہے کے فرق اگر بہت ہومثلاً بہلی رکعت میں ایک یا دوسور ہیا ہے اور دوسری رکعت میں تین آیتیں پڑھے و مضا نقبیل سے میں سے میں اکھا ہے اور جامع صغیر کی بعض شروح میں فدکور ہے کہ بلاخلاف ووسری رکعت کو بہل رکعت پر بقدر تین آیوں کے یاس سے زیادہ کے طویل کرنا مروہ ہے اور اگراس ہے کم طویل کرے تو محرو دہیں بیطا صدیس لکھا ہے مرخیاتی نے کہا ہے کے تطویل کا آیتوں سے اس وقت حساب ہوتا ہے جب آیتی برابر ہوں اور اگر آیتیں بری چھوٹی ہوں تو کلمات اور حروف بعن اگر چرچیونی موره پز مصرتواس سے محص منت اداموجائے گیاا 🔻 معنی مقتدین رغبت والول کے مراتھ موا بہت تک پز مصراور سل والول کے ساتھ سپالیس بر معدادرادسد درجدوالوں کے ساتھ بچاس سے ساتھ تک بر معدادرواتوں کی درازی دکی کود عجداورام اسے مقد ہوں کے اشغال کی نیادتی وکی پرلاظ رکھا ال سے بنظراس فائدہ کے اول رکعت سیت پوری جماعت کو پائیس سیات مدیرے مغروع ابوقادہ میں جوابوداؤد میں ہے مقرع ہے اس جمعہ اور میدین علی بالا تفاق دونوں رکھتیں برابر پڑا منی جا جمیں ادر حلیہ بھی امام محدا ورتیخین کی دلیلیں نقل کر کے کہا کہ فتو کی جینین کے قول (۱) اس طرح كي قرأت كاسمون بواار عابت ب معزت عرف ايموى التعرى كونام لكما كير اور طير على فوال معلى يزهاكر أورعمرادرعشاس اوساط معسل اورمغرب يين قصار معسل موكذاني الشاكاا ۔ تبولو کی حساب کیاجائے گا ہے پہنے ہیں تکھا ہے۔ اور کر وہ ہے کہ کی ٹماز کے واسطے کوئی سورہ مقرر کر لے طحادی اور اسپجائی نے بید
کہا ہے کہ بیتھ اس وقت ہے کہ اس ٹم از بی اس سورہ کواس طرح بیٹی واجب بچھ نے کہ اس کے سوااور سورہ کونا جا کڑیا کر وہ بچھ لے
کین اگر آسمانی کے واسطے کوئی سورہ مقرر کر لے یا چوسورہ رسول اللہ کا بیٹی اگر آسمانی ہے ہو کہ اس کے سواہ اور کوئی سورہ
میں اس بھی بھی بھر طرح ہے کہ اس کے سوابھی بھی اور وہ بی پڑھا کرے تاکہ کوئی جائل بید بچھ لے کہ اس کے سوااور کوئی سورہ
جا ترجیس ہے بیس میں تکھا ہے اور افضل بیہ ہے کہ فرض کی ہرد کھت بھی الحمد کے سوالیک پوری سورہ بڑھا اور اگر عاجر بولوہ ایک سورہ وہ
جا ترجیس ہے بیس میں تکھا ہے اور افضل بیہ ہم روہ بس سے پچھا کیک دکھت بھی پڑھا اور پچھو دس کی اور اگر کر سے تو اور اگر کوئی ہورہ
نے کہا ہے کہ کروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے ہم روہ بیس ہے اور اگر کیک سورہ بیس کہ ایک اور پیس کی اور پیس کی اور اگر کر سے تو بھا اور اگر کر سے تو کہا ہے کہ وہ ہورہ بیس کہ ایک سورہ ہو گئی ہورہ ہو سے اور کی سورہ بیس کہ کہ سے بیا خیر بھی ہو گئی سے بیا خیر میں ایک سورہ کی گئی ہوری ہو جسے اور اگر کر سے قرم میں ایک اور کی بورہ کی مضا کہ تو بیس کے ایک وری پڑھی مشال ایک دکھت بھی کوئی بچوٹی سورہ بیس کی ہوری ہورہ کی اور میں اور میں کہ کہ بورہ بیس کی کوئی بچوٹی سورہ بوری پڑھی مشال ایک دکھت بھی کوئی بچوٹی سورہ بیس کوئی بھوٹی سورہ ہوری کر میں اور میں کوئی بچوٹی سورہ بیس کی ہوری بڑھی مشال ہے جس کی بذیب سے آخر ہورہ کی گؤرا آخری بیس کی بوری بچوٹی سورہ ہوری کی ہورٹی ہورہ کی ہورٹی میں نیادہ ہواورا کر بچوڑی کی دورہ کی سورہ ہورہ کی کہ اس کر بیس کی ہورٹی ہورٹی ہورٹی کوئی بورٹی کوئی ہورٹی کی دورہ کی ہورٹی ہورٹی کی ہورٹی کی ہورٹی کی ہورٹی کی ہورٹی ہورٹی کی ہورٹی کی ہورہ کی ہورہ کی کھوڑ آخری میں نیادہ ہوروں اگر کھوڑ کی پورٹی سورٹی کوئی ہورٹی کی بورٹی ہورٹی کی ہورٹی کوئی کی ہورٹی کر کوئی کی ہورٹی کی ہورٹی کی کوئی کی ہورٹی کی کی ہورٹی کی کی ہورٹی کی کی ہورٹی کی کی کھورٹی کی کی ہورٹی کی کی کی کی ہورٹی کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو

اورايك طويل آيت جيسايت المدينديا تين جيوني آيتن پر مناجا ميتواس كي اولويت مي بحي اختلاف باور سي ييسب كه اكر تمن آيتي ايك چيوني سورة كے برابر ہوجائين تو انھيں كا يا هناافضل بے بيتا تارخانيد من الكھا ہے اور اگر ركعت ميں اليكي وو سورتش برا ھے کدان دونوں کے درمیان ایک یائی سورہ کافعل ہے تو سکروہ ہادرا گردورکھتوں میں دوسور تی برا ھے تو اگران دونوں من كى سوروكافعل بيق مروونيس اورا كرايك سوروكافعل بنو بعضوى في كما بمروه باوربعضول نے كيا بكراكر برى سوره كافعل بتوكرونين بيميط مين ككما بجيك كدومجونى سورة كفل من كردونيس بيقلاً صدمى لكما بادر بعضول في كهاب كه تحمی حالت می مکروونییں اور اگرا یک رکعت میں ایک سور ة پریھی اور دوسری رکعت میں یا ای رکعت میں اس سے او پر کی سورة پریھی تو مرووباس طرح اگرایک رکعت میں ایک آیت بڑھی اورووسری رکعت می یا ای رکعت میں اس سے اوپر کی آیت بڑھی تو محروہ ہاورا گرایک رکعت میں یا دور کعتوں میں دوآیتیں ایس پڑھیں جن کے درمیان میں ایک یا کئی آجوں کا تصل ہے تو ان کا تھم وہی ہے جومورتوں کا عظم غدکور ہو چکا میرمحیط عمل لکھاہے بیرسارا بیان فرضوں کا تھاسٹتوں میں محروہ نہیں میرمحیط عمل لکھاہے اور اگر ایک رکعت عن ایک سورة پڑے۔ اور دوسری رکھت میں الی سورة پڑھی کدان دونوں میں ایک سورہ کافصل یا اس سے اوپر کی سورة پڑھی مخاریہ ے کہاس طرح پڑھتارے چھوڑ شدے میے ذخیرہ بین لکھا ہے۔ اگر ایک سورہ شروع کی اور ایک یا دوآ بیٹیں پڑھتے کے بعد دوسری سورة شروع كرنے كا اداد وكيا تو مروو إادر يكى هم إل صورت من كدايك آيت كم برح يكا باكر چدايك بى حرف كم بواكر ركوع كے واسط تكبير كهدلى الكراسي قرأت ميں اور زيادتى كرنا جائى تو اگر ركوع نييں كرليا ہے تو مضا كفت ميں مية خلاص ميں لكھا ہے۔اگر صرف الحد الحد الحد كے ساتھ ايك يا دوآ بيتن براهين تو يہ كروه ہے بيميط ميں لكھا ہے جو تحض نماز ميں سارا قرآن نمام كرے وہ ل اورمعنی می ابریوسف ، وابت ب کدایک مخص فقط ای قدر کرالحمد ملندرب العالمین بره سکتا ب و ده ای کو بررکست مین ایک بار برا معماور محروت كرے اوراس كى تماز جائز جاور يكى امام ابوعتيف كاتول جاورمسوط يكريس بكرسنت اوا مون يمن أيدين كآب بمولد تين آيات كے جااع

جب معود تمن لیمی سورہ قل اعود برب الفلق اور قل اعود برب الناس ایک رکھت می پڑھ بھے تو دوسری رکھت الحمد کے بعد سورہ بقرہ میں سے پڑھے بیفلا صدیمی لکھا ہے اور جمتہ میں ہے کہ قرآن ساتوں قرات اور سب روایتوں سے پڑھنا جائز ہے کئن میرے نزد یک تھیک میہ ہے کہ نجیب قراً تمن امالوں کے ساتھ اور جوغریب روائتوں سے تابت ہوئی جی نہ پڑھے بیتا تار خانیہ می لکھا ہے یا نجمویں فصیل

## قاری کی لغزش کے بیان میں

ہوگی بیدذ خیرہ میں نکھا ہے اور مخملہ ان کے زیادتی حرف کی اگر کوئی حرف بزیعادیا تو اگر معنے نہیں بدلتے مثلاً واندعن المنكر كودا نمی عن المنكرين هاتؤ عامدمشائخ كينز ويك نماز فاسدنه بوكي ميفلا مديس لكعاب اوراى طرح اكرهد الذين كفو واكواس طرح بإحاكهم كيم كوجزم كيااورالذين كالف محذوف كوظا بركياتو تماز فاسدنه بوكى اوراس طرح الرماعلق الذكر والادفى كواس طرح يرحا كدالف محدوف كواور الام معم كوظا بركياتو تماز فاسدت بوكى بيميط عن لكعاب اوراكر منى بدل جائيس مثلاز راني كوز رايب برطايا منافى كومتانين برهايا الذكروالاتي ان معيكم لشق على وان معيكم برها اور واوبر هاديا \_ ما والقرآن الحكيم الك لمن المرسلين على والك لمن المرسين برحااورواويز هادياتو نماز فاسد بوكى بيظا مدين لكعاب اور تجملدان كيب كالمكوج وزكراس كي جكدومراكله برحاد اگرایک کلے کوچھوڑ کراس کی عوض دوسرا کلمہ ایسارہ ھا کہ معنے میں اس ہے قریب ہے اور وہ قرآن میں دوسری جگہ موجود بھی ہے مثلاً علیم کی جکہ تھیم پڑھ دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر میکلے قرآن میں نہیں لیکن معنی اس ہے قریب ہے مثلاً التواجن کی جکہ انبیاجین پڑھ دیا تو امام ابوصنیفداورامام محد سے بیمروی ہے کرفن زفاسد ت ہوگی اورامام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ نماز فاسد ہوگی۔اورا کر بیکل قرآن ين نه بواور نه دونول کلم سخى مى قريب بول تو اگرو وكلم تيج يا تميديا ذكر كي تم يين بين بيتو بلاخلاف تماز فاسد بوكى اور اگر قران میں ہے لیکن دونوں کلے معنی میں قریب نہیں مثلا انا کنا فاعلین میں بجائے فاعلین کے عافلین پرد ما اور اس طرح کوئی کلمہ بدل دیا جس کے اعتقاد سے تفر ہوجا تا ہے تو عامد مشائخ کے نزد کے تماز فاسد ہوگی اور امام الدیوسٹ کا سیحے مرہب بھی میں ہے بیامد میں تکھا ہے۔اوراگرکس چیز کی نبیت ایک طرف کوکردی جس کی طرف کود ومنسوب بیں تو اگر وہ چیز جس کی طرف کونبیت کی ہے قرآن من بين مثلا مريم ابنت غيلان يره حالو بلاخلاف نماز فاسد موكى اورجس كى طرف كونست كى بوه وقرآن مي ب جيس مريم الهداهمان يا موی ابن عیلی بر حاتوامام محد کے زویک فاسدنہ ہوگی اور میں ندجب ہے عامدمشار کے کااور آگر عیلی بن القمان بر حاتو نماز فاسد ہوگی اور اگرموی بن اقمان پر حالو نماز ته وی اس لئے کیسٹی کے باب بیں اور موی کے باب ہے مراس نے نام می خطا کی بیوجیو میں الکھا ہے جوکروری کی تفنیف ہے اور مجملدان کے زیادتی ایسے کلمکی ہے جوکس کلم کے عوض میں ندہو کلم زاکدہ سے اگر معن بدل جا مي آورده كلم قرآن ش دوسرى جكه موجود بومثلًا :الذين آمنو بالله ورسله كو الذين آمنو و كفر و ايالله ورسله پرسميا موجود ندبومثلًا إنما معلى لهد ليزدابد المهاكو انها تعلى لهد ليزدادو اليها وجمالا يرسفة بلاتما زقاسد بوكى اوراكر معن ند بدياتوا كروه كلمة رآن من اورجكه بمثلان الله كان بعباده جبيراكوان الله كان بعباده جبير بعبيراً يرسفة بالاجهاع نماز فاسدته وكياو را گروه کلمة قرآن مین موجود ند بهومثلاقبیا فاسمهد ولحل ور مان کوفها فاسمهد ولحل و تفاح ور مان پر مصنوعامه مشائخ کے فز دیک فاسد نه بوگی

آ كرويا باليجي كرديا اكرمن نه بدليمثل الهد فهيا فيروشهيق برهااورشهيق كومقدم كرديا تو نماز فاسدنه وكى بيخلا مدش لكها ہاوراگرمنے بدل کے مثلاان لایرار لغی تعیمہ وان الغجاد لغی جعیم کو ان لا براد لغی جعیمہ وان الفجار لغی تعیم پڑھاتو اکثر مشائخ کابیقول ہے کہ نماز فاسد ہوجائے گی بھی سے ہے ہی ہیں میں تکھاہے اور اگر دوکلموں پر مقدم کرویا ہیں اگر معتی بدل حِا تُمِن مُثَلُّ :الما ذلكم الشيطان يحوف اولياء » فلا تخافواهم وخافون كو الما ذلكم الشيطان يحوف اوليا فخاتهم ولا يخانون برُعالة نماز فاسد بوجائے كى اوراگرمت شد بدلے مثلاً يوم تبيض وجوه وتبيض وجوه پرُ هاتو تماز فاسد شهر كى اوراگر ا كي حرف كودوسر حرف برمقدم كردياتو الرمعنى بدل محيم مثلاً عفص كو بجائے عصف كي حدياتو تماز قاسد موجائے كا درا كرمعنى ند بد لے مثلا بحثا ، اجوے کو عثابتہ اوسے بڑھ دیا تو نماز قاسد نہ ہوگی بہی مختار ہے بید خلاصہ میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے ایک آیت کو دوسرى آيت كى جگه ذكر كردينا ہے اگر آيت پر بورا وقف كرے دوسرى بورى يا تعورى بى پرهى تو تماز فاسد شهوگى مثلا والعصر ان الانسان ير حكران الابراد لغي تعيد ير حديا - ياسور موالتين هذا البلد الامين تك يرح كا يكر وقف كيا يحرلتد علقنا الانسان فے كيد برُحايا ان الذين آمنو و اعملو الصالحات برُحا بحروقف كيا بحراولنك هم شر البريه برُحديا تو تماز فاسدت بوگ كيكن اكروتف تدكيا اور ملاويا تو اكر معن شد بر الممثل ان الذين آمنو واعملو الصالحات لهم جنات الفردوس كي عكد ان الذين آمنو وعملو الصالحات فلهم جزاى الحسفى برهويا تؤنماز فاسدنه بوكي كين الرمعن بدليمثانا ان الذين آمنو ومملو الصالحات اولتك بم شراكبريه بيره و ما اوران الفرين كفروامن الل لكتاب كوخالدين فيها بتك بيره كراولتك بهم خيرالبريه بيره وما توتمام علا يئز ديك نماز فاسد موكى اور مي يحيح بيبطا مهين كلهاب اور هجله ان كي وقف اوروسل اورابتدا بي جهال ان كاموتع ندمواكر ایس جگه وقف کیا جہال موضع وقف کانیس یا الی جگه ے ابتداکی جہال ے ابتداکا مقام نیس تو اگرمعی میں بہت کھلا ہوا تغیر نیس بوامثلاً ان الذين آمنواوملوالصالحات بره مروقف كيا بمراولك بم خيرالبريه ابتداكي توجار علاكا بماع اس بات برب كه تماز فاسدنه موكى بيميط من تكها باورا كراكس عكه وصل كيا كه جهال وصل كاموقع شقامتلا اسحاب النارير وقف ندكيا اوراس كوالذين يحلون العرش عصلاد ياتو نماز فاسدند بوكي كيكن وه بهت كروه ب بيخلاص شل كهما باورا كرمعن مي بهت تغير بوكيا مثلا شهدالندان لا الله يرز هااور پهروقف كيا پرالا جويزها تراكثر علاء كنز ويكنماز فاسدنه بوكي اور بعض كيز ويك فاسد بوجائج اورفنوي اس برے کہ سی صورت میں نماز قاسدن ہوگی میر میط میں لکھا ہے اور قاعنی ایام سعید نجیب ابو بھرنے کہا ہے کہ جب قر اُت سے قار خ ہواور ركوع كااراد وكرية وأكرقر أت كاختم الله كي تعريف يربهوا بية الله اكبركااس مصلانااولي باورا كرالله كي تعريف برختم نبيس بوامثلا ان شائک ہوالا بتر پڑھاتو وہاں القدا کبراس ہے جدا کرٹا اوٹی اسے بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے تلطی اعراب کی ہے اگر اعراب میں ایی غلطی کی جس من بدل نہ محے مثلاً لائر فعواصواتکیم میں تے کو پیش سے بیٹر حاتی نماز بالا جماع فاسد نہ ہوگی اور اگر معنے میں بہت تغیر ہوا مثلاً وعصے آوم رب پڑھااورمیم کوزبراور بے کوچیش سے بڑھایا ای تئم کی اور نلطی کی جس کے قصد کرنے میں كفر ہوجاتا ہے تو اگر بطور خطا کے برم حاہے تو متقدمین کے نزد کے تماز فاسد ہوجائے گی اور متاخرین میں اختلاف ہے تھرابن مقاتل اور ابو تعرمحد بن سلام اورابو بكر بن سعيد بني اور فيقة ابوجعفر بهندواني اورابو بكر حمد ابن الفضل اورشخ امام زامرتمس الائر حلواني كابي تول ہے كه نماز فاسدن ہوگی متقدمین کے قول میں احتیاط زیادہ ہاس لیے کدائ کے ارادہ میں تفر ہوجاتا ہے اور جس کے ارادہ میں تفر ہووہ تجملہ عندمائے ادب قیمی ہے جیسے تلاوت قرآن میں ۲۵ ریارہ پرالید پروغلم الباعة .... بیس کما گیا کداعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہ ملا دے کدالید کی شمیر میں وہم ہوتاہے كوشيا كى طرف ساام

قر آن نیں اور متاخرین کے قول میں آسانی زیادہ ہے اس لے کدا کثر آدمی ایک اعراب کو دوسرے اعراب سے تمیز نہیں کر سکتے ہے فآوي قاضى خان مى لكھا ہے اور يمي اشبہ ہے بيريط عمل لكھا ہے اور اى پرفتوى ہے بير تما بير من لكھا ہے ا اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ تشدید اور مدکوان کے مقاموں سے چھوڑ دے اگرایاک نعبد ووایا کے سنتھین میں تشدید جھوڑ وی یا الحمدالقدرب العالمين من بوكوتشديد من تدرير حانة عقاريد بكد تماذ قاسدت موكى اور برعيد يحكم عامد مشائح كاند مبيد بے کہ فاسد ہوگی اور مرجیوڑ نے میں آگرمعی میں بر لئے مثلا او آبات کو بغیر مدے پڑھایا انا اعطیناک کامر چیوڑ دیا تو نماز فاسدنہ ہوگی اور اگر معنے بدل جائمیں مثلا سوا میں م کورچیوز کر بڑ مایاد عااور ندا میں مدند کیا تو مخاریہ ہے کہ نماز فاسد نہ ہوگی جس طرح تشدید کے تھوڑ نے می فاسد نہ ہوتی تھی بیفلا صد می لکھا ہاور اگرومن اظلم من كذب علے الله عمل تشديد كي تو بعضوں نے كہا بنماز فاسد نہ ہوگی ادرای برفوی ہے میعنا بید علی اکھا ہے اور مجملہ ان کے ہے اوغام کواس کے موقع سے چھوڑ تا اور الی جگر ادا کرتا جہاں اس کا موقع نیس اگرا سے موقع پراد عام کیا جہاں کی نے ادعام نیس کیا ہاوراس ادعام سے عیارت بر جاتی ہے اور کلمہ کے معنی مجھ میں نیس آتے مثلاً قبل للذين كفروا ستغبلون عمى فين كولام عمل ادعام كياتو تماز فاسد جوجائ كى اوراكراكي جكداد عام كياجهال كمي في ادغام بیں کیا ہے تکراس کلمہ کے معنی میں برلتے اورویل مجھ میں تا ہے جوبغیراد عام کے مجما جاتا تھا مثلاً قل سیروارد حا اور لام کومین عن ادعام كردياتو تماز فاسدت وكى اوراكرادعام اليعموقع عيمور ديامثلااينما تكونو ايد وككم الموت بردها ورادعام تهور دیا تو تماز فاسدنہ ہوگی اگر چہ عیارت بکر جائے گی بیمچیط میں تکھا ہے اور تجملہ ان کے امالہ کرنا ہے جہاں اس کا موقع تہیں اگر بہم للہ امالے یوجی یا مالک یوم الدین امالے ہے واوراس طرح بے موقع امالہ کیا تو نماز فاسد ندہو کی بیمیط مس لکھا ہے اور مجملہ ان کے ووقرات برصنا ہے جواس قرآن میں جس كود هزت عنان رضى الله عند في حل كيا بعض مشائح في كها ب كراكر الى قرأت برهى جُواى مشبورة أن عن بين اورا سكمع بهي اس ادائيل بوت تواكروه دعايا ثناءيس بوبالاتفاق نماز قاسد بوجائ كاورام اس سے دہی معنی ادا ہوئے ہیں تو امام ابوحنیفہ اور امام محر کے تول کے موافق نماز قاسد ندہو کی اور امام ابو بوست کے نزد یک نماز فاسد ہوجائے کی اور اس مسئلہ میں ٹھیک جواب یہ ہے کہ اگر مصحف ابن مسعود وغیرہ کی قرائت پڑھی تؤوہ نماز کی قرائت میں شارنہیں ہوگی لیکن اس سے نماز فاسد نہ ہوگی یہاں تک کراگراس کے ساتھ مشہور قرآن میں ہے بھی اس قد دیڑھ لیا جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے تواس سے نماز جائز ہوجائے گی میچیط میں لکھا ہا اور مجملہ ان کے ہے کلمہ کو بورانہ پڑھنا اگر ایک کلمہ کو تعوز اساپڑ ھااور بورانہ کیایا اس سبب ہے کہ سائس ٹوٹ کئی یا اس سبب ہے کہ باقی کلمہ بھول حمیا اور پھر یا دآیا تو پڑھ لیا مثلاً الحمد الله پڑھنے کا ارا دو کیا اور آل کہ کر سانس توث من ياباتي بحول كميا يجريادا يا اورحمرالله بير هاياباتي يادنه آيامثلا بيقصد كمياتها كرالحمداورسوره بير هي بجراس كابيز هنا بحول كميا اور پھر پڑھنے كااراد وكيااور جب آل كها تواس كوريذيال مواكه ش پڑھ چكاموان بس جوز ديااور ركوع كرديايا تموز است كلمه برحمااس کوچیوز کر دوسر اکلید پڑھا ہیں ان سب اور ایس ہی اور صورتوں میں بعض مشائخ کے نزد کیے نماز فاسد ہوجائے گی اور عمس الائمہ حلوائی ای پرفتوی دیتے تنے اور بعض مشائخ کا بیتول ہے کہ اگر ایسے کلہ کوتھوڑ اسایٹ ھاجس کے کل پڑھنے میں تماز فاسد ہوجاتی ہے تو اس تموڑے پڑھے میں بھی نماز قاسد ہوجائے گی میدذ خبرہ میں اکتماہے جز وکلہ کوظم کل کلہ کا ہے بھی سی ماز قاسد ہوجائے گی میدذ خبرہ میں اکتماہے اور بعض مشائخ کا بیقول ہے کہ اگر اس جزوکلہ کے بھی ازروے لغت کچھ منی سیح ہو سکتے ہوں اور فنسول نہیں ہوتا اور قرآن کے معنی معزت علان كرمبد ظافت عن تمام محايد سى إلد عنهم كا عمال عديم معنف جومتواز بم مع موادث تراك كي حم مواب بل جوتراك أن كى قرأت على عن ووقر آن يس يعن قرآن أو متوارت العمتوارث كانام بادرووشاذ قرأت بيس بواس من قرآن كامنت ندول اام

بھی نہیں بدلتے تو جا ہے کہ تماز فاسد نہ ہوادرا گر اس جز وکلمہ کے بچھ منی نہیں اور نضول ہے یا نضول نہیں ہے گر اس ہے تر آن کے معنی بدل جاتے میں تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا کشرمشائخ کاند ہب بیہ کے نماز فاسدنیں ہوتی اس لئے کہ بدالی یا تیں ہیں جن سے بچنا ممکن نہیں ہیں ان کا تھم اس طرح ہوگا جیسے تماز میں کھٹار نے کا ہوتا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر کلمہ کے بعض حرف کو بہت پڑھا تو سیج

بہے کہ تماز فاسدنہ ہوگی اس لئے کہ الی صورت میں اکثر واقع ہوجاتی ہے میریط میں لکھا ہے۔

ا گرقر آن کونماز میں را گئی ہے ہڑھا تو اگر کلمہ بدل جاتا ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگرصرف مدولین کے حرفوں میں رائن کی تو فاسد نہ ہو گی کیکن اگر بہت مملی ہوئی رائن ہوگئ تو نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر نماز کے علاوہ قرآن کورائن ہے ہے ماتو اس عن مشائخ كا ختلاف ہاوراكثر مشائخ نے اس كو كروہ بتايا بي خلاصه عن الكھا ہاور يمي سيح ہے بيد وجيز كروري عن الكھا ہاور الهاكا سنتا بھی مروہ ہے بیا خلاصہ میں لکھا ہے ابوالقاسم صفار بخاری نے قل کیا ہے کہ اگر نماز اس طرح کی ادا ہو کہ اس میں بعض وجہ جواز کی بو اوربعض دجہ فسادی ہوتو احتیا طافساد کا تھم کریں کے لیکن قرائت کے مسئلوں میں جواز کا تھم کریں گے اس کے کہاس کی غلطیوں میں تمام لوك متلا بي يظهيريديس لكعاب اومجملدان كالله كالمدى عن تامون عن تائيث واخل كرنا الركسي في نماز عن هل ينظرون الاان یاتیهم الله فی ظلل من الفعام میں یاتیم کوتاتهم سے بر هانو محد بن علی بن محدالا دیب نے کہا ہے کہ نماز فاسد ہوگی اس کے کہ الله كامول عن تا ميث واخل كرنا جائز فين جس طرح: الله لا اله الاهو العي القيوم اور لم يلد ولم يولد إوراس طرح اور صفات اللي من تانيث داخل كرناجا رئيس اوريخ امام الو كرحمر بن الفصل نے كهائے كماز قاسد نه موكى اس لئے كدر تعل غيرالقدكا ب بعض مشائخ نے ای کوچیج کہا ہے بیمجیط اور ذخیرہ میں *لکھا ہے فوا ئدیں ہے کہ اگر کمنی نے نماز میں کملی ہو*ئی خطا کی بھرلوٹا کوچیج پڑ حاتو میرے زویک نمازاس کی جائز ہے اور بھی تھم ہے اعراب کی نلطی کا اور اگر کسی نے چیش کی جگہ زیر برا حایاز برکی جگہ چیش برز حایا چیش و زيرى جكدزير يوماتواس كي نماز فاسدنه وكي

يانعو () بار

امامت کے بیان میں ادراس میں سات تعلیں میں

يهلى فصل

### جماعت کے بیان میں

عجماعت سنت موكده ب ميمتون ش اور خلاصداور محيط سرحى ش لكما ب عايية ش ب كد مار يمثار فخ ف اس كو واجب بتایا ہے مفیدیں ہے کے سنت اس کا اس واسطے نام رکھا ہے کہ اس کا واجب جونا سنت سے تابت ہے بدائع میں ہے کہ ایسے مردوں مرجوعاقل بالغ آزاد میں اور بلاحرج جماعت پر قادر ہیں ان پر جماعت واجب لیے۔ اگر جماعت فوت ہوجائے تو ہمارے ا جماعت سنت مؤكده جوجس محرّك كرنے بي اسارت و برائي بے لقوارعليه السلام الجماعة من من البدي لا تخلف عنها الامنافق يعني جماعت مجمله سنن البدي كرياس ينبس بير ع مرمنان يين جس كي خصلت منافقول ما تند بادرصديث الدبرية بن بلاعذر كمرين يربع والول وبتاعت ے بھیر نے والوں کے محر جانے کا قصد کیااور فاہر کام یں شخ ابن البمام کامیان بجانب وجوب ہا ع تهدئی نے کہا جعدومیدین میں جماعت شرط ہاور راوع میں جماعت سنت اور و ترمضان میں مستحب ہے ااو

اسحاب کا بلاخلاف یہ ول ہے کہ دوسری مجد بی طلب اس کی واجب نیس کی کہ دوسری مجد بیں جماعت کے واسطے چلا جائے تو بہتر ہے اور اگر اپنے محلے کی مجد بی پڑھ لے تو بھی بہتر ہے تد وری نے ذکر کیا ہے کہ اپنے تھر کے لوگوں کو بہتر کر کے ان کے ساتھ نماز پڑھ لے اور شمل الا تحد نے کہا ہے کہ ہمار نے واند بیں اولی بیرے کہ اگر اپنے محلے کی مجد کے اندر داخل نہیں ہوا ہے تو ہمیں اور جماعت بلاش کرے اور جو داخل ہو کہا ہے تو وہیں نماز پڑھ لے جماعت بہت سے عذروں سے ساقط ہو جاتی ہے بہاں تک کہ جماعت مریض اور نشاش کر ساور جو داخل ہو کہا ہے تو وہیں نماز پڑھ لے جماعت مریض اور نشاش کی وجد سے جل نہ ساقط ہو جاتی ہوں یا فقط باؤں کئے ہو ہو ہوں یا فائح کی وجد سے عاج ہو یا اند ھا ہو تو انام ابوطنینہ کے بڑو دیک اس پر جماعت وا جہیں اور کے کی ہو ہے ہوں یا فائح کی وجد سے عاج ہو یا اند ھا ہو تو ان ہم ہو جاتی ہے بدائن میں سے ایک کی موجد سے ماج ہو یا اند ھا ہو جاتی ہے بیٹین میں کھا ہے اور اند جری دات میں جز ہوا ہو جاتی ہو باتی ہو جاتی ہو باتر ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو باتر ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو باتر ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو باتر ہو جاتی ہو جاتی ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تو اس کو خوا ہو گا یا کی ہو کا کر خوا ہو جاتی ہو جاتی ہو اور ہو اس کو خوا ہو گا گا یا کی بیاری فرد سے اور اس طرح میں جو اور اس طرح ہو اور جاتی ہو اور اس طرح ہو اور جاتی ہو اور ہو تا ہو جاتی ہو ان کی جاتی ہو ان کی خوا ہو جاتی ہو باتی ہو اور اس طرح ہو اور اس میں جو اور اس میں جو اور ہو تا مو ان کی ہوا ہو جاتی ہو بیاری کی کھا ہو اور ان اور ہو تا سے میں ہوا ہو جاتی ہو ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو تا ہو تا ہو جاتی ہو تا ہو جاتی ہو ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو ہو تا ہ

اگر محقہ کی مجد ہیں امام اور جماعت کے لوگ معمولی مقرر ہوں اور ان لوگوں نے اس میں جماعت ہے تماز پڑھ لی تو او ان کے ساتھ دوسری جماعت اس میں جائز نیس اور بغیر از ان کے پڑھیں تو بالا بھائ مباح ہوتو جماعت ہے داستہ کی مسجد کا بیشر ح جمع میں بکھا ہے جو فود مستف کی تکھی ہے جمعہ کے سوا اور نماز وں جس ایک آدی ہے جب زیادہ ہوتو جماعت ہے اور اگر چداس کے ساتھ ایک بجو والالڑکائی ہو بیسرا جید میں تکھا ہے۔ لوگوں کو بلا بلا کرتنل کی نماز جماعت ہے پڑھنا کروہ ہوتو جماوں مدر الشہید کی اصل میں ہے کہا اگر بغیر اذان وا تا مت کے تی گوٹوں میں بھا حت سے نماز پڑھ لیس تو کروہ نہیں سمش الائد طوائی نے کہا ہے کہا گرا مام کے سوا

وومرئ فصل

اس کے بیان میں جس کوامامت کاحق زیادہ ہے

ا ہامت کے واسطے سب میں زیاد واولی وہ فض ہے جوا حکام نماز کوزیاد وجاتا ہو بیمغمرات میں لکھا ہے۔اور مجی ظاہر ہے یہ بڑا لرائق میں لکھا ہے بین کم اس صورت پر ہے کہ جب وہ قر اُت بھی اس قد رجاتا ہوجس سے قر اُت کی سنت اوا ہوجائے بیمین میں ککھا ہے اور ناہر گتا ہوں سے بچتا ہوتو وہ می سختی ہے اگر چہ سوائی ککھا ہے اور ناہر گتا ہوں سے بچتا ہوتو وہ می سختی ہے اگر چہ سوائی کوئی اور زیاد و پر ہیزگار ہو بیمیط میں لکھا ہے اور بھی زاہدی میں لکھا ہے اگر کوئی شخص نماز کے علم میں کا مل ہولیکن سوائے اس کے اور علم منہ جانیا ہود واد تی ہے بین فلامہ میں لکھا ہے اگر وہ فض نماز کے احکام ہرا پر جانے والے ہوں تو ان میں سے جو تھی زیادہ قاری ہو بین علم تر اُت زیادہ جانی ہودہ اور کی جگر تھی نہ وہ انتا ہودہ قان کی جگر تھیں ہودہ اور جانیا ہود قف کی جگر دونہ کرتا ہواور وسل کی جگر وسل اور تشدید کی جگر تند بدادر شخفیف و وزیادہ سختی کے دیا ہوتھیں۔

ا اور کہا گیا کر قدر فرض علی اور کہا گیا کر قدر داجب و اور بھی جے کہ کرا ولوے کے لیے داجب فیل ہوسکا۔ ۱۱ع ع مثلاً الم مجدمه ولى بے اور كمى كوئس كا مقاد على طعن بوتو و ورترك جماعت على معدود ب بخلاف اس كے جس كافعال في وربول ۱۲ اورمنیت المعلی ش الکھا ہے کے صرف جنابت ہے تیم کرنے والا اس فض ہے اولی ہے جس نے صدت ہے تیم کیا ہو بینہر الفائق میں کھا ہے سمجد میں بیکولوگ اندر کے درجے میں بیل پھی با براورموذن نے اقامت کی اور باہر کے لوگوں میں ہے ایک قفس کھڑا ہو کرا بحر والوں کا اہام ہو گیا تو جس نے پہلے تمازشروع کھڑا ہو کر ابروالوں کا اہام ہو گیا تو جس نے پہلے تمازشروع کردی اس کے اور اس کے مقتد ہوں کے حق میں کراہت نہیں بی ظلا صد میں کھھا ہے دو تحف فقد اور نیکی میں برابر بیں گر ایک ان میں کردی اس کے اور اس کے مقتد ہوں کے حق میں کراہت نہیں بی ظلا صد میں کھھا ہے دو تحف فقد اور نیکی میں برابر بیں گر ایک ان میں کا قاری زیادہ ہوالوں نے دوسر سے کا اہام بنالیا تو براکیا اور اگر بعضوں نے زیادہ قاری کو پہند کیا اور بعضوں نے اس کے فیرکو تو اعتبارا کھڑ کا ہے بیسرائ الو ہائ میں کھھا ہے۔ اگر تحلہ میں اہامت کے لائق ایک بی تحف ہوتو اس پر امامت لازم نہیں ہے اور دو

تبرى فصل

# اً س خص کے بیان میں جوامامت کے لائق ہو

ہوتو کراہت کے ساتھ نماز جائز ہورنہ جائز نہیں یہ بین اور خلاصہ می لکھا ہے اور یکی سیجے ہے یہ بدا کع می لکھا ہے۔اور جوشن معرائ كامكر ہے قو اگروومك سے بيت المقدى تك جانے كامكر ہے تو كافر ہاور اكر بيت المقدى سے آھے معراج كامكر ہے تو كافرنيس اوراكرمبتدع يافاس كے بيتھے نماز پر مى تو جماعت كا ثواب فى جائے كالكن اس قدرتواب ند الح كا جو تق كے بيتھے پر ھے على ملامة طلاصه على الكوم التقرير التقرير الما المرام مقامات خلاف ، بيتا بومثلاً سيلين ميره وااوركس مقام ي کوئی نجس چیز نظے جیسے نصد کھلا ہے تو وضوکر لے اور قبلہ ہے بہت نہ پھرتا ہو رینہا ریاور کقاریے یا ب الوتر میں لکھا ہے اور اس میں شک مبیل کداگرسورے کے چینے کے موقعوں سے چرکیا تو قبلہ سے بہت بھر کیا یہ فاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور متعصب نہ ہواورا بے ا عان عن شك ندر كمنا مواوراي بندياني جوجوتمور ابووضوت كرا اورسي لك جائة اين كرر عدموتا مواور فتك من كوكمرج وال مواوروتر كوقطع ندكرتا مواور تضافمازول عسرتر تبيب كى دعايت كرتا مواور جوتعائى مركاسح كرتا موية بايداور كفايد كم باب الوتر على لكما ہاور تموزے یانی میں اگر نجاست کر جائے تو اس سے دخونہ کرتا ہو یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مستعمل یانی سے وضونہ کرتا ہو يهرا ديه ين لكعاب ام تمرياتي في فيخ الاسلام معروف بهخوا برزاده كقل كمياب كداكر شافعي امام بيد چيزين يقيني معلوم نه بول تو اس سے اقتدا کرنا جائز ہے اور کروہ ہے بیر کفایداور نہایہ ش اکھا ہے اگر مقتدی کوامام میں اس یا تی معلوم ہوں جن سے اہام کے تزد یک نماز فاسد موتی ہے جیسے مورت یا ذکر کا چھوٹا اور امام کواس کی خبرتیں تو اکثر فقہا کے بموجب تماز اس کی جائز ہوگی اور بعضوں كزديك جائز ہوكى پہلاتول جواسى جاس كى وجديہ بكمقتدى كى دائے كى بموجب امام كى تماز جائزے اوراس كے جل يس ا بی رائے معتبر ہے ہیں جواز کا قول معتبر ہو تیمین میں کھا ہے تھائی نے کہا ہے کہ وتر میں منفی کا فقد اس محف ہے جس کی رائے بهوجب غرب الم محتر اورامام الولوسف رحمدالله كے بوری خلاصہ میں لکھاہے تیم كرنے والا اگروضوكرنے والے كى امامت كرلے تو الم م ابوصيفة اورامام ابويوست كيزويك جائز (١) يديدايي الكمايي الاسلام في ذكر كياب كدية ال مورت ين ہے جب وضو کرنے والوں کے باس بانی ندہواور اگر ان کے باس بانی ہے تو تیم کرنے والا وضو کرنے والے کی امامت مذکر ہے ب نہاریس تکھاہے جناز وی نمازیس وضوکرنے والوں کوئیم کرنے والے کی افتد اکر نابلا خلاف جائزے بیضلا صدیس تکھاہے

كبزاآ دى كمزے بوكر نماز برجے دالے كى امات اس طرح كرسكانے بيے بين كر نماز برجے والے كى امامت كرسكانے ید خبرہ اور خانیس مکھا ہے۔ اور تھم میں ہے کہ اگر اس کے قیام اور رکوئ میں فرق فا ہر بوتو بالا تفاق جائز ہے اور اگر فاہر نہ بوتو امام ابوحنیقة اورا مام ابو بوسف کے زور یک جائز ہے اور اس کو اکثر علماء نے اختیار کیا ہے امام محد کا خلاف ہے یہ کفیار میں مکھا ہے اگر امام کا یا دُن ٹیڑ ھاہوا درو ہتموڑے یا دُن پر کھڑا ہو پورے یا دُن پر کھڑا نہ ہوتو امامت اس کی جائز ہےاورا گرود سرامخص امام ہوتو اولی ہے ہیہ تبین ش لکھا ہے نفل پڑھنے والافرض پڑنے والے کے چیچے نماز پڑھ سکتا ہے بید بداید ش لکھا ہے اور اگر چدو وآخر کی دور کعتوں میں قرائت ند بر متا ہو یہ تارتار فائید على جامع الجوامع نے فل كيا ہے اگر ايك نفل برجے والے نے ايك فرض برجے والے كے يہي اقتدا کیا پھر نماز تو ڑوی پھرای فرض میں اس کے چھے افتدا کیا اور اس تفل کی نماز تو ڑنے میں جو تضالا زم آئی تھی اس کی نیت کی تو ہارے بزو کیا۔ وجائز ہوگی بیکائی مں لکھاہے ووقت مجنون رہے والے کے چیچے اور اس مخف کے چیچے بوٹ میں ہوا قد الحج نہیں اور اگراس کوئمی جنون ہوتا ہواور مجی افاقہ ہوتا ہے تو افاقہ کے زمانہ میں اس کے چیجے افتر انتیج ہے بیر نباوی قاضی خان میں لکھا ہے فتیہ نے کہا کہ ظاہر دوایت کے بموجب اس می فرق نہیں کہ اس کے افاقہ کے وقت معلوم ہویات ہولی دوافاقہ کے زمانہ میں می کسی کے باور بر اقول مم في اختيار ب تا تارخاني هي لكما ب مقيم كامسافر كر يجهي اقد اكر تاوفت على مويا خارج وفت على موسيح باس طرح سافر کامقیم کے پیھے اقتدا کرنا وقت میں سیج ہے نہ خارج وقت میں مقیم نے اگر دور کعتیں عصر کی پڑمیں پھرسورج جھپ گیا پھر سن مسافر نے ای عمر کا آس کے بیٹھے اقتد اکیا توضیح ہے اور جوفض دوسٹیں ظہر کی پڑھنا جا ہتا ہواس کواس مخف کے بیٹھے اقتد اکرنا جو عار منتیں ظہرے میلے پڑھتا ہوجائز ہے بیاضا صدیس لکھا ہے۔ گاؤں والے اور اندھے اور ولد الزیا اور فاس کی امامت جائز 'ہے بیا ظامدين لكما ب مراكزوه ب بيتون بن لكما ب مردى المامت ورت ك واسط جائز ب بشرطيك المام اس كى المامت كى نيت كرياني اورخلوت نه بهوا وراكر امام خلوت عن بيتو اكر ان سب كا يابعض كامحرم بيه تو جائز بي اورمكروه بيرنها بيريش شرح طحاوي سے مقل کیا ہے۔ عورت کا افتد امرد کے جیمجے جعد کی تماز میں جائز ہے ادراگر چمرد نے اس کی نیت شکی ہواوراس طرح عیدین کی تماز میں جائز ہے اور میں استح ہے پیخلاصہ ش الکھا ہے۔ مروکو ورت کے پیچھے اقتد اجائز میں بداریش الکھا ہے۔ عورت کو عورتوں کا کل تمازوں میں خواہ وہ فرض ہو بانفل امام بنا مکردہ ہے تمر جنازہ کی نماز میں مکردہ نہیں بینجا بیٹ کھھا ہے اگرعور تیں جماعت ہے نماز پڑھیں تو جوبورت امام ہو و و ورمیان میں کھڑی ہولیکن اس کے ورمیان کھڑے ہونے ہے بھی کراہت زائل نیس ہوتی اور اگرامام آ مير هائة نماز فاسرنيس موتى يدو مرة النير وهي لكما ي

ل و خروری ہے کہ یہ واجب جانے ہوں کو نکسائی کے بیچے نماز قاری نیس جائز ہے محرآ ل کوایے ش اعرابی کی امامت کرے ا

عورتوں کو علیحدہ علیحدہ نماز پر هنا افضل کے بیا فلامہ میں تکھا ہے۔ خنٹی مشکل کو فورتوں کی امامت اگروہ آ مے بر ماجائے تو جائز ہے اگروہ و درمیان میں کمٹر اہوا ورمر دیے تھم میں ہوتو بسب برابر ہوجانے کے نماز مورتوں کی فاسد ہوجائے کی بیرم پیط مرحسی میں لکھا ہے۔ خنتی مشکل کی امامت مردوں کے واسطے اور اس طرح کے خلنے مشکل کے لئے جائز تہیں جولز کا قریب بلوغ ہواس کواس طرح کے لڑکوں کا امام بنا جائز ہے۔ بیخلاصہ بی الکھا ہے لڑکوں کے پیچھے تراویج اور مطلق سنتوں میں ائمہ کنے کے قول کے بموجب اقتداجائز ہے بیرفراوی قاض خان میں لکھا ہے اور مخارید ہے کہ کی نماز میں جائز نیس میہ بداید میں لکھا ہے اور میں اسم ہے میچیا میں لکھا ہے اور می قول ہے اکثر فقہا کا اور میں طاہرروایت ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے گونگا قاری کے چیجے افتد اکرنے پر قادر ہواور سلیحد ونماز بر معية جائز ب بينا تارغانيه على تكعاب اي كواميون كالمام بناجائز ب بيسرا جيد عن تكعاب أكراى كوايك اي اورايك السيخف كا جوقر آن بر وسكاے امام بناتو امام ابوصنيف كينزويك سبكى نماز فاسد بوكى اور امام فراور امام ابوبوست كينزويك مرف قارى کی نماز قاسد ہوگی اور اگرو وسب جدا جدا نماز پڑھیں تو بعضوں کا قول بدہ کداس میں بھی خلاف اور بعضوں نے کہا ہے کہ نماز مج ہوگی ہی سیجے ہے بیشرح مجمع البحرین میں لکھا ہے جوای کے مصنف کی ہے۔اور اگرائی امام بنااور اس نے نمازشروع کردی مجرقاری آیاتو بعض کارتول ہے کے تماز فاسد موجائے گی اور کرخی نے کہاہے کہ فاسد نہ ہوگی اگر اایک قاری نمازیر حتاتما اورامی آیا اوراس کے یجھے اقتد اندکیااور ملیحدہ نماز پر مدلی تو اس می فقہا کا اختلاف ہے اسے یہ ہے کہ نماز اس کی فاسد ہوگی قاری مجد کے درواز ویر ہویا معدے بروس میں مواور ای معدمی اکیلانماز پر معیق بلاخلاف ای کی نماز جائز ہا گرقادی اور نماز بر هتا مواورای ووسری نماز پڑھنا جا ہے تو بالا تفاق ای کوجائز ہے کہ ملحدہ نماز پڑھ لے اور قاری کے فارغ ہونے کا انتظار نہ کرے امام تمر تاشی نے لکھا ہے کہ ای پر واجب ہے کدرات دن اس بات کی کوشش کرتار ہے کداس قدر قر آن سکھیا ہے جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے آگر و وقصور کرے گاتو عندالدمعدورة بوكابينهاييس لكعاب قارى كااقترااى اور كوئے كے يجيئ نيس اوراس طرح اى كافترا كوئے كے يجياوركرا منے والے کا اقترانے کے چیچےاورمسبوق کا اقتراا بی باتی نمازوں میں دوسرے مسبوق کے چیچے بھی نہیں ہے بیرفآویٰ قاضی خان میں الکھا ہے لاحق کا اقتد الماحق کے پیچھے اور سواری ہے اتر کر نماز پڑھنے والے کا اقتد اسوار کے بیٹھیے بھی نبیس بی فلا صری لکھا ہے۔ ظہر کی نمازير من والے كا اقد اعمر كى ير من والے كے يتي اور آئ كى ظهرير من والے كا اقد اكل كى ظهريد من والے يانماز جمد ير من والے کے پیچےاور جمعہ یز سے والے کا اقتد اظہر پڑھنے والے کے پیچےاور فرض پڑھے والے کا اقتد انفل پڑھنے والے کے پیچے سیج تہیں اور نذر کی نماز پر صنے والے کا افتد انذر کی نماز بر صنے کے چیچے تیں لیکن اگر کسی نے دوسر مے خفس کی نماز کی نذر کی ہوادرایک ان میں ہے دوسرے کا افتد اکر لے تو سیح ہے اور تقل کی نماز تو زکر بھراس کے بڑھنے والے کا افتد الیک اس طرح کے مختص کے بیجیے جس نے اپنی نفل تو زوی اور پھراک نے دوسرے کا اقتدا کیا توسیح ہے۔ اگر دو فخصوں نے بیشم کمائی کہ ہم تماز رہ میں کے اور پھر ایک نے دوسرے کا افتد اکیا تو سی ہے۔ نذر کی تماز پر صنے والے کا افتد اسم کی نماز پر صنے والے کے جیھے سی تم کی تماز پر صنے والے کا اقتدا نذر کی نماز پڑھنے والے کے پیچنے کے بیمیط سرتھی میں تکھا ہے۔ ح

اگر نظا کچین تکوں اور پچر کیزے مینے والوں کا اہام ہوتو امام کی اور نگوں کی نماز جائز ہوگی اور کیڑے مینے والوں کی بالاجماع

ع اطواف كي بعد جود وركعت يرهى جاتى بين أن كاسلب طواف بي بل طواف أيك مردكاه ومرت عصدا عبد تماز طواف بمن افتداجى جا تزخيل با

ا اور محروه ہے جورتوں کو بھاعت بھی حاضر ہونا کیونکہ اُن کی حاضری بھی فٹندکا خوف ہے لہٰذا معنرے بھڑنے فرما ویا اور جب بورتوں نے معنرے ام المؤمنین صدیقہ سے شکاہت کی تو معنرے ام المؤمنین نے فرمایا کے اگر معنرے سلی اللہ علیہ وسلم اب جیسی تمہاری حالت و کیستے تو جسے بنوا مرائیل کی حورتیں ''ممنوع ہو کیمیاتو تم مجی منع کی جا کیمی 11

جائز نہوگی بیفلا صدیبی لکھا ہے اگر کوئی شخص تندرست ہے اور اس کا کیڑا نجس ہے اور وہ دھونیس سکتا اس کا اقتداا یسے شخص کے پیجھے جس کو ہروفت حدث ہوتا رہتا ہے جھے نہیں بیتا تار خانبہ میں لکھا ہے۔تو حلا جوبعض حرفوں کے اواکر نے پر قا درنبیں اس کی امامت جانز تہیں تمرا پی طرح کے تو تکوں کا اس وقت اہام بن سکتا ہے جب قوم میں کوئی ایسانخص حاضر شہو جوان حرفوں کواد اکر سکے اور اگر تو م ين ايساخنه موجود بهوتو توسطية مام اورساري قوم كي نماز فاسد جو كي اورجوخض بيحل وقف كرتا بهواوركل وقف مي وقف شركة بهواس کوامام بنان ما سے اوراس طرح جو محض قرآن بڑھنے میں بہت کھنکارتا ہواور جس مخص کو تمتمہ کی عادت ہو یعنی سے بغیر چند بارے کہنے کے اس سے ادانہ ہوتی ہویا جس میں فاقاہ کے یعنی نے بغیر چندیار کے کہنے کے اس سے ادانہ ہوتی تو اس کو بھی امام جنانہ جا ہے اور جو من ایسا ہوکہ بغیر مشقت سے حرفوں کے اوائیس کرسکتالیکن اس کو متمہ یا فافاہیں اور جب حرفوں کو نکالیا ہے تو اس کی امامت مروونیس بیمید میں زاتما بقاری کے بیان میں لکھا ہے قاری نے اگرای کے پیچے افتد اکیا تو اسکی نماز شروع ند بوگی بہاں تک کدا گرنقل تمازشروع کی اور تو ژوی تواس کی قضاوا جب نہ ہوگی میں سیح ہاور یہی تھم ہاس صورت میں کدا کر مردعورت کے چیجے یالڑ کے کے چیجے یا بے وضو جنب کے پیچے نقل میں اقتدا کرے اور تو ڑوے اور اصل ان مسکوں میں میہ ہے کہ امام کا حال اگر مقتدیوں کے حال کے برابر ہویازیاد و بیتو کل کی نماز جائز ہا اوراگرا مام کا حال مقتدیوں کے حال ہے کم ہے توا مام کی نماز جائز ہو جائے گامقتہ یوں کی جائز نہ ہو گی بیمچیط میں لکھا ہے لیکن اگر امام ای ہے اور مقتدی قاری یا امام کو تکا ہے اور مقتدی ای تو امام کی نماز بھی جائز شہوگ بیفاوی قاضی خان میں اکھنا ہے اور فیقد ابوعیداللد نے جرجانی نے کہاہے کہ اگرای اور کو سکے کومعلوم ہو کہ ان کے ييجية قارى بيتوامام ابوصنيفة كرزويك إن كي نماز فاسد بوجائ كي اورا كرمعلوم ند بوتو نماز فاسد ند بوكي جيسة ول ب صاحبين كااور ظاہرروایت میں معلوم ہوتے اور ندمعلوم ہونے کی حالت میں پر کھ فرق تہیں یہ نہایہ میں لکھاہے دو شخصوں نے ساتھ نماز شروع کی اور ہر آیک نے بینیت کی کے میں دوسرے کا امام ہوں تو دونوں کی تماز پوری ہوجائے گی اور اگر ہر ایک نے بینیت کی کے میں دوسرے کا مقندی ہوں تو دونوں کی نماز نہ ہوگی میر بھیط مرتسی میں تکھا ہے۔ اگر کوئی مختل امام ہے ادراس کے بدن پر جاندار کی تصویریں بی ہوں تو کیچیرمضا کفتہ میں اس کئے کہ وہ تضویریں کیٹرول میں چھپی ہیں اور یہی تھم ہے اس صورت میں کے اگر انگوشی مین کرنما زید عی اور اس می چھوٹی ک تصویر ہے یا ایک ایساور ہم اس کے پاس ہے جس می تصویرین بین تو تماز جائز ہوگی اس واسطے کہ وہ تصویری چھوٹی بیس بدفراوي قاضي قان ش لكها ب - ايك محض امامت كي صلاحيت ركفنا ب اورابي محلّم كي معجد من امامت نبيل كرنا اور رمضان من دوسرے ملے کی مسجد میں اہامت کے واسطے جاتا ہے تو اس کو جا ہے کہ اپنے محلّہ سے عشا کا وقت داخل ہوئے سے بہلے جلاجائے اور اگرعشا كاوقت داخل بونے كے بعد جائے گاتواس كے واسطے مرووب بيخلا صديش الكھا ہے۔ فاسق أكر جمعد كى نمازكى امامت كرتا ہو اورتوم اس کے منع کرنے سے عاج یہ تو بعضوں کا بیقول ہے کہ جعد میں ای کا اقتدا کریں اور جعد اس کی امامت کی وجہ سے نہ جیوزیں اور جعد کی نماز کے علاوہ اور نمازوں میں اگروہ امام بتمآ ہوتو دوسری مسجد میں جلا جانا اور اسکے پیکھیے اقترات کرنا جائز ہے یہ ظہیر بیش تکھاہے۔ اگرایک مخف امامت کرتا ہواور جماعت کے لوگ اس سے کارہ ہوں تو اگران لوگوں کی کراہت اس وجہ ہے ہے كداس محض من كوكى نقصان ب يا اور مخصول من المامت كاستحقاق اس سے زيادہ بنتو اس كوامامت كرنا كروہ باادراً رواى ا مامت کا زیادہ سنجن ہے تو کمروہ نہیں میمیط میں لکھا ہے۔اور نماز کو بہت وراز کرنا مکروہ ہے میں بین میں لکھا ہےاورا مام کو حیا ہے کہ بعد قدرمسنوں کے تطویل نہ کرے اور اہل جماعت کے حال کی رعایت کرے میے جو ہرۃ النیر ویس لکھا ہے اگر کسی مخص نے ایک مہینہ جر تک امامت کی پیراس نے کہا کہ بیں بحدی تھا تو وہ اسلام پر بجبور کیا جائے گا اور وہ وہ ل اس کا مقبول نہ ہوگا اور ان کی نماز جائز ہوگی اور
اس کو بخت مار مار بیں گے اور اس طرح اگر اس نے بیکہا کہ بیں نے مدت تک بے وضو انتماز پڑھائی ہے اور وہ بیبا ک ہے تو اس کا تول
مقبول نہ ہوگا اور اگر ایسانیس ہے اور میدا حمال ہے کہ وہ بھر بی تو رہا اور احتیاط کے کہتا ہے تو نماز وں کا اعادہ کر بی اور بی تھم ہے اس
صورت میں کہ وہ کے کہرے ہے کہڑے میں نجاست تھی میرخلا صری کھا ہے اور بی تھم ہے اس صورت میں جب بینظا ہر ہوکہ ام کا فریا
مجنوں یا عورت یا ختی یا ابی تھا یا بغیر تجربیہ کے ماصدت کی حالت میں یا جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی ہے بین میں لکھا ہے۔

جونها فصل

### ان چیزوں کے بیان میں جوصحت افتد اسے مانع ہیں اور جو مانع نہیں

تین چنزیں افتدا سے ماقع ہیں مجملدان کے عام سڑک ہے جس پر گاڑیاں اور لدے ہوے اونٹ گذریں بیشرع طحاوی عى كلما إكرام اورمقدى كدرميان على تفكدات وجس على كازيال اورلد ع بوع جانور ندكذ رقع مول و واقتذات مانع نہیں اور اگر چوڑ اراستہ ہوجس میں گاڑیاں اور لدے ہوئے جانور گذرتے ہوں وہ افتد اے مانع ہے بیفاویٰ قامنی خان اور خلاصہ عى الكما بـ بياس وقت بك جب مغيل داسته يرفى بدول ليكن الرمغيل في جولى جول ورقوا ققد است مانع نبيل براك برايك آدى ككرے مونے سے مفرنس مال جاتى تين سے بالا تفاق مل جاتى يى دويس اختلاف بام ايد يوسف كا كول ك ہو جب ل جاتی ہیں اورا مام محد کے قول کے موافق نہیں ملتی ہیں میر معط میں لکھا ہے اگر امام راستہ میں کھڑ امواور راستہ کی لمبائی میں لوگ اس کے چیچے منیں باعرصیں تو اگرامام اور اس کے پیچھے کی صف میں اس قد رفعل میں کہ گاڑی گذر جائے تو تماز جائز ہوگی اور ب تھم ہے پہلی صف اور دوسری صف کے درمیان میں اس طرح آخر صفوف تک بیڈناوی قامنی خان میں لکھا ہے جنگل کے میدان میں اس قد رفعل جس من دومغي آجاكي مانع اقتراب اورعيد كاوين فاصله أكرج بعقرر دومغول يازياد و كربو مانع اقترانين اور جنازه کا ویس مشائخ کا اختلاف ہے اوازل میں اس کو بھی مسجد کے تھم میں بیان کیا ہے خلا مدیس لکھا ہے اور مجملہ ان کے بڑی تہر ہے جس پر یفیر کسی تدبیر یعنی بل وغیرہ کے عبور مکن شہوریشرح طوادی عمی العماہ۔ اس اگرمقتدی اور امام کے درمیان ایک بزی نهر ہوجس میں تستیاں اور ڈو تھے چلتے ہوں تو اقتداے مانع ہے ادر اگر جمونی ہے جس میں کشتیاں نیں چلتیں تو مانع اقتدائیں میں مخارے بیفلامہ عى المعاب اور مي يج يه جو برا ظافى عى العاب اوريتم بالمورت عى كداكرنبر جامع معد كا تدر بوية اوى قاضى فان میں لکھا ہے اور اگر نہر پر بل ہواور اس پر مغیس کی ہوں تو جو تھی نہر کے اس یار ہے اس کوا قتد امنع نہیں اور تین آ دموں کو بالا جماع بھم مف كا ب أيك كوبالا جماع تهم مف كانين دوي اختلاف ب جيدات كي بيان عن ندكور بوا اكرامام اورمقتدى ك ورميان من یانی کا چشمہ یا دوش ہے اور وہ اگراس قدر ہے کہ ایک طرف نجاست گرنے سے دوسری جانب کوئیس ہوئے و مانع افتد انہیں اور اگر مجس میں موتا تو مانع اقتداہے میر پیط عر الکھاہے اور مجملہ ان مے مورتوں کی پوری صف ہے میشرح طحادی عر الکھاہے۔ اگر بوری صف عورتوں کی امام کے بیچے ہواوران کے بیچے مردوں کی مفیل ہوں ان سب مفول کی نماز استحدا فافسد ہوگی بیمیط می لکھا ہے اگر پجولو معمد من سائبان کی جیت بر نماز برجت میں اور بنے ان کے ان ہے آھے ورتس میں یارات ہے قوان کی نماز جائز ندہوگی ا العن الركوامول عديامام كاقرار معلوم مواكمام نه يدخونواز يرهى ياكونى اورمند نمازاس مرزوموالو مقتدى كغرض بحري معنى بائيس اس لیے کدامام ک فماز فاسد ہوئے سے مقتدی کی فماز بھی فاسد ہوجائے گیااو

اگرامام اورمتندی کے ورمیان میں دیواراس قدر ہوکہ مقتری اگرامام تک وینچے کا قصد کرے و ند مہنچ تو افتر استح ند ہوگا خواہ امام كاحال ان يرمشتر موياند مويد فرم ويل لكعاب اوراكر ديوار جيوني جواور مقترى كوامام تك ينجني كالغ ندمويا بزى مواوراس مي روزن ہوکدامام تک پہنے جانے کا مانع نیس تو اقتدائے ہواد میں علم ہے اس صورت میں کدا کرسوراخ چوٹا ہواورامام تک ویجنے کا مانع ہولیکن بسبب عسفے کے یاد کیمنے کے امام سے حال میں شہبیں ہوتا ہی تیج ہے لیکن اگر دیوار چھوٹی ہواورامام تک پہنچنے کی مانع ہولیکن امام كا حال چساندر بتوبعضوں نے كہاہ اقتدامي بوكااور بلى سيح ب يريط من لكماب اگرد يوار من درواز وبند جوتو بعضوں نے كما بكراند المح ند بوكاس لئ كروه امام تك بيني ك لئ مانع باور بعضول في كما بي بح باس لئ كروروازه بيني ك لئے بتایا کیا ہے بس بند ہونے کی حالت میں بھی مطے ہوئے ہونے کا تھم ہوگا تھے موگا میمیط مزدس میں لکھا ہے۔ سجد کے درمیان ھی کتا بی بڑا فاصلہ ہو مانع افتدانہیں بید جیز کر دری میں لکھا ہے۔ اگر مجد کے کنار ویر افتدا کیا ادرا مام محراب میں ہے تو جائز ہے یہ شرح طحاوی ش الکعاہے۔ اگر کمی کے مکان کی جیست مسجد سے لی ہوتواس پر افتد اجائز نیس اگر چدامام کا حال مشتبہ ہوتا ہویا فاوی قاضى خان اورخلاصه مى تكعاب اور مى تيج بيكن المرسجدكي ويوارير القداكر يوسيح بيديدا سزحى من تكعاب الرايس د بوار پر کمز ابوجواس کے کمراور مجد کے درمیان میں ہوادرا مام کا حال مشتبرتین ہوتا تو اقتد النجی ہوا کرا ہے چبوتر و پر کمز ابواجو معجدے خارج مرمعجدے ملا ہوا ہے تو اگرمفیں فی ہوئی ہیں تو اقتدا جائز ہے بی ظلامہ میں لکھا ہے۔ مسجد کے پڑوی میں دہے والا ا ہے گھر میں سے معجد کے امام سے اقتد اکر سکتا ہے اگر اس کے اور معجد کے در میان میں کوئی عام راستہ نہ مواور اگر راستہ و مرصوں کی وجدے بند ہو کیا تب جمی مانزے بیتا تار فائیدیں جنتے سے نقل کیا ہے۔ اگر مجد کی جیت پر کھڑا ہوادرا م مجدیں ہوا کر جیت پر درواز ومسجد کی طرف ہوادرامام کا حال مشتبہ نہ ہوتو اقتداعی جادراگرامام کا حال اس سےمشتبہ ہوتو سی نہیں بیڈناوی قاضی خان میں ل ادراكردداورتى بول كى تومرف اول مف كرومردول كى نماز جائ كى جوان كے يہے بده مى بول كاى طرح ايك مورت سے جى يجيے ك إيك كامردكي نماز فاسدموتي يبنا خرست مغوف تك ااو

ع المادي في الوالسود ين كيا كرستاهم كي وازكومكري وازكا يكسال بورد يكناهام الى يكوام كود يكيد إدوس متندى كوديكيدا

فتاوى عالمكيرى..... جلد ( ) كالكراك الصلوة

لکھاہاود اگر چیت میں درواز و مجد کی طرف کونہ ہواور امام کا حال مشتبہ نہ ہوتو بھی اقتد استح ہاور اس طرح اگر میذند پر کھڑا ہوکر امام مجد سے اقتدا کی تو بھی جائز ہے بیرظا مدیس لکھاہے۔

يانعويه فصل

امام اور مقتدی کے مقام کے بیان میں

اگرامام کے ساتھ ایک مخص ہوایا ایک اڑ کا ہوجونما زکو جھتا ہوتو اس کے دانی طرف کھڑا ہو بھی مختار ہے اور طاہر روایت کے موجباام کے بیجے نکٹر ابور محیط میں لکھا ہے اور اگر یا کیل طرف کھڑا ہوتب بھی جائز ہے لیکن برائی ہے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے اورا كريجي كمير ابوتو جائز باورامام محر في كرابت كاذكر صاف تين كيامشاكخ فقها كاس من اختلاف بيعضول في كهاب مروه ب میں سیجے ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ میں دومقلدی ہوں تو بیٹھے کھڑ ہے ہوں اور اگر ایک مرد ایک اڑکا ہوتو بھی چیے کمڑے ہوں اور اگرایک مرداور ایک عورت ہوتو مردد انی طرف اورعورت بیچیے کمڑی ہواور اگرامام کے ساتھ دومرد ایک عودت بوتو دولوں مردامام کے چیچے کمڑے ہوں اور عورت ان دونوں کے چیچے کمڑی ہواور اگرامام کے ساتھ دور مرد ہوں اور امام ان دونوں کے بچ میں کمڑ اہواؤ تماز جائز ہوگی اور اگر دومرد جنگل می نماز پڑھتے ہوں ایک مقتدی ہواورا مام کی دائی طرف کمڑ اہواور تیسرا مخض آ کرمقندی کوشروع کی تعبیر سینے ہے پہلے اپی طرف کو تھنچے تو شیخ امام ابو بکر طرخان سے منقول ہے کہ مقندی کی نماز کمی مخض کے تسيخ سے فاسد ندہو کی قبل تجمير کے تسني يا بعد تحمير کے بيميط من لکھا ہے۔ فناوی عماميم سے كر بھی تنج ہے بيا تار خانيہ من لکھا ہے۔اگردو مخص جنگل میں نماز پڑھتے ہوں اور ایک ان میں سے دوسرے مخص کا امام ہو پھر ایک تیسر اعض آ کر ان کی نماز میں داخل موكيا ادرامام اسين موقع بحود سياس تدرآ مح يوموكيا جس قدر فاصله مف اول اورامام على بوتا بي قواس كى تماز فاسد ندموكى ييجيط میں لکھا ہے ۔ لڑے اور <sup>ک</sup> خلنے اور فور تیں اور قریب بلوغ لڑ کیاں جمع ہوں تو مردامام کے قریب کمڑے ہوں اور ان کے چیجے لڑے ان کے بیچے خلفے ان کے بیچے ورتمی اور پر از کیال جمع ہوں بیشرح طحاوی میں اکھا ہے۔ ورتوں کو جماعت میں حاضر ہونا مگروہ ہے مگر بورهي عورت كولجراورم مرب اور مشايس تاعروه بين مراس زمان يسبب المبور فسأد كفتوى اس يرب كوكل تمازون مي آتا مروه ہے ریکانی ش اکھا ہے اور سی سی اللہ اس اللہ اے اور جماعت والوں کوچاہے کہ جب تماز کو کھڑ ہے ہول او برابر کھڑے ہول اور درمیان کے فاصلہ بند کرلیں اور موغر سے برا بر کریں اور اگرامام ان کواس کا تھم کر لے تو مضا نعینیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اورامام کو با بے کدوسیزمف سے مقامل میں کمڑا ہوائ دا ہے اور بائیں کمڑا ہونا بسب خالفت سنت برا بے میلین میں لکھا ہاور امام کے مقابلہ میں و و خص ہونا جا ہے جو جماعت میں سب سے افضل ہے بیشرح طحادی میں تکھا ہے پہلی صف میں کھڑا ہونا ووسری ے اور دوسری میں کمڑ اہوتا تیسری ے اقتل ہے اگر پہلی صف میں ایک آدی کی جکد خالی ہوا ور دوسری میں نہ ہوتو دوسری صف کو چرکر چلاجائے براتی یم الکھا ہے اورمقتری کے وسطے اصل دہ جگہ ہے جوامام سے قریب ہواور اگر کی مقام امام سے قرب میں برابرہوں آو امام کے دائی طرف کھڑا ہے بی احسن ہے سیچیا میں لکھنا ہے۔ عورت کامردے مقابل ہونا مرد کے واسطے مفسد مسلوہ ہے اوراس کے ل فقهام في كما كمفي جوهو يكي إروين أن كالفعيل وتيب مليس يول فكور باقل مغت آزاده بالغ كريدهم آن والركيه وم غلام بالغ جهادم الرع يجمآ زاد بالغفتي مشقم آ زاول كفتي مفتم غلام بالغفتي بطتم غلام لا مخفتي مم آزاد مورتس بالغ وبهم آزاد مورتس ابالغ دوازدہم لویڈیاں تایال کی ان سب مغول کا سی مون طروری تیں کی تکٹنٹی صحت مف کونٹرو کرتے ہیں اا

لئے بہت سے شرطیں ہیں تجملہ ان کے بیسے کہ مقابل ہونے دائی تورہ مصبات قابل جماع کی بوئر کا اعتبار کیں ہیں گئے ہے بیٹین میں کھا ہے اگر الی لڑکی ہو کہ جس کی طرف رغبت نہ ہوتی ہوا دو ہ تماز کو بھتی ہوا سے مقابل ہو جانے ہے نماز فاسر نہیں ہوتی ہوا اور کا فی میں کھا اور تجملہ ان کے بیسے کہ نماز ان ہوجس میں رکوع تورہ کرتے ہیں اگر چہوہ دونوں اشارہ سے ہی نماز پڑھتے ہوں اور مجملہ ان کے بیسے کہ وہ دونوں اشارہ سے ہی نماز ان میں ازروے تر میں اور اوا کے شریک ہوائی میں ہی تر یہ میں شریک ہوئے کہ میں نہاز پڑھتے ہوں اور نے محتبی نہاز ہوئے کہ اور اوا کی شریک ہوئے جو نماز اوا کر ہیں اس میں ان دونوں کے لئے ایک اہام میں ترجم بیر پر ترجم بیر کی ہوا واوا ہیں شریک ہوئے کہ جو نماز اوا کر ہی اس میں ان دونوں کے لئے ایک اہام میں ترجم بیر نہاز کی اوا کے ساتھ نماز حدیث آوا کہ کہ اور اور ترجم بیر ترجم بیر کی اوا کے ساتھ نماز حدیث آوا کہ کہ اور اور ترجم بیر اور ترجم بیر اور ترجم بیر کی اور کر بیر اور کر بیر اور ترجم بیر اور جہ بیر اور ترجم بیر اور جہ بیر اور ترجم بیر ترجم بیر اور ترجم بیر ترکم بیر ترکم بیر ترکم بیر ترکم بیر ترکم ہوئی ہوئی جو ترجم بیر ترکم ہوئی ہوئی ترجم بیر ترکم بیر ترکم بیر ترکم بیر ترکم بر ترکم بیر ترکم بیرکم بیر ترکم بیر ترکم بیر ترکم بیرکم بیرکم بیرکم بیرکم بیرکم بیرکم بیرکم بیرکم بیرکم بیر

(۱) كونك محتوة مورت كى نماز منعقد دى تيل موتى ١٢

جهني فصل

# ان چیزوں کے بیان میں کہ جس میں امام کی متابعت (<sup>ن)</sup> کرتے ہیں اور جن میں تہیں کرتے

اگرمقتری نے مجدہ دیر تک کیاادرامام نے دوسرا مجدہ کردیائی وقت مقتری نے پہلے مجدہ سے سراتھایا اور میدگمان ہوا کہ
امام پہلے بی مجدہ میں ہے کہی دوبارہ مجدہ میں چلا گیاتو اس کا دوسرا مجدہ دواقع ہوجائے گا اگر چداس نے پہلے بی مجدہ کی نیت کی ہواور
کی نہ کی ہو کیونکہ و دنیت اسے محل میں نہوئی نہ یا متباراس کے تعلی متبارامام سے تعلی کے بیر میدامر دسی میں کھا ہے یا بی چیزیں
(ن ) پانچ یا تمیں ہیں جن میں امام کی متابعت کی جائے اوّل توت پڑھنا دوم تعدہ اولی سوم تجمیر عید چھادم مجدہ محدہ اور چار وی میں محدہ اور میادہ کی جائے اور کا میں کہ اور کہا تھی ہیں رکعت کے لیے ہوا

ال کو آگرا مام چوڈ دی تو مقتری بھی چوٹ دے اور امام کی متابت کرے عید کی تیم ہیں اور پہلا قعد واور تلاوت کا تجد واور ہو کا تجد و اور تہو کا تجد و خیار کے بیا قعد و تحد کر اگر عوان کو امام اوا کرے تو مقتری اس میں متابت نہ کرے آگر امام اپنی نماز میں تو آگو کی تجد و زیادہ اور چار چیز ہیں ایک بیں کرا گر عوان کو امام اوا کرے تو مقتری اس میں متابت نہ کرے آگر امام اپنی نماز میں تعمل اور کی تحد و کہ تو تعمل کی تحد و کہ تاری ہیں تھا ہے ہیں کہ اور کر اور کی میں تعمل ہے جو کہ اور اگر امام بی تجد و ہیں تعمل میں تعمل می

مانویں فصل

### مسبوق اور لاحق کے بیان میں

موزه پرس کیا ہواوداس کی مدت چلے جانے کا خوف ہویا معقدور ہواور دقت تمازے کال جائے کا خوف ہوی اہموق کو جمدیں عمر کا وقت داخل و اسلے ہوجانے کا خوف ہویا حیدین کی نمازی س خوف ہویا اس کو داخل و جائے کا خوف ہویا جائے کا خوف ہویا اس کو درث آجائے کا خوف ہویا اس کو حدث آجائے کا خوف ہویا اس کو حدث آجائے کا خوف ہوئے کا خوف ہوئے ہوئے کا خوف ہوئے کا میں اسلام کا انتظار کرئے گاتو آدی اس کے سام کے گار اور کی متابعت کرے اور اس الم میں اسلام کے سام کی متابعت کی اور اسلام کی متابعت کی ہوئے ہوئے اور اسلام کی متابعت کی تو بعضوں نے کہا ہے کہ اور اسلام میں اسلام کی متابعت کی تو بعضوں نے کہا ہے کہ اور اسلام میں اسلام کی متابعت کی تو بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملاموں کے بعد بعضوں نے کہا ہے کہ دونوں ملام کے خارج ہوئے کو کا ختھر ہے ہے کہ ادائی بی تکھا ہے۔

اوراس وقت تک تھرے کہ امام سنوں کے لئے اگر تماز کے بعد سنتی ہول کمڑا ہویا اگر سنتی شہوں تو محراب سے پھر جائے يايانى جكد سے بہث جائے يا اتناد فت كذر جائے كداكراس برخده مجوموتا تووه اداكر ليتاريتمرتائى باب ملوقا العيد عس لكها باور منجلدان کے یہ ہے کہ تشہدا خیر میں امام کی متابعت کرے اور جب تشہد رہ ، میکے تو اس کے بعد کی دعائیں ند پڑھے اس میں یہ اختلاف ہے کہ پر کیا کرے این شجاع سے معقول ہے کہ اشدان لا الدالالله بار بار پر حتار ہے میں مخار ہے بی عار ہے ج یہ ہے کدمسبوق تشہد کوابیا آ ہستہ آہستہ ی سے کہا مام کے ملام کے قریب فارغ ہویہ دجیر کروری اور فیاوئ قامنی خان اور خلا صاور مخ القدير على العاب او منجلدان كربي كراكم بعول كرامام كرماته باامام بيليسلام بجير او اس يرجد ومبوتيس التعاوراكر امام کے بعد سلام چیرے تو سجدہ ہوا ئے گا بیلہ رید بھی لکھا ہے اور مین مخار ہے بیجوا ہرا خلافی میں لکھا ہے اور اگر امام کے ساتھ سلام ميهان كر مجيرے كداس كو بھى امام كے ساتھ سلام بھيرنا جائيے تو وہ عداسلام ہوا پس تمازاس كى فاسد ہوجائے كى يظميريدي لكما ہے۔اگرامام کے ساتھ بھول کرسلام بھیرا بھراس کو بیگمان ہوا کہ اس سے نماز فاسد ہو کی اور پھراس نے تکبیر کہد کراز سرفوتماز شروع كرف كى نيت كى تو كيلى تماز سے فارج موكيا ليكن اكر تها تماز ير سنة واليكوشك موا اور كير كمدكداز سر نونماز ير سنة كى نيت كى تو خارج نیس ہوتا بیٹنآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہے کہ مسبوق جوایی نماز پر متاہے وہ قر اُت عمر کن میں اس کی ملی نماز ہے اور تشہد کے حق میں اس کی آخر نماز ہے یہاں تک کدا گرا یک رکعت مغرب کی فی تھی تو دور کعتوں میں قضار مصاوران کے درمیان میں تعد مکر بے لیس اس کے تین قصد ہوجائے گے اور ان ووٹوں میں الحمدادر سورۃ پڑھے اور اگر ان دوٹوں میں ہے ایک من قرات چیود وی تو نماز قاسد موجائے گی اور اگر چرمار رکعتوں کی نماز می سے ایک رکعت لی تو اس کو جا ہے کہ ایک رکعت اس طور پر تعنا کرے کہ جس میں الحدد اور سورة بن مے محرتشد بن مے محرایک رکعت ای طور پر تعنا کرے اور تشہد نہ بن مے اور تیسری رکعت میں اس کو اعتبار اور قرائت افتال ہے بیا ظامد میں لکھا ہے اور اگر اہام کے ساتھ دو رکعتیں ملیں تو دو رکعتیں قرائت سے تعنا كرے اور اكر ايك على قرأت جيلوز دے كاتو تماز فاسد ہوجائے كى اور اكر امام نے يہلے دوگاند على قرأت جيموز دى اور دوسرے دو .... ( ماشيه برصني كرشته ) لانق و دهندى كرشروخ سيمام كي اقتدا وكي محراس كي كل ركعات يا بعض ركعات ام ميم تعد سيه وي وه مقتدى كدامام ايك ركعت ياسب ركعات يزيد يكاأس وفت شريك بوااوردر مخارش كهاك جهارم وهجوان بحى بواورمسوق كا

ل بدون عدر كمز ابه وجانا مروة تركى بي كيتك اس كي متابعت عيد ملام واجب بيكر عدوجاف سيدوجهوك جائ كالذافي الثاكاا

ع المعن وت شده نماز كر أت كون شرار و ما نماز مجاورتشد كان شرام كساته يرهى و في كونى الالالا

۔ گانہ بن اس کو تفاک ہا ہوا دراس ہی مسبوق شریک ہوتو واجب اپی نماز تفاکر ہے واس بن بھی قر اُت پر سے بہاں تک کہ اگر

چوزے گاتو نماز فاسد ہوجائے گی بید چیز کر دری بین تکھا ہے اور تجملہ ان کے یہ ہے کہ مسبوق اپی نماز پڑھے بن علیم ہ منظر درے تھم میں نہیں اوّل یہ کہ شاری کی کے ساتھ افقہ اجاز ہے شاس کے ساتھ کی کو اقتدا

والے کے تھم میں ہے گرچار مسلول میں منظر درے تھم میں نہیں اوّل یہ کہ شاری کو کی سے ماتھ افقہ اجاز ہے شاس کے ساتھ کی کو اقتدا

جا کڑے اگر مسبوق نے مسبوق سے افقہ اکیا تو امام کی نماز قاسد شہو کی مقتدی کی نماز قاسد ہوگی تر اُت کرے یا در کر کے یہ بحرالر اُن میں کہ ایک اس کو کسی تھر در نماز قضا کرتا ہے گر دوسرے کو دیکھ کے فقا کی گر اس کا انتقا کہ اس کا جوا ہوا ہوا ہے کہ مسبوق کی نماز فاسد ہوگی اس لئے کہ اس نے جدا ہوا ہوا ہوا نے کہ موقع میں اس سے افتدا کیا فیر انسان میں تکھا ہے کہ اس کے جہ انہ ہوا ہوا ہوا نے تھا ور موقع میں اس سے افتدا کیا فیر انسان خوا وی تھی ہور ہے تھا ور موقع میں اس سے افتدا کیا فیر انسان خوا وی تھی تھا ہور کی تھی ہور ہور کی تو اور انسان میں تکھا ہے اور یو تکی رہ کی اور اگر نیل میٹی اور انسان میں تکھا ہے تھا ور انسان میں تکھی کہ دور کی تو انسان میں تکھا ہے تھا ور انسان میں تکھی کہ دور کی تو انسان میں تھی اس کی کو تر ب تک فاسد ہوگی اور اگر نیل جیٹا تھا تو جب تک امام پانچویں دیکہ دور کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر نیل جیٹا تھا تو جب تک امام پانچویں دیکہ دور کی تو تر ب تک فاسد ہوگی ۔

جب یا نجویں رکعت کا سجدہ کر لے گا تو کل کی تماز قاسد ہوجائے گی بیڈاوی قامنی خان میں لکما ہے دوسرا إن می کا بے ب كالرمسيون في مرے عاد شروع كرنے كى نيت سے كير كى تو تمازاس كى از مرتوشروع بوجائے كى اور يہلى تماز قطع بوجائے كى كرمنغرد نماز شروع كرف كى نبيت سے تجبير كہتواس كى تحيلى نماز قطع نہيں ہوتى تبيراان ميں كايہ ہے كه اگر مسبوق اپني نماز قضا كرنے كے واسطے كور اہوا ورا مام يردو كرد مي كوكمسبوق كے داخل ہونے سے بہلے كے تتے ہي امام نے كرد ميوكا كياتو مسبوق كو جاہے کہ جب تک رکعت کا مجدوبیں کیا ہے تو مجراو نے اور اس کے ساتھ مجدہ على شريك موجائے اور اگر نداو اور مجد وكرايا تو اس طرح پڑھتادے مرآخرنماز میں بعدہ سو کا کر لے مرمنفرد کا بیان اس لئے اس پردوسرے سے سوے بدہ نہیں آتا چوتھا ہے کہ بالاتفاق يتم بكمسوق تشريق كالجبيري كيادرامام الوحنيفة كيزديك منغرد برتشريق كالحبيري واجب نبيس يدفتح القديراور بحرالرائق شل تکھا ہے اور تجملدان کے بیہ ہے کہ مہو میں ایام کی متابعت کرے ادر سلام میں اور تکبریں اور لبیک کہتے میں متابعت ند كرے اگرسلام من اور ليك على متابعت كى تماز قاسد ہوكى اور اگر تكبريس متابعت كى اور و وائے آب كومسوق جانا ہے تواس كى نماز فاسدن ہوگی اورشس الائمد مزهی اس طرف ائل بیں سے مبیر یمی لکھا ہے تعبیر سے تعبیرتشریق لحمراو ب یہ بحرائرائق میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیے ہے کہ اگر امام کو بجد و تا وت یا دائے اوراس کی قضا کرنے کی طرف کوجود کرے تو اگر مسبوق نے اپی رکعت کا بجد و نبیں کیا ہے تو اس کوچیوز دے اور امام کی متابعت کرے اور اس کے ساتھ میو کا مجد و کرے مجراتی نماز تضا کرنے کے واسطے کھز اہواور اگرہ ومتنزی نداونا تو اس کی نماز فاسد عمولی اور اگر اپنی نماز میں رکعت کا سید وکر لینے کے بعد امام کی متابعت کی تو اس کی نماز فاسد مو جائے گی اس میں بھی ایک روایت ہے اور اگر متابعت نے تب بھی اصل کی روایت ہے بموجب فاسد موجائے کی یہ فتح القدير ميں الكھا ہادر بھی بدائع اور تا رفائی می طحاوی اور منمرات اور شرح میسوط مرحی اور مرائ الوبائ اور خلاصه علی کیا میا سے اور اگرامام ا اوراس المرح نماز فاسد موكى جدة الاوت ادرجدة سيوش اكرمسيوق متابعت كرے كاس ليے كما يك دكست كو يوراكرتے سے مالت انفراد سي كم مويكل ابد محروك بيس بوعتى اور متابعت المائرك اورم المرائم المائي الثام إس اكرم ابعت مركاة فماز فاسد ماوى

ع العن عرف كي سي مروري كي معركك برفرش إجماعت كيد جوكميردا بسب مبوق عي أس كو كباا

نے تجدو تلاوت کی طرف کومودنہ کیا تو مسبوق کی تماز سب حالتوں میں بوری ہوجائے کی اور جس قدراس کے ذمہ ہو ہی ادا کر عے گا بيتا تارخانيه بس لكهاب أكرامام كوتماز كالمجدويا وآيا اور يحراس مجده كي المرف كوهود كياتو مسبوق اس كي متابعت كريء وراكر متابعت نه كرية كاتو تماز قامد ہوجائے كى اورائ مورت على مبوق نے اچى نمازكى ركعت كا مجده كرليا ہے و مبروا يول كے بموجباس كى تماز قاسد بوكى خواه و دكرے ياندكر سے اور اصل اس عن بيہ كدا كروه جدا بونے كے موقع عن اقتدا كرے يا اقتدا كے موقع عن جدا ہو جائے تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے لائق وہ ہے کہ اوّل کی نماز اس کوامام کے ساتھ طے اور باقی نماز نوت ہوجائے خواہ نیندگی وجہ سے یا حدث ہوجائے یا از دحام کی وجہ سے کھڑار ہے اور صلوٰۃ خوف کا پہلا گروہ بھی لاحق ہے اوس کویا امام کے پیچھے ہے قر اُت نہ کرے گا در سروکا مجدہ نہ کر یکا مید جیر کروری میں لکھا ہے اگرامام سروکا مجدہ کرے واق كرنے سے پہلے اس كى متابعت ندكر يمسبوق كاعكم اس كے برخلاف ہے بيخلامد بس لكھا ہے لائن جب بعد وضو كے عود كرت تو اس کوچاہے کہ اول اس نماز کے تطنا کرنے میں مشغول ہوجوا مام سے پہلے پڑھ چکا بقدر قیام امام کے بغیر قراً ت کھڑار ہےاوررکوع كرے اور مجد وكرے۔ اور اگرامام ے كم يازيادہ ہوجائے تو مضا تقديس بيشرح طحادي بي لكما بيكي تفس في امام كي ساتھ تجبير کی چرسو کیا بہاں تک کدامام نے ایک رکعت پڑھ لی تب و وقف ہوشیار ہوا تو اگر چدامام دوسری رکعت میں ہوگا مگراس مخص کو پہلی رکعت بڑھنی جاہیے بیز خیرہ میں لکھا ہے۔اگر مہلی رکعت کی تضامی مشغول نہ ہواوراؤل امام کی متابعت کی اور امام کے سلام مجیر نے کے بعد اپنی یاتی تماز تھنا کی تو ہمار مے مزد کیاس کی تماز جائز ہوجائے گی میشرح طحاوی میں لکھا ہے لاحق مسافر تعااور جوتماز امام کے ساتھو چھوٹ کئی سی اس کو قضا کرتا تھا اس حالت شراس نے اقامت کی نبیت کر لی یا مسافر کو حدث ہوا اوراسینے شہر عی واض ہوگیا تو سنر کی تماز بوری کرے گامام زفر کا اس می خلاف ہے میکم اس وقت ہے کداس عرصہ میں امام ایل نماز ہے فار نج ہو بھے اور اگرامام ا بھی قارغ نہیں ہوا تو بالا تفاق جار رکھتیں پڑھے کا مصفی میں لکھا ہام نے اگر جار رکھتون کی نماز میں پہلا تعده بحول کرچموز ویا اور چھےاس کے لائل تھامٹلا تھوڑی ورسوكر پحر ہوشيار ہواياس كوحدث ہوكيا تھااور وضو كے لئے چلاكيا پحراياس عرصه بسامام ف سنى ركعتيس يزه ليس تو جوقعد وامام سے جھوٹ كيا تھا ہارے نزديك اس ميں و وہمى ند مينے امام زفر كے نزديك بينے مسوق كاعلم اس مے برخلاف ہے بینعرض آکھاہے۔

مبوق کا علم اور ہو جا ہے ہی اور قرات میں چہ چروں میں اول کے خالف ہے ورت کے برابر ہوجائے میں اور قرات میں اور ہو ہی اور ہو ہی اور ہو ہیں ہوا ہو گرا اور تین کی نیت کر لے اور سبوق اپنی نماز میں دکھت کا بحدہ کر چکا ہو یہ ہو گیا ہو اور ہو ہی اور اس میں قرات نہ کر ساور اور اور اور ہو ہی جو ہو گار ہوا تو اول وہ نماز قضا کر بہر میں مور کیا تھا اور اس میں قرات نہ کر ساور اور اور اور ایک میں تابعت کے قعدہ میں جیٹھے پھر کھڑ ا ہوا ور ایک دکھت قرات سے پڑھے پھر چیٹھے اور نماز تمام کر ساور اور اور ایک دکھت قرات سے پڑھے پھر چیٹھے اور نماز تمام کر ساور اور اور کر در کھتوں میں ہوگیا تھا اور ایک دکھت میں ایک و شرک ہوا کی اور اور کھتوں ہو گیا تھا اور ایک اور اس کی تمان کر سے بیان کہ امام اور بھا عت کو گوں میں خالفت ہوا کر امام میں اور جماعت والوں میں خالفت ہوتی ہوا والوں نے تمان کہ ہوتی ہوتو ان کے قول سے نماز کا اور ایک میں تھا ہوگی ہوتی ہوتو ان کے قول سے نماز کا داور ایک میں تھتوں پڑھی ہیں اور ایک ہوتی ہوتو امام کی اور اگر قوم میں باہم اختیا نہ ہولیت کہیں تمان رکھتیں پڑھی ہیں اور ایک کی ہوتی ہوتو امام کا قول لیا جائے گا اگر جہ اس کے ساتھ ایک تی میں میں میں میں کھتیں پڑھی ہیں اور اور امام کے ساتھ ایک فریق کے ساتھ ایک میں جو بینا صدی کھتے ہور آگر امام کے ساتھ ایک والے کو اور ایک کی کھتوں ہوتو امام کی اور اگر امام کے ساتھ ایک ہو کہ کو کی سے دور آگر اور اگر امام کے ساتھ ایک ایک کو کو کھت کو کھت کی کھی ہو کہ ایک کو کھت کی کھت کو کو کہ کہ کر کے دور کو کھت کی کھت کو کھت کی کھت کو کھت کی کھت کو کھت کو کھت کو کھت کھت کو کھت کو کھت کی کھتے کہ کہ کہ کھت کو کھت کی کھت کو کھت کو کھت کو کھت کی کھت کے دور کو کھت کی کھت کی کھت کو کھت کی کھت کو کھت کے دور کھت کی کھت کے دور کھت کی کھت کے دور کھت کے دور کھت کے دور کھت کے کھت کی کھت کو کھت کے دور کھت کی کھت کے دور کو کھت کی کھت کے دور کو کھت کے دور کے دور کھت کے دور کھت کے دور کے دور کھت کے دور کے دور کے دور کے دور کھت کے دور کے دور کھت کے دور کے دو

شخص بھی نہ ہواور امام نماز کا اعادہ کرے اور اس کے پیچے ساری جماعت افتد اکر ہے ان کا افتد استی ہوگا یہ بیط میں لکھا ہے۔ اگر جماعت ہے۔ ایک شخص بھی نہ ہوا ور امام نماز کا اعادہ کر تھیں رہھی ہیں اور امام اور قوم شک میں ہوتو بھا متن کھا ہے اور امام پر اعادہ بھی سے اور امام پر اعادہ بھی متخب نہیں اور اگر نشمان کا بھین ہوتو اعادہ شرور ہے اگر امام کو لیتین ہو کہ اور ایک شخص کو لیتین ہو کہ اور ایک شخص کو لیتین ہو کہ بوری نماز پڑھ کی تو امام کو جا ہے گرقوم میں سے ایک شخص کو نقصان کا بھین ہواور شخص کو نماز پوری ہو ہوئے کا بھین ہے اس پر اعادہ واجب نیل ہے بھا میں نکھا ہے اگر قوم میں سے ایک شخص کو نقصان کا بھین ہواور سوائل کو نماز پوری ہو ہوئے کا بھین ہوتو اگر ایکی وقت نماز کا باقی ہوتو استاطا نماز کا اعادہ کریں اور اگر اعادہ شکریں تو کچومضا لکھ میں اگر دو شخص عادل نماز کا اعادہ کریں اور اگر اعلی میں اور اگر اعادہ شرک میں اور اگر اعلی ہوتو اگر ایکی وقت نماز کا باقی ہوتا ہوتا کہ اور ایک خور میں اور انگر کا دو تا ہوتا کہ اور ایک میں اگر ظہر کا دو تت ہوتو وہ نماز ظہر کی اور اگر موائل کی تھیں ہوتو وہ نماز ظہر کی ہوتو وہ نماز خور کی تو موائل کی تھیں ہوتا ہوتا کی تھی ہوتا کہ اور ایک میں اگر خور کی تو دونوں فریقوں کی تماز جا کہ بھر ہوجائے کی بی تارکر وہ تت میں تک سے تو دونوں فریقوں کی تماز جا کر ایک ہوجائے کی بیٹر ہیں تک سے تو دونوں فریقوں کی تماز جا کر اعمر کا دوت ہے تو عصر کی اور اگر وقت میں تک سک ہوتا دونوں فریقوں کی تماز جا کر سے ہوتا ہے گی ہوجائے کی بیٹر ہیں تک سک ہوتا ہو کہ کی ہوجائے کی بیٹر ہو کی بیٹر ہوگا ہوئے کو بیٹر ہوگا ہوئے کی بیٹر ہوئے کی بیٹر ہوگا ہوئے کی بیٹر ہوئے کی بیٹر ہوئے ہوئے کی بیٹر ہوئے ہوئے کی بیٹر ہوئے ہوئے کی بیٹر ہوئے

تماز میں حدث ہوجانے کے بیان میں

نمازیں جس مخص کوحدث ہوجائے وہ وضوکر کے ای رہے بنا کرے میے گنزیش لکھا ہے توریت اور مردنماز کے بنا کرنے کے حکم على برابرين ميميط عن لكما بحس ركن على حدث بواسهاس كالغنبارين اس كالجراعاده كرس مد بدايداور كافي عن لكما بهازمرنو نماز پڑھناافعنل ہے بیمتون میں لکھا ہے بعض مشارکنے کے مزور کی سب کے واسلے بھی تھم ہے اور بعضوں نے کہا ہے قطعا پہنے منفر دیے کے ہاورامام اورمقدی کے حق میں بیتھم ہے کہ اگر دوسری جناعت ان کول جائے تو ازسرنو نماز پڑھنا ان کوہمی افضل ہے اور اگر دوسرى جماعت ند ملے كي تو اى تماز پر بناكر تا افضل بناكر فضيلت جماعت باتى رياناوي مي اي كويم كيا برجو برة العيروين لکھا ہے بتا کے جائز ہونے کے لئے بہت ی شرطیں میں مجملہ ان کے بیہ کرصدث وضو کا دا جب کرنے والا ہواور ایسانہ ہو جو بھی القاقا موتا عليب اوروه مدت ماوي موليني بنده (١) كااس من ياس كسب من بحما تقيار شهويه بحرالرائق من اكمعاب إس اكرنماز میں پیٹاب یا پائلاندیارے یا تکسیر کاعم احدث کیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس پر بنانہ کرے گا اور عمر انتین کمیا ہی آلرحدث عسل کا واجب کرنے والا ہے تب بھی بھی تھم ہے اور اگر حدث وضو کا واجب کرنے والا ہے تو اگر آ دی کے فعل سے ہے تب بھی بھی عم بام ابو یوسف کاس می خلاف ب بی خلاصد می تکھا ب اگراس کومند مرکز بغیر تصد کے ق آمنی تو جب تک کام نہیں کیا ب وضوكر كے بنا كرسكا باور اكر عداقے كى تو بنائيس كرسكا يدي طيس لكھا اكر مصلى كو بغير اس كے تعل سے صدت موا مثلا اس كوئى مولی لگ کئی یا کسی آ دی نے پھریا فرحیلا مار ااور سر پہٹ کیا یا کسی آ دی نے اسکے زخم کوچھوا اور اس میں ہے خون نظنے لگا تو امام ابوحنیفہ " ا اس مس شکریس کدووایک عی عماز ہے اور دوتوں کا جواز طاہر استعلق بحکم ہے مثلاً دوفضوں جس ایک نے اس نماز کی تسبت ظہر کی تسم کھائی تھی اور دومرے نے عمری اورمغرب کے دقت اختاف مواتو مشتیدت کی صورت علی دونوں کی سم کی ہوجانے کا تھم ہوگا۔ رہا از داہ دیانت تو ظاہر یے کہ اعادہ كري فاقهم والشرتعالى اعلم بالصواب المستعنى جس مقام يحد نماز بويكل أى يرباق كوجي كريمام كري أكرتو أيداكرة جائز ب ع مین اگرشاذ نادرالوقوع موجیعة عرى ما يانى جارى موناقو أس بس از سرنويز عيرا (١) الل ستند مي اختلاف به ايويسف كرز ويك بنده ے مرادتمازی ہے توجس فعل میں تمازی کا اختیار میں گان کے زور کے دوآ سانی موگااور طرفین کے زو کے جوفعل ایما ہو کرمی بندو کے اختیار میں مدووو آ اللي وكار

اورامام محر کے نقول کے بموجب بنا جائز نہو کی بیشرح معاوی میں تکھا ہاور اگر جیت میں ے دُ میلاید تخت کر ااور اس کا سر بیث کیا تو اگر کسی کے گذرنے کے سب ہے ووگرا تھا تو از مرنو نماز پڑھے گا ام ابر یوسف کا اس جس خلاف ہے اور اگر کسی کے گذرنے کی وجہ ے نہیں گرا تعاتو بعض مشارج نے کہا ہے کہ و وخلاف بنا کرے گا اور بھن نے کہا ہے کہ اس میں اختلاف ہے اور بھی سیح ہے اس طرح ا كركسى درخت كے يتي تفااوراس من سےكوئى چل كرااوراس سےزخم موكياتو بھى مي عم ہے اگراس كے پاؤں ميس كانا لك كيايا سجد وكرني من بيثاني من كاننا لك كيااور بغيراس كقعد كاس من سيخون تكف لكاتواس يربنان كرے كااور يمي عكم اس صورت على كرمتم في الله عند الما اوراس معنون تكف لكا اوراكر جمينكا اوراس عن مدث بوكيا يا كمنكار ااوراس كي توت مدرع لكل محیٰ تو بعضوں نے کہاہے بنا نے کرے کا بھی سیجے ہے بیظم پریہ میں لکھا ہے اور اگر عورت کی گدی بغیر اس کے قتل کے گری اور وہ تر تھی تو سب کے ول مے ہموجب وہ مناکرے کی اور اگر اس کی ہلانے ہے کری تو امام ابو پوسٹ کے نزویک وہ بنا کرے کی اور امام ابو صنیعة اورامام محتر کے زویک و وزیان کرے کی سیجین میں لکھا ہے اگر کسی ونیل میں سےخون بہاتواس کے دھوئے اور وضو کرے اور بنا کرے اورا کر دنل کود بانے سے خون میں بااس کے مشول می دنیل تھااور مجدومی جب اس نے مھنے میکے اس میں زخم کا مذمل کیا تو بیعدا يا قبتهه ماراتو وضوكرے اوراز سرنونماز بڑھے اس طرح اگرنماز سوكيا اورا حقلام جوگيا تو بتان كرے اورا كركمي عورت كى فرج كود يكھا اورانزال موکیاتو بنانه کرے اگر تمازی کے کیڑے یر پیٹاب کی چینش قدر درہم ے زیادہ پڑ کئیں اوران کوجا کر دمویاتو ظاہرروایت کے ہمو جب اس پر بنانہ کرے پیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔اور تجملہ ان کے یہ ہے کہ حدث کے ساتھ ہی نماز سے پھر جانے بہال تک كدا كرايك ركن صد شكى حالت يس اواكياياس جكساس قدر مغيراك ايك ركن اواكر ليتا تواس كي نماز فاسد بوجائي كي اكرجاني بيس قرات برهی تو نماز فاسد موجائے گی اورائے میں برجائے گا تو فاسد نہوگی بعضوں نے کہا ہے تھم بھس ہوادر تھے یہ ہے کدونول میں فاسد ہوتی رہاور تینے اور جبلل اسمح قول سے ہمو جب بنا کوئٹ نیس کرتی ہے تیجین میں لکھا ہے۔ اگرامام کورکوع میں صدی ہوا اوراس نے سرا تھا کرمن انٹدلمن حمرہ کہایا سجدہ میں صدت ہوا اور سرا تھا کر انٹدا کبر کہا اور کہنے میں تماز کے رکن اوا کرنے کا اراوہ کیا تو سب کی تماز فاسد جوجائے کی اور اگراوائے رکن کا اراد و بیس کیا تواس میں امام ابوطنیقہ سے دوروا تنس میں بیکا فی میں لکھا ہے امام کو تجدوش مدت بوااوراس في الله اكبر كتيم بوئ سرائع إتو نماز فاسد جوجائ كى ادراكر بلانكبير كرمرا ثعاباتو نماز فاسد نديوكى مجر دوسرے کو خلیفہ کردے بیروجیز کروری میں لکھا ہے اور اگر سوتے میں صدت ہوا پھرتھوڑی درے بعد ہوشیار ہواتو اس وقت بنا کرے اور اگرتموزی در بیداری میں توقف کیا تو تماز فاسد موجائے کی بیمعران الدرابی میں لکھا ہے اور مخملد ان کے بیہ کے بعد صدت کے کوئی ایمانعل نے کرے کہ اگر مدث نے ہوتا تو متافی صلوۃ کے ہوتا صرف وی افعال کرے جواس وقت مروری یا مروری امور کے ضروریات میں سے میں یا اس کے توالع اور تمات میں سے میں بہاں تک کدا کر کسی کوحدث ہوا پھر اس نے کلام کیا یا عمر احدث کیا یا قبقدنگایا یا کمایا یا بیاش اس کے کوئی اور کام کیاتو بنا جائز ندہوگی اور بیکم ہاس صورت علی کداگر بحثون ہوگیا یا بہوتی ہوگیا یا جنابت موتی یہ بدائع میں لکھا ہے یا کمی عورت کی فرج کی طرف کو دیکھا اور انزال ہوگیا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور کسی برتن سے یا كؤس عيالي ليا اوراس كى عاجت بي مروضوكيا تو بناجائز باورا كراستجاكيا پس اگرستر كهولاتو بناباطل موكل يد بدائع من اكها بـ

إ مين معان الله ير منه اوراد المال الله يوصف منها وكاجواز السيح قول يرباتي ربتاب ا

ع ين الله الروى الدني لا في صرورت بوئي يكن معمرات بن كها كسي يكوي ب بالى يحرف عروا كار عاور خلاصي كري الارساام

مصلی کومدے بوااور وضوکر نے کے لئے کیااوراس کا سر وضوی کمل کیایااس نے خود کھولاتو قاصی ایوعل مفی نے کہاہے کہ بغیرای کے جارہ شقاتو نمازاس کی فاسد شہو کی بینہا میں تکھاہے اگر عورت وضو کے واسطے اپنی باجیں کھو لے تو اس کی نماز باطل ہوجائے گی سي تي ہے جب وضوكرے تو تمن تمن بارا مصا كودهوئے اور بورے سر برمس كرے اور كلى كرے اور ماك يمي ياني والے اور تمام سنتي وضوى اوا في كرے يكى اسى بيتين يل لكها بالكن اكراس في جارجار بارومو باتو از مرثوتماز بر سے بيتا تار فانيديش لكميا باكر حدث ہوا اور پانی دور ہے اور کنوال قریب ہو یانی تک جانے اور کنویں سے پانی نکالنے میں جس میں مشانت کم ہواس کوا فقیار كر اور سيح يدب كداكر كوي س ياني فكالفرة المروفازير مع يمضموات عن لكعاب يمي عماد ب يدخلا صدي لكعاب تماز پڑھتے میں حدث ہوااوراس کے محریش یانی ہاوراس ہے وضونہ کیااور دوش کا قصد کیااور محراس کا برنسیت دوش کے قریب تھاتو ا گرحوش اور کمریس و ومفوں ہے کم فاصلیتمانی نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر اس ہے زیادہ تعاقر نماز فاسد ہوجائے کی اگر اس کے کمریاتی تھا اور عادت اس کی حوض سے وضو کرنے کی تھی اور گھر کے یانی کوجول میااور حوض برجا کروضو کیاتو اپنی نماز پر بنا کرے بيظا صديف لکھا ے۔ اگر دوش پر دضوکو جگرال تی مجروباں سے دوسری جگہ کو بہث کیا تو اگر کی علارے بٹامثلاو و پہلامکان تک تعاقو بتا کرسکتا ہے نہیں تو بتائيس كرسكنا بيدوجيد كرورى عى تكعاب اكروضوكيا اوراس كويادة ياكم عن فيمرير من نيس كيا اورجا كرم كرايا ويناجاز باوراكرياد شة يايهان تك كرنماز كوكمر الموكيا يمريادة يالوازمرنونمازكوبرا سع بيظامه على لكما بها كراينا كير الجول مميا تعااورلوث كركيرا المايالو ازمرنونماز راجے بیتا تارخانید میں لکھا ہے مصلی کو صدت موااورمسید کے اعدر برتن میں یانی تقااس سے وضو کیااور پرانی نماز کی جگ تك برتن افعاكر لے كيا اكرا يك ماتھ سے افعايا بو بناجائز ب ميجيط بي لكھا بمملى كوعدت جوااوروضوكرنے كے لئے اپ كمر كوكميا اوردروازه بند تفااس كوكهولا ميروضوكيايس جب فكاتو الحرجوركا خوف بتودروازه بندكروب-ورند بندندكرب بيتا تارغانيه عى الكهاب اكر برتن كويانى عير كروونون بالحول ساخواياتو بناندكر ساورا كرايك باتحد ساخواياتو بناجائز بيدجو برة العيروش مر الكيما إلى أكر كونى اليي نجاست لك في جس مناز جائز نيس اس كود تويا أكروه نجاست اى حدث كى وجهت كل تحي الوينا كرسكا ب اورا کرکسی اوروجہ کے تی تو بنائیس کرسکتا اما او بوسٹ کا اس می خلاف ہے۔

کواپ وضوی جکہ سے افتد اجائز جین تو اس کے پاس جرآئے اور امام آگرفارغ ہو چکا تو عود نہ کرے اور آگر ہو دکیا تو اس کی نماذ کے فاسم ہوہ و نے ش اختکا ف ہاورا گرو و اپنی جگہ سے افتد اکر سکتا ہے اور کوئی مانع افتد اکا تیس تو اس جگہ سے افتد اکر سکتا ہے اور کر طبح ہوں کے اور اگر علی مسلی پر جائے مسلی پر جائے مسلی پر جائے مسلی پر جائے افتدا کے دو بین تمام کر لے بالے مسلی پر جائے مسلی پر جائے مسلی پر جائے افتدا کی ہو کہ اور آگر امام کو صدت ہوا تھا ورو کی دوسرے کو امام کر کے وضوکو گیا تھا اگر وہ امام نماز سے فارغ ہیں ہوا تو امام مماز پر جے چاہے مسلی پر آئے اور اگر ایمی فارغ نہیں ہوا تو امام ہما حت میں آئے اور ایک جائے ہوں کہ اور خیلہ ان کے یہ ہے کہ آگر صاحب کر ترب کو بیدہ شاہ کی ہوئے تو اس کو بعد حدث ہوا ہے تو کہ اگر امام کو حدث ہوا ہے تو کی کو بعد حدث کو ایک کی نماز کا فوت ہوجا تا یا گا گر کی حود سے کو اگر امام کو حدث ہوا ہے تو کی کو بعد حدث کو ایک کی مماز کا فوت ہوجا تا گا گر کی حود سے کو اگر امام کو حدث ہوا ہے تو کی کو فید خیلہ ان کے یہ ہے کہ آگر امام کو حدث ہوا ہے تو کی کو فید خیلہ نہ کرے چوا مامت کے لائق نہ ہو پی اگر کی حود سے کو فید خیلہ کر دیا تو از مرفو نماز پر تھے۔ یہ برالر ائتی میں تعمل ہے۔

وضور کے فیلے نہ کرے چوا مامت کے لائق نہ ہو پی اگر کمی حود سے کو فیلے کر دیا تو از مرفو نماز پر تھے۔ یہ برالر ائتی میں تعمل ہے۔

#### خلیفہ کرنے کے بیان میں

جن صورتوں على تماز كاينا كرنا جائز بهان على امام كوچا ہے كدكى كوئلى خليف كرئے اور جن صورتوں على بنا جائز نيس ان صورتو ں میں قلیفنہیں کرسکتا اور جس امام کو حدث ہوا ہے جو تحض ابتدا ہے اس امام یننے کی صلاحیت رکھتا تھا وہ اس کا فلیف یننے کی بھی صلاحیت ر کھتا ہے اور جو تخص ابتدا ہے اس کا امام بننے کی صلاحیت جیس رکھتا تھاوہ اس کا خلیفہ بننے کی بھی صلاحیت تہیں رکھتا بیرمحیط علی ہے اور خلیفہ كرتے كى صورت بيب كرجمكا موا يكيكو باور تاك بر باتھ دكھ لے تاكداورون كوبيوجم موكةكسير يمونى اور بہلى صف على سے اشاره ے کی کوظیف کردے سے کام (۱) سے نہ کرتے جنگل میں جب تک مغول سے باہر سیسی ہوااور مجد میں جب تک کہ مجد سے با برتی نظا ظیفہ کرنے کا افتیار ہے بیٹین میں اکھا ہے اگر ایام کو صدیث ہوا اور اس نے کی مخص کو خلیفہ کیا جوسجدے فارج تما مگرو ہاں تک مفی مجدی مغول ے ملی ہوئی تھیں تو اس کا خلیفہ کرنا سی خدموگا اور اہام ابو صنیف اور اہام ابو یوسف کے نز دیک توم کی نماز فاسد ہوگی اور ا مام کی نماز فاسد ہونے میں دوروایتی ہیں اسے بیہ ہے کہ قاسد ہوجائے گی ریٹماوی قامنی خان میں تکھا ہے اولی ہے ہے کہ امام مسبوق کو خلیفہ نه کرے اور اگر امام نے مسبوق کو خلیقہ کیا تو اس کو جائے کہ وہ قبول نہ کرے اور اگر وہ قبول کرے تو جائز ہے بیٹھ پیریہ میں لکھا ہے اور اگر مسبوق يزره كمياتواس كوچاه كدجهال سامام في جمورًا به مال ست نمازشروع كرسادر جسب ملام كرتريب بينيج توكس السير تفقى كو بر حادے جس کو بوری نماز کی ہووہ جماعت کے ساتھ سلام چھیر جو ساگر مسبوق ظیف نے امام کی نماز تمام ہو نے وقت کے قبقہ لگایا یا حمراً صدے کیایا کلام کیایامجد ے خارج ہواتواس کی نماز فاسد ہوگئ اورقوم کی نماز پوری ہادا مام اگر نمازے وارغ ہو چکاتواس کی نماز فاسدنه مو کی اورا کرفارغ نہیں مواتو قاسد موجائے کی می اس بے بدادیش لکھاہے اگرامام سے رکوع جموث کیا ہے تو خلیف کواس طرح ا شاره بنادے کداینا ہاتھ محفے پر رکھ وے اور اگر تجد و جھوٹ کیا ہے تو پیٹانی پر ہاتھ آر کھ دے اور قر اُت جھوٹی ہے تو مند پر ہاتھ رکھ دے بد ا عرضيك برمعذور كاوقت كل كميا تو تماز باطل جو في ١١ ع اورترتيب يهال شدي ساقط مجي شهوور شاكر تكي وقت كي وجه ب ترتيب ساقط جوتو ياوا تا کے معترتین اور بنا جائز رہے گیا ا سے تلیفہ بنانا امام مدت پرواجب ٹیس ہے کمریبالا انتخاق فلیفہ بنانے کا ای کوہا ا سے یہ صورت واسٹ اور بائیں اور چیچے کی جانب میں ہوئی اور آ کے کی المرف مدستر و میں ہوستاہے اور اگرستر و ن ہوتو تجدو کی جکہ سے تجاوز کرنا اس کے بعد نماز جاتی رہ کی اور خلیف كرة درست تداوكا كناني المطاوى ال في مجرية سبوق الى نماز يورى كرايا لا تجده نمازى كے ليے ايك باقى موقو پيتانى براكك الكى درنددو الكليال ركحة اجوام النقد (١) اكركلام كما تعد خليف كي أوكل كي تماز فاسد موني خواه عد أبويا مواي الا ال

بح الرائق من تكما باوراً كركوكى ركعت اس برباتى بنواك اللى ساشاره كرد اوراكر دوركعيس باتى مين ودوالكيون اشاره كرد مادرا كرىجده تلادت باتى ہے تو بيشانى اور زبان پرانگى ركدد مادرا كرىجده مهوباتى ہے تو دل پرر كھے يظهير بير مل كھا ہے۔ بیاس وقت ہے کہ جب خلیفہ کویہ یا تی معلوم نہ ہوں اور اگر معلوم ہوں تو سی حاجت نیس بیتا تار خانیہ میں لکھا ہے کی مخف نے میار ر معتنوں کی تمازیں امام کا افتدا کیا اور امام کو حدث ہو کیا اور اس نے ای محص کو بر مادیا اور مقندی کو بیمعلوم نیس کدامام نے س قدر نماز بردس باور کتی اس پر باقی ہے تو مقتری کو جائے جار رکھتیں پڑ سے اور احتیاطا ہررکھت میں بیٹے جائے بیفاوئ قاضی خان کی تصل مسبوق من لكما باورا كرلاح كوظيفه كياتو ظيفه كويا بي كه كرتوم كواشاره كرساورا بي فمازا داكر يجرجها عت كي نمازتها مكرا دے اور اگر ایسانہ کیا اور امام کی نماز بڑھنے لگا اور جب سلام کے موقع پر بہنچا اور دوسرے کوسلام چھیرنے کے واسطے خلیفہ کردیا تو جارے نزدیک جائز(۱) ہے مضمرات میں لکھا ہے اور جس اہام کو حدث ہوا ہے اس کی امامت اس وقت تک قائم رہے گی جب تک مسجد سے خارج ہویا کس اور کوخلیفد کرد سے اور وہ خلیفداس کی جگہ آ کھڑا ہواورا مامت کی نیت کریا تو م سے کسی اور کوخلیفہ کرد سے اور اگر ان اموریس ے ایک امریمی شہواور امام فے سجد کے کنارہ پروضو کیا اور جماعت اس کی متظررتی اور پھرامام اپن جگه پر آیا اوران ے ساتھ نماز تمام کی تو جائز ایساور اگر ندامام نے کی کوخلیفہ کیان توم نے بہاں تک کدامام مجد سے باہر نکل کیا تو قوم کی نماز فاسد بو جائے گی اور امام وضوکر کے بتا کرئے اس لئے کہ ووائی ذات سے واسطے منفرد کے حکم میں ہے میچیط میں اکھا ہے اور اگر کوئی مخص بغیر سمی کے برسائے خود عی برس میااور امام کے معبدے فارج ہونے سے مبلے امام کی جگہ کر ابو کمیا تو جائز ہے اور الرکس مخف کے محراب تك جنجنے سے بہلے امام سجد سے خارج ہو كيا اوراس كے بعدوہ امام كى جكد پر كيزا ہو كيا تواس محض كى اور قوم كى نماز فاسد ہوگى اوراہام کی تماز فاسدنہ ہوگی میزقادی قاضی خان میں لکھا ہے اگراہام کے چھے ایک بی فض ہواوراہام کوحدث ہوتو و وقض امامت کے لے معین ہو گیا خواہ امام اس کوائی نیت میں معین کرے یانہ کرے اگر امام نے ایک مخص کو برد حدایا اور تو م نے دوسرے مخص کو برد حدایا تو امام وہی ہوگا جس کوامام نے بردهایالیکن اگر اس کی نیت کرنے سے پہلے تو م دوسرے مخص کے افتدار کی نیت کرے تو دوسرا مخض امام ہوجائے گااور اگرتوم سے برگروہ نے ایک ایک تخص کو بر حایاتو جس کی طرف اکثر ہوں مے وہی امام ہوگااور اگر برابر ہول او کل کی نما زفاسد ہوجائے گی اورا گروو تخص بوسے قوجوش بہلے امام کی جگہ پر بائی کیاوئی امام ہاورا کر بوسے میں دونوں برابر ہیں اور بعضوں نے ایک سے افتد اکیااور بعضوں نے دوسرے سے توجس سے بہت لوگوں نے افتد اکیا ہے ای کی نمازی ہوگی اورجس سے کم لوگوں نے افتد اکما ہے اس کی نماز فاسد جو کی اور اگر دونوں طرف آدی برابر موں تو تھی کی ترجیح ممکن ند ہو کی اور دونوں کی نماز فاسد ہوجائے کی تیمین میں لکھا ہے اگر امام فیصفوں کے آخر میں ہے کسی کوظیفہ کیا اورخود مسجد سے خارج موکیا تو اگر خلیف نے اس وقت امامت کی نیت کرلی توامام ہوجائے گا مرجوفض اس سے آئے ہاس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور امام کی نماز اور جوفف خلیفہ کے وابنے اور بائیس میں اور جو پیچیے میں ان کی تماز فاسد ند ہوگی اور اگراس نے بہدیت کی کہ جب امام کی جکہ کھڑ اہونگا اس وقت امام بنول گا اور امام تبل اس ے کہ ظیفداس کی جگہ پر وینچنے امامت کی نیت کرے معدے فارج بو گیا تو اس سب کی نماز فاسد موجا بھی فلیفداور تو م کی نماذ جائز ہونے کیلئے میشرط ہے کہ امام سجد نے کسی کوظیف کمیااور خلیف نے کسی اور خص کوظیف کیا فضلی نے کہا ہے کہ اگر بہلاا مام ابھی مجد ے خارج ے اوراز مرنو پڑھنا ام کافنل ہےواسطے نکتے کے خلاف سے امام شافعی کے زویک استخلاف جائز جیس اس لیے نماز سے سرے سے پڑھنا اُفعل ہے تاک سب كينزوكي لماز بوجاع١١ (١) اوراكرامام في اشاره كيامسول كوكم على في يبله دو كاند على قر أست يمل يدهى لو مارول وكعتول على قر أت مسوق رفرض ہوگی دو میں بوجہ نیابت امام کے اور دو میں خودر کی نماز میں۔ اس مسئلے چیستان بوچھی جاتی ہے کی فنا نمازی ہے جس بر جاروں رکعتوں میں قراً تنزم ہے۔

خارج نيس مواادر خليفه امام كى جكنبيس يهي اس حالت بنسكس اوركو خليفه كرديا توجائز اورابيا موجائ كاكه كدو وخود يزحاب يابيله امام نے اس کو پر حایا ہے درند جا ترقیل ہے بیظا صدی اکسا ہے۔ اگر کی کو صدت ہوا اور اس کے ساتھ کوئی اور تقا اور وہ ابھی مجد سے نہ نکا تھا کیسی اور مخص نے آکراس سے اقتد اکرلیا بھرا مام مجد سے نکا تو ہارے اصحاب کے زور کید دوسر انحص پہلے کا خلیفہ وجائے گا يظميريه على الكعاب اورا كرقر أت على دك كياتو جاسين كدووس وطليف كرد عديهم اس وقت ب كداس قدرقر أت ندكى بوجس ے نماز جائز الموجاتی ہے اور شرمند کی اور خوف کی مجد ے قرات سے بند ہوگیا مجولات ہو بیکن اس قدر قرات کرنی ہے جس سے نماز جائز ہوجاتی ہے تو خلیفہ شکرے بلکہ رکوع کردے اور اس طرح تمازی حتار ہے اور اگر خلیفہ کرے گاتو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اس کے کہ طیفہ کی ضرورت نیس ہے بیٹین میں تکھا ہے۔اور اگر آٹ کریا بالکل بھول میا تو خلیفہ کرنا بالا جماع جائز تیس لیے بیٹی شرح ہداریا یک مسافر نے مسافر سے افتد اکیا اور امام کوحدث ہو گیا اور اس نے محمی مقیم کوخلیف کردیا تو مسافر کو بوری نمازیز حنالازم ند موكى اوراكرمسافركوظيفه كيااوراس في اس وقت نيت الامت كى كرلى تب جماعت والمصافرون كويورى مقتدى تمازير عنالازمند ہوگی۔ بیمید سردسی می تکھا ہے اور ای سے ملتے ہوے ہیں بیستلے سی کومدث کا گمان (۱) ہوااورمبحد سے خارج ہوگیا پرمعلوم ہوا کہ اس كوحدث بيس بواتو ازمرنو تمازير مصاورا كرمىجد عارج نيس بواجو جس قدرياتي رب باي كويورا كرلے بديدايدي اكليا ہے برطلاف اس کے اگر کسی کو گمان ہوا کہ اس نے بغیروضونما زشروع کردی یا موزوں ہوسے کیا تھا اور گمان ہوا ک مدت مسح کی گذر چکی یا تیم کے ہوئے تھااوردور سے دیت و کھوکراس پر یانی کا گان کرلیایا صاحب ترتیب کوظہر میں بیگان ہوا کہ میں نے فجر کی نمازمیں براهی یا کوئی داغ کیزے پرویکمااوراس کونجاست جھ لیا اور نمازے محرکیا تو نماز قاسد ہوجائے گی اور کھراور عید کا واور جناز وکی تمازيز من كامكان بمنول متحد كے ين اور يشكل من جهال تك مفول كى جك بوسجد كے عم ين بودراكرا مام كوحدث بوااور آئے کوین مااوراس کے سامنے سر ون تھاتو جس قدرمنوں کی جکہواس کے بیجے بی اس قدر کا سامنا اختیار کیا جائے گااور اگراس ے مامنے سترہ ہے تووہ وہیں تک صد ہو کی میسین میں لکھا ہے۔ اور اگر جنگل میں اکیلانماز برا معتاہے تو سامنے اس کے جہاں تک بجدہ کی جگ ہاوراس قدروا ہے اوراس قدر بائیں اوراس قدر بیجے مجد کے عم می ب بیجید بی تکھا ہے۔اورمورت جب اپی نماز برصنے کی جگدے اڑی تو تمازاس کی فاسد ہوگی اس لئے کہ اس کی معلی کواس کے واسطے دی عم ہے جومرووں کومحد کا ہوتا ہاں واسطے وہ اسے مصلی پر اعتکاف کرتی ہے بیٹین میں لکھاہے۔ اگر نماز پڑھے والے کو یہ فوف ہوا کہ مجھے حدث ہو جائے گا اور و متمازے مجر کیا مجراس کو صدت ہواتو اس پر بنائیس کرسکتا بدفتادی قامنی خان عی لکھا ہے جوسور علی آئے بیان ہوتی ہیں ان میں نماز باطل ہوجاتی ہے۔جس وقت مج کی نماز میں سورج لکل آئے یا جعد کی نماز میں عصر کا وقت واغل ہوجائے ياكس في زخم برلك يال باعمى تعين وخم اجها بوكرو ولكزيال كركس ياكس اى كوظيف كرويايا اشاره عناما وراب ركوع اور تجدو کی طافت ہوئی یا عذر والے کا عذر جاتا رہا یا موزوں برستے کیا تھا ان کی دت گذر کی اور پانی ملا تھا اگر پانی شاما ہوتو ا بدليل مديث الديمروس الله عند كراتبول في جب آ بث المخضرة المنظم في أن قرائت عديد موسة اور يجي بث مع لها المخضرة المنظم آ کے برحر تماذ کوتام کیا آاگر سامر جائز شاونا قر آ تخفرت کافالی کوند کرتے اور فرض کے مقداد کی تیداس وجدے لگا کی کر بعد پر سے مقداد فرض کے كريكاتو خليفه كرا إلا بعاران جائز بوكاا ي اس لي كدام اس صورت عن اى بوكيا اورتوم كانماز باطل بوكي تو اكرمنفر وكوبيضورت في بوكي تو وه بھی بنانے کر سکے کا کذائی الثامی اور اگرنگ جائے امام کو بجاست مالع نماز کی مثل امام کو کلیم رچوٹی اور زائد اثر قدروہم اُس سے کیڑے کو اگر آئے اور اُستان ا ے تماذ فاسد ت موکی و نسو کے ماتھ کیز او موکر بنا کرسکا ہے ہاں اگر فانے سے نجات الع لے کو مفسد ہو کی اا (١) مثلًا كمان بواكة طروأر آيالي معد الكل كريدها بربوا كنيس اترات في المراء عماد إحدا ان سب صورتوں میں جونماز باطل ہوتی ہے بین ہی تین ہوئتی گرتین سئلوں میں ہوئتی ہواور وہ یہ کہ نماز کا فوت
ہوتا یا و آیا یا سورن مج کی نماز میں طوع ہوگیا یا جد کی نماز میں طہر کا وقت لکل گیا تو وہ نقل ہوجائے گی ہے جو ہر قالیج وہ میں تکھا ہے
دوایا ہ مشجورہ کے بعوجب یہ بارہ مسئلے ہیں اس پر بعض سئلے اور بھی ذیادہ کئے ہیں تجملہ ان کے بیر کہ نما ان کا وقت واظل ہوگیا یا سوری
تھا اب کو کی الی چیز مل کی جس ہے بجاست دھوسکتا ہے اور مجملہ ان کے یہ کہ نقشا نماز پڑھتا تھا اور زوال کا وقت واظل ہوگیا یا سوری
غروب کی وجہ سے متغیر ہوگیا یا طلوع ہوگیا اور تجملہ ان کے یہ ہیں کہ باعمی افزاد من کے نماز پڑھتی تھی اور ای ھالت میں آزاد ہوگی
ادراس نے ای وقت بھی است نیس ڈھک لیاریہ سارے سئلے ایسے ہیں کہ باعمی افزار کو وہ اس ہے اس کے مادش میں اور اس کے دینہ درشہد
کے بینہ چکا ہے۔ یا ہمو کے بعدہ میں عارض ہوتو اس کی نماز بھی باطل ہوجائے گی اورا گروہ امام ہے تو اس کے متقدیوں کی نماز بھی باطل
ہوجائے گی اورا گرسلام بھیر دیا اور اس پر ہو کا بحدہ باتی ہے اس وقت میں کوئی صورت ان صورتوں میں اے اس پر عارض ہوئی تو اگر
سیرہ کیا تو نماز باطل ہوگی ور نہ باطل تیس اورا گرقوم نے امام کے بعقد رشید کے بیشنے کے بعدا مام سے پہلے سلام بھیر دیا جرامام بران
ہوم نے بعدہ ندکیا پھرامام پران میں کی کوئی صورت عارض ہوئی تو ہی نماز ہو ہی تھیے کے بعدا مام سے پہلے سلام بھیر دیا بھر امیا ہوئی تو می نماز ہوئی ہی ہی تھے ہے تیمین میں تھیا ہے۔
قوم نے بعدہ دندکیا پھرامام پران میں کی کوئی صورت عارض ہوئی تب بھی بھی تھی ہے تیمین میں تھیا ہے۔

<sup>۔</sup> بحوالرائق بیل کھا کمدویتے ہونے کی مقتدی کی نماز کی ہے کہانام کی تر اُت ہے تو اُس کی نماز کا تروح کالل اور بر تمانو آخر بی ، آے ہے ہے ہے کی ک بناضعف پرلازم نیس آئی اس معلوم ہوا کیا گرنمازی مقرورہ وگاتو مسئلہ فیدہے گااا

فتأوىٰ عالمگيرى ..... طد 🛈 كتاب الصلوة

# ان چیزوں کے بیان میں جن سے نماز فاسد یا مکروہ ہوتی ہے اس میں دونسیس ہیں

يهلى فصل

نماز کوفاسد کرنے والی چیزوں کے بیان میں

نماز کو فاسد کرنے والی دومتم کی چیزیں ہوتی ہیں تول اور تعل پہلی تتم اتوال ہیں۔ اگر نماز میں بھول کریا جان کر خطا ہے یا ارادے تعور ایا بہت کلام کیا خواہ وہ اپن نمازی اصلاح کے واسطے کیا مثلا امام قعدہ کے موقع پر کھڑا ہو کیا اور مقندی نے کہا بیٹ جایا قیام کے وقت بیٹر کیا اور مقتری نے کہا کھڑا ہو جایا وہ کلام امام کی نماز کے واسطے نہ ہواور جیسے لوگ آ لیس میں باتنس کرتے ہیں ولی با تمل بول توسب صورتول على ماد سافز و يك ازمرنونماز برسع كار يحيط على لكماب يدهم ال صورت على ب كدبقة رتشهد بين ي ملے کلام کرتے بیفادی قامنی خان میں لکھا ہے اور نیز بیٹم اس صورت میں کداس طرح کلام کرے کہ سنا جائے اور اگرامیا کلام کیا کہ سائيس جاتايس اگروه خوداس كوستنا بي قونماز فاسد موجائ كى يديمط بن لكها بهاور اگرخود بيس سننا اور تروف مي كياتو نماز فاسدت ہوگی بیزاہدی عی اکما ہے اوازل عل ہے اگر نماز کے اندرسوتے علی کلام کیا تو نماز پوری ہو چکی تو نماز فاسد ہوگی اور یمی عقار ہے ب محيط من لكما ہے اگر عدا نماز كاسلام پھيراتو نماز القاسد موجاتى ہاورا كرعدانبيں پھيراا كراس كويد كمان مواقعا كه نماز يورى موجكى تو نماز فاسدتين موتى اور اكرنماز كويمي بمول كياتماتو نماز فاسد بوجائ كاكركس فخض كوسلام كياتو مرصورت عن نماز فاسد بوجائ كيد شرح ابوالمكارم بس لكعاب مسبوق نے بیرجان كرسلام تجيرا كرمسبوق كوامام كے ساتھ سلام تجيرنا جا سينے تو وہ وعمد أسلام ہوااس پر بتا جائزنبیں بدخلا مدین لکھا ہے اور می فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ مبوق نے اگر امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اگر اس کو بدیا وقعا کہ میری نماز بھی باتی ہے تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی اور اگر بھول گیا تھا تو فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ بھول کرسلام کہناتحریر صلوۃ ہے خارج نیں کرتا بیشرح طحاوی کے باب ہورمبو میں لکھا ہے۔ کسی خف نے عشا کی نماز پڑھی اور دور کعتوں کے بعد اس کور اوج مجھ کر سلام پھیردیایا ظبر کی نماز میں دورکعتوں کے بعد جعد کے کمان سے سلام پھیردیایا مقیم نے دورکھتوں کے بعدائے آپ کومسافر مجوکر سلام پھیردیا تو ازسرے نونماز پڑھے اور اگر دورکعتوں کے بعد اس گمان سے سلام پھیرا کدیہ چوتھی رکعت ہے تو و واس طرح نماز پڑھتا رے اور مہوكا عبد وكر لے بيان وى قاضى خان مى ككھا ہے اوران مسائل ميں ضابط كليد بيہ كرسلام ميں جومبو موا اكر اصل صلوٰة ميں سبوبوا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر وصف صلوٰ ق میں سہو ہوا ہے تو نماز فاسد نہ ہوگی میر بھو یں تصل میں تکھا ہے جوجو وسبو کے بیان میں ہے اگر بھول کرمی کو کلام کرنے کا اراد و کیا اور جب السلام کہا تو بدیاد آیا کہ اسکونماز کی حالت میں سلام کہنا جائز جبیں ہی فاموش ہوگیا تو نماز اسکی فاسد ہوگی بیمیط میں اکسا ہے اگر سلام کی نیت سے مصافحہ کیا تو بھی نماز فاسد ہوگی کیونکہ تقیقت میں وہ بھی کلام ب ا تادنمانسلام تحت ساس لیے ہے کہ و کلام میں واقل ہاور بھمان تراوی اس لیے مفسد ہے کہ نمازی نے قطع کی نیت کی اور مالت قیام کا سلام اس لے معد ہے کہ تیام اس کا من اور س چونک جناز ویس سلام کمڑی ہونے کی حالت میں ہوتا ہے اس لیے جناز ویس سلام سہوا کرنا معاف ہے جیسے سلام يخصيل تعدومن مبوامعاف ي

ا شارہ ہے بھی سلام کا جواب ندوے اور اگر اشارہ ہے سلام کا جواب دیا یا نماز پڑھنے والے ہے کی نے کوئی چیز مانتی اور اس نے ہاتھ یاسرے بال یانبیں کا اشارہ کیا تو اس کی نماز فاسد ند ہوگی ہیلین میں لکھا ہے مر مروہ ہوگی بیشر حسنید المصلی میں لکھا ہے جوامیر الحات ك تصنيف ب- يمى مخفل في جعينكا اورتماز بر مصوال في مرحمك الذكباتو تماز فاسد موجائ كي بيدونون كمجيط من لكها ب اوراثر خود تماز پڑھنے والے کو چھینک آئی اور اس نے خود اپن طرف خطاب کرے رحمک اللہ کھاتو تماز فاسد نہ ہوگی بی خلاصہ میں لکھا ہے الر عماز براجة من جعيكا اوردومرے في مرحمك القد لكها اورمصلى في من كباتو تماز فاسد نيس موكى ميرتيد المصلى اورميط من لكها عداور اگر کسی مخفی نے چھینکا اور مصلی نے الحمد اللہ کہا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس کئے کہ وہ جواب تبیس ہے اور جواب کا اس کے سمجھانے کا اراده كياتو سيح يهب كرنماز فاسد موجائ كى يتمرتاش يس لكها إدرا كرنماز يزجين جين كاورخووالممدانة كباتو نماز فاسدنه بوكى اور جائے کہائے ول میں کہ لے اور بہتریہ ہے کہ ساکت رہے می خلامہ میں لکھا ہے جب اس وقت الحمد اللہ نہ کہا تو کیا تمازے فارغ ہونے کے بعد الحمد اللہ کم میں یہ ہے کہ کم اور اگر مقتدی ہے تو فقہا کے قول کے بموجب الحمد اللہ ند کم آستہ سے نہ وال سے بیتمر تائی مں لکھا ہے دو محتص محتماز رہ سے تعیان میں ہے ایک نے چھینکا اور ایک مخطل نے جو خارج تمازتھا بریک اللہ کہا اور ان دونوں نے آیس کہاتو چھیکنے والے کی تماز فاسد ہوجائے گی اور دوسے کی نماز فاسد شہوگی اس واسطے کدمر حمک اللہ کہنے والے نے اس کے واسطے عامیں کی تھی پیلم بداور قباوی قاصی خان میں لکھا ہے۔ قباوی میں ہے کہ اگر ایک سے خطاب کر کے برحمک اللہ کہااور دوسر المخص نے آجن کہا تو آجن کہنے والے کی نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کداس کے لیے دعانیس کی تھی سیراج الوبائ میں للما ہے اگر قربین پڑھایا القد کا ذکر کیااوراس ہے کئ وی کو تھم کرنے یامنع کرنے کا ارادہ کیا تو نماز فاسد ہوجائے گی اورا گر کوئی شخص نماز یں خلل ڈالٹا ہے اس کی تنبیہ کا ارد وکیا تو فاسد نہ ہوگی میتہذیب ہیں *تکھا ہے اگر*ا ہام سے پیچیلطی ہوئی ادر مقتذی نے سیحان اللہ کہہ دیا تو کھمضا تقدیس اس لئے کداس سے اصلاح نمازی مقصود ہے اگر اہام دور کعتوں کے بعد قعدہ کرے اور تیسری رکعت کو اہمے تو مقتدى كوسجان الندنة كمنا جاسية اس لئة كه جب المام قيام سةريب بوكيا تو يعراس كولو ثناجا ترتبيس يس اس كاسحان التديجي مفيدند ہوگا یہ بحرالرائق میں بدائع نے تقل کیا ہے اگراپنے امام کے سوائے غیر کولقہ دیا تو تماز فاسد جمہوجائے گی کیکن اگر تعلیم کا ارادہ نہیں کیا تلاوت كااراد وكيا تعاتو فاسدنه وكى ييجيدا سرحى شلكها بايك مرتبه كلقمه دينے عنماز فاسد بوجاتى بيكن بار بوناشر طبيس بمي اسح بي فراوي قاضى خان من لكعاب الرغير نمازيز سنواك في ممازيز في الكولتمدد يا وراس في اس كالقر تبول كرايا تو نماز فامد ہوجائے گی میند المصلی میں لکھاہے۔

اگراہے امام کولقہ دیا تو تماز فاسد نہ ہوگی پھر بعض کا تول ہے کہ اپنے امام کولقہ دیتو تا وہ کا ارادہ کرے اور سی ہے کہ اپنے امام کولقہ دینے کی نیت کرے قر اُسٹ کی نیت نہ کرے فقہا نے کہا ہے کہ ہے کہ اس وقت ہی امام ایسے وقت میں انک کر اُسٹ بعقد رجواز صلوق نہیں گی ہے یا قر اُسٹ کے بعد انکا ور کوئی اور آ بے نہیں شروع کر دی لیکن اگر اس قدر میر حدایا ہے جس کیا کہ قر اُسٹ کے بعد انکا ور کوئی اور آ بے نہیں شروع کر دی لیکن اگر اس قدر میر حدایا ہے جس اِ وجوفساد کی ہے ہے کہ خوا ہے کہ کہ اُسٹ کے گاتو نیر کو خطاب نہ ہوگا نہ مضد ااو کا جا ہے اس کی صورت یوں ہے کہ مثل حاد اور جمود نماز پڑستے ہیں اور حامہ نے چھینک لی تو فالد نے جوفاری نماز خاری کا ذار سے نمی کا میں دعا کا جواب دیا اور جمود کی فاسد ہوگی کہ اُس نے خود اپنے تی میں دعا کا جواب دیا اور جمود کی نماز خاری کہ نے نمی کہ اُس کے خود اپنے تی میں دعا کا جواب دیا اور جمود کی نماز خاری کہ نے کہ کہ نے میں کہا کہ کہائی الخوادی ا

م یصورت شال ب مقتری کے ایک دوسرے کو بتانے کو یا یہ کہ مقتری منفرد کو بتادے یا بالنکس یا یہ کرنمازی اُس مخفی کو بتادے جونماز نیس پڑ ستا ہوتا بہر صورت بتائے والے کی نماز فاسد ہوگی کیونک بتانا تبغیم ہے بدون ھاجت کے جونماز کا منافی ہے تا او

# فتاوي عالمگيري ..... بند 🛈 کاپ الصلوة

ے نماز جائز ہو جاتی ہے یا ودمری آیہ:شروع کردی ہے اس وقت می اقمد دیا تو لقمہ و بینے والے کی نماز فاسد ہوجائے کی اور سیخ بید ہے کہ لقمہ و بینے والے کی نماز کسی طافت میں فاسد نہ ہوگی اور سی اور کتی جب امام اگر لقمہ قبول کر لے تو اس کی بھی نماز فاسد نہ ہوگی بیکانی میں تکھا ہے۔ اور مفتدی کونور القمدد بنا مروہ ہے اس لئے کہ شایدا مام کواس وقت یاد آجائے ایس مفتدی کی بغیر ماجت کے امام کے چھے قرات ہوگی مدیمیط سرحی میں لکھا ہے۔ اورامام کو بھی جا ہے کہ مقتدی پر لقمدد نے کی حاجت شدؤ الے اس لئے کروواس صورت میں کو یاان کے اوپر قرائت کی ضرورت والتا ہے اور مقتدی کی قرائت کروہ ہے بلکداگراس قدر پڑھ لیا ہے جس سے تماز جائز موجاتی ہے تورکوع کرد ساور دوسری آ بت کی طرف نہ جائے بیکانی ش اکھا ہے ضرورت والنے سے مراد بہے کہ بار بارایک آبت یڑھے یا چیکا کھرا ہوجائے بدنہابدی لکھا ہے امام رک کیا اور اس کوا یسے خص نے تقمدویا جواس کے ساتھ نماز میں نہیں ہے اور اس وقت امام کوچھی یاد آ حمیالی اگرامام نے اس کے لقمد کے تمام ہونے سے مہلے پو ھناشروع کردیاتو اس کی تماز فاسد نہ ہوگی ورندفاسد ہوجائے گی اس لئے کداس کا یاد آتا اس کے لقمہ دینے کی طرف منسوب ہوگا اگر کوئی لڑکا قریب بلوغ لقمہ دیتو اس کا تھم وی ہوگا جو بالغ كالقد كابوتا بالرمقترى في كسى اليعض سا جونماز عن نيس باوري كراسة امام كالقدد يا تو ضرور ب كرسب كى نماز باطل ہوجائے گی اس لئے کہ خارج سے مکتین ہوئی یہ بحرار ائق ہم قلیہ سے نقل کیا ہے اگر نماز پڑھنے میں کوئی خوش کی خبر سی اور الحمد الله كهااوراس كے جواب كا اراد وكيا تو تماز فاسد جوكى اور اگر جواب كا اراد ونيس كيايا اسے تماز من بون كى خروسے كا اراد وكيا تو بالاجهاع تماز فاسد شهوى بيميط سرحس مسلكها بيه أكركوني تعجب كي ثبري اورسيمان الله بإلا الآالا الله بإلاندا كبركها تواكر جواب كااراده نہیں کیا ہے توسب کے نزد کیک تماز فاسد نہ ہوگی اور آگر جواب کا اراد ہ کیا ہے تو امام ابوحنیقہ اور امام تھے کے نزد کیک تماز فاسد کم ہو جائے گی بیخلامہ می لکھا ہے اگراس کے پچھونے ڈیک ماداور سم اللہ کہاتو امام ابوطنیق اور امام محت کے فزو بک نماز فاسد ہوجائے گی ی میں رید میں لکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ فاسد نہ ہو گیاس کئے کہ بیاس مسم کی بات نہیں ہے جیسے آدمی آپس می کرتے ہیں اور نصاب می ہے کای پرفتوی ہے یہ بحرالرائق میں اکھنا ہے۔ اگر جا ندد کی کرد بی وربک اللہ کہاتو امام ابوطنیقہ اورامام محر کے مزد کی نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر بخاریا کمی اور مرض کے وقع کرنے لئے پچے قرآن اپنے اوپر پرد حاتو فقیا کے فزویک نماز فاسد ہوجائے گی مينهيربيش لكعاب يمار نے كفرے موتے وقت يا جھكے وقت مشقت يا دروكي وجب بسم الله كماتو تماز فاسد ندموكي اوراي برفتوى ہے بیمنمرات می لکھاہے اور صدر الشہید کی جامع صغیر میں ہے کدانا للدوانا الیدراجعون کہنے میں اگر جواب کا اراوہ کیا تو سب کے مزوكي تماز فاسد موجائ كل اكراللهم صل على محمد يا الله اكبر كهااور جواب كااداد وبيس كياتو بالاجماع تماز قاسدت موكى اور اگر جواب كااراده كميانو بعضول نے كہا بسب كنزد كي نماز فاسد بوجائے كى اور يمى طاہر باكر نى فايولى نماز مى درود ير حاتو اگردوسرے کے جواب میں شقاتو اس کی تماز فاسدنہ ہوگی اور نی النظام کا مااوراس کے جواب میں ورود بر معاتو تمازاس کی فاسد ہوجائے گی اگر کسی مختص نے ماکان محمدایا حدمن رجالکم بر حااور دوسر مے خص نے تمازیس س کردردو بر حالق اس کی تماز قاسد ندہوگی اوراس طرح اگر می مخص فے الی آیت بڑھی جس میں شیطان کا ذکر تھا اور دوسر مے خص نے تماز میں من کرادی اللہ کہا تو اس کمی تماز ل تماز كا فاسد مونا بقصد جواب استرجاح ياقرآل كي جملول عطرفين كرز ديك بين الم الديوسف كرز ويك جوجمل بضمن ثنامويا قرآن مي كا مودونيت ينيس براليني تاياتر آن عي ربتا باورطرفين كزوك بدل جاتاب يعنى كلام موجاتا باورخطاب كي صورت يس سب كزو كيستماز فاسد ہوئی ہام ماہو ہے سف بھی خطاب کی صورت عمر آر آن کولوکوں سے کام ش تصور کرتے میں کیونکے قرآن ال مخص کے خطاب کے واسلے موشوع نیس جس بنازی خطاب کرتا ہے بیسے نمازی کا کہنا اس مخض ہے جس کانام کئی ہے بیا ہت یا کئی خذ الکتاب بھوۃ لینی اے بیکی پکڑ کتاب کوزورے یا جس کا

امموی سے اس کویکہا و ما محک سمینک یاموی بینی اور کیا ہے تیرے واسٹے باتھ شرای موک بیآ میں آن سے خاطب ہو کر کہتو معد تماز ہوگا ۱۲

فاسدنہ ہوگی اگر کسی تخص نے پکار کر کہا کہ جاجہ آل کے پورا ہونے کے لئے سورة فاتحہ پاھواور سبوق نے سورة فاتحہ پڑھی توال کی نماز فاسد ہو جائے گی ای پر فتو کی ہے بین ظامہ میں لکھنا ہے۔ اگر ایساشھر پڑھا کہ وہ بالکل قرآن میں موجود ہے جینے شامر کا قول ہے ادا اس کے اندی کی ند بالدین فذلک الذی یدی الہتم یا جینے بیتول ہے وہندم کم ملہم ہے۔ ویطف صدور تو م مؤسنین۔ اور اس پڑھ میں شعر پڑھنے مرا الذی کی ند بالدی ہوں الہتم یا جینے میں تول ہے وہندم کم ملہم میان اور الکرکوئی شعر یا خطب اپنے ول میں تصنیف کیا اور نماز فاسد نہوگی لیکن پراکیا ہے منبید المصلی میں تکھا ہے اور فاوی میں ہے کہ اگر نماز کے اندر تو کی کئی صدیت یا شعر یا خطب یا مسئلہ کو یاد کیا تو کروہ ہے اور اس کی نماز فاسد نہوگی کی مور کے اندر تو کی کئی ان نماز فاسد نہوگی کی اور اگر وہ عاوت نہی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر بی عاوت نہی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر بی عاوت نہی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر بی عاوت نہی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر بی عاوت نہی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی اور اگر بی عاوت نہی تو اس نمی تو نماز فاسد نہ ہوگی ہو قادی تا ہوگی ہو فان میں تکھا ہے آگر نماز کے اندر اس کی دی ہوئی کو اس کے مشلا عافیت یا مفتر سے یارز تی کی دعا مائی یا اللہد اور قنی المدہ یا اللہد اعفر لی کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ کا موال بندوں سے تال ہے مشلا عافیت یا مفتر سے یارز تی کی دعا مائی یا اللہد اور قنی المدہ یا اللہد اعفر لی کہا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔

اورا مراكبي دعاما على كرجس كاسوال بتدول عيمال بيس بمثلًا اللهد اطعمني يا اللهد أقض وفي بااللهد ذوجني كها تو تماز قاسد موجائے کی اور اگر اللّٰہ اوز قدی خلافت کہا تو سے کہ تماز قاسد موجائے گی اس کے کہ بیافظ بھی ای شم ش ہے کہ باہم لوگوں کی تُفتیکو میں مستعمل ہوتا ہے اور اگر اغفر لی دلوالدی کہاتو نماز فاسد شہوگی اس واسطے کیروہ قرآن میں موجود ہیں اور اگر الليم اغفر لاخي كها توشيخ ايو الفضل بخارى في كها كه نمازتو فاسد به وجائے كى۔ اور يحيح يد بے كه فاسد نه بوكى اس لئے كه وه قرآن يس موجود ہے ریمچیط شرحی شریکھا ہے اگراللّٰہ اغترلی لامی یا اللّٰہِ اغترلی نعمی بااللّٰہ اغترلخالی یا اللّٰہ اغفر لزید کیاتو نماز قاسد ہوجائے گی سیراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگرامام نے کوئی آیت رغبت ولانے یاؤرانے کے معتمون کی پڑھی اورمقتدی نے كماصدق الدوبلغت رسلية براكيا اورنماز فاسدندموكى بيفاوى قاضى خان مسالكما باوريجي ظبيريد مسالكما بكوكى تمازيز عن والا جس وقت بياايها الذين أمنو برعتا بتوسرا فعاكركهتا بي ليك سيدى توبهتريب كمايها ندكر اورا كركيا تو بعض فقها في كهاب کہ مینماز اس کی فاسد نہ ہوگی میر میں اس میں لکھا ہے ہیں میچے ہے میا<mark>قان فان خان کے ان</mark> مسئلوں میں نہ کور ہے جو قرات قرآن ے متعلق ہیں اگر جج کرنے والے نے اپنی نماز کے اندر لیک کہاتو نماز فاسد ہوجائے کی بیضلاصہ میں لکھا ہے اور اگر ایام آشریق میں القداكيركها تو تماز فاسدت وكل يرفزاوى قامنى فان ش لكعا بالرنماز كاندراد ان كمات بادراده ازان كهوام ابوطيف ك نزد کے نماز فاسد ہوجائے گی میرمجیط میں لکھا ہے اگر نماز کے اندراؤان کی اورموؤن کہتا ہے وہی کہنے لگا اگراؤان کے جواب کا ارادہ كياتو تماز فاسد بوجائے كى ورن فاسد ندموكى اور اگراس كى كھے تيت نيس بنو بھى فاسد بوجائے كى يدي طرشى مى الكھا باكر تماز ير صنه والے كول يس شيطان في كوئى وسور ذالا اور اس في لاحول ولاقوة الا بالله العلى العيظيم كهاد كريدوسوسه بخمله امورة خرت م تعانو نماز فاسدند ہوگی اور اگر مجملہ امورونیا تھا تو فاسد ہوجائے گی بیٹر تاشی میں لکھا ہے۔ اگر نمازے آخر می تشہد کو بھول کیا اور سلام مجیر دیا چریاد آیا اورتشید پڑھنا شروع کر دیا اورتھوڑ اساپڑھ کرتشید کے تمام ہونے ہے پہلے سلام پھیرویا تو امام ابو یوسف کے قول ا اگر عید می ے کوئی چے مری سونمازی نے کہا ہم اللہ یاکس کے لیے وعائے تیریا وعائے بدہوئی اور تمازی نے کہا آ مین تو نماز فاسد بو کی لیان ال صورتوں عربامام ابو بوسف کے فرد کے قاسد تد ہوگی اور می تول طرفین کا ہے لیتی بسب عمل کرنے کے مسلم کے قصد براا

ے بھو جب اس کی تماز فاسد ہوجائے گی اس واسطے کہ ببلاقعدہ اس کا تشہد کی طرف و کرنے سے باطل ہو گیا ہی جب تشہد بورا ہونے ے سلے سلام پھیردیا تو تماز فاسد ہوگی اس واسطے کہ بہنا قعد واخیر بقدرتشہد کے ادائیس ہوا درامام جہ نے کہا ہے کہ نماز اس کی فاسدند ہوگی اس واسطے کہ پہلا تعدواس کا قرائت تشہد کی طرف ورکر نے سے پوراباطل نہ ہوگا اور صرف اس قدر باطل ہوگا جس قدرتشہداس نے یڑھا ہے یا سیجیمی باطل نہ ہوگا اس واسلے کر آے تشہد کامل قعدہ ہے اور اس کے باطل کرنے کی کوئی ضرورے نہیں اور اس پر فتو کی ہے اس جدے مشار تے سے اس مسلمیں اختلاف ہوا ہے جس میں ائمہ سے کوئی روابیت نہیں اور وہ یہ ہے کہ الحمد اور سورہ پڑھنا مجول میا اور رکوع كرويا اورركوع من يادآيا بجرقر أت كے واسطے كمڑا ہوا بجرنا دم ہوكرىجد ومن جلا كيا ادر كوع كا اعاد و شدكيا بعضوں نے كہا كے كہ تمازاس كى فاسد ہوجائے کی اس کئے کہ جب وہ قرائت کے لئے کھڑا ہواتو رکوع باطل ہو گیا ہی جب پھررکوع کا اعادہ نہ کیاتو تماز باطل ہو کی اور بعضوں نے کیا ہے کہ سب رکوع باطل ند ہوگایا کھے یاطل ند ہوگا۔اس واسطے کدرکوع کا باطل ہونا قر اُت کی وجدے تھا اور جب اس نے قرائت ندکی تو محویاس نے مقعل ہی تیس کیا پیفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر نماز میں بلند آواز ہے آو آ ویا اوواد و کہایا رویا جس سے حروف پیدا ہو مے پس اگر یہ جنت کیا تار کے ذکر سے تھا تو نمازاس کی پوری ہوئی اور اگرور دیا جم مصیبت سے تھا تو نمازاس کی فاسد ہوگئ اورآگرائي كنابون كى كثرت كاخيال كرك وكاتو نمازقطع مد وكاورا كرنماز من ايمارويا كرصرف آنسو يهم اهدنكى تو نماز فاسدند موكى اوراگراخ اخ کہاتو اگرسنانہ جائے تو بالا جماع نماز فاسدنہوگی اور مکروہ ہوگی اس لئے کدوہ کلام نیس میری میں اکھا ہے۔اگرایت تجده کی جگہ ہے خاک کو چونکاتو اگر وہ چونکنامٹل سانس لینے کے تھا کہ اس کی آواز تن بیس جاتی تھی تو تماز فاسد نہ ہوگی لیکن مراایا کرتا عمروہ ہادراگراس طرح سنے میں آیا تھا کہ حروف جمی اس میں سے بیدا ہوتے تھے تو وہ بمز لے کام کے ہادرتماز اس سے قطع ہوجائے گی بہ خلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر جانور کو ہو کہ کے یا گئے کو ہو کہ کے ہٹا دیا تو نماز قطع ہوجائے گی ادرا گراس طرح ہٹایا کہ جروف جنگی نہیں پیدا ہوے تو تما ذقع تبہو کی کے سے بلی کواس طرح بلایا کماس کی آواز س جروف جھی بیدا ہو کئے تو نماز قطع ہوجائے کی ااوراگراس طرح بلایا كرحروف جي شديدا موسئة تما تطع ند موكى اور جب لى كواس طرح بمكايا كرحروف ييدا موسئة تما تطع موجائ يد فيروش لكما ہے اگر عذر کھنکار ااور اس پر مجبور نہ تغااور اس سے حروف حاصل ہو گئے تو نماز فاسد ہوجائے گی یہ بین میں لکھا ہے اور اگر اس سے حروف ظاہر میں ہوئے توبالا تفاق نماز فاسد شہو کی لیکن بیکروہ ہے ہے بحرارائق میں کھاہے اور عذر سے کھٹارا مثلاً مجبور تعاتو نماز فاسد نہ ہوگی اس واسطے کراس سے فی تبین سکتا تعااور اس طرح آ و آ و کہنا اور او و او کہنا اگر عذر سے ہمٹلا مریض ہے ایے نفس میں طاقت نبین رکھتا تو اس كالجمي بي علم باوراس وقت مي ووثل جمينك وأكار كي مجما جائے كااور اگر چمينك في إذ كار في اور اس سے كلام بيدا بوكيا تو نماز فاسدن ہوگی بیجیا سرحسی میں مکھا ہے۔ اگراپنی آواز درست کرنے کے لئے یا پی آواز کوا جمایتانے کے لئے کھٹاراتو سیح قول کے بموجب نماز فاسدند ہوگی اس طرح اگرامام ہے کوئی خطاہوئی اور اس کے بتانے کے داسطے مقتدی کھنگاراتو نماز فاسدند ہوگی اور غایدہ میں ہے کہ اگر کوئی مخص اینے نماز میں ہونے پر آگاہ کرنے کے لئے کھنکارا سی تو نماز فاسد نہ ہوگی ہیمین میں لکھا ہے اگر قرآن میں دیکھ کر قر اُت ا کوتک بیششوع کی زیادتی پر دلیل ہے اور اگر صریح کہتا کو اللہم اخلنی ایند ۔ البی جمعے بہت شک داخل فرماوے یا اللم اجرنی من النار۔ البی جمعے دوزخ ے نیات دے دیتو نماز تطع میں کنا پیش بدرجیا وٹی تھی میں اس ج سیونک اس ج کیونک درد ومصیب سے چلانا اوررونا بدون دعا کے معروف ہے تو کویا أس فے کہا کہ بائے جھے پر بڑی معیبت ہے وائے جھے پر پڑی تکایف ہوت یا المترورمغد ہام سے قیاس اس کامتعقی ہے کہ کھنگارتا مغید ہو کیونکدو وکلام موادورکلام مفسد ہے مرخرض سیح میں کھنکار نے کا مفسد ندمونانس کے سب سے اختیاد کیا کیا لین سنن این باجد میں معزرت بلی سے مروی ہے کہ عی آئٹسرے الفظاکی قدمت میں دوبار حاضر ہوتا تھا۔ جس وقت میں آتا اور تماز پر متے ہوتے تو میرے لیے کھنکارویے اس معلوم ہوا کوش سیح کے

واسط كمتكارنا متسدتين كذاني الثاي ا

ادرامام بھر کے قیاس کے بموجب نماز فاسد ہوگی ہوذ فیرہ بھی لکھا ہے ادر سے کہ نمازاس کی بالا بھائ فاسد ند ہوگی ہے

ہدایہ بھی لکھا ہے ادراگر کوئی قصد کر کے بچے یا بلاقصد سجے اس میں بموجب قول بچے کے پکوفر ق نیس ہی بھی ہے اگر نماز کے

اندرانجل یا قورات یا زیور میں سے پکھی ہے ہما خواہ وہ قرآن انچی طرح پڑھ سکتا ہو یانہ پڑھ سکتا ہوتو نمازاس کی فاسد ہوجائے گی یہ

فاوی قاضی خان میں لکھا ہے دوسری قیم ان افعال کے بیان میں جن سے نماز فاسد ہوجائی ہے مل کیر اسے محماز فاسد ہوجائی ہا اور مل مل مل مل میں اول ہے ہے کہ جس کام کی

علاقت دونوں ہاتھوں سے کرنے کی ہوتی ہے وہ مگل کیور ہے آکر چدایک ہاتھ سے ای کر سے جسے شامہ ہا ندھنا اور کرتا پیننا اور یا نجامہ

ہا ندھنا اور کمان سے تیم چھوڑ تا اور جس کام کی ایک ہاتھ سے کرنے کی عادت ہووہ قلیل ہے آگر چدونوں ہاتھوں سے کرے بھے کہ تا کہ باتھ سے کرتا ہوں ہاتھوں سے کرے بھے کہ تا کہ باتھ سے ہوتا ہوہ تھوڑ اجب بی تک کہ باد باز باز جارہ کو قان میں لکھا ہے۔

دوسراتول یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا اپنی رائے میں جس کوٹیل ہے وہ تھیل ہے اور جس کوکیٹر سمجھے وہ کئیر ہے اور یہ آل امام

الاحنفیہ کے قول سے بہت قریب ہے تیسراتول یہ ہے کہ اگر دور ہے کوئی و یکھنے والا اُس کود کھے کریفین کرے کہ بینماز میں نہیں ہے تا کو کئی کے سے اور کی احسن ہے یہ بین میں لکھا ہے اور کی احسن ہے یہ بی مرحی

عمل کیٹر ہے اور اس نے نماز فاسد ہوتی ہے اور اگر شک ہوتو مند نہیں میں اس ہے یہ بین میں لکھا ہے اور کی احسن ہے یہ بی خواسر حسی

میں لکھا ہے اور اس کو کم فقہا و نے اختیار کیا ہے یہ فاق ای قاضی خان اور خلا صریس لکھا ہے۔ اگر شوار کھے میں والی یا نکا لی تو آس سے

میں لکھا ہے اور اس کو کر اور اس طرح اگر اپنی چرز اُٹھائی جس کو ایک ہاتھ ہے اُٹھائی کرتے ہیں یا کسی بی کو یا کہر ہے کو اسلام

ا در میل کیٹر نماز کے اعمال میں ہے نہ وہ بین اگر مثل اور کی جدوزیادہ کیا تو یہ نہ ہوگا اگر چمل کیٹر ہے گر مزاز کے اعمال میں ہے ہوئی اگر مثل کا رہے کہ کہر تا اور کی مناز کا سریس کی کی کو ایک کا اس کے دورے دیکھنوا نے سے مراد کر جس کے موائے تماز نگر دی گر ان اُٹھا کہ رہ میں جو اور کر جس کے موائے تماز نگر دی گر اور ان گار چر میں کو اللہ کی میں اس کے دورے دیکھنوا نے سے بیر تر آن اُٹھا کر پڑھے والے کی نظر میں بناس خال میں جس سے موری کر دائی میں اس کور میں اور اس کی کر میں گوئیس ہو کہ کو کر علی اور کر میں کر دائی ہو کہ کوئیس ہو کہ تماز نواسر ہو نے کو علی اور کی کھوڑ کی کیس ہو کہ کوئیس ہو کہ تماز نواسر ہو نے کو علی ان کا کہ میں کہ کے کہ کوئیس ہو کہ تماز نواسر ہو نے کو علی اس کی کہ کوئیس ہو میں گر تا کا ا

ابے كائد هے برأ ثماياتو أس مناز فاسدند بوكى بيفآوي قاض خان ش لكما بادرا كركوكى الى جيز اشاكى جس كاشان من تكليف اوردفت موتى بي تو تماز فاسد موجائ كى يظهيريدي سكا الما الرجان كريا بيول كركمايايا باتو نماز قاسد موجائ كى ميناوى قاض فان يش الكعاب- اكراس كوانتول بن وكه كمانا تعااوراس كونكل كيااكروه يخ به تماتو نماز فاسدنه بوكي مروه بوكي اوراكر يخ يراير ہوگاتو فاسد ہوگی میرائ الوہاج میں فراوی سے قل کیا ہے اور میں میں اور بدائع اور شرح طحاوی میں لکھا ہے اور بقائی نے ذکر کیا ہے کہ يى اسى بىيدى شركها ب- اكراس كوانتول بى سىخون فكادادراس كونكل كياتوا كرتھوك اس يرغالب تماتو نماز فاسد ند بوكى ي سرائ الوہائ میں لکھا بے نعماب میں ہے کہ اگر کی مخف نے تماز شروع کرنے سے پہلے پھی کھایا بیا پھر ثماز شروع کردی اور اس کے منہ على كي كمان يابين كى جزباتى روكى تمل اوراس بقيدكوكماليايا بى لياتواس كى نماز قاسدن موكى اوراس برنتوي باس طرح اكراس كوانت س میں کوئی چیز تھی اور ماز میں ہواور وہ اس کونگل کیا تو اگر چہ یے ہمار ہواس سے تماز فاسد نیس ہوتی بیول امام الاصنیف اور امام الا الیسف کا ب مضمرات کی معاب اگراس کے دانوں میں سے خون نکا اور اس کونگل کیا تو اگر منہ مجر کرنے تھا تو اس سے انماز فاسد نیس موتى بيفاوي قاضى فان اورخلاصاور محيط شل الكهاب الربابر الكسل مندهي ليا اوراس كونكل كيانو نماز فاسد موجائ كاوريسي المح ے اورا کرکوئی چیز میشی کمائی اورنگل کمیا پھرنماز میں داخل ہوا مگراس کی شیرین مندمیں موجودتی اوراس کوبھی نگل کمیا تو نماز فاسد ندہو کی اگر قد يا شكر مند مى ركى اوراس كو جبايا نيس كي نماز را ست من اس كي شير ين طل كا ندر جاتى بي قد نماز قاسد موجائ كي يميط سرسى من لكعاب ادريك الارب فيلير ميش ككعاب ادراكر بهت ساكوند جباياتو تماز فاسد بوجائ يريط سرحى مي لكعاب أكرج عالى كوچبايا ادر ووٹوٹی نیس تو اگر بہت چبایا تو اس سیب سے تماز فاسد ہوجائے گی کہ وہ عمل کثیر ہے اور اگر اس میں سے پھوٹوٹ کراس کے حلق میں واخل ہو کمیا تو اگر چیموڑ اہونماز فاسد ہوجائے کی اور اگر اس کو چبایا نہیں اور تھوک کے ساتھ طل کے اندر جلی کئ تو نماز فاسد نہ ہوگی اور اگر اولایا كونى قطرويا برف كا كراس كے مندين چلا كيا اوراس كونكل كيا تو نماز فاسد بوجائے كى بيسرائ الوبائ يى لكما ہے۔ اگر نماز برھتے يس جِداعُ كى بنى افعالى تو نماز فاسدت، وكى يرقاوى قاصى خان ين العاب اوراكر نمازير ست يس جراع من تى ركدى تو نماز فاسدن، وكى اس واسطے کہ و عمل تکیل ہے میسراج الوباج میں قمادی سے نقل کیا ہے۔ اگر مند بحر کرتے کی تو وضوروٹ جائے گا تماز قاسد نہ ہوگی اور اگر مند بجرنے سے کم نے کی توال کا دضو بھی تہیں تو نے کا اور تمازیمی فاسد نہ ہوگی اور اگر مند بجر کرتے کی اور اس کولکل کمیا اور وہ اس کواکل دیے پر قادر تھا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے کی ادر اگر مند مجر کرنے کی والم ابو بوسٹ کے تول کے ہموجب نماز فاسد نہ ہوگی امام محد کے قول كيموانق فاسد موجائ كى اورزياد واحتياط المام يحر كقول يس بي فآدى قاضى خان يس كلماب أكرعدات كي واكرووق منه بحركر فيتى تواس كى نماز فاسدت موكى اورا كرمنه بحركر تنى تو نماز فاسد موجائے كى يەم يط شى لكھا ہے۔ اگر نماز من قبله كى طرف كوجلا كيا تو اگر لاحق نبیل ہے اورمسجد سے نیس نکا اتو نما زفا سدندہ وجائے کی اور میدان میں جب تک منوں سے نیس نکا اتب تک فاسد ن موکی بیمدیہ عى الكعاب اوراكر قبله كى طرف كوچينه كيميروى تو نماز قاسد موجائ كى يظهير بدعى الكعاب أكرنماز على بقدرايك مف كے چلاتو نماز قاسدن جو کی اور اگر بعقد دومفول کے ایک بار چلاتو تما ز فاسد موجائے گی اور کی تغیرایم بعقد ایک صف کے جلاتو نماز فاسد عند بوکی ب

فآوی قاضی خان میں لکھا ہے دفع مدین سے تماز فاسر نہیں ہوتی اگر دونوں یاؤں پھیلا کرسواری کے گدھے کو با تکاتو تماز فاسد ہوگی اور اگرایک باؤں ہے ہا تکا تو تماز فاسد نہ ہوگی میرخلاصہ جس لکھا ہا وراگرایک باؤں ہلایا گر برابر ہلاتا رہاتو فاسد نہ ہوگی اور اگر دونوں یا دُن کو ہلایا تو نماز فاسد ہوجائے گی اس قول میں دونوں یا دُن کے مل کودونوں ہاتھوں کے ممل پر ایک یا دُن کے مل کوایک ہاتھ کے عمل پراعتبار کیا ہے بعضوں نے کہاہے کہ اگر دونوں باؤ ل تحوزے ملائے تو نماز فاسد نہ ہوگی میر بھیط سزحسی میں لکھا ہے بہی اوجہ ہے یہ بح الرائق من لکھا ہے اگر سیندا پنا قبلہ کی طرف ہے بھیردیا اورمعذور میں ہے تو نماز قاسد ہوجائے کی اورا گرمنے بھیرا سینہ نہ بھیرا تو نماز فاسدن ہوگی میزاہدی میں لکھا ہے مگر مقلم اس صورت میں ہے کوؤ وامند قبلہ کی طرف کو پھیرے مید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر جاتور پرسوار مواتو نماز فاسد موجائے گی اس داسطے کہ وہ ایسا کام ہے کہ بغیر دونوں باتھوں کے پورانبیں جوسکتا اور اگر جانور پرے اتر اتو نماز فاسدند ہوگی بیزناوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر کوئی نماز را حتاتھا اس کوایک شخص نے اٹھا کرایک عبدے دومری عبد پہنچا دیا تکروہ قبلہ کی طرف ہے ہیں پھراتو تماز فاسدنہ ہوگی اورا گراس کو جانور پر بٹھا دیا تو تماز فاسد ہوجائے گی بیسراج الوہاج میں لکھا ہے اگر بلاعذر امام سے آ کے بڑھ کیا تو نماز فاسد الم ہوگی بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور فاوی فضلی میں ہے اگر کوئی مخص جنگل میں تماز پر ھد ہاہے اورانی نمازی جگدے بقدر سجدہ کر لینے کی جگہ کے بیچھے کوہٹ کیا تو اس کی نماز فاسدند ہوگی اوراس طرح مقدار جو داوراس کے بیچھے اور واستے اور بائیں اعتبار کی جاتی ہے اور اس کوظم معجد کا دیا جاتا ہے تو جب تک اتی عکہ ہے تیس برد ھامسجد ہے یا ہر ہیں ہوااس باب یں لکیر مینے لینے کا پیچھا عمر افریس ہے بہاں تک کہ اگر کوئی مخص اپنے گر دلکیر مینے لے اور لکیر سے ہاہر نہ ہواور مقد ارجو دہے یا ہر ہو گیا تو نماز قاسد ہوجائے کی میمیط میں مکھاہے اگر صف کے آج میں کھو جگد خالی تھی اور اس میں کوئی شخص واغل ہوا اور دوسر اشخص جگد فراغ ہونے کے واسطے آ کے بڑھ کمیا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی بینز انتہ الفتاوی میں لکھا ہے اور بھی قلیہ میں لکھا ہے۔ کوئی تخص اینے گھر مغرب کی نماز پر عتاتها درایک مخص نے آکراس کے بیکھیٹل کی تبیت بائدھ لی ادرامام بھول کر چوتھی رکعت کو کھڑ اموا اور تیسری رکعت پرنہ بیٹھا اور متعتدی نے اس کی متابعت کی تو فقہانے کہا ہے کہ امام اور متعتدی دولوں کی نماز فاسد ہوجائے گی بیرفناوی قاضی خان میں ۔ نکھا ہے۔ نماز میں بچھو یا سات سے مارنے سے نماز فاسد میں ہوتی خوا وایک ضرب میں مرے خوا و بہت ی ضربوں میں می اظہر ہے اور مجمع النوازل مي لكهاب كما كريدهاد يدمتندي برواتع موااورجول باته من في حراس كي طرف جائية اكر جدامام ا آك بزه جائے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی بیفلا صدیمی لکھا ہے سب طرح کے سانیوں کے مارے کا بھی تھم ہے مہی تھی ہے بداریس لکھا ہے اور سانب اور بچو کا مارنا نماز میں اس وقت مباح ہے کہ جب اس کے سامنے آجائے اور ایز دینے کا خوف ہواور اگر ایز اوینے کا خوف نہیں ہے تو مکروہ ہے رہیط میں لکھا ہے اگر بے در بے تین چھر چھتھے یا جو کیس ماریں یا بے در بے تین یال اکھڑے یا اسمول میں مرمہ لگایا تو نماز فاسد ہوجائے کی بطہیر بیش لکھائے جہتہ میں ہے کہ بعض مشائع ہے کہا ہے۔

اگر کمی تخف نے پھڑا کی آب اور جینے کا کہ اپنے ہاتھ کو پھیلا کرخوب طاقت نے کھینچا اور ہوا میں پھر پھینکا تو ایک پھر کے بھینکے

اس کی تماز فاسد ہوجائے گی بیتا تار فائے میں لکھا ہے اور حسن سے روا بہت ہے کہا گرکوئی جانور پر سوار ہو کر نماز پڑ احتا تھا اور اس کو تیز کرنے کے لئے مارا تو تماز قاسد ہوجائے گی اور بعضوں نے کہا ہے کہ ایک باریا دو بار کے مارتے میں تماز قاسد نہ ہوگی اور اگر

اس سنجملہ مفدات کے دل سے مرتبہ ہوتا ۔ بخون ہوتا ۔ انماہ ہوتا ہر موجب شسل رکن چھوڑ تا بانے رتفتہ دی کا ام سے پہلے رکوئ کر تاویر افسان ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہے بعد ایا میں متابعت کر کے ترکید کے بعد ایام کے بحدہ بوش متابعت کر کے ترکید کے بعد ایام کے بعدہ باری متابعت کر کے ترکید کے بود ایام کے بعدہ بوش متابعت کر کے ترکید کے بود ایام کے بعدہ باری متابعت کر کے ترکید کے بود ایام کے بعدہ باری متابعت کر کے ترکید کے بود میان آماز میں ایام کا تبتیہ وغیر دکوئی فنل منانی نماز وقو کرنا جوجائز دیں ہے تا

ركعت من بن بار مارے كالينى بورب مارے كا تو نماز فاسد موجائے كى سيجيط مىلكما بـائركى آدى كوايك ماتھ ياكوزے ے ماراتو نماز فاسد ہوجائے کی بیمنیت المصلی میں اکمناہے اگر کی جانور پر پھر پھیناتو نماز فاسدند ہوگی طرحروہ ہوگی بی خلامہ میں الکھا ہا گرد مینے موزے کو تکالاتو تماز فاسدنہ ہو گی سے طرحی می الکھا ہا گرموز و بہناتو نماز فاسد ہوجائے گی۔ اگر جانور کو نگام وی باز ین تھینجایا اس کا زین اتارتو تماز فاسد ہوجائے گی بیٹاوی قاضی خان میں لکھا ہے آگر بقدر تین کلموں کے نماز میں لکھا ہے تو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر اس سے م لکھاتو فاسد تہوگی اور فراوی میں ہے کہ تین کلموں کی مقدار جموع النواز ل میں تھی ہے بی خلاصہ میں لکھا ہا ورا آر ہوائی یابدن پر محد کھما جو طاہر میں ہوتا ہے تو اگر چہ بہت ہونماز فاسر مبیل ہوتی بیسراج الوبائ میں لکھا ہے اگر ورواز ویند كياتو نماز فاسدنه موكى اوراكر بندوروازه كمولاتو نماز فاسدموجائ كى بيفآوى قامنى خان بي لكها بياكركوني عورت نماز يزهق تمي اور مس بجے نے اس کی بیتان کو چوساا گر دووھ تکااتو نماز فاسد ہوجائے گی ورنہ فاسد نہ ہوگی اس واسطے کہ جب دووھ تکااتو دودھ بلانا ہوا اوبغیراس کے ددوجہ پلانانہیں بیمچیا سرحسی میں لکھا ہے اگر تین چسکیاں کیں تو بغیر دووجہ نظی بھی مورت کی نماز فاسد ہو جائے گی بیہ فاوی قامنی فان اور خلاصہ میں لکھا ہے اگر کوئی مورت نماز پر متی تھی اوراس کے شوہر نے اس کی رانوں میں بیامعت کی تو اگر جداس ے پچھرطوبت کا از ال شہوا ہوتو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اس طرح اگر شہوت سے یا بغیر شہوت مورت کا بوس لیا یا شہوت ے مساس کیا تو عورت کی نماز فاسد ہوجائے گی لیکن اگر عورت نے مردنمازیز ہے والے کا ہو سرایا اوراس وقت مروکواس کی خواہش نہ ہوئی تو مردکی نماز قاسدنہ ہوگی۔ جس مورت کوطلاق رجعی دے چکا ہے اگر نماز کے اندر شہوت سے اس کی فرج کود یکما تو طلاق سے رجعت ہوجائے گی ایک اور روایت کے ہموجب اس کی نماز فاسد نہ ہوگی بھی مخارے بیطا مدھی لکھا ہے۔ اگر نماز پڑھتے میں اینے سرياد ازهى من تبل د الاياا ينسر بركاب لكاياتو نماز فاسد موجائ كى كها كياب كريتم اس وقت ب كرجب شيشي ليكرتيل مرير و الا اور الريتل باته من تما اوراس سے اسے سرير يا دارهي يرس كرايا تو تماز فاسد نه موكى بيفاوي قامني خان ش كلما ب اكر اين دا رائمی میں تنکمی کی تو نماز فاسد موجائے کی میر میاس میں میں اکسا ہے۔ اگر ایک رکن میں تمن بار تھجلایا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی ب اس وقت ہے کہ ہر بار باتھ اٹھا لے اور اگر ہر بار ہاتھ تا اٹھا ہے قاسد نہ ہوگی اگر ایک بار تھجا یا تو تکروہ ہے بیطلامہ میں لکھا ہے۔ اگر نمازيز من والے يح مجدوى عجد من جوكركوئى كذركيا تو اس كى نماز قاسد نه موكى اوروه كذر نے والا مخص حتيكات موكاس مسئله ميں نقبها نے بہت کلام کیا ہے کہ نماز یر صنے والے کو کس جگہ تک گذر نا مروہ ہے اس میں بہت کدنمازی صنے والے کی جگہ اس کے یاؤں سے تجدہ کی جکہ تک میں گذرنا مروہ ہے میمین میں لکھا ہے ہارے مشائخ نے کہا ہے کہ اگر کوئی مخص نماز پڑھنے میں اپنے تحدہ کی جکہ نظر ڈالے ہوے ہو پھر گذرے اور گذرتے والے پراس کی تظرف پڑے تو محرو ونہیں ہی سچے ہے بیافلامہ میں تکھا ہے بہی اس ہے بیدا تع می الكعاب اوريكي تعيك برينها بديش لكعاب ريتكم بنكل كاب اورا كرمسجد على بيتو أكرنمازي اور كذر في والي يح ورميان مس كوني حائل ہے کوئی آدمی یا ستون تو عمرو ونہیں اور اگر اس کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہے اور مسجد چھوٹی ہے تو ہر جگہ سے محروہ ہے ا - اورفرق دولوں مسکوں بیں یہ ہے کدا گرمورت نماز پر حتی تھی اور شو ہرنے بوسر لیا تو مورت کی نماز اس کیے فاسو ہو کی کہ فاعل جماع کا دروہ وتا ہے تو جب ودای جماع میں ہے کوئی عورت کے ساتھ کرے گاتو أس کی ن ماز فاسد ہوجائے گی اورا گرم دتماز پڑھتا ہے اور عورت نے بوسرایا تو عورت فاعل جما کی تیس اس ليداس كى المرف يدودا كى جماع كايليا جانا واظل جماع نيس جب تك كدمر دكوشوت مندوكذا في الشاك ال

ع بديل آول عليدانسلام لوطم الماه بين يدى المصلى اذا عليه من الورز لوقف اربعين لينى اكرمعنى كروير وكذرف والا جانتا كما س بركيا كناه برتاب آوه البته كمر اربهت اجاليس تك الواتصر داوى فى عدركيا كرجيم ياوند مها كرجاليس ون فرمائ إجاليس ماه ياجاليس سال اوريد ويست مسيداورين الأكى روايت عن جاليس قريف ذكور بنااع اور بری مجدکوجنگل کا تھم ہے سے کافی میں تکھا ہے آگر چبوتر ہے او پر پڑھتا ہوتو اگر سامنے گذر نے والے کے اعتمانم إز برجنے والے ے مقابل ہوتے ہیں تو مرو و ہورت کرو وہیں بیمیط سرتسی میں لکھا ہے۔ اگر دو محض طے ہوئے ہوں تو کراہت اس محض کے واسط موگ جس معلی کے تریب مولا سیسراح الوباح س الکھا ہے فقہا نے کہاہے کہ جو تھی سوار مواور تماز پر منے والے کے سائے گذرنا جاہے چرحیلہ یہ ہے کہ جانور کی آ ڈیٹ ہوکر گذر جائے تو گنبگار نہ ہوگا اس واسطے کہ جانور کی آ ڈیو جائے گی بیٹما یہ ش اکھا ہے اور اگر دو مخض گذر تا ما بیل تو ایک مخص تمازیر سے والے کے سامنے کمر ابوجائے اور دوسر اعتص اس کی آ زیس گذرجائے مجرو و پہلا مخص میں كراءان طرح دونول كذرجا تمي ساقنيه عن لكما إاور جوفض جكل عن نمازير هناما بها بواس كوجائي كدكه ابية سائة ايك متر ولیکمٹر اکرے جس کا طول ایک ذراع اور منائی بقدر انگل کے ہواور اس کواچی واحنی یا با کمس معنووں کے سامنے کرے اور دامنی معنووں كے سامنے كرنا افضل بے يتمين عن لكھا ہے اور اكر لكڑى كاڑن سكے تو اس كو ڈالدے بيكا في عن لكھا ہے اس مسئل كى ايك جماعت نے مجملہ ان کے قاضی خان نے بھی جامع صغیری شرح میں اس کانتیج کی ہے یہ بحرالرائن میں لکھا ہے اور خلا مدیس ہے کہ میں اس ہا دوقعیہ علی ہے کہ بی محقارے بیشرح ابوالمکارم علی لکھاہے اوراس کوسامنے دیکھ لیائی عس رکھے جوڑائی عس ندر کھے یمین میں تکھا ہے اور اگر اس کے پاس کوئی لکڑی یا گاڑے یا سائے رکھنے کی چیز ندہوتو عامد مشائخ کا غد ہب یہ ہے کہ خط نہ کھنچاوریہ الميدوايت بالم محرة عداور بعض مشارع ني كها ي كدية والميني اورامام محرة عدايك روايت من يدمي منقول ب جن فقها في خط مینے کو جائز کہا ہے کیفیت خط علی انکا اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کے طول می خط کینے اور بعضوں نے کہا یہ مراب کی صورت کا خط تھنچے بیرمحیط ش لکھا ہے۔ اگر سامنے کس کے گذرنے کا خوف نہ جوادر داستہ کی طرف کو مند نہ جولو اگر ستر و نہ کھڑ اکر لے تو سیجھ مضا كقديس يجيمن مي تكعاب-امام كرمامن جوستره جودي جماعت كاستروب اكرنماز يرجنه والي كرما مضمتر ونيس باور اس كے سامنے كوكو كى مخص كذر سے ياستر ہ ہے اور تمازى اور ستر ہ كے درميان كوئى مخص كذر نا جاہتے تو اس كواشار ہ يالتيج ہے رو كے نيعنى سجان القد کے یہ ہدایہ بیں لکھا ہے فقہانے کہا ہے یہ مردوں کے واسطے ہے اور تورتوں کے واسطے تھم یہ ہے کہ وہ ہاتھ ماریں اور طريقداس كايدب كدواب بالجوى الكيول كي يشت بالمي باته كى بتعليون بر مارے بحرالرائق مي عايدة البيان سينقل كيا باشاره اور بنج دونوں کوجع کرنا محروہ (1) ہےاوراشارہ مرے کرے یا ایکھ سے کرے یاان دونوں کے سواسی اور مضو سے کرے بیکانی میں الكهاہے اگر نماز میں ركوع يا مجدو زياد و كرويا ظاہر روايت ميں بيلاكورے كه نماز فاسد نيس موتى ہے اور اس طرح اگر دو مجد يا زیادہ بر معادیتے تو بھی نماز فاسمنیں ہوتی اور یمی تھم اس صورت میں ہے کہ اگر دورکوئ بر حیادیے یااس سے بھی زیادہ کردیتے اور ا گرتمازتمام کرنے سے پہلے ایک رکعت بوری زیادہ کردی تو اس کے تماز فاسد مجم ہوجائے گی اگرامام نے رکوع کیااور ایک بحدہ کیاور جب ایک مجدو کرے سرا تھایا تو ایک اور مخص آ کرنماز میں اس سے ساتھ داخل ہوا اور اس نے رکوع کیا اور دو تجدے کے تو اس کی نماز قاسد ہوجائے گاس واسطے کداس نے بوری ایک رکعت بر حادی ایٹی رکوع اور جودادراس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے بیمیط میں اکھا ہے کوئی مخص ظہر کی تماز ہے متا تھا اور اس نے نی تجبیر کہ کرعصر یانقل کی تمازشروع کردی تو بہلی تماز اس کی قاسد ہوجائے گی اس ا سره عدر الكزى يا دركونى يز ب جونمازى كرماية أنه وجائرا ل المازى فدائة تعالى كانام ين كركها على جال يا تي كالتيكم كانام سااون آب يردرود يرحايامام كاقر أت في اوركها يح كماالله في ادرأس كرمول في قان كلمات علماز فاسد عوى أكرمتكلم عرجاب كا تصدكيا عوكالعني اكر يتصد تعظيم اور شاوك كي كانوينماز فاسد شهوكي اوركبناا ىقدرمعترب كدائي آب في اوراكراس طرح كها كدفود يكي دسناتو فماز فاسد ندوى كذاني (١) يه جومديث عمد آيا ۽ كدكذر نے والے ، وقف كرے كروه شيطان بريشور ج چاني زهمي نے مرحى سفل كياكہ يقم الثاكاا ابتداع اسلام عما تعاجب تماز كاعراكام كرنامياح تفااب أس كي اجازت بيس كذا في الشامي ا

واسلے کہ پڑھیں جب سلام پھراتو یاد آیا کہ ایک ہو وہول گیا ہے پھر کھڑا ہوااوراز سرنونماز شروع کی اور جار کھتیں وہری نمازیں اس کا شروع کرنا تھے ہوگیا اور وہ دوسری نمازنل ہے اگرنش کی نبیت کی ہو یا عمر کی نبیت صاحب ترتیب نے کی ہواورا کر صاحب ترتیب بین ہے مثلا بہت می نمازوں کے فوت ہونے یا وقت کی تکی سب ہے ترتیب ساقط ہوئی ہو جب بھی وہ پہلی نمازے نکل جائے گا گرفش پڑھیا گرفش پڑھیا ہوئی ہوتہ بھی وہ پہلی نماز میں بھی ترش شروع کروی یا طبر پڑھتا تھا اور جدشروع کردی یا طبر پڑھتا تھا اور جدشروع کردی یا توجس نماز میں تھا اور جدشروع کردی یا توجس نماز میں تھا اس ہے باہر ہوجا ہے گا تہیسین جم کھا ہے۔ اگر طبر کی ایک رکھت پڑھی پھراس نے از سرنو کھیر کہ کروئی طبر کی نماز میں جو پہلی کی نماز میں جو پہلی کی نماز میں جو پہلی کی نماز اوا کر چکا ہو وہ فا سد نہ ہوگی اور اس رکھت کا نماز میں حساب ہوگا یہاں تک کہ اگر باتی نماز میں جو پہلی رکھت کے خمار اور ہو اور اس رکھت کا نماز میں جو پہلی دیت کے حساب سے تعدہ اخراص کے اور اس رکھت کا نماز میں جو بھی کی اور اس رکھت کا خمار ہوگی ہو بات کی اور اس رکھت کا حساب سے کی اور آگر نہا نواز ہو ہے گی اور اس رکھت کی نہیں اگر وافل ہو ہے والی ہو تے والی مورت ہو تھی کہ اور اس کی کی اور اس کی کا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر وافل ہوتے والی مورت ہو تھی کہ دیمل کردی تو دوسری پار نماز شروع کی گا اعتبار کیا جائے گا لیکن اگر وافل ہوتے والی مورت ہے تو دوسری پار نماز شروع کی ہوجائے گا تین اگر وافل ہوتے والی مورت ہے تو دوسری پار نماز شروع کی ہوجائے گا بین ایر میں تھور کی کا اعتبار کیا جائے گا گین اگر وافل ہوتے والی مورت ہوتے ور دوسری پار نماز نماز کی تھی ہوجائے گا بین ایر کی تو والی میں کہ کی اور تھی کی اعتبار کیا جائے گا گین آگر وافل ہوتے والی مورت ہوتے ور دوسری پار نماز نماز کی تھی اور تو سے کہ کا اعتبار کیا جائے گا گین آگر وافل ہوتے والی مورت ہوتے ور دوسری پار نماز نماز میں کی اور تھی کی اور تو سے کی کورت کی کی دوسری کی اور تو کی کی دوسری پار کی کی دوسری کی کی دوسری کی د

ا مین خواد عرنمازی نیت کر لےخوادای کوکرے تلفائیت سے پہلے نماز فاسد ہے کیونک نیت کا تلفظ کلام ہے اور کلام نماز کا مضد ہے کذائی الشائی ااس ع اور فاسد کری ہے نماز کو کوندہ کریا فمازی کا با یک چیز پراگر چدائی کو پاک چیز پردھرالیا ہو بخلاف دولوں ہاتھوں اور کھٹنوں کے کہا کران کونجس پرد کھا ہوگا تو نماز فاسد ندہ موگی کا ہرروایت برجا سے بیدہ اور سے مادر یک ہے مین کہ جو یکھ پڑھ چکا دہ مجوب ہوگا اورا مام شافی اورا حمد کے تو کیک اگر منظرو نے امام کی افتداکی نیت کی آقر ماضل ہونا تھے ہے کر جو پڑھ چکا و محسوب ہے اور پہاآخر یمد کا فی ہے تائ

ودری فصل

### ان چیزوں کے بیان میں جونماز میں مکروہ ہیں اور جومکروہ ہیں

نماز ی مین والے کواسینے کیڑے اور دازھی یابدن سے کھیل کرنا پا بجدویں جاتے وقت اپنے سامنے یا چیھے سے کپڑا اُنھانا مرووات بيمعران الدرابيين لكعاب ادراكركيز ، كواس لئے جينئے كدركوع من اس كے بدن سے ليث رجائے تو مضا أغذين اور ا كرنماز كوارغ مون كر بعد يا يهل بيتاني من يا تك بو تجيرة اكراس كواس مضرر تفاادر نماز من خلل برتا تفاقو مضا كتيبس اور اگرظل نہیں پڑتا تھا تو ورمیان تماز می کروہ ہے اورتشد اورسلام سے پہلے کروہ نبیس برقاوی قاضی خان می لکھا ہے اور اس کا چیوڑ ناافضل ہے میر پیطامز حسی میں لکھا ہے نماز میں اپنی چیشانی ہے پیپنا پو مجھنے میں مضا نقہ نیس میڈناوی قاصی خان میں لکھا ہے اور جو كام مفيد ، ونمازيس اس كر في سي كيومضا مُقرَض اوري فأينا سيخ طور برنابت مواب كرآب في بينا بيراني سي و نجواب اور جب بحدہ سے کھڑے ہوتے تھے تو کیڑے کودا ہنے یا بائمی جانب کو جماڑتے تھے اور جو کام مغیر نبیں و وٹمازیش کروہ ہے بیرخلاصہ هم الكعاب اور بينها بيهم لكعاب منماز كے اندراگرناك ميں ہے يكورطوبت نكلي تو اس زمين پر نيكنے ہے اسكا يونچے دينا اولى ہے بي قديد بن الكما إورا ينون كاياميان الله كاماته عد كنانماز بن مروه باورامام الديوسف اورامام حد عصنول بركراس بن بكر مضا نَقَهُ بِمِل بِعَضُول نِے کہا ہے کہ بیرخلاف صرف فرضوں میں ہااور نغلوں میں بالا جماع جائز ہے اور بعضوں کا تول ہے کہ خلاف نغلوں میں ہےاور فرضوں میں ہالا جماع جا رَبیس اور اظہریہ ہے کہ سب میں خلاف ہے تیجیین میں لکھا ہےاورا کر کسی مخص کو سکننے کی مرورت يرت يواشارة محفظ برسك اور جوهم مجبور بوده صاحبين كتول يرهل كرب بينهاييين لكعاب اورتقها في كهاب كاكر الكيول يرس اشاره كرلية كرونبيل يدفاوي قاضى فان ش لكها عاد نمازے بابرتيج كے كنے من اختلاف بمتعلى على ب كيم قول كے بموجب نمازے با بركرو ونيس بيمين على لكما باورسورتوں كا كنتا كرو و باس واسطے كدو واعمال صلو قاس ے نیم یہ بداید میں لکھا ہے۔ اور منکر یوں کو ہٹانا مروہ ہے لیکن اگر ان کی وجہ سے تجدوند ہوسکے تو ایک یا دو پارصاف کروینا مروہ نہیں اور ظاہرروایت میں بیہ کدایک بارصاف کرے بیاتدیہ میں لکھا ہاور میرے نزو یک اس کا چھوڑ ٹا بہتر بیظا صد میں لکھا ہاور نماز کے اندرانگلیوں میں انگلیاں ڈالنااور چنکانا مروو<sup>ک</sup> ہے بیفاوی قاضی خان میں کھاہے اورانگلیاں چنکانا بہے کہ ان کور بائے یا تھنچ تا كدان من عن واز فكرينهايين لكماب ماز عابرانكيان جنكاف كواكثر مروو تال يعدرام ي من لكماب-

ع. ال لي كريمس من طريق كالمحود نالازم أنا إلى

ل ترفری نے انس سے دوایت کی کہ تخضرت کُلُگاہ نے فرمایا کرنمازی الفات سے کوکھا انقات نمازی ہوجب ہلاک ہے اس ع شقہ بالفسم والتحدید قاف ایک لباس آھے سے جاک ہوتا ہے اام علی اورای تسم سے معفرت جابر کالباس متحب پر تھا اور نظے بدن پڑھی تمدا کمائی البخاری تا جیں البدایہ سے ترکیب جمائی کے دور کرنے کی ہے بہت عمرہ ہے کواپنے دل جی سویے کرانمیاء ملیم السلام نے جمائی تیس کی تقدوری اور شامی نے آکر کیا کر ہم نے اس کا بار بااستحان کیا فورا جمائی دور ہوگئی ا

ہے ویٹاب یا پاکٹانے اب ماجت میں نماز میں داخل ہونا مروہ ہاورا کراس حالت کی مجدے نماز میں خلل براتا ہے تو نماز قطع کرے رئ کے واسط بھی میں عظم ہے اور اگر اس طرح پر حتار ہے و جائز ہے اور برا کیا اور اگر ونت ایسا تف ہوگیا ہو کہ اگر وضو کرے گاتو وقت جاتار ب كاتواس طرح نماز يره الياس واسط كدكرامت كرساته اداكر بالكل تضاكر في اولى باورنماز من آسين يا يھے سے اپنے آپ کو ہوا کرنا مروو ہے مرجب تک وونہ ہوتماز اس سے فاسد نہیں ہوتی تیمین میں لکھا ہے اور نماز می قصد ا کھانت اور کمنکارنا مروه باورا گرمچوری بوتو مروه تریس بدرابدی می تکھا بادرنماز می تعوکنااور رکوع اور بچود می طمانیت کوچور تا پارکوع اور بحده ایسا کرنا که پینے نامخم روو بے میچیط میں لکھا ہے اور اس طرح تومداور جلسد میں طمانیت چیوز نا مکروہ ہے میشرح منیت المصلی بین تکھا ہے جوامیر الحات کی تصنیف ہے اور اسکیے نماز پڑھوالے وجماعت کی مفول کے درمیان کمڑا ہونا کروہ ہاس لئے كه قيام وقعود بن ان كى خالفت ہوگى اگر جماعت كى مف يى بجو جگه بوتو مقندى كے چھے كمز ا ہونا كروہ ہے اور اگر صفوں ميں جگه نه مے تو محدین شجاع اور حسن بن زیاد نے امام ابوصنید سے بیروایت کی ہے کہ مرو مبیں ہی آگر سی منع کو جماعت میں سے ای طرف تعینی کراس کے ساتھ کھڑا ہوجائے توبیاو لی ہے بیمیط میں لکھا ہے اور جائے کہ و چھی اس منظر کوجا تا ہوتا کرائی تماز ندقا سد کر لے مينزادة الفتاوي من الكعابهاور حاوى من بكراكر قبري مصلى كاس طرف بول توكرونيس اس لئ كداكر تمازيز من والااد قبرے درمیان میں اتنافا صلہ ہو کہ اگر اتن دور بر آ دی نماز کے سامنے گذرے تو نمرو و نہ ہوتو نماز میں کراہت نہیں ہوتی ہیں اس طرح يهال يمي مروه نيش كى بيتا تارخانيد من لكها بنماز بن سائف يااو بريادا بنياباتن يا نمازى كر برا من تعويري يج بول ونماز تمروه ہاور جوفرش پرتموری ہوں تو اس میں دوروایتن بیں سیجے یہ ہے کداگر تصویر پر بجدہ ندکرتا ہوتو مکردہ نیس یکم اس وقت ہے كرجب تصويري برى برى بول كرد يجين واللي ويكلف تظرة كي يدفاوي قاضى خان عى لكما ب اوراكراكي جيوني بول ك د يمينه واليكوبغيرتامل كنظرنه آين تو مكروه نبيس اوران كامر كثابوا موتوكسي حالت ميس مضا تقذيبس اورسر كثنااس طرح موتاب كدسر اس كا ذورے ش اس طرح جمياوي كدة وااثر باتى ندر ہے اور اگر اس كے سراور جسد كے درميان ش دوراؤال وي تو اس كا كچھ اعتبار نہیں اس واسطے کے بعض جانورں کے مطلح میں طوق بھی ہوتا ہا درسب سے زیادہ محروں یہ ہے کہ و وتصویریں تمازی کے سامنے ہوں چراس کے بعد بیکراس کے مریر ہوں چراس کے بعد بیکددائی طرف ہوں پراس کے بعدمے کہ یا تھی طرف ہوں چراس کے بعد میدکداس کے پیچھے ہول میکانی میں لکھا ہے اور اگر کوئی تکمیاس سے سامنے کھڑا ہواور اس میں تصویر ہے تو کمروہ ہے اور اگر وہ تکمیہ تر بين بريزا بوتو مروه بيس سيتا تارخانيد بس لكهاب فيروى روح كي تصوير مروه بيس سينهايد بس لكها ب قرضول بس أيك سوره باريار ير مناكرو وبالفل على اس كالمي مضا تقريس بي قادى قاض فان على مكاب أكرايك أبيكوبار بارير صفة أكرالكي نفول على بك اكيلا پڙهتاہے تو ڪروونيس اورا گرفرض ميں ہے تو حالت اعتبار ميں ڪروو ہے اور حالت عذر دنسيان ميں مضا يُقتربيس بيرييط ميں لکھا ہے جعد کی نماز میں الی سورة کا پر حمنا جس میں بجدہ ہو مردہ ہے اور اس طرح ان سب نمازوں میں جن میں قر اُت جر سے بیل پر سے مروه ب بيفلام كى سولبوي لصل عمد لكواب جوببوك بيان على ب جده كرت وقت منول سے بيلے ماتھ ركھنااور جدو سے انتقے وقت باتموں سے پہلے تھنوں کوا تھانا کرد و بھر جبکہ عذر ہوتو کروہ بیل بیمنیت المصلی میں لکھا ہے مقندی کے واسطے بیکروو ہے کہ لے یکراہت باعث ممانعت کے ہے سے ابوداؤو کی صدیدے کے باعث کریں طال ہے کی کوجوا یمان رکھتا ہواللہ تعالی دوز آخرت پر کے کماز پر سےاس مال يم كريتا بكود إعمويهال تك كأس عباله وباع الياى والما ملكر قدوالاا كذافي الثام ع بيهي بوما بعي تصوير كاعلى الاصح مكروه بإاع

ركوع يا تجده ش امام سے بہلے چلا جائے يا امام سے بہلے سرا تھا سے بيا سرتسى من لكھا ب بسم الله اور آمن جبر سے كہنا اور قر أت كو رکوع کے اغدر پوراکرنا اور جوذ کر مالت انقال میں بڑھنے کے ہیں ان کو انقال پورا ہوئے کے بعد پڑھنا اور فرضوں میں بعصابر سباراد بنا مروه ہےا سے قول سے بموجب نقل من مردونیس بیزامری من لکھا ہے بچکو لے کرتماز پر مناجائز سے اور مروه ہےاور اگر كونى محض تلهبانى كرنة والااورخبر لينه والانيس اوروه وروتا بيتو كرو ونيس بيجيط سرحسى مس لكعاب تمازيس كرية كايا توبي كااتار تاياان کو پہنٹاادرموز وکا تکالنا تھوڑ ۔ عمل ے مروہ ہے محیط سرحی عمل اکھا ہے اگر عامدائے سرے افعا کرز مین پرر کھایاز مین سے افعا کر مريرد كما تو نماز فاسدنيين موتى محر كروه بيديراج الوبائ مي لكهاب.

عمامه کی کور پر مجده کرتا مکروه ہے فرخیره میں تکھا ہے اور مکروه اس وقت ہے کہ جب زمین کی بختی کے معلوم ہونے کا مانع شہو ااور اگراس سے بھی مانع ہے قو ہرگز نماز بی جائز شہوگی بدیر جندی ش الکھاہے اگرائی اسٹین بچھا کراس پر مجد و کرے اگر اسٹین اس واسطے بچھائی کدمنہ کو خاک نہ ملکے تو تحروہ ہے اور اگر اس واسطے بچھائی کہ اس کے عمامہ کو اور کپٹروں کو خانک نہ ملکے تو تحروہ نہیں یہ بح الرائق ش لکھا ہے کوئی تخف زین پرنماز پر حتا ہے اور ایک کپڑ اس کے سامنے وال دیااد واس پر جد و کرتا ہے تا کہ زین کی گری ے بے تو مضا نعتیس سے میں میں کھا ہے جدہ میں یاؤں کو د مکنا مرد و ہے بیفلا صدیس لکھا ہے اگر کوئی مخص تنافل بو متا ہوتواس کا مضا لَقَتْ بيس كداكركونى رحمت كى آيت برحمة رحمت كى دعاما تلح اوردوزخ كى آية برحمة ووزخ ب بناه ماتلے إورمغفرت كى دعا ما یکے اور فرضوں میں سیکرو وہیں اور امام اور مقتدی کو فرض اور نفل دونوں میں مکروہ ہے میں تعمانی میں لکھا ہے اور مجمعی دانی طرف

اوربھی بائیں طرف کو جمک جانا بھی کروہ ہے بیز فیرو میں لکھا ہے۔

نماز على بعى ايك ياؤب برزورة التااور بهى دوسرے ياؤں برزورة التا كروه بيكن عذر بوتو كرد وبيس اوراس طرح ايك پاؤں بر کھڑا ہونا بھی محروہ ہے بیٹھ پریدیں لکھا ہے کھڑے ہوتے وقت پاؤں آگے بڑھا نا محروہ ہے بیٹھتے وقت واستے اعتمار اور ا شعة وقت بالمي اعضا يرزورو يتامستحب بي يين شي الكعاب اور نماز شي كى خشبودار چيز ياخوشبوكا موتكنا كروه بيد فيره ش لکھا ہے اور مجدو وغیرہ میں اپنے ہاتھ یاؤں کی الکلیاں قبلہ کی طرف ہے پھیرٹا تمردہ ہے بیرفیاوی قامنی خان میں لکھا ہے اور اسکیلے محراب میں کھڑا ہونا مکردہ ہے اور اگر محراب سے باہر کھڑا ہواور مجدہ محراب میں کرے تو مکروہ جمیس سیمین میں لکھا ہے اور امام کے يجي جكر تك بواس وتت امام كرمراب بس كمز يهون كامضا تقربين بيه فأوى قامنى بربانيد من لكما بصرف اكيلا امام جبور و یر ہواور مقلق نے ہوں یا مقلقی چوٹر وپر ہوں اور اکیلا امام نیجے بموجب طاہر روایت کے مکروہ ہے بید ہدایہ میں لکھا ہے اور انگر کی گھا۔ مقدى بھى امام كے ساتھ ہول تو اصح يہ ہے كمرو وہيں يہ يو سركسي ش كھا ہے يہ ماس چبور وكا ہے جوقد آوم بلند ہواوراس سے كم كامضا نقضي يطاوى من كعاب اوربعضول في كما ب كه جور وى بلندى اس قدرمعتر ب كرجس عرق بوجائ اوربعضول نے ستر و کے قیاس پر ایک ذرائع کا اعتبار کیا ہے اور ای پر اعتاد ہے میٹیسن میں لکھا ہے۔ غایدہ البیان میں ہے کہ اگر بھی سمجے ہے مید برالرائق ش الكما ب- كعبد كي حيت برنماز بر من كروه باس في كدوه اس كي تعليم ك خلاف ب- يمي منف كومير بن ابن نماز فاص کر لینے کے واسطے جگم هین کرنا مکروہ ہے سے ارتار خانیہ میں لکھا ہے کسی آدی کے مندی طرف کونماز پر حمنا مکروہ ہے میدمعدن على كلمائ اورا كركمي آدي كمندكي طرف كونماز بزسمادران دونوس كدرميان ش كوئي تيسر الخف بواوراس كي چينماز بزسن لے پی اعتبار قدم کا ہوتا ہے اور جب قدم مجد على ہوں او مقتدى كا درواقع ہوتا ہے الندااكر وحتى جالوركا ياؤں ترم كى زعن ير مواكر مر بابر بورة أس ك

الل ع محرم دير مانده اده موكا اكرفتم كما في كرفلال كمر ش داخل ندوكا فوقد مول كيوات إقى احصاء واخل كرف ي عيمونات وكالال

والے کی طرف کو ہوتو تمروہ کے منیں بیتمر تاتی میں تکھا ہے۔ ثماز بڑھنے والے کی طرف مند کرتا تمروہ ہے خواہ نماز بڑھنے والا میلی صف على يا خبرصف على مويدمديد على الكعاب - اكركوني حض ياتش كرد إب اكر چدو وقريب باس كي چيزه كي طرف كوتماز يز منا مرده نہیں ہے لیکن جب الی آوازیں بلند کریں کہ تمازیز ہے والے کواتی قر اُت میں خلل بڑنے کا خوف ہوتو مکروہ ہے بیخلاسٹی لکھا ہے السی جگد تماز پر هناجہاں سامنے لوگ سور ہے ہوں مروہ ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ نماز میں ایسے تور کی طرف کو مند کرتا جس ميں آئے جل رہی ہو يا بھني كى طرف كومند كرنا جس ميں آگ ہے مكروہ ہے اور اگر وقد مل يا جراغ كى طرف كومند كيا تو تكروہ نيس ميميط مزهس عن فكها ب مبى اسمح ب ميز العد الفتاوي من لكها ب اكرتماز برصفين سامنے ياسر كاو برقر آن يا آلواريا ال صم كى كوئى اور چنر لکتی ہوتو مضا تقتیب سے فقاوی اقاضی خان میں لکھا ہے۔اگر امام رکوع میں مواور کسی کے آنے کی آ ہد معلوم مواور رکوع میں اس واسطے در کی کہ آنے والے کورکوع مل جائے تو اگر اس نے آنے والے کو پیچان لیا تو مکر وہ ہے اور نیس پیچانا تو بقدر ایک یا دوسیع ك ديركرن عن مضا كقتريس مي مخار الغناوي عن لكما إلى ماس طور يركمز ابونا كدمف سه مقابله ند جو مروه ب يدبح الرائق مي لکھاہے درہم یادینامت میں لے کرنماز پڑھنااگر چیتر اُت ہے مانع ندہو کروہ ہے اسے باتھ میں کوئی چیزتھام کرنماز پڑھنا کروہ ہے یہ فأوى قامنى غان يركهما بياكر چركيس سامنه بوتو تماز يزهمنا كروه بير يريط مرحى شركهما بينمازي باعذر چندقدم جلنااور بر قدم کے بعد پیم ممروہ ہے اور اگر عذر ہے ہوتو کمرہ وہیں بیر عطامر حسی میں لکھا ہے مف سے بیچھے کھڑا ہو کرشروع تحبیر کے اور پھر بر و کرمف من ل جائے تو مکرو و ب میجید مرتسی من لکھا ہے بلاعذر دکوع من گفتوں پر اور بحد و من زمین پر ہاتھ تدر کھنا مکرو و ب ب فناوی قاضی خان می لکھا ہے امام کے چیجے قر اُت پر مستاامام ابو منیف اورامام ابو یوسٹ کے زو یک مروہ ہے بداید می لکھا ہے سر کواو تدها کرنایا او نیجا اٹھا تا اور رفتے بدین میں دونوں باتھ کا نول ہے اوپر اٹھا تا یا موتڈ حوں سے نیچے رکھنا اور پریٹ کو دونوں رانوں سے ملانا اورا قامت کے وقت بغیرامام کے آئے جماعت کاصفوں میں کھڑ اجوجانا کرووے بیز انتہ الفقد میں لکھا ہے۔اورامام کا نماز میں اس قدر جلدی کرنا کہ مقتدی قدرمسنون کو بورا اوا نہ کر سکے مروو ہے میدید میں لکھا ہے جمت میں ہے کہ نماز میں کھیوں یا چھروں کا بلا ضرورت باتھ سے مثانا مکروو ہے اور حاجت کے وقت عمل قلیل نے مثانا مکروہ ہیں میا تارخانے میں لکھا ہے۔ نماز میں بغیر مذرقمل قلیل بھی مکروہ ہے یہ بحرالراکق میں لکھا ہے آگر گلے میں کمان یاتر کش ڈال کرنماز پڑنے تو مضا لکتہ نیس لیکن اگران کی حرکت ہے نماز عن خلل ہوتا ہے تو مکروہ ہے اور نماز اوا ہوجائے گی بیرمراج الوباح عن انکھا ہے۔ کئی کی زین غصب کر لی ہواس علی نماز پر متناجا مُز ب لیکن اس ظلم کا عذاب ہوگالیکن جومل بندہ اور اللہ کے درمیان ہی اس کا تواب ملے گا اور جو یا ہم بندوں میں ہے اس کا عذاب ہوگا ۔ مین رالقاوی علی ملحا ہے جتنی مروبات کی صورتی ندکور ہوئیں ان سب میں نماز اوا ہوجاتی ہے اس کئے کداس کے شرا تط اور ارکان موجود ہیں لیکن جا ہے کہ چرنماز کا اس طرح اعادہ کریں کہ کوئی کرا ہت کی وجہ نہ ہوجتی نمازیں کرا ہت کے ساتھ اوا کی جانبی سب کا سی تھم ہے سے ہدار میں لکھا ہے اگر میکرا بہت تح می ہوتو اعادہ وا بسب ہے اور اگر تنز میں ہوتو مستحب ہے اس واسطے کہ کرا بہت تحریی واجب عرتبيس ب فتح القدرين لكعاب اوراى يد من موئ يدمند بماز بره دار الكواكراس كى مان باباب يكارية جب تك تمازے فارغ تبين مواجواب فرو كيكن اگركسي سب سے اس مفرياد جا ہے تو جواب و ساس واسطے كرنماز كا تطع كرنا ا اورسونے کی طرف بھی تماز کرووٹیس اگرچہ قاسی خان نے کراہت کا زخم کیا اور شاید کر یے ف مستحک ہے مین سونے والے سے لوز وغیر و کی آواز سے مصحک بدا اوال سے محرنمانفل بن مال اب بادے جات ما واجب ہے کوریا وقوای کے داسلے بکارا موکد الی الثامی بحرا کر مال باب کومعلوم مو كه ونماز يزهنا بي محمضا كتنبيل جواب دوسين كااوراكرمعلوم شبوتو جواب سياور مان باب يدمرادامولي بي كواوير كي وادايا المايا فالل دادی ہوتے بھی میں علم ہے ااد

مجد کا درواز وبند کرنا کروہ ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ تماز کے واتوں کے سوااور اوقات میں معجد کا اسہاب بجائے کے واسطے مجد کا دروازہ بند کرنا مکروہ نیس میں سی سے ہے ہے مجد کی حیت پروطبیا کرنا بول براز کرنا مکروہ ہے اور اگر محریس کوئی جگہ تماز علم کے واسط مقرر کرلی موتواس کی جیت پریکام کرنا کروونیس عید کاو سیس اور جناز و کی نماز پر منے کے مکان میں اختلاف ہے بیام ح کداس کو مجد کا تھنم بیل نیکن افتد اے جا تر ہونے میں بسبب مکان واحد ہونے کے مثل مجدے ہے ہیں میں لکھا ہے اور فنا مے مجد کے لئے مجد کا تھ ہے یہاں تک کرا گرفائے مجد میں کمڑا ہو کرا مام سے اقتدا کرے اگر چمغیں کی ہوئی ندہوں اور مجد محری ہوئی ند ہوتو بھی افتد النجے ہے چنانچدا مام محترے باب الجمعد میں اس طرف اشار و کیا ہے اور کہا ہے کے معجد کے طاقوں اور دیواروں پر افتد النجح ہے اگر چہ منس کی ہوئی نہوں اور دارصارف میں اقتد اجائز نہیں لیکن اگر منس کی ہوئی ہوں تو اقتد اجائز ہے اور ای تول کے بموجب جوچبوترے مجد کے دروازہ پر ہوتے ہیں ان پر سے بھی اقتد اجائز ہے اس واسطے کہ وہ مجملہ فائے محد کے اور مجد سے ملے ہوئے میں بیٹاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ سمج سے اور سونے کے بانی سے مجد میں تعش کرنا محرو وٹیس بیمین میں لکھا ہے بیاس وقت ہے كرجبات مال كر ماوروقف منولى كووى كام جائز بجواس كي تمير متعلق موجوتش وغيروكيهم مع موده جائزيس يهان تك كداكركرے كاتواس كاموض دينا پزے كابيد ہدايہ بين لكھا ہے اوراگر مسجد كامال جنع ہواور متولى كويہ خوف ہوكہ ظالم اس كوتلف كردي هے ايسے وقت مي معجد كے مال ميں سے تعش كردينا مضا لَقَدْيْس بيكا في ميں لكھا ہے مجد كى محرابوں اور ديواروں برقر آن لكستا بہترنیں اس واسطے کوف ہے کہ بھی وہ کتابت کرے اور پاؤں کے بیچ آئے جمالی میں لکھا ہے کدا گرمصلے یا فرش پر اللہ کے نام تکھے ہوں تو اس کا بچھانا اور اس طرح استعال کرنا مکروہ ہے اور اگریہ خوف ہوکہ دوسر المحض اس کا استعال کرے گاتو ووسر ہے خص کی مك عى دينا بحى محرده إورواجب يدب كداس كوكى بلند جكد يرركهد عكداس يركونى چيز ندركى جائة ويذون كوكك كردروازون ير ل مراداس نمازے بیے کاند کے اسطفان اس نیت سے پڑھے کرفدا اس کے ہمتوں کوراضی کرد ساور یا اس میب سے جائز کیل کے بدعت ہے بيثامي عراكعا باا

ع بعن مجدشر كى وقف اوراة ن عام عدول بهاور كمري ايك مكرلي بوت كرنماز كر لين مرتبي موجالى ١٢

سے کی طال ہے داخل ہونا عیدگاہ و مکان جنازہ نیس جنت اور حاکمند کو جیسے ان کو طال ہونا تا استحداور خانفاہ اور مدرسہ اور حوصون کی مسجدوں اور بازوں کی مسجدوں عمل شارع عام کی مساجد عمل ہااو

لگانا کروہ ہاں گئے کہ اس میں اہانت ہے یہ کفایہ میں تکھا ہے مجد کا ندر کلی کرنا اور وضوکر تا کروہ کے لیکن آگر وہاں اس کام کے واسطے کوئی جگہہ نی ہو جہاں نماز نہ برجہ ہوں تو جائز ہم مجد کے اندر برق میں وضوکر کا جائز ہے بہ قاد کی قاضی خان میں تکھا ہے۔
مجد کی دیواروں پراپنے مہاتو اس کا اتحانا اس کے وہ سہ یہ پیچا مرضی میں تکھا ہے اورا گراس امر پر مجبور ہے تو ہو دیا کہ نیچ تھوک کہ وہ اورا گراہی کہا تو اس کے اور تو ایس کے وہ سہ یہ پیچا مرضی میں تکھا ہے اورا گراہی امر پر مجبور ہے تو ہو دیا کہ نیچ تھوک کہ وہ النے ہیں برائی کم ای اس واسطے کہ بوریا حقیقت میں مجد نہیں ہے اور رجو جگہ بوریا سے نیچ ہے وہ حقیقت میں مجد ہے اگراس میں بوریا شہوں تو زمین کے اور خوشت میں مجد نہیں ہے اور ہوں کے نیچ ہے وہ اگر کمی میں ہوں گاری میں بوریا ہوں تو اس کے نیچ ہے وہ اگر کمی میں بیا ہوتو اس کو مجھوڑ وہ ہوں ہوں تو نیس اور اگر کمی میں بوریا ہوں کی اس اور اگر کمی میں بوریا ہو تو کمی خوات اگر کمی ہو کی ہوتو مضا نقہ نیس اورا گر مجمور کی ہوتی ہوتو مضا نقہ نیس اورا گر مجمور کی ہوتی ہوتو مضا نقہ نیس اورا گر مجمور کی ہوتی ہوتو وہ ہوتو اس کو چھوڑ وہ ہیں جو تھی تو اگر کی تو مضا نقہ نیس اورا گر مجمور کی ہوتو کہ کو وہ ہوا وہ اورا کر اس میں مجد کہ فائدہ ہو مشال اگر زمین میں بہت کی ہواور اس کے متون نہ کمی ہوئی میا ہوتو اس کو چھوڑ وہ سی جیسے وہ تو جائے ہو اس کی میار اس میں مجد کہ فائدہ ہو مشال اگر زمین میں ہوتے کی ہواور اس کے ستون نہ کا کوئی مکان برنا ہما میں کو اور اس کے ستون نہ کھی ہو اور اس کے ستون نہ کھی ہو اور اس کے ستون نہ کھی ہو اور اس کے ستون نہ کوئی مکان برنا ہما مضافہ کوئی مکان برنا ہو میں اور دور ت ہوئی کہ ہوجائے تو جائر تھا تو کی قاضی خان کہ ہو مشال اگر زمین میں ہور یوں کر کھنے کے واسطے کوئی مکان برنا ہونا مضافہ کوئی کھی ہو اس کو تو جائر نہ ہو گرنی خان کہ اس کی کھی ہو کہ کوئی مکان برنا ہون میں کو دور کے کے کہ واسطے کوئی مکان برنا ہون میں کوئی کوئی کوئی کھی ہو ہوئے تو جائر نہ ہوئی کوئی کوئی مکان برنا ہون کے کہ اس کوئی کوئی مکان برنا ہوئی کوئی مکان برنا ہوئی کوئی مکان برنا ہوئی کوئی مکان برنا کوئی کوئی کوئی کوئی کھی کوئی کوئی کوئی مکان برنا ہوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی

شہر بناہ کی دیوار پر جومجد بنائی جائے تو نقبانے کہا ہے کہ اس میں نماز پڑھنا جا ہے اس واسطے کہ وہ ق موام کا ہے لیکن اس متلد کے جواب میں یوں تفصیل جا ہے کدا گروہ شہر غلبہ یا کرفتے کیا ہواورا مام کے اون سے وہ معجد بنائی گئی ہوتو اس می نماز جائز ہے اس واسطے کدامام کو میدا عتبار ہے کدراستہ عن سجد بنائے ہی شہریناہ کی دیوارکوسجد بنادینا بدرجداولی جائز ہوگا کوئی محف مجدعی جوکر جلا كرتاب اوراى كوراسة بناليا ہے اگر بغير عذر بي و جائز نيل اور عذر بي و جائز ہے۔ مجر جب اس ميں سے گذرتا ہے تو ہرون ميں ا بك مرتباس من نمازيز هنامروري موكى ند برمرتبدرزى كومجد مين بيندكر بينا نكروه ب نيكن ا كرمجد مي سازكون ك نكالنياس كى حفاظت كے لئے بينے تواس دفت مضا كفتيس اس طرح كاتب أكراجرت يراكمتا بوتومعد على لكمنا مرده باور بغيراجرت ك الكنتا بوتو كرو ونيل مبم جواجرت مرازكول كويره ها تا ہے اگر معجد من ازكول كوكرى ياكسى اور ضرروت سے يردها دينو كروونيس اور نسخ قاضی امام میں اور اقرار العیون میں معلم کا وہی تھم کیا ہے جو کا تب اور درزی کا ہے بیافلا صدیمی لکھا ہے کی کے کمرے اندر معجد ہے اگروہ کمرابیاہ جب وہ بند کیا جاتا ہے تو اس کھر کے لوگ مجد میں جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تب وہ مجد جماعت ہے ہاں کو احكام مجد كے تابت ہوں مے تج اس مس حرام ہوكى اور جنب كا داخل ہونا حرام ہوگا بياس وقت ہے كہ جب اس كمر كے لوك اس مسجد عن تمازیوں کو جانے سے منع نہ کرتے ہوں اورا کر ایسا مگر ہو کہ جب بند کیا جا سے تؤمیجہ میں جماعت شہوتی ہواور جب اس کا درواز ہ کھولا جائے تو جماعت ہوتی ہوو واگر چہلو کول کواس میں نماز ہے تع کرتے ہیں مجرشیں ہے بیٹاوی قاضی خان میں لکھا ہے مجد کا ج اغ كونى كمركوا فعاند لے جائے اور مجد مل كھرے لے جائے بيغلام مى لكھا ب مجدكا جراغ تهائى رات كئے تك مجد مى روثن ر کھنا مضا نقد بیں اور اس سے زیادہ نہ چھوڑ اجائے لیکن اگر وقف کرنے والے نے بیشرط کی ہویا اس کے وہاں عادت ہوتو مضا كقه ا اور کرووے لے جانا نجاست کا مجد میں اور اس بنا پر متفرع ہوا کہ جائز نہیں چراغ جلانا نایاک تیل سے معجد کے اعمد اور نساستر کاری کرنا معجد کا یاک گارے سے ور تربیتاب کرنا اور ضد کھلوا نا اگر چدیرتن کے اندر پیٹا ب اور خون لیا جائے ااع

نبیں بیڈناوی قاضی طان میں تکھا ہے مبجد میں جو چنزیں بوریا وغیرہ پڑی رہتی ہیں اگر اس میں سے پچھاس کے کپڑے ہیں لپٹ آیا تو اگر اس نے عمد آنہیں کیا ہے تو پھر اس کے بعر اور اس کو اللہ کے اللہ اسٹے کردیا تو اس کی مرمت کا اور ممارت کا اور بوریا اور حمیر بچھانے کا اور قد بلوں کا اور او ان اور اقامت اور امامت کا آگر اس کی مرمت کا اور ممارت کا اور بوریا ورجو کیا اور قد بلوں کا اور او ان اور اقامت اور امامت کا آگر اس کی اسٹے کردیا تو اس کی مرمت کا اور ممارت کا اور میں کھا ہے بغیر نماز کیا تو تو اس کی مرمت کی ہے اور آگر اس میں لیکھا ہے بغیر نماز کے مجد میں میٹھنے میں مضا کقہ تو میں اور آگر اس میں بیا جو کہ گیز و ہاں کی خراب ہوگئ تو قیت و بنا پڑے کی بی خلا صدیمی تکھا ہے۔

اُڑی ہو (ہ) بہار

### وترکی نماز کے بیان میں

وتر میں امام ابوصنیفتر سے تمن روایتن میں ایک روایت عی فرض ہے اور ایک روایت میں سنت موکدہ ہے اور ایک روایت على واجب باوريكي ان كا آخرتول باور بي سي بيديد مرسى على لكهاب اوراكروتر سنت تالع عشا موتاتو آخررات تك اى کی تا خیر مکرد و ہوتی جیسے کہ عشا کی سنتوں کی تاخیراس وقت تک مکرد و ہے یہ جیسن میں لکھا ہے جو مخص کھڑے ہونے پر قادر ہواس کو بیٹے كروتر يد هنااور بلاعدر موارى يروتر يد هناجا ترفيل برميط مرهى عن الكعاب اكر بعول كريا جانا كروتر كوچمور الواكر يد بهت ون ہوجا میں اس کی تضاوا جب ہےاوروہ بغیرنیت ور کے جائز نہیں ریکنارید میں لکھاہے اوروز کو تضایر سے تو توت پڑھے ریحیط میں لکھا ہے۔وترکی تمن رکھتیں پڑھےاوران کے درمیان میں ان میں سلام سے صل شکرے مید ہدایہ میں لکھا ہےاور سیجے قول کے بموجب تنوت واجب ہے بیجو ہرة النير و شل الكما ہے۔ تيسرى ركعت مل جب قرأت سےفارغ موتو تحبير كے اور كانوں تك دونوں ہاتھ ا فعائے اور تمام سال میں رکوع سے مہلے تنوت بڑھے اور تنوت میں مقدار قیام کی بعدرسور واذ السما وانتقال کے کرے میجیط میں لکھا ہاں میں اختلاف ہے کوقوت میں ہاتھ چھوڑے یا بدھے اور مخاریہ ہے کہ ہاتھ بائد سے بیر فاوی قامنی خان میں لکھا ہے اماماور جماعت کے فل میں مخاریہ ہے کہ قنوت آ ہت پر بھیں مینہا یہ میں کھا ہاور جواکیلاور پر متنامووہ می آ ہت پر معے بی مخارے میا البحرين كي شرح من لكما ب جوابن ملك كي تصنيف ب قنوت كي كوئي دعامقررتيس بيمين من لكما ب ادراولي بيب كه اللهد انا تستعيدك يرسع اوراسك بعد اللهد اهدنائني من هديت يرجع اورجوتوت اليمي طرح نديره سك ووريدا أتدا في الدديا حنسة و في الآعرة حسنته وقنا عدّاب النازع عربيجيط عن لكعاب، يا تمن إراللُّهم اغفرلنا ﴿ عَمَالِواللِّيث ـ يمكن اختيار کیاہے بیسرا جیہ ش ککھاہے اگر قنوت کو بھول کیا اور رکوع میں یا دآئی تو سیجے میہ ہے کدرکوع میں قنوت نہ پڑھے اور پھر قیام کی طرف کوعود ندكر يديها تارخاني مس لكعاب اوراكر قيام كى طرف كوعود كيااور قنوت برحى اور ركوع كااعاده ندكيا تونماز فاسد مون موكى يدبح الرائق مں لکھا ہے لیکن جب رکوع سے سرا تھایا اس وقت یادآیا کہ تنوت بھول کیا ہے تو بالا تفاق بیتھم ہے کہ جو بھول کیا ہے اسکے پڑھنے کی طرف عود کرے میضم ات میں لکھا ہے اگر انحمد کے بعد تنوت پڑھ کررکوع کر دیا اور سورۃ چیوڑ دی اور رکوع میں یاوآیا تو سرا نھائے اور سورة يز هياور قنوت اور ركوع كاعاده كرے اور سمو كا سجده كرے اورا كر الحمد چيوز دي تقي تو الحمد كے ساتھ سورة كا بھي مع تنوت كا عاده

ل إدكاه عابيت اللهم نستعينك و نستغفرك ونومن بك ونتوكل عليك ونتنى عليك الخبر ونشكرك ولانكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم لياك نعبد ولك نصلى ونسجدوا ليك نسعي ونحفدو نرجوا رحمتك ونخشى عنابك ان عنابك بالكفار ملحق المجرك اللهم لياك نعبد ولك نصلى ونسجدوا ليك نسعي ونحفدو نرجوا رحمتك ونخشى عنابك ان عنابك بالكفار ملحق المجرك اللهم ابدنى فيمن بديت دعافنى فيمن عليت وتوقنى فيمن دوليت ويارك لى نيما اعمليت وقمنى شرما قضيت فانك نقضى ولا يقتضى عليك ولا يقل من واليت ولايعز من عليت تباركت رينا وتعاليت بيدا محمداً محمداً المحمداً المستولات والمدينة والمدينة عليك ولا يقل من واليت والايعز من عليت تباركت رينا وتعاليت بيداً محمد المحمداً المحمداً المحمداً المحمدات والمدينة و

كرے اور ركوع بھى وويارہ كرے اور اكر ركوع كا اعاده شكياتو جائز بي بيسراج الوبائ ميں كھا ہے امام كواكروز كركوع ميں يادا يا كماس فتوت نبيل برهى تواس كوتيام كى طرف كواعاد ونبيل كرناجا بياور باوجوداس كاكرقيام كااعاده كيااور توت براه لى توركوع كا اعادہ نيس كرنا جائے اگراس نے ركوع كامي اعادہ كرايا اور عماعت كوكوں نے يہلے ركوع من اس كى متابعت نيس كى تى دوسرے رکوع میں متابعت کی یا پہلے رکوع میں اس کی متابعت کی تھی اور دوسرے میں ندکی تو ان کی نماز فاسد مد ہوگی بي ظلامه عى العاب توت على في كالي في الدين عده المراء مشارع في العمياركياب يظهيريد على العاب وراد المات على العمام ک متابعت کرے اگر مقندی کے فارغ ہونے سے پہلے امام نے رکوع کردیا تو مقندی متابعت کرے اگر امام نے بغیر تنوت پڑھے رکوع کردیااورمقنری نے ایکی محوقتوت نبیل پردهی تو اگر رکوع کے جاتے رہنے کا خوف ہوتو رکوع کردے اور اگر خوف نہ ہوتو قنوت پڑھے بھردکوع کرے بیظا سد میں تکھا ہے ناطقی نے اپنی اجناس میں ذکر کیا ہے کدا گروٹر کی نماز میں شک ہوکہ پہلی رکعت میں ہے یا دوسری یا تیسری شراق جس رکعت می ہاس می تنوت پڑھے محرقعد وکرے محرف ابوادردور کعتیں دوقعدول سے پڑھاوردونوں مى احتياطا تنوت يزهادر دوسراقول بيه كركس ركعت من تنوت نديره ببالقول المع باس لئے كرفنوت واجب باورجس چزے واجب ہونے اور بدعت ہونے على شك ہوائ كواحقيا طأاواكر تا جائے سيميط سرحى على كھاہ اورمسبوق كوجا ہے كدامام كے ساتھ توت بڑھے بھرند بڑھے بدمند على لكما ب جب الم كے ساتھ توت بڑھ لياتو جب الى بماز قضا كرے تااس ميں توت نديز سے يهيط مرحى مل الكما بسب كا بي تول ب يمنمرات مل اكما بادر اگرتيس كاركست كركوع من شريك بواادر امام کے ساتھ قنوت نہیں پڑھی تو اپنی بقید نماز میں قنوت نہ پڑھے بیمیط میں لکھا ہے وقر کے سوائسی اور نماز میں قنوت نہ پڑھے کی بیا متون میں اکھا ہے۔ اگر ور کس ایسے فق کے بیچے پڑھے جورکوئ کے بعد قومہ میں توت پڑھتا ہے اور مقدی کا ید ا بہتیں تواس میں اس کی متابعت کرے بیٹ قاویٰ قاضی خان میں تکھا ہے اگرامام نے جمر کی نماز میں تنوت پڑھی تو متعتدی کو جائے کہ ما کمت رہے یہ ہاریم اکھا ہاور چاکا کھڑار ہے میں سے ہے بہاریم العاب۔

نو() بارب

# نوافل کے بیان میں

ادا ہو میں اور فیخ امام مس الا تر حلوائی نے كماب العباؤة كى شرح ميں كها ہے كه فاہرا جواب يد ہے كہ فجر كى منتس ادا ہو كئيں ليے کے اداونت میں واقع ہوئی بیمیط میں لکھاہے جس شخص کو کھڑے ہونے کی قدرت ہواس کو بخر کی سنتیں بینے کر رہ منا جائز نہیں ای واسطے فقہانے کہا ہے کہ فجر کی منتس واجب کے قریب ہیں بیتا تار فائید میں ٹافع سے نقل کیا ہے۔ فجر کی سنتوں کو بلاعذر سواری پر پر معنا جائز نہیں میراج الوباع میں لکھا ہے سنت یہ ہے کہ ان میں مہلی رکعت میں مور ہ کا فرون اور دوسری میں قل ہوائلہ بڑ سے اور ان سنوں کواڈل وفت میں اپنے ممریز سے میرخلامہ میں لکھا ہے فجر کے طلوع ہونے سے پہلے انکا اواکرنا جائز نہیں۔ اگر سنتوں کے شروع ہوتے ہی جرطلوع ہوئی تو جائزے اور اگرطلوع میں شک ہوتو جائز نہیں اگر جر کے طلوع ہونے کے بعد و مرتبہ ستیں پر حیس تو جوآخر على يراهي بين ويح سنتون عن شار موتى اس واسط كدو و قرض تماز عد قريب بين اور ان عن اور فرض تماز عن كوئي اور تماز فاصل نيس ہے اور سنت فرض سے کی ہونی جاہیے منتیں جب اپنے وقت میں فومت ہوجا کمیں تو ان کو تعنا نہ کرے مرتجر کی سنتیں اگر فرض کے ساتھ میں فوت ہوجا تھی تو ان کوسورج کے لکلنے کے بعدز وال کے وقت تک قضا کرے مجرسا قط ہوجاتی ہیں ریحیط سزھی میں لکھا ہے اور میں صحیح ہے یہ برالرائق میں تکھا ہے اور جو بغیر فرض کے تضاموں تو امام ابو منیفہ اوا مام ابو بوسٹ کے مزد یک ان کو تضانہ کرے امام محمد كزويك تضاكر بيجيط مزمى عمل تكعاب -ظهرت بملي جار كعيس الرفوت موجاتي مثلا امام كرساته جماعت عن شريك مو کیا اور جارستیں نہ پڑھیں تو سب فقہا کا غرب یہ ہے کے فرضوں سے فارغ مونے کے بعد جب تک ظہر کا وفت باتی ہے ان کو پڑے لے یہ جے بی مید بی الکھا ہے۔ تھا تی بی ہے کہ امام ابوطنیفدادرامام ابوبوسف کے زوریک ظہر کے بعد کی دوسنتوں کوان پر مقدم کرے اورامام محد نے کہاہے کہ جارسنتوں کوروسنتوں کے او پر مقدم کرے اورای پرفتوی ہے بیمراج الوہاج میں کھاہے بعضوں نے کہا ہے کہ جب اکیلا نماز پر عتا ہوتو جر اور ظهر کی سنوں کوچھوڑ ویے میں مضا نقدیس ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ کی حالت میں چیوڑنا مائزنیل سےاورای میں زیادہ احتیاط ہے کی مخص نے منتی چیوزی اوردہ ستوں کوئی نیس محتا تو کا فربو کیا اس واسطے کاس نے ان کوخفیف جان کرچیوز اادر اگر ان کوئی جمتا ہے تو سیجے ہیں ہے گئنگار ہوتا ہے اس واسطے کی سنتوں کے چیوز نے پر وعیدوارو ہوا ے بیم پیامرحسی جم اکسا ہے۔ اگر ظہرے ملے جارشتیں پڑھیں اور بچ کے تعدو میں نہ بیغاتو استحسانا جائز ہے بیم پیا می لکھا ہے معر تے میلے وار رکھنیں اورعشاء سے میلے اور بعد جار جار رکھنیں اورمغرب کے بعد جدر کھیں متحب ہیں بیکنز میں لکھا ہا م محد کا قول ے کہ اختیارے کے عصرے مہلے اور عشاہے بعد جار رکھتیں پڑھے یا دور کھتیں پڑھے اور افضل دونوں میں جار جار کھتیں پڑھناہے یکانی ش کھا ہے اور مجملد مستحب نمازوں کے جاشت کی نماز ہے کم سے کم اس کی دور کھیں ہیں اور زیادہ سے زیاد وہارہ رکھیں وقت اس كامورج كم بلند مونے سے زوال تك باور مجملدان كے تحسيد السجد كى نماز باورو ووركعت بي اور مجملدان كے وضو كے بعددور كعتيس بي اور مجلدان كاستخاره كي تماز باوروه دوركعتيس بي اور تجلدان كملوة الحاجت باوروه دوركعت بي اور منجله الحية ترشب كي نماز بير برالرائق من لكعاب رسول الفرن في المحاركة تجد كى انتها آئد ركعتين تعين اورتم سيهم ووركعتين بدرج القدري مسوط في كياب ملوة على التيم يزهن كا قاعده ملاقط من بيكمات كمروع كي كير كد كر تالين بالك يزه عام سجان الله والحمد الله ولا اله الله والله اكبريدره مرتبه يزسع بجراعوذ اورالحمد اورسورة يرسع بجروبي كلمات وس باربز معاور برركوع ادا .... اودامی برکیم اداموکی بکما فی الدورعن الدیدیس اا ۲ آنخفرت کافیار نام بی بیا معرت مهاس کوفرایا کداگرتم اس کوبیم و مع توالله تعالى تمهارے كناه يهل اور يجيلے اور يرانے اور سائے اور وائست اور ناوائست جو فے اور يوے پيشد و اور ظا برسب بخش دے كااور آخركوفر مايا كه اگر

تمبادے کناہ کف مندر کے برابر موں کے فاللہ تعالی معاف قربائے کا کذائی الثامی جمرف ا

یں دن ہار پڑھے پھر ہرقیام عین دی ہار پڑھے اور ہر تجدہ میں دی ہار پڑھے اور درمیان میں دونوں تجدوں کے دی ہار پڑھے اور العصراور
کی میار کعتیں پڑھے این عیاس سے ہو تجا گیا کئم کواس نماز کی کوئی سورۃ بھی معلوم ہے انہوں نے کہا الہا کم الحکار اور والعصراور
قل یا ایہا الکافرون اور آئی ہواللہ اصد علیے نے کہا ہے کہ صلوۃ الشیخ ظہر سے پہلے پڑھے میمقمرات عی تکھا ہے بالتخصیص نقل نماز ہر
وفت پڑھنامتحب ہے میں چوامر حی می تکھا ہے دن کی نقلوں عی ایک سلام میں چار رکعت ہیں اس واسطے کہا سے می تحریر علی ہوائل می
ایک سلام میں آئے درکعتوں سے ذیاد وپڑھنا کر وہ ہا وافعنل دونوں میں چار رکعت ہیں اس واسطے کہاس میں تحریر میں کہ باتی رہا
ہے ہی ان می مشقت بھی ذیاد وہ ہوگی اور فعنیات بھی زیادہ ہوگی اس واسطے اگر کوئی آیک سلام سے چار رکعتیں پڑھنے کی نذر کر سے تو
ووسلام سے چار رکعتیں پڑھنے میں وہ نذر ادانہ ہوگی اور آگر کوئی ووسلام سے چار رکعتیں پڑھنے کی نذر کر سے تو ایک سلام سے چار
کوئی سے بی در اوا ہوجائے کی تیمین میں تکھا ہے منتی اور نظل کھر میں پڑھنا افعنل ہے کوئکہ رسول الشرائی تی تو می اس اس کے ایک میں افعن ہے کہ خرائی میں میں افعال ہے۔
ماز مردکی گھر میں افعال ہے گرفرش سجد میں افعال ہے۔

اس کے بعد اگرامام مجدی جماعت سے تمازیر عتابوتو مجد کے درواز ویرسنیس پر عماالسل ہے اس کے بعد اگرامام اندر کی مسید میں نماز برد متنا ہوتو با ہر کی مسید میں منتیں برد هنا افعنل ہے اور اگرامام باہر کی مسید میں نماز برد هنا ہوتو اندر منتیں برد هنا افعنل یے ہاوراگر معجدایک ہوتو ستون کے پیچھے منتیں پڑھنا جا ہے اور صفول کے پیچھے بغیر کسی چیز کے حاکل ہونے کے منتیں پڑھنا کروہ ہے اورسب سے بخت مروویہ ہے کہ جماعت کی صف میں ل كرسنيس يز سے سيساري صورتين اس وقت بين جب امام جماعت سے نماز پڑھتا ہوا در امام کی نمازشروع کرنے سے پہلے مجد میں جہاں جا ہے نماز پڑھے اور جوشتیں کہ بعد فرض کے پڑھی جاتی ہیں ان کومبحد عى اى جكديد مناجات جهال فرض نمازيد صاوراو عربيب كدايك قدم جث جائ اورامام كوا في جكد عضرور بناجا بياني عى كليما ب اورطوائي في وَكركيا ب كدافعنل يد ب كركل منتيل اي كمريل يزيع كرروات معدي بيش مع يعن فقها في كها ب كد سنتیں مجما گھریز ھا کرے اور بھے بیہ کے سب برابر ہیں کسی جگہ میں فضلیت زیادہ نہیں لیکن افضل وہ ہے کہ جوریا ہے زیادہ دور ہواور اخلاص اورخشوع کے ساتھ زیادہ کی ہوئی ہوریمار میں اکھا ہے۔ ظہرے مملے اور جعدے مملے اور بعد جو جار رکعتیں بڑھے ان میں يبلي تعده على درود من رئيد من من المراج على المراجب تيرى ركعت كوكمز اجوتو سيحا تك اللهم ندر معاس عيما ووجب جار نقل پڑھے پہلے قعدہ میں دروو پڑھے اور تیسری رکعت میں ہوا تک اللّٰہ یہ پڑھے اور اگر جمری دوسنتیں اور ظہری جا رسنتیں پڑھ کر بھے و شراء یا کھانے پینے میں مشغول ہوا تو سنتوں کا مجراعاد وکر بے لیکن ایک اقعہ کھانے اور یا ایک بار پینے سے سنت باطل نہیں سے ہوتی یہ خلاصه ين لكعاب الرفرض نمازك بعد بالنيس كرليس تو بعض فقبائ كهاب كسنتيس ساقط موجاتي بين اور بعض نے كها ب كرسا قطابيس بوتن مرتواب كم موجاتا بير بهايدين للعاب تفل كى مردكعت عن الحمداور سوره يزيها كرايك دكعت يادوركعتول عن قرأت جيوز وى اود ووكان باطل موكيابيطمرات ين كلعائب أكفل كى نمازاس كمان يتشروع كى كدوداس ك ذمدب بجرظام مواكداس ك لے کیٹی ایک ان تحریمہ پر بہت در تک نفس کوروکنا پڑتا ہے شانی نے خرالدین رقمی سے نفل کیا کہ افضل یہ ہے کہ ہر شفعہ پرسلام پھیرتا جائے اور قبل مغرب ك دوركونيس يدمتحب بين نظروه ولكما تتضار كي ما تحداكر يزهى جائي أذ مباح بين كذا في الثاني الله على المنظم المعري المكريس جهال غلوص زياده مو- برغلاف تراوي وتحية المسجدولي زسورج كمن وجا عركهن كولوافل معتكف ك يميري إلى ال

ے اگر بھو نے سے دروور طراق آس پر مجد و موسیکن شائی نے کہا کہ جد سے بعد جارد کعنوں بھی وردو پڑھنے سے مجد و موالازم آنامسلم بیل کو تک اُن کا تھم اور سنق کا سائیس اس کیے کمان کو ووسلاموں سے پڑھٹا درست ہے ااس میں اگر کھانا لایا کیا اور تمازی خوف کرے وور ہونے مزے کا یا تھوڑی لذت جاتے رہے کا تو اُس کو کھائے چھر تنتی پڑھے کر جب کے وسے وقت کے جاتے وہ ہے ہے قواق ل منتیں پڑھے پھر کھانا کھائے 11

ذمنیں ہے اور تو روی تو اس کے ذمہ عاوہ تیں ہے بیز اہدی عمل مکھاہے ہار سے اسحاب کا اتفاق ہے کہ اگر بلاقید تفل کی نبیت کی یعنی چار رکعتوں کی تخصیص نے کی تو دورکعتوں سے زیاد والا زم بیس ہوتی اور جب چار رکعتوں کی نیت کرے تو اس صورت میں اختلاف ہے یہ خلامہ میں تکھا ہے جار نفلوں کی نبیت کرے جو تماز شروع کرے تو امام ابو حنیفہ اور امام محر سے نزدیک اس کی دور کعتوں کی نماز شروع ہوتی ہے بیقنیہ میں تکھا ہے جس تض نے چارفل برطی اور نے کے قعد وسی عدا نہیں جیٹاتو امام ابوحنیف اور امام ابو بوست کے زور کے بطور استسان کے اس کی نماز فاسونہیں ہوتی اور قیاس بہے کہ فاسد ہوجائے اور وہی تو ل امام محر کا ہے اور اگر تمن رکعت تفل برامی اوردو رکعتوں کے بعد قعدہ نہ کیا تو اسم بیے کہ اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر چورکعتیں یا آ محد رکعتیں ایک قعدہ ے بر میں آواس میں مشائع کا اختلاف ہے اور اس سے کہاس میں امام کے زور یک آیا ی کے بموجب نماز فاسد ہوجائے گ اورامام ابوسنيف اورامام ابوبوسف كرزديك بطوراسخسان كفاز فاسدت موكى امام السفارة اصل كانيف تنديس لکھا ہے کہ اگر کوئی مخص فل نماز کے پہلے قعدہ میں نہ جیٹنا اور تیسری رکعت کو کمڑا ہو گیا تو امام محر کے سکے جمو جب بھر قعدہ کی طرف کوئو نے اور تعد ہ کرے اور اہام ابو حننیہ اور امام ابو ہوسف کے تول سے بہو جب ندلو نے اور آخر جس بہو کا سحد وکرے پی خلاصہ عى الكعاب اورظهرت بيل عارركعتول على امام محد في خزريك نفلون كالحكم باورامام الوحنية كزريك اس على قباس اور استحسان باوراستحسان بيب كدنماز فاسدنيس موتى يبى اختياركيا كياب يضمرات بس كعاب ورجى امام يمر كي خزد يك نغلون كا تھم ہاورابوضینہ کے زویک اس میں بھی قیاس اور استحسان ہاور استحسان مدہد کرتماز وتر فاسر فیل ہوتی قیاس مدہ کے فاسد ہوتی ہے اور یہی افتیار کیا گیا ہے میفلامہ میں لکھا ہے اگر بغیروضو کے یانجس کیڑے میں افل نمازشروع کردی توووا بی نماز میں داخل عن من موالی جب اس کاشروع میچے نه مواتواس پر تضایمی لازم نه موگی په محیط می لکھا ہے جو مخص کھڑے ہوئے پر قادر ہے اس کو استح قول کے بھو جب بلاکراہت بیٹ کرنفل ٹماز پڑھناجائز ہے بیٹرے جمع البحرین میں لکھاہے جوابن الملک کی تصنیف ہے جب نفل کی نماز کھڑے ہوکرشروع کردی مجربلاعذر بینے جانے کا ارادہ کیا تو امام ابوصنیفہ کنز دیک بطوراستحسان کے جائز ہے ریجیط جس الکھا ہاور جب کھڑے ہو کرنفل کی نماز شروع کردی پر تھک کیا تو اگر عصایا دیوار پر تکیداگائے تو مضا نقدیس بیشر ت جامع اصفیر میں لکھا ب جوصای کی تعنیف ہے بلاعذر تقل نمازا شارہ ہے جائز نہیں اگر تقل نماز شروع کی پھرتو ز دی تو اگر اس طرح تو ژی کرتجریمہ ہے بھی نکل کیا جیسے کہ حدث یا کلام کیا تو دوسری دورکعتوں کی بناءاس پرسی تبین ادرا کراس طرح فاسد کی کرتجریمہ سے نبین نکا مثلا قرات چھوڑ دى تو دوسرى دوركعتوں كى بناءاس برجائز ب بيتا تار خانيديس لكھا ب\_اگر نفل يا فرض كى نماز بيند كر بريھى اور دو قيام برقا در نيس ب حالت قرأت عن اس كواعتيار ي كرجا ب اس طرح يشي كدونون واتعددونون زانون كردهاندكر في اورجاب وارزالوجيتي تا تارخاند من شرح طحادی سے تقل کیا ہے اور مخاریہ ہے کہ اس طرح بینے کہ جیسے تشہدی حالت میں جیستے ہیں یہ ہداریش لکھا ہے اگر نفل نمازتموزی ی بیند کربرهی بحر کمرا او میااور باتی کمزے ہو کربرهی توسب کے زویک جائزے بیریخط میں لکھا ہے اور کروہ میں بید تحیامزدی میں لکھاہے۔ اور جو مخص نقل علی نماز بیند کر پڑھے اور جب رکوئ کا ارادہ کرے تو کمڑے ہو کررکوع کرے تو اس کے واسط افنل بيب كر كحرة أت بعي يزه في اوراكرسيدها كمز ابوكمااور بغيرقر أت كركوع فردياتو جائز باوراكرسيدها كمزانبين ل اورا مرظل کوشروع کیا حالت مواری بی پیراتر برا اوای میلی تماز کو پورا کرے جنٹی باتی مواوراً می کینس بی بینی شروع کیا زین بر پھرسوار ہو کیا منانہ كراا ٢٠ أنش مَاز بين إحداجا ربي إوجود كركرى مون في قدرت كاورامي قول من بكوكرابت مى ميلين واب وهاج زخ اكر عذر سيد من كريز مصافر أواب كم في مون يركماب الجهاد كي مديث يخارى سيما سندال كيا كدممري يكرجب بنده يماريا مسافر بواتو أس يدواسط مثل أي يركها جائ كاجوتدري واقامت ين عل كرتا جاما

موااوررکوع کرویاتو جائر نبیس بیظا صدین لکھا ہے اگر جاررکعتوں کی نبیت کر کے تعدہ اولی کے بعدیا پہلے تما زتو ژوی تو دورکعتوں کی تضاكرے يكنز ير الكماب اورظمرك منتول كاليمي بي علم باس واسطى رو ويمى نقل إن اور بعضول نے كہاہ كدا حتيا طاح اركعتوں کی قضا کرے اس لئے کہوہ سب بمنزلدالیک نماز کے ہے یہ ہدایہ اور کائی میں لکھا ہے اور میں اصح بی یہ مضمرات میں لکھا ہے اور صاحب نصاب نے اس بات پرتفری کی ہے کہ بھی اصح ہے بیہ بحرالرائق میں تکھا ہے اگر نقل پڑھنے والا تیسری رکعت کو کھڑا ہو گیا بھر ما وآیا کہاس نے قعد وہیں کیا تو اس کو جا ہے کہ عود کر ے ظہر کی سنتوں کا بھی میں تھم ہے اور علی ہن وری رحمت اللہ علیہ سے معقول ہے کہ عود شكر اوراكر جارركعتوں كى سيت شكى اور تيسرى كو كھڑا ہو كيا اوراس كويا دآيا كەقعد ونيس كيا ہے تو بالا جماع بيتكم ہے كەعودكر ،اور اگر عود تبین کرے کا تو نفل کی تماز فاسد ہوجائے گی ہے برجندی میں لکھاہے اگر جارنفلوں کی نیت کی اور پہلے دو گانہ میں قعد و کیا اور سلام مجيرد يايا كلام كياتواس بر محماورلازم بيس إورامام الويوسف سيدوايت بكساس بردوركعتون كي قضال زم باكر جارتفون کی نیت کی اور کسی رکعت میں قرآت نہ کی یا دوسرے دوگانہ میں سے صرف ایک رکعت میں قرائت کی توامام ابو منیف وامام محر کے مزديكاس بربيلي دوركعتول كي تضالا زم بوكي اوراكر بيلي دوركعتول عن سيمايك ركعت عن قرأت كي اوركسي ركعت عن قرأت ندكي توالم ابوضیق اورابو بوسف کے فرد کے جار رکعتوں کی تضاکرے اورامام محد کے فرد کے بہلی دور کعتوں کی تضا کرے اورا اگر بہلی دورکعتوں میں قرات کی اور کسی رکعت میں قرائت نے کی یا تہلی دورکعتوں میں اور پھیلی وورکعتوں میں سے ایک رکعت میں قرائت کی تو بالاجهاع إس پر پیچیلی دورکعتوں کی قضالا زم ہوگی اور اگر دوسری دورکعتوں میں قرات کی اور کسی میں قرات شرکی یا پیچیلی دونوں رکعتوں ين اور بيلى دوركعتوں من ايك ركعت من قران كى توبالا جماع اس ير بيلى دوركعتوں كى قضالا زم ہے اوراصل اس من بيہ كدامام عير مے زو ميك ميلى دوركعتوں من يا ممل دونوں ركعتوں ميں سے ايك ركعت ميں قر أت جيوز نے سے تحريم باطل موجاتا ہاور جب بلا قرات رکعت کاسجد و کرلیا تو اس کے اوپر بتائی نبین اورامام بوسف کے رو دیک پہلے دوگانہ میں قرائت چھوڑنے سے تریم باطل نہیں ہوتا اس واسطے کہ قراُت ایک رکن زائد ہے اس لئے کہ بعثی صورتوں میں نماز بغیر قراُت بھی ہوجاتی ہے جیسے کہ ای اور کو یکے اور منعقدی کی نمازلیکن قرائت چھوڑنے سے اوا فاسد ہوجاتی ہے تحریمہ باطل نہیں ہوتا پس دوسرے دوگانہ میں نماز شروع کرنا معیج بی اور امام ابو هنیفہ کے نزدیک بہلی دونوں رکعتوں میں چھوڑ نے سے تحریمہ باطل ہوجا تا ہے اس لئے کہ قرائت کے واجب ہوئے پر تمام امت کا جماع ہے ہیں اس پر بنا سی تہ ہوگی اور پہلی دور کعتوں میں ایک رکعت میں قر اُت چھوڑ نے می افتلاف ہے ہی ہم نے تھا کے لازم ہونے میں اس سے باطل ہونے کا حکم کیا اور دوسرے دوگاند کے لازم ہوجانے میں احتیاطا اس کو باتی رکھاند تعیین میں تکھا ہے۔ جوامام کے ساتھ نفل کی بہلی دور کعتوں میں واخل ہوا وراس نے امام کے دوسرے ووگانہ میں داخل ہونے سے ملے کام کردیا تو اس پرصاحبین کے تزویک صرف بہلی دور کعتول کی قضالا زم ہوئی اور اگر آمام کے دوسرے دوگانے کثروع کرنے کے بعد کلام کیا اور جار رکعتوں میں قرائت کر کی تھی تو جار رکعت کی تضا کریے گا اور اگر دومرے دوگانہ میں افتدا کیا تھا اور امام کے ما تھ سلام چھیردیا تو نہلی دورکعتوں کی تضالا زم آئے گی اگر سی نے نقلوں کی نیت یا ندھ کرظہر کی نماز پڑھنے والے کے بیچھےا وّل نمازیا آخرين افتداكيا بجركام كردياتو جار كعتول كي قضاكر ي محص فض في ظهر كي نماز يزهي والي سي يجي تعلول كي نيت ساقتداكيا مجراس کویاد آیا کہ اس نے ظہر کے فرض تبیل پر سے پھراس نے اس کوظ کر کے ظہر کی تماز کی از سرنو تکمیر کھی تو اس پر قضائیں ہے کوئی مخص طبر کی نماز رہ هتا تفااور دوسرے نے کہا کہ بیں نے اپنے او پر لازم کرلیا کہا سی تھے ہی نقل پڑھوں بھراس کویا دآیا کہ اس نے ظہری نماز تبیں برجی تو اس کے ساتھ ظہری نیت کر کے داخل ہو گیا تو وواس کی ظہری نماز جوجائے گی اور کوئی قضالازم ندہوگ

کسی تھی نے جارتھل پڑھ کریانچویں رکھت شروع کی اور ایک مخص نے یانچویں رکھت ہیں اس کا قتد اکیا مجرا مام نے اپنی نماز کو قاسد كرديا تو مقترى جدر كعتوں كى تضاكر ے اور اگر كى مخص نے دور كعتيں برجى تھيں اور اس و تت كى اور نے اس كے يجھے افتر اكميا پھر مقتدی کی تکسیر پیوٹی اور وضوکر نے کو کمیا پھراس کے بعدامام نے تمن رکھتیں پڑھیں پھرمقتدی نے کلام کرایا اور امام نے چورکھتوں پر نمازتمام کردی تو مقندی جار رکعتوں کی قضا کر یکا پیچیط سزدسی شی تکھا ہے اور اس سے ملتے ہوئے ہیں بیمسئلے اگر کس نے سنوں کی نذر كى اوراس نذركوادا كياتوسنت اوا موكى اورتائ الدين صاحب ميدائي بيكها بكراس كى سنت ادان بهوكى اس ليت كداس كالتزام كسبب سے وہ دوسرى نماز موكى ليس قائم مقام سنت كے نه موكى يد بحرالرائق بس اكسا ہے۔ اگركسي فيض نے كہا كديس نے اللہ كے واسطے ندر کی ہے کہا یک دن نماز پڑھوں کا تو اس پر دور کھتیں لازم مول کی بیقنید میں اکھا ہے۔ اور اگر کمی نے مہینہ محر کے نماز وں کی نذر کی تو مہینہ مجر کے جتنے فرض اور وتر ہیں آئی نمازیں اس پر لازم ہوب گی سنتیں لازم نہ ہوں کی لیکن اس کو جا ہے کہ وتر اور مغرب کی نمازوں کے بدلے جار جار کھنیں بڑھے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے کی مخص نے کہا کہ میں نے نزری ہے اللہ کی واسطے بغیر ک رکعتیں پڑھوں گاتواس پر لازم ندہوگا بیراج الوباج مل لکھا ہے اور اگر بغیر قرائت کے نمازی نذر کی تو ہمارے شنول عالمول کے نزد كي قرأت عاس پرلازم موكى اور اكركس نے كما كديس نے الله ك واسطے نذركى ب كدآ دهى دكعت پراموں كايا ايك ركعت پر موں گاتو اس پر دور کھنیں او زم ہوں کی بیٹو ل امام ابو یوسف کا ہے اور میں مخارے اور اگر تین رکعتوں کی نذر کی تو جار رکھنیں الازم ہوں کی اور اگریسی نے ظہر کی تماز آئے رکعتوں سے پڑھنے کی نذر کی تواس پرصرف ظہر کی جار رکعتیں لازم ہوں گی بینظامہ میں لکھا بكى نے دوركىتيں يوج نى غذركى اوران كو يشكراداكياتو جائز باورسوارى براداكياتو جائز نبيس بيسراجيد على لكعاب اكركى نے کوڑے ہوکر نماز پڑھنے کی غذر کی تو کھڑے ہوکر اس کونماز پڑھیا واجب ہوگی اور کسی چیز پرسہارا دینا محروہ ہوگا بیعیط سرحسی علی لکھیا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ اللہ سکیلے میں مرے ذمہ بیہ کہ آج دور کعتیں پڑھوں اور نہ پڑھیں تو ان ونوں رکعتوں کو قضا کرے اور اگر الله كاتم كمائى كدآئ دوركتيس بروس كااورند بروس توقتم كاكفاره وساور قشااس برلازم بس أكركس في تذركى كدي مجرحرام على إبيت المقدى على نماز يرمونكا اوركيس اورنماز برحى توجائز بام زقر كاس على خلاف بيراجيد على المعاب

## فصل تراویج کے بیان میں

منجمله عشا کی نماز کے ہیں ہیں وفت ان کا عشا کی نماز ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے تواس لئے اگر بھول کر بھی عشا کی نماز ہے جیلے یر در اور کی طرح صاحبین کے فزد یک ان کا اعادہ واجب ہوگا حاصل میکدوتر کے اعادہ میں اختلاف ہے اور تر اور کے اور عشا کی سنتوں کے اعادہ میں اگر وقت باتی ہوتو اتفاق کے بیمبین میں لکھا ہے دورور ویوں کی میں بفقر را یک ترویحہ سے بینسنا اس قدر یا نیج ین ترویداوروتر کے دورانان میں بیٹھنامستحب ہے سیکائی میں اکھاہے اور میں ہدایہ میں اکھا ہے اورا کرا مام سمجے کہ یا نیج یں تروید اوروز کے درمیان بیٹا جماعت کے لوگوں پر بھاری ہوگا تو شہیٹے برسراجید سی لکھا ہے پھر بیٹے کے وقت می لوگوں کو اختیار ہے واب تناج برست رین واب فاموش بیشے رین اور مک کوک سات مرتبطواف کر لیتے بین اور دورکعت تماز برا د لیتے بین اور مديد كاوك جار كعتين اور برده ليت بي يتبين عى لكعاب بانج سلامون كر بعدة رام ليناجمبور كرز ويكروه بدكانى م اللها ہے میں مجمع ہے بیفلامد میں لکھا ہے۔ تراوی میں تہائی رات تک یا آدمی رات تا خیر کرنامتھ ہے آدمی رات کے بعداس کے عند کی ہے پہلاتول اصح ہے یہ جواہرا خلاطی عمل لکھا ہے تر اوت محردوں اور عورتوں کے لئے سنت ہے یہ زاہدی علی لکھا ہے۔ ہمارے نزويك امل تراوئ سنت بيدس في امام الوحنيفة عدوايت كى باوربعضول في كما بمستحب اور ببلاقول السح بداور جماعت اس می سنت کابیے ہے بیٹین میں لکھا ہے اور یہی اصح ہے بیری اس کی میں لکھا ہے اگر تر اور کی بغیر جماعت کے پڑھین یا عورتنل جداجدا تراوت اي محروب على برحيس توتراوت اوا موجائ كي يمعران الدرايد من لكعاب اكرسار يمسجدوا ليرتراوي کی جماعت چھوڑ دیں تو انھوں نے براکیااور گئے گار ہوں کے بیجیا سرتسی میں لکھا ہے اورا کر ایک مخص جماعت چھوڑ دے اورا پیچ کمر عن يراه النق اس فعليت جيوري اس عن برائي اورزك سنت ديس الركوئي فخص ابيا موجس الوك اقتراكيا كرت مول اور اس کے آنے سے جماعت میں زیادتی ہوگی اور نہ آنے سے جماعت میں کی ہوگی تواس کو جماعت نے چوڑ نامیا ہے بیسراج الوہاج میں لكعاب راكرائ كمري جماعت عنماز بإعية اس من مثاريخ كاختلاف بادر يح يدب كد كمر من جماعت كي نفليت ب اور مجدين دومرى ففليت بحى بياس الركمرين جماعت يئازر اوج يرجع كاتوجماعت عاداكرن كي فضيات ل جائرى اور دوسری نصلیت جموزے کی ابوللی سنے میں کہاہے اور سی ہے کہ تر اور کا جماعت ہے معجد میں ادا کرنا افعنل ہے اور مین تقم ہے فرائض میں اور اگر فقیہ قاری ہوتو افعل اور احسن یہ ہے کہ اپنی قر اُت سے تر اور علی بڑھے اور دوسرے کی اقترانہ کرے یہ فاوی قاضى خان ين اكما إلى في كما ب كما كرمخل كى معد كا الم مقرة ن علد يد حتاجوتوا ين معدك جمور ويد اورووسرى جكرتر اورى كى جماعت تلاش كرف بن مضا كقربين باوري تحم باس صورت من كدجب دوسراامام قرائت يس زم اورآ وازي احجما مواوراي ے ظاہر ہو گیا کہ اگراس کے محلّہ کی معجد میں شم نہ ہوتا ، وتو اس کواسے محلّہ کی معجد چھوڑ نا اور معجد وں میں قتم تلاش کرنا جا ہے۔

بیجیط شراکھا ہے جماعت والوں کو جا ہے کرتر اور کی شل خوجی ان کوا کام ندبنادی بلکدورست خوان کوا کام بنای اس لئے کہ
امام جب اچھی آ واز سے پڑھتا ہے تو حضور تھب اور فور وگلر شی خلل پڑتا ہے بیٹاوی قاضی خان میں لکھا ہے وتر جماعت سے فقط
دمضان میں پڑھے ای پرمسلما نوں کا اجماع میں بیٹین میں لکھا ہے۔ رمضان میں وتر کھر میں پڑھنے سے جماعت کے ساتھ پڑھنا
ب بہاں ایک قول دیکر بیر کرتر اور کر در میان مشاورتر ہے ہی تی ہے والحقامة بیر متوارث و ماثور ہے (فتابہ) اور تیمین میں مشاکے بعد ہے جا جو رہے
ہیلے ہویا بعد ہوای کو ہما بید فائے وجیدا میں می کہاوئلی بند اگر چھ رکھا ت فوت ہو کی اورا کام وتر اوا کرنے کھڑا ہوا تو وتر میں شرکے ہوکر بعد کو باتی پوری کرلے
(ابحرود) ع کونک و درات کی نماز ہے (ش) درامل تجد ہے قالم اشنح اکھ ہوتا ہ

افعنل بي يح يح بيم ان الوباح من لكها باوربعضول نها ب كرافعنل يب كرور اكيلاات كريس ير ساوريي للم مخار ب يتيين من المعاب كم مخض كور اورى كى بهاعت كريس برحائے كے لئے اجرت ويكرمقرركرنا مروه باس واسطے كمامام اجرت پر مقرر کرنا جائز نہیں ہے اگر ایک معید میں وومرتبہ تر اوت کی جماعت پڑھے تو تکروہ ہے بیاناوی قاضی خان میں لکھا ہے ۔کوئی ایام دو مسجدوں میں پوری بوری تر اور عن ایا ہے تو جائز ہے بیمجید سرحسی میں لکھا ہے اور ای پرفتوی ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور مقتدی ا تر دومبحدوں میں ترواح کی نماز پڑھے تو مضا نقة نہیں اور جائے کدوسری مبحد میں وتر تدینے سے اور اگر کسی مبحد میں تراویج کی نماز مویکل پھرلوگوں نے دوبارہ پڑھنے کا ارادہ کیا تو جا ہے کہ جدا جدا پڑھیں۔ اگر کمی فض نے عشا اور تر اور کے اور وتر کی تماز اینے آپ پڑھ لی پھراورلوگوں کونیت امامت سے تر اور کی پڑھائی توامام کے لئے مروو ہے اور جماعت کے لئے مکرو وہیں اور اگر مہلے امام کی نیت كي تحلى اور نماز شروع كردى اورلوكول في تراوت ين اس كا اقتدا كرايا توكس في واسط كروونيس بي في وي قان عن عان من اكساب افضل بدہے کہ سب تر اور کا ایک امام پڑھائے اور اگر دوامام پڑھا کمیں تو متحب بدہے کہ برایک امام تر ویجہ پورا کر کے جدا ہواور ایک سلام پراگر جدا ہو گیا توضیح قول کے ہمو جب سے مستحب نبیل ہے اور جب اس طرح دوا ماموں کے پیچھے تر اور کی جائز ہوئی تو یہ بھی جائز ہے كرفرض الك يخف يوا هائے اور تر اور كو ومر الحف يوا حائے حضرت مرضى الله عند فرض اور وتر يس أمامت كياكر تے تھے اور ابى بن محبر اوج من امامت كياكرتے تھے۔ ميسراج الوباج من لكھا ب\_اور يجه والياز كے كى امامت تر اور كاوراليي نغلول ميں جن هل كجي تحقيص نه مولعضول كيزد يك جائز إ اوراكثر كيز ديك جائز نبيل بيجيط مزهى من لكعاب أكرتر اوج فوت موجا ياتو ان کوتھنا ندکرے نہ جماعت سے نہ بغیر جماعت میں مجے ہے بیٹاوی قامنی خان میں اکھا ہے اور اگر یاد آئے کہ گذشتہ شب میں ایک وو گاندفاسد ہو کیا تھا تو اگراس کور اور کی دیت ہے تضا کر ہے تو مروہ ہے اور اگر ور بڑ سے کے بعد بیریا و آیا کدایک تر اور کا کالیمن دو رکعتیں روائی ہیں تو محدین الفضل نے کہا ہے کہ اس کو جماعت سے نہ بردھیں اور صدر الشہید نے کہا ہے کہ اس کو جماعت سے بردھ نیں بیسراے الوہاج میں لکھاہے۔اگرامام نے ترویجے کا سلام بھیرااور بعض جماعت والوں نے کہا تین رکعتیں بردھی ہیں اور بعض نے کہا کددورکھتیں پڑھی ہیں تو امام ابو پوسٹ کے قول کے ہمو جب امام اپنی رائے پر کام کرے اور اگرامام کو کی بات کا لفین ند ہوتو اس كا قول اختياركر ، جواس كرز ويك جابور فأوى قاض خان شراكهما باور اكرتسليمون كي كنتي من شك يزية واس من مشارك كا اختلاف ہے کہ اعادہ کریں یا شکریں یا جماعت ہے اعادہ کریں یا جداجدااعادہ کریں اور سیجے یہ ہے کہ جدا جدا کریں برجیط میں لکھا ہے۔اگر کمی مخص نے عشا کی تماز علیحدہ پر چی تو اس کو جائز ہے کہ تراوی امام کے ساتھ پر مد لے اور اگر سب لوگوں نے عشا کی فرض کی جماعت چھوڑ دی تو ان کوتر اور جماعت ہے پڑھنا جائز نہیں ہے اگر کمی مخص نے تعوزی می تر اور کے ایک امام کے ساتھ بڑھی یا کو کھر اور کا ام کے ساتھ ندلی یا کسی نے کھر اور کا اور امام کے ساتھ بردھی تھی تو اس کو در اس امام کے ساتھ بردھنا جائز ہے کہی تھے ب بيقديد شل لكما بيس فخص سے أيك ترويحديا ووتراوئ كفوت مو كئے تھے اور اگران كے يا صفي مشغول موتا بوتو وتركى جاعت چیوٹ جائے گی اس کو جاہے کداول ورجماعت ہے پڑھ لے مجراول روئوں کو پڑھے جوفوت ہو مجھ تھے شیخ امام استاد ظمیرالدین ای برفتوی و سے تھے بیفلا صدیم لکھا ہے اگر کوئی مخف فرض نماز یا وتر نقل پڑھ د باہے تو اسم بیہے کہ اس کے پیھے تر اور ک کی تماز کا اِقتد المیجی نبیں اس لئے کہ وہ مروہ ہے اور مل سلف کے خالف ہے اور اگر کوئی مخص تر اور کا کا پہلا دو گانہ پڑھتا تھا اس کے بیجھیے سمى ايسے تف نے اقتد اكيا جودوسرا دوگان پر حتا تعاتو سيح يہ بك جائز برس طرح يہ جائز بكركو كي محض ظهركى مهل جارر كعتيس

پڑھتا تھااس کے پیچے ایسے تھی نے اقتدا کیا جوظبر کی اخبر دور کعتیں پڑھتا تھا یہ محیط مزدسی میں لکھا ہے اگرعشا کے بعد سنق اس کی نیت سے راوئ پڑھنے والے کے چیچے افتد اکیا تو جائز ہا سے یہ ہے کہ راوئ کی نیت ہردوگاند می ضرور نبیس اس واسطے کہ ووکل بمز ل ایک تماز کے ہے بیدقاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔ اگر تر اور کا امام کے ساتھ برجی اور مردوگاند کے واسطے نی نیب ند کی تو جائز ہے ب سراجيه يلى الكعاب أكرعشاكى نماز كاسلام ند جيراادرتر اوركى كاس يريناكر لى توسيح يدب كدوه يح شاهوكى اوريقل كروه باوراكر عشا كى منتوں ميں تراوت كى بناكى تواضى يہ ہے كہ جائز نبيس بدخلامہ ميں لكھا ہے تراوت ميں ايك بارقر آن كاختم سنت ہے تو م كى ستى کی وجہ سے اس کوچھوڑ شدویں میکانی میں مکھا ہے برخلاف اس کے تشہد کے بعد کی وعاؤں کو اگروہ جماعت کے لوگوں کو وشوار معلوم ہول اتو جھوڑ وینا جائز ہے کیکن درود نہ چھوڑ ے میز نہا ہے میں لکھا ہے دو ہارہ فتم کرنے میں نعنیات ہے اور تین نارختم کرنا افعنل السمارے میں مرائ الوبائ مى لكما ب-افضل سيب كرر اورى كرسب دوكانول مى قرأت براير برصا كركم وبيش برصية مضا تعذيل اورائك دوگانہ میں دوسری رکعت میں قرأت کو بروسانامستب تہیں ہے حق اور تمام نمازوں کے اور اگر پہلی رکعت کی قر أت دوسری رکعت پر يوهائة تومضا لَقَرْنبيل ميرفآوي قاضى خان عمل لكعاب- الم الوحنيف اورامام الويوسف يحزد كد دولول ركعتول عن قرأت برابر بر منامتحب ہاورامام محر کے زریک بہلی رکعت میں بذہبت دوسری رکعت کے قر اُت زیادہ کرے بیجیط سرحسی میں لکھا ہ حسن نے امام ابوطنینہ سے دوایت کی ہے کہ بررکعت دی آیتیں یامش اس کے برسے بھی تھے ہے تیمین میں لکھا ہے قر اُت می اور اركان كاداكرف على جلدى كرنا كمروه بيراجيه على لكعاب جس قدر وف كواجيى طرح اداكر عاس قدر بهترب يذاوى قاضى خان عى نكما بادر بهار يدن ماند عن العلل بيب كدائ قدر برا هي كوتوم الى ستى كى وجد يزارند بوجائ الدواسط كد جماعت کا بہت ہونا قر اُت کے بہت علی ہونے سے افغل ہے رہے طامرتسی میں لکھا ہے اور ہمارے زمانے کے واسطے علاء متاخرین بی فوى وينت في كه بردكت شل ايك يوى آيت يا تمن جونى آيتي برصا كوم يزادنه وجائد اومبدي فالىند برى ريس احسن ہے بیزابدی میں لکھا ہے اورا مام کوچا سے کہ جب فتم کا اراد وکرے توستائیسویں شب میں فتم کرے قرآن کے فتم میں جلدی كرك أيسوي تاراع ياس سے مبلختم كروينا كروه باورمنقول بكرمشائخ رحت الشطيم في تمام قرآن مي باسو ياليس ركوع مقرر کیئے ہیں اور قرآنوں میں اس کی علامت بناوی ہے تا کہ قرآن ستائیسویں رائے تم ہوجائے اور ملکوں میں قرآنوں میں وس وی آجول يرجمي علامت بنائي كن حى اوراس كوركوع مقرركيا كيا تها تاكرزاوح كى برركعت يس قرات بقدرمسنون يرحى جائي ياقا تاكرزاوح كى برركعت يس قرات بقدرمسنون يرحى جائي ياقاوى قامنی خان می لکما ہے۔ اگر اتیسویں یا ایسویں شب می قرآن فتم ہوجائے تو یاتی مہیند می رزاوری شرچور سے اس لئے کرزاوری سنت ہے بے جو برة النير ويس من الكما ہے اور اسح بيے كرتر اول كا حمود ناكروه ہے بيران الو إن من الكماہے۔

اس کے کدوین کے کاموں عمر ستی ہوئی ہے پھران میں سے بعض نے مداختیار کیا ہے کہ تر اوت کی ہررکعت میں قل ہوا شداحد پڑھتے ہیں اور بھن نے اختیار کیا ہے کہ مور والم ترکیف سے آخر قرآن تک پڑھتے ہیں ان دونوں قولوں میں ہی قول بہتر ہاں واسطے کر رکعتوں کی گنتی کی بمول میں بڑتی اور اس کے یاد کرنے میں ول نیس بٹنا یجنیس میں لکھا ہے۔ اس یات پرسب کا اتفاق ہے کہ بلاعذرتر اور کے کی تماز کے بیٹ کریز صنامتحب نیس جوازیں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ جائز ہے اور بکی سی ہے کر تواب اس كا كمرست وكريز عندوا في المساة وها ووا بياب أكرامام عذركي وجد سياب عذر بين كرر اوت يرسم اورمقتدى كمزيد بول وبعض فقہانے کہاہے کہ سب کے زویک نماز سے ہوگی ہی سے ہواور جب کھڑے ہوئے والے کا اقتدار بیضے والے کے بیچے ہوگیا تو اس میں اختلاف ہے کہ جماعت والون کے واسطے کیامتھب ہے بعضوں نے کہاہے کہ جیمنامتھب ہے تا کہ کالفت کی صورت نہ رے بیٹاوی قاضی خان میں اکھا ہے فاوی میں ہے کہ اگر جار رکھتیں ایک سلام سے پرھیں اور دوسری رکعت میں قعد ون کیا تو بطور استسان کے نماز فاسد نہ ہوگی امام ابو حنیقہ اورامام ابو بوسف ے دوروایتی بیں اور دولوں میں اظہرروایت میں ہے اور محدین الفعنل نے کہا ہے کہ وہ جارر کعتیں ہجائے ایک تسلیمہ لین ایک دوگانہ کے ہوگی ہی سی سے ہوان الوہان میں اکھا ہے اور ہی لناوي قامني خال شراكما بايوبراسكاف سيكى في يوجها كداكركي فص فتراوي كى دوسرى ركعت يس قعده ندكيا اورتيسرى ركعت كوكمر ابوكياتواس كاكياتكم بانمون في جواب وياكماكراس كوقيام يادا كياتواس كوچاہے كرلوف اور قعد وكر اور سلام مجيرد ے اور تيسرى ركعت كے جدو كر لينے كے بعد يا وآيا تو ايك ركعت اور بر مائے اور يہ جارون ركفتيس قائم مقام ايك تعليمد كے مولی اور اگر دوسری رکعت می افتر رتشهد کے بینے لیا ہے واس می اختلاف ہا کشر کا تول سے کدوسیے ادا ہو جا کیں گے میل تھے ہے مرفاوی قاضی خان می اکھا ہے اگر تر وائے کے وی سلیے پر معاور برسلیمہ میں تین رکھتیں پڑھیں اور دوسری رکھت کے بعد قعدہ نہ کیا تواس برتراوت كى تضا آئے كى اور يجوندآئے كا مي قياس ب اور يى تول امام محد كا بدر مي روايت امام ابوطنيفة سے ب اور استحمان کے طور برامام ابوصنیفہ کے فزدیک اس محفل کے تول کے ہموجب جواس نماز کوتر اور کے قام مقام نیس کرتا تراوی کی تغنا واجب ہوگی اورامام ابوصنیفہ کے قول کے ہموجب تیسری رکعت کے سبب سے کچھواجب نہ ہوگا خواہ بمول کر پڑھی خواہ عمر أاورامام ابو بوسف کے جو جب آگر مجول کر پر بھی تو می عظم ہاور آگر عمد اربعہ ہوتا تیسری رکعت کے بجائے دور کعیس لازم ہوگی ہی تر اورج کے ساتھ بیں رکھتیں اور پڑھے اور اس مخص کے قول کے ہموجب جوان کو بجائے تر اور کے جائز سمجھ لیتا ہے امام ابو حنیفہ اور ا مام ابو بوسف ميكنزديك اكر بعول كربيرهي بين تو بحدلازم ند بوكا اوراكرعد أبيرهي بين توجيس ركعتيس لازم بوقى يظهيريه عمل لكعاب اور سی فقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر تر اور کی چھ یا آئھ یا دس رکھتیں ایک سلام سے پڑھیں اور دور کھتوں کے بعد بیٹھا تو اکثر کا قول یہ ہے کہ برددگانہ کا ایک سلیمہ ہوجائے گا بھی سی سے پرفاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور اگر کل تر اور کا ایک سلام سے پراھیں تو اگر ہروورکعت کے بعد بیشا عیے تو سب تراوت ادا ہو جا کیں عے اور اگر کسی ووگان شر تیں بیشا صرف اخری ش بیٹا ہے تو دہ بطرين الخسان يح تول كے بموجب ايك تسليم يم وا بوگاييسراج الوماج ش كهما ب اور يمي فقاوي قاضي فان ش كهما ب اورمقتدى ے واسلے یہ مروہ ہے کہ بین کر تراوت بڑھے اور جب امام رکوع کرنے کو ہوتو کھڑا ہوجائے اس طرح اگر تیند کا غلبہ ہوتو

المعتدى بينار باجب المام كركوع مواتوشال موكماي كروه بكانى الدروال

ي بعض من الخينة إلى تعليمات كم بعداستراحت كوسقىن كماليكن يح نيس بلك كروه بالكافى يح على الخلاصة الا

س بعنی فقا افات اداموادر بی مح باامن البدايد

جماعت کے ساتھ تراوت پڑھنا عمرہ ہے بلکہ علیمہ ہوجائے اورخوب ہوشیار ہوجائے۔ اس واسطے کہ نیند کے ساتھ نماز پڑھنے میں سستی اور غفلت ہوتی ہے اور قرآن میں غور وفکر کرنا چھوٹنا ہے یہ نمادی قاضی خان میں لکھا ہے کی فخض نے تراوش کی نماز امام کے ساتھ شروع کی جب امام نے قعدہ کیا تو وہ سوگیا اس عرصہ میں امام نے سلام پھیر کر دوسرا دوگانہ بھی پڑھا اور تشہد کی واسطے تعدہ میں جیفا اس وقت وہ فخص ہوشیار ہوا گراس کو میں معلوم ہوگیا تو سلام پھیرد ہے اور دوبارہ نیت باندھ کرامام کے ساتھ تشہد میں شریک ہو جائے اور جس وقت امام سلام پھیرے تو کھڑا ہوکر دور کفتیں جلد پڑھ لے اور سلام پھیر دے پھرامام کے ساتھ تبسرے دوگانہ میں شریک ہوجائے بیخلامہ میں لکھا ہے۔

ومولؤباب

### فرض میں شریک ہونے کے بیان میں

اگر فیمر یامغرب کی نماز کی ایک رکعت براه چکا ہے اور جماعت <sup>کے</sup> شروع ہوئی تو اس ایک رکعت کوتو ز دے اور جماعت میں شریک ہوجائے اور اگر دوسری رکعت میں ہےاور ابھی سجدہ نہیں کیا ہے تو اس کو بھی تو ز دے اور اگر دوسری رکعت کا سجد و کر چکا ہے تو مجرنة ورساوران كوبوراكر اور مجرامام كساته من شريك ندبو اس داسط كميح كي نمازك بعد نفل مروه باورمغرب من یا تو نقلول کی طاق رکعتیں ہوتی یا اگر جار رکعتیں پڑھے تو امام کی نخالفت ہوگی تیمین میں لکھا ہے اور بیرسب بدعت ہے اور اگر امام كے ساتھ شريك ہو گياتو جار ركعتيں بورى كرے اس لئے كرسنت كى موافقت امام كى موافقت سے برو كر ب يدكانى بي لكھا باور اس نے براکیا بیمحط مزحی میں لکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ سلام پھیرویا تو نماز اس کی قاسد ہوگی اور اس کو چاہئے کہ جار رکعتوں کی قضا كرے اس داسطے كه و وافقداكى وجه سے اس پرلازم بوكئيں يتنى ش كھا ہے اور اگر اس نفل پڑھنے والے نے مغرب كى نمازيس ایسامام کے پیچھافتد اکیا کہ جس نے تیسری رکعت میں قرائت نیس کی تو اگر مقتدی نے قرائت کر لی تو نماز اس کی جائز ہے اور اگر قر أت بيس كى تو بھى بەتعىيت امام اس كى تماز جائز ہوگى يەش امام استاد خانى مے منقول ہے اور اگرامام چوتمى ركعت كوتيسرى بجدكر كميزا ہوا ادر مقتری نے اس چوکی رکعت میں بھی متا بعت کی تو مقتری کی نماز فاسر ہوجائے کی خواہ امام تیسری رکعت میں جیشا ہو باند بیشا ہو بى سى اكر چدام كى نمازنفل بوكى ليكن يهل فرض تقى يورفرض فى الرف كوچلاكيايس كوياس فى دونمازى بدوتح يمول س پڑھیں تو اس صورت میں مقتدی کی ایک نماز بغیر عذر حدث کے دواماموں کے چیچے ہوگی ہیں لئے جائز تبیں اور اگر نفل نماز کس نے شروع كى يجرجهاعت قائم مونى تو مخاربيب كدائ كوندتو زي خواه ركعت كاسجده كيا مويانه كيا موادر يي علم ب ال صورت بيل كهنذر کی نمازیا تصنا شروع کی بیفلا صدیس کلها ہے اور جس شخص نے ظہر کی نماز کی ایک رکھت پڑھی تھر جماعت قائم ہوئی تو و وایک رکعت اور پڑھ لے بھرامام کے ساتھ داخل ہوجائے اور اگر پہلی رکعت کا مجد ونہیں کیا تو اس کوتو ڑوے اور امام کے ساتھ داخل ہوجائے بھی سنج ہے یہ ہدایہ میں لکھا ہے بہال جماعت قائم ہونے سے امام کانماز شروع کرنامراد ہے مؤذن کا قامت کہنا مراوتیں اوراگرمؤذن نے اقامت شروع کی ہواور کی مخص نے میلی رکعت کا مجد وہیں کیاتو ہمارے اصحاب کا بلا خلاف بیم ہے کددور کعتیں پوری کرلے بید نهامه شل نکھا ہے اورا گردوسری جکہ جماعت قائم ہوئی مثلاً کوئی فخض گھریں نماز پڑ ھتا تھا اور مبحد میں جماعت قائم ہوئی یامبحد میں نماز لے متاعت شروع مونی بیاس واسطے کہا تا کے معلوم موکہ جامع وغیرہ میں جو ندکور ہے کہا قامت کی گئی اس سے مراد یہ کہامام نے نماز شروع کی اور بیمراد تبیل کیمؤن نے اقامت کی کیونکہ مؤن ن کے بعد اگرامام نے شروح نہ کی ہوتو بلا ظلاف مغردوورکعت پوری کر لے جا میں البدایہ

پڑھتا تھااوردومری مجد میں جماعت قائم ہوئی تو نماز کس طالت میں شاقہ ڑے اگرظہری تین رکھتیں پڑھ چکا ہے اور جماعت قائم ہوئی تو اپنی نماز پوری کر کے نقل کی نیت سے افتد اکر لے اور اگر تیسری دکھت میں ہے اور اس دکھت کا ابھی بجد و نہیں کیا ہے تو نماز کو قطع کردے اور اس میں اعتبار ہے جا ہے قعدہ کی طرف کولو نے اور سلام بھیرے جا سے سلام نہ پھیرے اس طرح کھڑ اہوا تجمیر کہدکرا مام کے ساتھ نماز نثر و ح کرنے کی نیت کر لے اور قیام کی طالت میں سلام نہ پھیرے یہ بین میں کھا ہے اس کے ہدونوں صورتوں کا اختیاد ہے میمواج الی میں میں ایک ہے ہوں اس میں اس کے ہوئی اس کے ساتھ نماز نثر و ح کرنے کی نیت کر لے اور بین اس کے ہائے کہ اس طرح کھڑ اہوا ایک ملام بھیر کرنماز تو ڈو سے اور بین اس کے ہاں اس کے کہ اس طرح کھڑ اہوا ایک ملام بھیر کرنماز تو ڈو سے اور بین اس کے ہاں اس کے کہ اس طرح کھڑ اہوا ایک ملام بھیر کرنماز تو ڈو سے اور بین اس کے کہا ہے کہ اس طرح کھڑ اہوا ایک ملام بھیر کرنماز تو ڈو سے اور بین اس کے کہا ہے کہ اس طرح کھڑ اہوا ایک ملام بھیر کرنماز تو ڈو سے اور بین اس طرح کھڑ اور ان ایک ملام ہونے کے لئے شرط تھا۔

اور يفانكاتور تا بنازكاتمام موتائيس اس واسط كظرى فماز دوركعتون برتمام يس موتى اورايك عيسام كافى بيد مجيط سزحس شل لكعاب اوري علم باس مورت جن كرعشا ياعمر كي نمازشروع كردى بوادر بجراس كي جماعت قائم بوتي ليكن عمر كي نمازتمام كرنے سے بعدنفلوں كى نيت سے تماز يس شريك نه موجس تخص كوظهركى ايك ركعت امام كے ساتھ طى تو اس نے سب فقها كے قول کے ہموجب ظہری نماز جماعت سے نہیں م عی نیکن سب فتہا کے نزد یک جماعت کی نعبیات یالی اور اگر تمن رکعتیں امام کے ساتھ یا عمی توبالا جماع ظہری نماز جماعت سے پڑھنے والا ہو کیا بیسرائ الو بائ جس لکھا ہے اگر نفل نماز شروع کی محرفض کی جماعت قائم ہوئی توجودوگاندی در اےاس کوتمام کر لے اس پرزیادتی نکرے بیجیدا سردسی میں لکھا ہے اگر ظہریا جعدے پہلے کی منتیں پر منتا تھا اورظمری جماعت قائم ہوئی یا جعد کا خطبہ شروع ہوا تو دورر کعتیں برا ہ کرنماز کوقطع کردے سامام ابدیوسٹ سے مروی ہے اور بعضول نے کہا ہے نماز کو پورا کرے یہ ہدایہ میں لکھا ہے ہی اسم ہے میج طامز حسی میں لکھا ہے اور میں مجھے ہے میراج الوہاج میں لکھا ہے جس وفق نے امام کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے پایا اور اس نے فجر کی سنیں برجی ہیں تو اگر اے بیٹوف ہو کہ آیک رکھت فوت موجائے کی اوردوسری امام کے ساتھول جائے گی تو و مسجد کے دروازے کے پاس منتی پڑھ نے پر نماز میں داخل مواورا کردونوں ركعتول كفرمت موفي كاخوف موتوسنين ندرد معاورامام كماته داخل مويد بدايدين كعاب كاب شرايد كورايل كراكراس كو بيخيال موكد تعدول جائے كاتو كياكرے اور كتاب يى جوبية كورے كداكراس كودونوں ركعتوں كونت مونے كاخوف موتو ظاہر اس سے ساورا اے کہ جس کو میخوف موکدکوئی رکعت ند ملے گی صرف تعد و ملے گا و وسنیس ند بر مصاورا مام کے ساتھ داخل موجائے اور فتيرا يوجعفر عصنقول بكر آكر تعده ملنے كي توقع موتوام ابوطنيقة ادرام ابد يوست كرزد يك سنتي ير معاس واسط كدان دونوں کے زددیک تشہد کا منامل رکعت کے طنے کے بے یکفایہ علی تکھا ہاس کے سوااور باتی سنتوں کا بیٹم ہے کہ اگر سیستھے کہ امام كركوع كرنے يہلے تمام كرلوں كاتومسجد باہر بڑے في اور اگر دكست كونت بونے كاخوف بوتو امام كے ساتھ نماز شروع کروے میتبین میں لکھا ہے اور اگرامام کورکوع میں پایا اور میمعلوم بیس کہ مہلے رکوع میں ہے یا دوسرے میں توسنیس چھوڑ دے اور ا مام کے ساتھ ہوجائے میرخلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر کسی معجد میں داخل ہوااوراس میں اذان ہو پیکی ہے تو بغیر نماز پڑھے وہال ہے باہر ہونا کروہ بے لیکن وہ اگر کسی اور معجد کا مؤون یا امام ہے اور اس کے ندہونے سے جماعت متفرق ہوجائے گی تو اس کے واسطے مجد ے باہر ہوجائے میں کومضا نقائیس بیم اس محل کے لئے ہے جس نے ایسی تک وہ تماز ندراعی ہواور اگر ایک بار یا م چکا ہے او عثااور ظهر کی تماز میں جب تک موذن نے اقامت نیں کی ہے مسجد سے باہر جلاجانے میں مضا تقدیس اور اگرموذن نے اقامت شروع كردى تؤمنجدے با ہرندجائے اورنفل كى نيت سان نمازوں كو ہز معے اور عمر اور مغرب اور فجر كى نمازوں من ميتم ہے كەمجد ا جيس ... بعض في جواب وي كد بال تين تعليم يغرض تعليل سعة أس ك حرمت كمونا جائز في سياان نقها كا جماع بكراكر كمي خفس في الم م كوكمر الإيااور تجمير كي اورامام كي ساتهدركوع ندكيا يهال تك كرامام ركوع كريكا بمر ركوع كياتواس كوده ركعت مطيك اوراس بات برنقها كالجماع بيكدا كركس فيدركوع كقومه بسام كالقد اكياتواس كوده ركعت نے یہ برالرائق میں لکھاہے جو محص امام کورکوع میں یائے تو کمڑے ہو کرتم بید یا عدمے اور تھیر کے اور جو گمان غالب ہو کہ امام کے ساتھ رکوئ میں شریک ہوجائے گا توسیحانات اللہد بھی ہڑھ لے اور اگر عیدی نماز ہوتو اس کی تجبیری محرف مراہو کر کہد لے اور اگر اس کوبیخوف ہو کدرکوع فوت ہوجائے گا تو رکوع کروے اور رکوع میں بھی حید کی تکبریں ہے بیکا فی سے باب صلو قالعید میں لکھا ہے جو خفی امام کورکوع میں یائے اس کو دونوں تکبیروں کی حاجت نبیں بعض فقہا کا اس میں خلاف ہے اور اگر اس ایک تجبیر ہے رکوع کی نیت کر لے اور نماز کی شروع کی نیت نہ کرے تو جائز ہے اور نیت اس کی لغوہوگی بدفئے القدم میں لکھا ہے اگر مقتدی نے سب رکعتوں میں رکوع اور جدوا مام سے پہلے کیا تو اس پر میدواجب ہے کدایک رکعت بغیر قرائت پڑھے اور اپنی تما زتمام کر لے اور اگر رکوع امام کے ساتھ کیا ہے اور تجدواس سے پہلے کیا ہے تو دور کعتوں کی تصاکرے اور اگر رکوع مہلے کیا ہے اور تجدوس تھ کیا ہے تو قرائت جار رکعتیں اس يرواجب موكلى اوراكرركوع امام كے بعد كيا ہے اور تجدو بھى امام كے بعد كيا ہے تواس كى نماز جائز موجائے كى اور اگرامام كوركون اور بجدہ دونوں کے آخر میں بایا ہے تو جائزے بیاناوی قاضی خان میں تکھاہے جوشش کی مجد میں واخل بروااوراس میں نماز ہو بھی ہے تواكرونت مي وسعت بينو فرض سے بہلے جس قدر جائے قل براسے تو بجم مضا كفتريس اور اگرونت تنگ بينو نفلوں كوچيو و و ب بعضول نے کہاہے کے ظہراور فجر کی سنتوں کے سوااور نفلوں کا بیتھم ہے مدیدامیدیں لکھاہے اورای کوئٹس الائمر مزحسی اور مساحب محيط اور قاضی فان اور تمر تاخی اور مجوبی نے افتیار کیا ہے بیکفاریش لکھا ہے اور میں نہاریش لکھا ہے بعضوں نے کہا ہے کرسب کا میں علم ہے یہ ہدارید میں لکھا ہے اور مجی صدر الاسلام نے اختیار کیا ہے ہے گفارید می لکھا ہے اور اوٹی بدیے کہ ان سنتوں کو کسی حالت میں نہ جھوڑے ميد بداميد عن لكصاب خواه فرض جماعت سے بر هي بول ياند بر هي بول ليكن اگر فرض كا ولت جائے رہے كا خوف بوتو مجموز دے ميكفامير مص تکما ہے۔

ا ال في جب كما مام دكورة عن باياجة ني مسلم ك مديث مرج بهادريد لل به كما مام كاقر أت مقدى كي ليه كانى موفي حمااد

جونماز ونت میں واجب ہوکراس ونت جھوٹ جائے تو اس کی قضالا زم ہوگی خوا واس کو جان کر<sup>یا۔</sup> جپیوڑ اہو یا بھول کرجپیوڑ ا سمویا فیند کی وجہ ہے چھوڑ اہو شواہ بہت می نمازیں چھوٹ کنی ہوں خواہ تھوڑی ہی چھوٹ گئی ہوں مجنون پر حالت جنون میں ان نمازوں کی تعناد اجب تبیں جوعفل کی حالت میں اس ہے چموٹی ہوں اور اس طرح حالت عقل میں ان نمازوں کی تضاوا جب نبیں جوجنون کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اور مرتدیر ان نمازوں کی تضا واجب نہیں جومرتد رہنے کی حالت میں اس سے چھوٹی ہوں اگر کوئی دارالحرب من مسلمان موااورایک مرت تک اس فيد عنماز نديوهي كمنماز كاواجب مونااس كومطوم في قاتواس يران نمازوں کی قضاواجب ندہوگی اگر کوئی مخض بیہوش تھایا ایسامرض تھا کداشارہ ہے بھی نماز نبیں پڑھ سکتا تھا تو جونمازیں اس حالت میں نوت ہوئیں ہیں اوروہ چونی ہوئی نمازیں ایک دن رات کی نمازوں سے بڑھ کی ہیں تو ان کی تضاوا جب ندہوگی تضا کا عظم یہ ہے کہ جسمفت سے نمازنو ست ہوئی ہے ای صفت کے ساتھ اوا کی جائے لیکن عذراور ضرورت کی حالت میں بیتم بدل جاتا ہے جس مخص کی عالت اقامت من عادركعت والى قرض تضامونى بين و وسفر من ان كوجاد ركعتول عد تضاكر مركا .. اور اكر سفر من قضاموني بين تو ا قامت کی حالت علی ان کودورکعتول سے قضا کرے گا۔ فرض کی تضافرض ہےداجب کی داجب ادرسنت کی سنت تضا کے داسلے کوئی وقت معین نیس بلکہ تمن وقوں کے سواتمام عمراس کا وقت ہے اور وہ تمن وقت مدین سورج کے طلوع ہونے کے وقت اور زوال ہوتے وقت اورغروب ہوتے وقت ان اوقات على نماز جائز نہيں بح الرائق على لكھا ہے كمى خفس نے نماز بردهى بجر مرتد ہو كيا بجراى نماز كے وقت کے اندرمسلمان ہومیا تو اس تماز کا اعادہ کرے ریکانی مس لکھا ہے کی لڑے نے عشا کی نماز پڑھی پھرسومیا اوراس کواحسّام ہو گیا اور فجر كے طلوع ہونے سے بہلے ہوشيار ہو كمياتو عشا كو تضاكرے كالزكى كا تھم اس كے خلاف ہے بس أكر لزكى فجر كے طلوع ہونے سے پہلے حیف کے ماتھ بالغ ہوئی تو عشاکی قضااس پر واجب نہ ہوگی اس واسلے کہ جب واجب ہونے کی حالت میں حیض آجاتا ہے تو وجوب ساقط ہوجاتا ہے اور جب وجوب کے ساتھ حیض ہوتو بدرجہ اولی حیض مانع دجوب ہوگا اور آگرا بی عمر کے حساب سے بالغ ہوئی تو عشا کی نمازاں پرواجب ہو کی اوراز کا طلوع فجر سے پہلے ہوشیار نہ ہوا تو بعضوں نے کہا ہے کہ عشا کو تعنیا کرے گار بحیط سرتسی میں لکھا ہے اور میں مخارے بین آدی قاضی فان میں کھا ہے۔ اگر چھوٹی ہوئی نماوز ل کو جماعت سے قضا کرے تو اگر جمری نماز ول کو تضا کریا ہے تو امام کوجا ہے کہ نماز میں جرکرے اور اگر تنہا تعنا پر متا ہے تو جبراور خالفت میں اختیار ہے تمر جبرافعنل ہے جیسے وقت میں تنہا نماز یر متاتهاادر اگرا سند قرات براسن کی نمازین بن قر آسند بر مناواجب ہے۔

ادرامام کے داسطے بھی میں علم ہے مقبیر بیش لکھا ہے وقت کی نماز اور چھوٹی ہوئی نماز میں اور چند قضا نماز وں میں ترتیب واجب بریانی می لکھا ہے بہاں تک کدونت کی نماز تشا نماز کے اواکرنے سے پہلے جائز نبیں ریمیط سرحی میں لکھا ہے اس طرح قرض اوروتر مل ترتیب واجب ہے میشرح وقاریم لکھا ہے۔ اگر جمری نماز پڑھی اور اس کویا وقعا کدوتر نہیں پڑھے ہیں تو امام ابوطنیفہ ا جان کرچیور تا کمیرو مناوتریب بکر ہے تو تھنا کے ساتھ تو بیکر تا بھی ضروری ہے اور واضح وہ کدعذرجس سے نماز جس تا خیر ہو کتی ہے ایک کفار دشمنوں کا خوف سے می غزوة خدر فی آ تخضرت النظام ناخرى اور جنائى دائى نے يحدر جانے كاخوف كيا تو عدر بواضح موكدنداس بعدولا وت سے شروع موتا بالبداشرة المديد على كماكرا وها يجد كلا مواور فماز كاوقت جاتاب وحورت أشاره يرحدا

كنزديك وه نماز فاسد المهموكي - الرفعل نماز من كل فرض ياواجب نماز كا فوت بوناس كوياد آيا توتقل فاسرت بموتكم اس لئرك ترتیب کا وجوب فرضول می خلاف قیاس تابت مواب اس لئے غیر قرض کواس کے ساتھ تبیل لائے بیمیط سرحسی میں لکھا ہے فاوی عمّا بيه من لكها ب كرار كاجس وتت بالغ مواور دفت من نماز ردهي تووه صاحب ترتيب موجاتا ب جيسے عورت جس وقت بالغ موكى دور خون سی ویکھا تو ایک بار کے حیض سے صاحب عادت ہو جاتی ہے بیتا تار خانید می لکھا ہے لیکن نماز کے بعض الاال میں ہارے نزد کے باہم ترتب فرض تمیں میر پیط میں لکھاہے بہال تک کدا گر کوئی مخف شروع سے امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا پراس کے چیجے سو کیااس کوحدث ہو کیا اور امام آ مے بر ھ گیا مجر ہوشیار ہوایا مجر وصوکر کے نماز میں شریک ہواتو اس پر واجب ہے کہاؤل وہ ماز پڑ سے جوچھوٹ فی ہے چرامام کی متابعت کرے اور اگرامام کوتماز میں پایا ہیں اگر اوّل امام کی متابعت کی چرامام کے سلام پھیرنے مے بعد مملی نمازی تفنا کی تو ہمارے تنوں اماموں کے زو کی جائز ہاس طرح جددی نماز عی اگر آدموں کی کثر ت کی وجہ ہے مہلی رکعت امام کے ساتھ اواند کرسکا اور دوسری رکعت اواکی ہی ووسری رکعت میلی رکعت کے اواکر نے سے مملے اوا ہوئی مجرامام کے سلام مجير نے كے بعد بہلى دكعت قضا كى تو مادى زوك جائزے يائزے يائر حاوى كى فعل متر كورت ميں كھا بے تر تبيب بلم مجو لئے ساور ان چزوں سے جوجو لئے کے تھم میں ہیں ساقط ہو جاتی ہے مضمرات میں کھا ہے اگر وقت کی نماز اوا کرنے کے بعد کوئی ہوئی ہوئی نمازیادا فی توونت کی نماز جائز ہوگئے۔ بیفا وی قاضی خان میں لکھا ہاورا گر ظہر کی نماز اس کمان میں پر معی کدوضو ہاس کے بعد وضو کر کے عصر کی نماز پر می چرفا بر ہوا کہ ظہر کی نماز ب وضور می تھی تو صرف ظہر کی نماز کا اعاد و کرے اس لئے کدو وظہر کی نماز کے ق جس مجو لنے والے کے تھم میں ہے پر خلاف اس کے اگر عرف کے روز میں ظہر کی نماز وضو کے گمان سے پڑھی پھر وضو کر کے عصر کی نماز بیعی پھر ظاہر ہوا کہ ظہر کی نماز ہے وضو پڑھی تقی تو دونوں نمازوں کا اعادہ کرے اس لئے کے عمر کی نماز وہاں ظہر کی تالع ہے میط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی مخف نے ظہر کی نماز پڑھی اور اس کو یاد ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہوجائے گی مجرفری نماز قضا کی اورعصر کی نماز پڑھی اوراس کو یا دے کہ ججر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کی ظہر فاسد ہو جائے گی پھر جرکی نماز قضا کی اورعصر كى نماز بريمى اوراسكوظېرياد بوتوعمر جائز بوكى اس كئے كرمصر كاواكرتے وقت اس كمان بيس كوئى نمازاس كاو برقضائيس ب اور سیکان معتبر ہے سیمین میں لکھا ہے اور اگرظم میں شک ہوا کہ اس نے فیری نماز پر می ہے بانبیں پر می لیس جب فارغ ہواتو اس کو یقین ہوا کہ بچر کی نمازئیں پر می تواقل جرکی نماز پر مجرظہر کی نماز کا عادہ کرے میں میں المعاہباور جس محض کونماز کے اندریاد آیا کہ اس پر پھی نمازی نفشا ہیں فقید ابوجعفر رحمد اللہ سے معقول ہے کہ جمارے زویک اس کی نماز فاسمد ہوجائے کی لیکن یادآتے ہی نماز کوتو ز شدی یا کدور کفتیس پوری کرے اور بعداس کے فل پڑھ سکتا ہے خوا وو و تضایر انی جو یاتی میچیط میں تکھا ہے۔

اگر جمدی تمازیر سے والے واقیا کہ اس پر جمری نمازیاتی ہو اگر ایک عالت میں ہے کہ اگر اس نماز کو تعلیم کرے اور جمر کی نماز علی مشغول ہوتو جمد فوت ہوجائے گائیکن وقت ہیں فوت ہونے کا ہے تو امام ابوصنیفہ اور امام ابویوسٹ کے بزدی جمد کو تعلیم کرے اور جمری نماز پر سے پھرظہری فمازیر سے اور امام محمد کے نزویک جمو کو اقیل تمام کرلے اور اگر اسک حالت ہے کہ جمری فمازتین کرنے کے بعد ہی جمد مل جائے گاتو بالا جماع ہے کہ اقیل جمری فمازیر سے لے اور اگر اسک حالت ہے کہ اگر کی نمازتینا نماز میں مشغول ہوگاتو وقت جاتا رہے گاتا بالا جماع ہے کہ اقیل جمد کو تمام کرلے پھر جمری فریز تنصاکرے میں مراج ابو بات اس اگر کمان کیا کہ وقت می مشاو جمری کو تا بالا جماع ہے کہ وقیل جمد کو تمام کرلے پھر جمری فریز سے الجبی اور ا

عى لكما بوقت كي تني من ترتيب ساقط موجاتى بريميا مرحى من لكما سادرا كر تنك وقت من بحى قضا نماز كومقدم كري تو نماز جائز ہوگی تمر تنہگار ہوگا بینہرالغائق بین کلماہے۔وقت کی تھی اس کو کہتے ہیں کدوقت اس قدر باتی نہ ہوکہ جس میں اس وقت کی نماز کی تضایم مشنول مونگااور پر فرکی نماز پر موس کا تو قعدویم بقدرتشد بنتے سے پہلے سوری نکل آئے کا تو فرکی نماز وقت میں براھ لے اورعظا کی نمازسورج کے بلند ہونے کے بعد برا معے سیمین میں اکھا ہے اور اگر وقت اتنا ہوک وقت کی نماز اور قضا کو افغل طور پرنہیں پر دسکتاتو بھی تر تیب کی رعایت کرے مثلا اتناوقت ہوک وقت کی نماز اور قضا کو افضل طور پرتیس پر دسکتا تو بھی تر تیب کی رعایت كرے مثلا اتناوات موكدا كر قضاية معية وقت كى نماز تخفيف كے ساتھ اور قر أنت اور تمام اركان ميں كى كے ساتھ ادا موكى تو ترتيب مروری ہے اور صرف ای قدر پراکتفا کرے جس سے نماز جائز ہوجائے بیتر تاثی میں لکھا ہے اور وقت کی تھی کا اعتبار نماز شروع كرتے وقت ہے ہى اگر كى كودقت كى نماز شروع كرنے كے وقت قضانما زيادهى اوراس نے قر أت اتن كمى يوسى كدوقت علب بوكيا تو اس کی نماز جائز ند ہوگی لیکن اگر اس کوتو ژکر پھرشروع کرے تو جائز ہوگی اور اگر نماز شروع کرتے وقت قضا نماز زیادہ نہ تھی پھر قر اُت میں تعلویل کی مجروفت تک ہونے پر اس کو تضا نمازیا و آگئی تو و ونما زجائز ہوگی اور اس نماز کا قطع کرنا اس پر لازم نہیں ہیمین عن تکھا ب حقیقت میں وقت تک ہونے کا اعتبار ہے نماز پڑھے والے کے کمان کا اعتبار نبیس میہ بحرالرائق میں تکھا ہے ہی اگر کسی پر عشاكى نماز تعناشى اوراس كوكمان مدموا كرنجر كاولت تفك موكيا باوراس في فجركى نمازيزه لى مجرظا برموا كرفجر كاوقت مهت باتى ہے تو وہ فجر کی نماز باطل ہوجائے گی اس کے بعد خور کرے کدا گروقت دونوں نماز دن کے لائق ہے تو دونوں نمازیں پڑھے درنہ فجر کی نماز کا اعاد و کرے اور اس کے بعد پھرغور کرے کہ وقت کس قدر باتی ہے اگر نجر کے وقت میں پھروسوت ہے تو یہ نماز بھی باطل ہوگئ اورای طرح آخروقت تک کے جائے اور اگرعشائی تماز پڑھ لی اور تجرکا اعادہ ند کیا اور تعدہ میں اس مقدار تشہد منے سے سلے سورج طلوع مو كياتو بخرى نماز يح موكى يتبين بين الكهاب اسطرح الرظهرك أخري بجرى نمازى قضايا وآئى اوراس كوكمان بدب كدوقت میں دونوں نمازوں کی مخیائش نہیں پھرظمری نماز پڑھ لی اوراس کے بعد بھی کچھ ظبر کا دفت یاتی تھا پھرغور کرے اگر باتی دفت میں متجائش ہے کہ فجر اورظبر دونوں پڑھ سکتا ہے تو ظہری جونماز پڑھ چکا ہے وہ فاسد ہوگئ اس کو چاہیے کہ اوّل فجر کی نماز پڑھے پھرظبر کا اعادہ کرے اور میں تھے ہاس صورت میں کہ اگروقت اس قدر باقی ہوکہ جرکی نماز بر حکرظہری ایک رکعت بر حالاً ہے بیتا تارو فائد میں جند الے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سے زیادہ موں اور وقت میں صرف اس قدر مخبائش ہے کہ اس وقت کے غرض کے ساتھ چھوٹی ہوئی نمازوں میں ہے بعض پڑھ سکتا ہے سب نہیں پڑھ سکتا تو جب تک بعض نمازوں کونہ پڑھ لے وقت کی نماز مائزنہ ہوگی ہیں اگر جمر کے وقت میں یادآیا کہ عشااوروٹر کی نماز جموٹ کئ تھی اور وقت صرف یا بچ رکعتوں کا باتی ہے تو اہام ابوطنیقہ ي قول كربهو جب ول وركى تضاير مع يعرفجر كى نماز يوسع بعرسورة ك طلوع بون كے بعد عشاكى تضاير معاور الرعمر ك وقت میں یاوآیا کہاس نے جر اورظمری نمازنبیں بریمی اوروقت میں آٹھ رکھتوں سے زیاد و کی جنائش نبیں تو اس کو جا ہے کہ اوّل ظمری تعدا كرے پر عمرى برج اوراكروفت مى چوركعتوں ئاده كى كنجائش ند بوتواس كومائے كداؤل بحركى تماز برج بحرعمركى نماز یر سے پر ظہری نماز تعنا کرے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے عمر کے وقت میں ایام ابو صنیفہ اور ایام ابو یوسٹ کے زویک آخروالت كا التباري يمين من كعاب اورش الاتمد مرحى في مسوط من ذكر كياب كدا كرظيراور عمرى نمازكا اداكرنا سوري كم تغير مون ے بہلے ممکن ہوتو تر تیب کی رعامت واجب ہے اور اگر دونو ل نمازی سورج کے خروب سے بہلے ادائیں ہوسکتیں تو اول عصر کی نماز کا ادا کرنا واجب باورا گرظهری نماز تغیر مس بیلے ادائیں ہو عتی اور عصری ساری نمازیاتھوڑی سوری متغیر ہونے کے بعد ہوجائے گی۔

نو ترتیب کی دعایت واجب ہے مرحس این زیاد کے قول تے ہموجب اول معمر کی نماز پڑھے اس لئے کہ موری کے متغیر ہوئے کے بعدان كرزويك عمركا وقت فين ربتايه نهايين لكعاب ادراكر وقت متب مرف اس قدر باقى بجس من ظهرك مخبائش نيس تو ترتیب بالا جماع ساقط بوجائے کی تیمین میں مکھا ہے اور اگر عصر کی نماز اوّل وقت میں شروع کی اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ اس برظهر کی نماز باتی ہاورعسر کی نماز اتن دیر میں پڑھی کے وقت رات کا دخل ہو گیا پھر یا دآیا کہ اس پرظہر باتی ہے تو اس کو جا ہے کہ اپنی نماز اس طرح پڑھتار ہے یہ جو ہرہ العیر و میں الکھا ہے اور وقت کے تھے ہوجانے سے جوئز تیب ساقط ہوجاتی ہے وہ اسم تول کے ہموجب وقت کے نکلنے کے بعد پھرنیں لوئتی بہاں تک کداگر وقت کی نماز کے پڑھنے کے درمیان میں وقت خارج ہو گیا تو اسح قول کے بموجب وه نماز فاسدند وى اوراسى قول كربموجب وه نماز ادا بوكى ندقفها بيزامدى ش اكساب اور بمولنے كى مورت من جبتك مجولا مواب تب تك ترتيب كالحكم ظا برئيس موتا اور جب قضا نماز ياواتى بيتوتر تيب الازم موجاتى بيرتا تارخانيي خلام يفقل کیا ہے جب تھا نمازیں بہت می ہوجایں تب تر تیب ساقط ہوجاتی ہے بیٹی ہے بیمیط سرحسی میں لکھا سے اور بہت ہوجانے کی حدید کہ مچھٹی نماز کا وفت کا نکل کر چھ نمازیں جمع ہو جا تیں اور امام محد سے میٹول ہے کہ چھٹی نماز کا وفت واخل ہوجائے بہلاقول سیح ہے یہ ہار میں لکھا ہے معتبریہ ہے کہ قضائماز کے بعد چوونت درمیان میں آجا کمیں اور اگر چہ بعد ان کے نمازیں اپنے وقت میں اوا کرتا ہو اور بعضول نے بیکہا ہے کہ چیدنمازیں جمع ہوجا تمیں اگر چدمتفرق ہوں اور فائد واس اختلاف کا اس صورت میں مگا ہر ہوتا کہ اگر تین نمازیں چیونیں مثلا ایک دن کی ظہر ایک دن کے عصر ایک ون کی مغرب اور بیمعلوم نبیس کدان میں کوئی مہلی ہے تو پہلے تول کے بموجب رجيسا قط موجائ كى ال واسطى كرقضا نمازوں كے درميان على مهت سے وقت آ كے اور دوسرے قول كے بموجب رتيب ما قطنبیں ہوگی اس واسطے کہ اس قول میں چونمازیں تضاجع ہونامعتبر ہے تو اب اس کو چاہیے کہ سات نمازیں پڑھے اول ظہر پڑھے پرعمر برا سے برظہر برا سے برمغرب برا سے برظمر برا سے برعمر برا سے برظمر برا سے بہلاقول اس بہتمین علی مکھا ہاورای عن آسانی زیادہ ہے دوسرا تول ابو بحر تول ابو بحر محد بن الفصل نے اختیار کیا ہے اور اس میں احتیاط زیادہ ہے بیر قباوی قاضی خان میں كلها إورببت عنازون كم محموي عن برطرح اداش تبيب ماقط موجاتى باس طرح تضايل بمي ترتيب ماقط موجاتى ہے مثلاتمی کی مہید مرکی نمازیں چھوٹ کئیں اور اس نے اس طرح قضا کیں اوّل تمیں نمازیں فجر کی پڑھ لیں پھرتمیں نمازی ظہر کی پڑھ لیں تو سی ہوگا یہ محید مزمنی میں لکھا ہے جب بہت ی نمازوں کے جمویے ہے تر تیب ساتط ہوگی پھراس میں ہے کچھ نمازیں تضایز ھ لیں اور باتی نمازیں چھ سے کم رو کئیں تو اصح تول کے ہمو جب ترتیب نہیں عود کرتی بیطلامہ میں لکھا ہے۔ شخ امام زام ابو حفص کبیر نے کہا ہے کہ ای پرفتوی ہے میرچید میں تکھاہے بہاں تک کہ اگر ایک مہینہ کی نمازیں چھوٹیں مجران مب کو تفعا کیا تکر ایک نمازیاتی روم کی اور باوجوداس کے باد ہونے کے وقت کی تماز پڑھی تو جائز ہے بدی طامزتنی میں اکھا ہے جموثی ہوئی نمازیں دوستم کی بی ایک پرانی دومرى نى -نى قضانمازول سے بالا تفاق تر تبيب ساقط موجاتى ہے يرانى قضانمازون ميں مشائخ كاا ختلاف ہے مثلاً كمي تفس ميد بجر کی تمازیں چھوٹیں چرایک مدت تک اس نے تماز پڑھی اور ان تمازوں کو تضافہ کیا اس کے بعد بجر ایک تماز چھوٹی اس کے بعد باوجوداس فی قضا کے یاد ہونے کے اس نے ووسری نماز برجی تو بعض فقہا کے فزد کیے بیدوسری نماز جائزت ہوگی اور بعض کے فزد یک جائز ہوجائے گی اور ای پرفتوی ہے بیکانی میں لکھا ہے۔ اگر تضافمازیاد آجائے اور اس وقت باوجود بیک قضافماز پڑھنے پرقدرت، کھتا ہے اور نہ بڑھے تو اصل میں مذکور ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہاس لئے کہ جس ونت تضانمازیا وا تی وی اس کا وقت ہے۔ اور تاخیر تمازی این وقت سے بالا تفاق مروہ ہے بیچیط میں لکھا ہے اصل میں ندکور ہے کے می مخص نے عصر کی نماز پڑھی اور

اس کو یادتھا کے ظہر کی نماز نہیں برجی ہے تو وہ فاسد ہوگی لیکن آخروفت میں برجی ہوگی تو فاسد نہ ہوگی امام ابوطنیف اور امام ابو بوسف کے نزد کیاس کی فرمنیت فاسد ہوتی ہےاصل تماز تبیں باطل ہوتی اور امام محمد کے نزو کیاصل نماز بھی باطل ہوجاتی ہے اور بیستلەشہور ہے بھرامام ابوصنیفہ کے نزویک فرضیت بفسا دموقوف فاسد ہوتی ہے یعنی اگر کسی نے ظہر کی نماز تضا ہونے کے بعد جھ نمازیں بااس ے زیادہ اور پڑھیں اور ظہر کی تضانہ پڑھی تو اب و عصر کی نماز جائز ہوجائے گی اور اس کا اعادہ و اجب شہو گا اور صاحبین کے نزویک قطعاً قاسد موجاتی ہے کسی حالت میں جائز نہیں ہوتی اور اصل اس مسئلہ میں بیہ کدا مام ابو حقیقة کے زویک قضا اور وقت کی نماز میں ترتیب کی رعایت جس طرح کے بہت ی نمازوں کے چھوٹے سے ساتط ہوجاتی ہاس طرح بہت ی ادانمازوں کے جمع ہونے سے بھی ساقط ہوجاتی ہے بیمیط میں لکھا ہے کہ کی مخص کی ایک نماز قاسد ہوگی اورو و بھول گیا کہ کوئی نماز تھی اور کمان غالب بھی کسی نمازیر نہیں ہوتا تو ہمار ہے نزویک ایک دن رات کی نماز دِن کا اعادہ کرے بیٹلمیر یہ بی*ں لکھا ہے فتیدا بواللیٹ نے کہا ہے کہ* ہم ای کوا نقتیار کر تے ہیں میتا تار خانیہ میں بنائج سے نقل کیا ہے اس طرح اگر دونمازیں دودن کی قضا ہو کمیں اور اب یا دنہیں کوئی نمازیں تعیمی تو ووتوں ون کی نماز کا اعاد و کر بیگا اور مطے براالتیاس اگر تین نمازی تین ون کی پاپاچی نمازی پاچی دن کی اس طرح بمول میا توجمی مین عم إورائيدون كى ظهراوردوسردون كى عصر قضا موئى اوربديا ونيس كدكونى اوّل قضا موكى تقى تو عمان غالب يكى كواوّل مقرر كر ب اور الركم كل طرف كو كمان غالب نه جوتو امام الوحنيغة كرد يك دونو ل كوقضاية ها اورجس كواة ل يزها ب اس كوده بار و يجر ر معاس لے کہ بطریق احتیاط ترتیب کی رعایت ہو یکتی ہادراحتیاط عبادات میں واجب ہادرامام محر اورامام ابو بوسٹ کے نزدیک جب کمان غالب سے کسی ایک کواؤل مقرر کرنے سے عابز ہے تو تر تیب اس سے ساقط ہوجائے کی ہی دوبارہ اداکر نالازم نہ ہوگا بیمیداسر حسی میں اکسا ہے۔ ہیں اگراؤل ظبری نماز برجی پر عصری نماز برجمی چرظبری نماز برجی تو اضل ہاور اگراؤل عمری نماز راحی پر طرقر کی براحی پر عمر کی براحی او بھی جائز ہے۔ عمر کی نماز پر سے والے کواکر یہ یادا یا کہ ایک جدواس سے چھوٹ کیا ہے اور یہ ماونیں کہ وہ ظہر کی نماز میں سے چھوٹا ہے یا عصر کی نماز جو پڑھ رہا ہاں میں سے چھوٹا ہے تو ا کیے طرف کمان غالب کرے اگر کمی طرف ممان عالب ند ہوتو عصری نماز کو بورا کر کے اس احتال کے سب سے کہ تناید وہ مجدہ ای عصرے چھوٹا ہوا یک محدہ اور کر لے پھر ظهر کی نماز کا اعاده کرے مجموع مرکی نمازود باره پر جے اور اگر اعاده نه کرے تو سی محرج نہیں بیمیط میں لکھا ہے۔

سائل متفرقہ ہتمیہ میں تھا ہے کہ میرے والد ہے کی نے پوچھا کہ کی شخص نے معرکی نماز شروع کی پھر نماز کے درمیان میں سورج خروب ہوگیا پھراس عمر میں کی شخص نے اس کا اقد اکیا تو یہ افد اس بھی ہوگیا نہیں تو اس نے جواب دیا کہ اگر امام تیم اور مقتدی سافر نہیں ہوجائے ااوراس کی پھر نمازیں شافعی نہ ہب میں مقتدی سافر نہیں ہوجائے ااوراس کی پھر نمازیں شافعی نہ ہب کہ موافق پڑھے نے ذانہ میں تعلیم دی تھیں پھر نئی ہونے کے ذمانہ میں اس نے قضا کرنے کا اداوہ کیا تو ان کو امام ابوصنے تھے کہ نہ ہب کے مدہب کے موافق پڑھے یہ فاصہ میں تکھا ہے کوئی محفی تیم صرف پڑھ نی تک اور و ترکی ایک رکھت جائز جمتا ہاس کے بعد تیم کو کہ میں ان تک اور و ترکی تین رکھتیں جائز بھوٹ کی تو جو نماز اس نے بوجی موافق پر جے میں ان کا اعادہ شرے اور اگر اس طرح کی نماز میں اس طرح کی نماز میں اس طرح کی تاریک کی ایک نماز جو کی ایک اور اور کی تاریک کو میں ان کا اعادہ کرے بیا ان کا اعادہ کرے بیا تو جس قد دوتر کی نماز میں اس طرح بی ان کی اور اور اگر اس کو بی تو جس قد دوتر کی نماز میں ان کا اعادہ کرے بیا تو جود یک اس کو وقضا نماز یاد تھی تو اس کو تضا نہ کیا اور نماز روزہ کی تو اس کو تضا نہ کیا اور میں کہ تو جود کی ایک کو کی تر بی کا فرداد الحرب بھی مسلمان ہوا اور اس کو اور ان کو تھا نماز روزہ کا بھی نہ معلم موانی موانی موانی موانی اس کی کو تو اس کو تصافی کو کی تو بی کا مورد اور اسلمام جی دائل ہوا یا مرکیا تو اس پر نماز روزہ کی جو جب

قیاس واستخسان کے پیچے قضامیں اور بعد مرنے کے اس برعذ اب یھی نہیں ہوگا اور اگر دار لاسلام میں مسلمان ہوااور شریعت نے احکام معلوم نہوے تو اس پر بھکم استحسان کے قضالا زم ہوگی میفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور اگر پہلے تخص کو دار الحرب میں کسی نے احکام چنجادیے تو تضالانم ہوگی اورحسن نے اہام ابوحنیف سے بیدوایت کیا ہے کہ اس کودومردوں نے یا ایک مرداوردوعورتوں نے خرنبیں دی ہے تو قضالازم نہ ہوگی ر محیط سرحتی میں لکھا ہے عما بید میں ابونصرہ سے بیدوایت کی ہے کدا کر سی محض ہے کوئی تماز قضانہیں ہوئی اورو دلطورا حتیاط کے اپنی عمر کی تمازیں قضا کرتا ہے تو وہ اگرا پی پہلی نمازوں میں فقصان یا کراہت کی وجہ سے قضا کرتا ہے تو بہتر ہے اورا گراس واسطنبیس کرتا تو قضان کرے اور سی سے کہ جائز ہے مگر فجر اور عمر کی نماز کے بعد ندیز سے اور سلف میں ہے بہت او گوں نے شہد فساوی وجہ سے بیا کیا ہے مضمرات میں لکھا ہے اور ووقف سب رکعتوں میں الجمد سور و کے ساتھ بڑھے یظہیر یہ می لکھا ہے اور قناویٰ میں ہے کہ کوئی مخص نمازوں کو قضا کرتا ہے تو وہ وتر کو بھی قضا کرے اور اگراس بات کا یعین نہ ہو کہ اس پر کوئی وتر کی نمازیا تی ے یا یاتی مبیل تو وہ تمن رکعت میں تنوت بڑھے پھر بفدر تشہد قعد و کرے بھرایک رکعت اور بڑھ لے بس اگر ورتر باقی ہے تو ادا ہوگی اور اگر باتی شقی تونفل کی جار رکعتیں ہو کئیں اور نفل کی نماز می تنوت بڑھنے ہے کوئی نقصان کی ہے اور جمت میں ہے کہ قضا نمازیں بڑھنا نفل برصفے سے اولی ہے نیکن مشہور سفیں اور جاشت کی تماز اور صلوق الشیخ اور وہ نمازیں جن میں حدیثوں میں خاص خاص سورتیں اور خاص خاص و کرمروی ہیں ان کوفل کی نیت ہے پڑھے اور اس کے سوائے سب نمازی تضا کی نیت ہے بڑھے ریم فسمرات میں لکھا ے تفانمازی مجدی نر بر سے اپنے گر بڑھے بدوجیز کروری میں اکھا ہاور اگر باپ نے اپنے جئے کو مکم کیا کہ میری طرف سے کے دنوں کی نمازیں اور روزے قضا کرتو ہمارے مزدیک جائز نہیں کی بیتا تا رخانیہ میں لکھا ہے اگر کو کی شخص مرا اور اس پر بہت ہے نمازیں تضامیں اوراس نے اپنی نمازوں کا کفار ودیے کی وهیت کی تو اس کوتہائی مال سے ہرنماز کے واسطے نصف عظم صاح عمیو ساور بروتر کے واسلے بھی نصف صاع اور برروزے کے واسطے نصف صاع دے اور اگر اس نے یکوٹر کانبیں چھوڑ اتو اس کے وارث نصف صاع تہوں قرض لیں اور کسی مسکین کودیں مجروہ مسکین اس کے بعض وارثوں کو صدقہ دیدیے مجراس مسکین کودیں اور ایسے ہی سب کفارہ پورا کرلیں بیخلامہ میں مکھا ہےاور فرآوی مجت میں ہے کہ اس نے اپنے وارثوں کے لئے وصیت نہیں کی اور بعضے وارثوں نے اپنی طرف ے احسان کرنا جا باتو جائز ہے اور ہرنماز سے نصف صاع عمیوں وے اور تصف صاع کے ترعی وومن ہوتے ہیں اور اگر سب عمیوں ایک بی فقیر کو دیدے تو جائز ہے برخلاف اس کے تھم اور ظہار اور روز ہے کے کفار وہیں یہ جائز نہیں اور اگریا ہے نماز دی ہے نومن ایک فقیر کود ہے اور ایک من ایک فقیر کودیے تو فقیہ نے بیا فقیار کیا ہے کہ جارنمازوں سے جائز ہوگایا نچویں نمازے جائز ندہوگا يتميد مي ب كرحسن بن على رضى الله عنهما ي محض في يوجها كدمرض الموت مي كمي فخف كوابي نماز كي طرف بصدق ويناجائز ہے آپ نے قرمایا جائز میں اور جمیر دہری اور امام ابو بوسٹ بن محد سے سوال کیا کہ بہت ضعیف بوڑ سے پرائی زند کی میں نمازوں کا صدق ويناواجب بي جيك كروز وكاصدق ويناواجب بيتوافعول في كرائيس بينا تارخانييس لكما بفاوي الل سرقد س بك مسي تخف نے یا بي تمازي براهيں پر ماس كومعلوم بواكدان ش اے كسى ايك تماز جى بيكى دوركعتوں مي قرأت نيس كى إدارية معلوم ہوا کہ وہ کوئی نماز تھی تو احقیا طافیر اورمغرب کا اعادہ کر لے اور اگرید بادا یا کہ صرف ایک رکعت میں قر آت چھوڑی ہے اوروہ نمازمعلوم نبین تو فجراوروتر کا اعاده کرے اوراگریدیا د جواکر ورکعتوں میں قرات چیوٹی ہے تو فجر اور مغرب اوروتر کا اعاده کرلے اور اگریه یا د جوا که جار رکعتوں میں قر اُت چھوٹی ہے تو ظہراورعصراو رعشا کا اعادہ کرے اور وتر اور فجر اور مغرب کا اعادہ نہ کرے یہ محیط

میں لکھا ہے۔ جو تفس محدا نمازیں ترک کرتا ہوتو اس کوئل نہ کریں بیکا ٹی کے باب تضاء الفوایت میں لکھا ہے۔ بار کو (کی بارب

سجدہ سہوکے بیان میں

سجده موواجب بيدين ش الكماي مي سح بي معلى بديد مدارين الكماي - بحده مرواس ونت واجب بكدونت من اس كى متجائش ہوپس اگر کسی مخص پرمنے کی نماز سبو کا تجدہ قااور اس نے ابھی تجدہ نہیں کیااور پہلے سلام کے بعد سورج طلوع ہو گیا تو سجدہ سہو اس سے ساقط ہو کمیا اوراس طرح اگر کوئی مخفی عصر کے بعد قضارہ حتا تھا اور اس ش مہو ہوا اور بحدہ کرنے سے پہلے آ فاب مرخ ہو گیا عجده سموساقط ہو کیا اور جن چیزوں سے نماز کے بعد اور نماز کا بنا کر نامنع ہوجا تاہے وہ چیزیں اگر سلام کے بعد واقع ہوں تو مجدوسہو ساقط ہوجاتا ہے مید بر الرائق میں لکھا ہے اور قدید میں ہے کہ اگر کسی فرض نماز میں ہو ہواا دراس بنقل کی بنا کر لے تو تجد و مہور کرے بد شہرالغائق مں لکھاہے بعدہ میوکاموقع بعدسلام کے ہے خواہ وہ مہوآنماز زیادتی کی وجہ ہے ہویا کمی کی اور اگر سلام ہے مہلے بحدہ کر نے قو ہار دن و مک جائز ہے اصول کی روایت میں ہے اور دوسلام چھیرے میں سیجے ہے یہ ہدایہ بین لکھا ہے اور نھیک یہ ہے کہ ایک سلام مجيرے جمهوركا قول يبى إوراصل ميں اى كى طرف اشار وكيا ہے بيكافى ش كھا ہے اوردائى طرف ملام كيميرے بيذابدى ش لكعا ے اور طریقہ اس کا بیہ ہے کہ پہلے سلام کے بعد اللہ اکبر کے اور مجدہ کو جھک جائے اور سجد وہس سیجے پڑھے پھر دوسرا مجد واس طرح كرے بحردوبار وتشهدي سے بحرسلام بيميرے ميعيط ش لكما باوروروداوروعاسيوك تعده ش ير سے يمي سي سے اور بعضوں نے كہا ہے پہلے قعدہ میں پڑھ لے بیٹیین میں لکھا ہے اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ دونوں قعدوں میں پڑھے بیزناوی قاضی خان میں لکھا ہے مہو کا تھم فرض اور تقل میں برابر ہے میرمیط میں لکھا ہے قاوی میں ہے کہ مہو کے دونوں تجدوں کے بعد قعد و کرنا نماز کارکن نیس ہے اوراس تعده کا علم موے مجدول کے بعداس کے واسطے ہوا ہے کہ تماز کا ختم تعدہ پر ہوااگر کسی نے وہ قعدہ چھوڑ دیا اور کھڑا ہو گیا اور چل دیاتو نمازاس کی فاسدنہ ہوگی حلوائی نے میں کہاہے سیسراج الوہاج میں میں کھاہے دلوائحیہ میں ہے کہ اصل بیہے کہ نماز میں جوافعال جموت جاتے ہیں وہ تین اقسام ہیں فرض اور سنت اور واجب ہیں اگر فرض جمونا ہے اور نضا میں اس کاعوض ممکن ہے تو قضا کرلے اور ورنة تماز فاسد موجائے كى اور اكر تعل سنت جمو تا بتو تماز فاسد نه موكى اس كئے كه تماز كا تيام اركان تماز سے ب اور و واوا مو مي اور اس پر تجدہ سہ کا جرنبیں کیا جاتا اور واجب مجھوٹا ہے تو اگر بھولے سے مجھوٹا ہے تو تجدہ سہو کا جرکیا جائے گا اور اگر جان کرچھوڑ اسے تو تجده ميونيل بيتا تارخانيش لكهاب بس بهت بزي جماعت كاظام كلام يمي ب كداكرجان كرجيور يو تحده ميوواجب نبيل بوتا بلك اس نقعان کاعوض کرنے کے لئے نماز کا اعادہ واجب ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔اور تجدہ میواتی چیزوں سے واجب ہوتا ہے واجب کے چھوڑنے سے باواجب میں تا خیر کرنے سے یا فرض میں تا خیر کرنے سے یا فرض مقدم دینے سے یا فرض کو دوبارہ کرنے ے یا واجب کوبدل ویے سے مثلا آ ہت پڑھنے کی نمازوں ٹی جبر کردے اور در حقیقت و جوب سجدہ سہو کا ان سب صورتوں میں مجمی ترک داجب بن سے ہے میکانی میں لکھا ہے اعوذ اور بسم اللہ اور سبحا تک اللہم اور جھکتے اور اٹھنے کی تکبریں جھوڑنے سے جدو مہو واجب نہیں ہوتالیکن عید کی نماز کی دوسری رکعت میں رکوع کے کہیرچیوڑنے سے بحد و بود اجب ہوتا ہے عیدین کی نماز میں یا اور تمازوں میں رفع یدین سے چھوڑتے سے بجدہ سہوواجب نہیں ہوتا اگر بھول کراؤل یا تیں طرف کوسلام پھیر دیا تو سجدہ واجب نہیں ل ركوع آئخ كونكدا جديجيرات عيدين كم ماتع في جاوركها كياكماى طرح وترك كبيردكون باديض علاء تان دونول أول كفعيف كهليما موتا آگر بھول کرتومہ چھوڑ دیا اور رکوع سے تجدویس چلا گیا تو فقاوی قاضی خان یس بے کدامام ابوطنیفا اور امام محر کے نزو کے بعد وسیو

واجب بوگار فتح القدير عمى لكها ب\_

نماز کے داجب کی چند منتم بیں اور مجمله ان کے الحمد اور سورة کی قرائت ہے اگر پہلی دولوں رکعتوں میں یا ایک میں الحمد پھوز دى تو تجده سيدوا جب بوگااور آكر بهت ى الجمد برزه لى اورتعوزى ى بيول ميا تو مجده واجب نبين لبوگااورتعوزى ي برحى بهت ى باتى ربى تو تجده مهووا جسب موكا خواوامام موخواه تنها نماز برحتا موريفاوي قاضي خان مين لكما باوراكر اخيرى دونون ركعتون مي الحمد چوزى تو اگرفرض نماز يراهتا بياتو سجده مهو واجب نه جوكا اورا گرافل يا وتر يراهتا بياتو واجب بوكايد بحرافرائق بين لكها بياتر بيل دونوں رکعتوں میں الحد مرر پڑھے تو مجدہ مہوواجب ہوگا برخلاف اس کے اگر سورۃ کے بعددوبار والحمد پڑھے یاا خبر کی دورکعتوں میں الحمدود بار و برا هے تو سجد و مهووا جب شه و کا تيجيين ميں لکھا ہے۔ اگر بہلى مرتبہ پورى الحمد برجى تقى محرا يك حرف باتى رو كيا تھا يا جہت ي الحمد پڑھ لی تھوڑی تی باقی رو گئی تھی اور پھراس رکھت میں بھول کردو بار والحمد پڑھی تو وہ بمز لدومرتبہ پڑھنے کے ہے بظہیر بیس لکھا ہے اگرفتا الحمد پڑھی اور سورۃ چھوڑ وی تو اس پر بجدہ مہووا جب ہوگا اس طرح اگر الحمد کے ساتھ ایک چھوٹی آیت بڑھی تو بجدہ سہوواجب ہوگا سیمین میں لکھاہے۔ اگر الحمد کے ساتھ ووا یتین پڑھیں پھر بھول کررکوع میں چلا کیا اور رکوع میں یا وآیا تو مجر قیام کا اعادہ کرے اور تین ہے تین بوری کرے اور چر تبدہ سروا جب ہوگا بیفریر بیش لکھاہے۔ اگر الحدسورہ کے بعد بر بھی تو تجدہ سہوداجب ہوگاتیمین می لکھا ہے۔ اگر اخیر کی دونوں رکھتوں می الحمد اور سورة برعی تو بجد و سجدوا جب ند ہوگا میں اصح ہے۔ اگر رکوع میں یا بجد و یا تشهد می قرائت کی تو سجده سهدوا جنب بوگایتهم اس وقت میں ہے کہ اوّل قرائت پڑھے پھرتشہد پڑھے اور اگر اوّل تشہد پڑھا اور پھر قرأت براهي تو مجدومهو واجب عنه بوكاب مجيط سرحسي على تكها ب\_اور الحردوس بروكانه على الحمدة برهي تو ظامر الروايت ك مبوجب تجدومبوواجب ندہوگا بيسراج الوہاج من فآوي سے فقل كيا ہے۔اورا كردوسرے دوگاند من يجمة رآن نديز حااور بيني بحي نه ر بھی تو امام ابوضیفتہ سے میروایت ہے کدا گرعمد ابیا کیا تو برا کیااور بھول کر کیا تو اس پر بجدہ مجودا جب ہوگااور امام ابو بوسف اور امام ابوصنیقہ سے دوسری روایت بیہ ہے کہ اگر عمرا کیاتو بھی کھے ترج نہیں اور اگر بھولے سے کیاتو بھی بحدہ مرد واجب نہیں اور اس روایت پر اعماد ج بین اوی قاضی خان میں اکھا ہے اگر پہلی رکعت یا دوسری رکعت میں الحمد بعول کیا اور تعور ی سور قریر سے سے بعد یاد آیا توسورة كوچيوزد مادرالحمدير هي ملرسورة يرشصاورفتيدايوالليث في كباب كداكرسورة كاليك حرف بهي يزح چكاتما تواس برجيده مهو واجب بوگا اور اس طرح اگر بوری سورة يوسف كے بعد يا ركوع من يا ركوع سے سرا شانے كے بعد آيا تو الحمد يوسف بحرسور وكا اعاد ، كرے بيرسيوكا بحده كرے اور خلاصة بي ب كراكر بغير سورة برا معروع كرديا توركوع سے مرافقاد سے اور سورة برا مع اور دوبارہ ركوع کرے اور تجدہ مہواس پر واجب ہوگا میں سی ہے سینا تار خائیہ میں لکھا ہے اگر مہلی رکعت میں ایک سورة بڑھی اور دوسری رکعت میں اس سے سلے سورة برجی تو سجدہ سمووا جب ند ہوگا برمحیط میں اکھا ہولوالجیہ میں ہے کہ اگر نماز میں سجدہ کی آ بت برجی اوراس وقت سجدہ تلاوت کا کرتا مجول جائے پاراس کویاد آئے اور کورہ الاوت کا کرے تو مجدہ مجوواجب بوگاس لئے کہ بحدہ حلاوت کو آیت مجدہ ساتھ ملاء واجب ہے اور وہ اس سے ترک ہوا اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس پر بجدہ سمبو واجب نہیں اور پہلا تول اس ہے بیاتا ر غانیہ علی لکھا ہے ا منین اقول می بیب کی گرایک آیت بھی چیوز گیا تو مجدو مہدواجب ہوگاچنا نچے بحرالرائق وغیرہ میں مجتبی فتح القدیرے نقل ہے بلکے اگرائحمدے اوّل بسم الله برسنا بمولالو بمي تجده موداجب وكالفق ١١ ع ١٠جب نهوكاأقول ياخرتشد على موكادون فرقيام من بوياا س اعمادے بنابرا کلدوای رکعت شرقر استفرش باور بعش منافرین نے سب ش الحمدواجب رکمی اور میل تواہب واللہ تعالی اعلم ا

اگر تمازيس ايك مورة يزين كاراده كياادر بعول كردومرى مورة يزمدى تواس پر بجده مهودا جب نيس بيفادي قامني طان بس كلعاب اور مخملہ ان کے میلی دومری رکعتوں میں قر اُت کامعین محرنا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور مجملہ ان سکتر تبیب کی رعایت ان فعلوں یں ہے جو ترر ہوتے ہیں اگر کسی رکعت میں ایک مجدہ جھوز دیا اور آخر نماز میں یاد آیا تو وہ مجدہ کر لے اور مہو کا مجدہ بھی کرے اس لئے کداس بجدویس تر تیب چھوٹ می اوراس سے مملے جتنے ارکان اواکر چکاہے ان کا اعادہ اب واجب تبیس اگرکسی نے قر اُت سے مملے رکوع کرلیا تو سجدہ مہولا زم ہوگا اور اس رکوع کا اعتبار نہیں ہے قر اُت کے بعد اس کا اعادہ فرض ہے یہ بحر الرائق میں لکھا ہے اور مجملہ ان ك تعديل اركان بي يي ركوع اور حده اطمينان بي كرنا اوراس كي محوث سي حدوم واجب موق من اختلاف باس لي كه اس کے واجب یاسنت ہوئے میں اختلاف ہے اور تعمیک ند ہب سے کہ واجب ہے اور اگر بھول کراس کو چھوڑ وے تو سجر وسموواجب ہوگا بدائع میں ای کوچھے بتایا ہے رہ برائق میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے پہلاقعدہ ہے ہیں اگر اس کوچھوڑے کے ماتو سجدہ سہووا جب ہوگا يهمين بن الكعاب او مجمله ان كانشهد ب اكريهل قعد ويا دوسرت قعده عن تشهدند بره حاتو يجد وسهو واجب موكا اوراس طرح اكر يجمه تشهد برهااور يجونه برهاتو بمى بجده مهوواجب بوكالتيمين بن لكهالغ خواه فرض من بويانفل من يه بحرالرائق من لكهاب أكرقيام عى تشبدين هاتوا مرميلى ركعت من يزها بيتو بجمالازم ند موكا ادراكر دومرى ركعت من يزها بيتواس من مشاركم كااختلاف ب یے ہے کہ بجد وسہودا جب ندہو کا مظمیر مدیمی لکھا ہے۔ اگر الحمد پڑھنے سے پہلے قیام یس تشہد پڑھا تو سجد وسہودا جب ندہو کا اور اگر بعد اس کے بڑھاتو عدہ مود اجسب موگا میں اس سے کہ الحد بڑھنے کے بعد سورة بڑھنے کا حل ہے اور جسب اس وقت تشہد بڑھاتو واجب عن تاخير موئى اور الحمد الحل شاكاكل بيتين من لكما باور اكر اخيرى ددنول ركعتول عن قيام تشهد يرها تو حدوسهو واجب ندموكار يحيط مرحى بن الكعاب اوراكرتشدى جكدالحديد حي توسجد وسيوواجب موكار يحيط عن لكعاب اكريم لي قعد وعلى دوبارتشهد یر حالو سجده میدوا جب موگااوراس طرح اگر پہلے تعدہ ش تشہد برزیادتی کرے درودیمی پڑھاتو مجده میووجواب بروگاریمین بس لکھا ے اس برنتوی ہے بیشمرات میں لکھا ہے اور اس زیادتی کی مقدار میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا ہے کہ اگر: اللّٰه صلى على معمد براهاتواس برجدومهوواجب موجائ كااور بعضول نے كہاہے جب تك وعظ آل محدد ير حے كا مجدومهوواجب في وكااور ببلاتول اسح باوراكردومر عقده على دوبارتشدر ماتو سجده موداجب ندبوكا يتبين بن لكعاب الرتشدر ومنا بعول كيااورملام مجيره يا بحريادة يا تولوف اورتشيدين صاورا مام ابوطنينة اورامام ابويوسف كول كيموجب اس بريجدو موواجب بوكاريجيط من العاب اكر كوز ، بون كي جكه بينة كيااور بين كي جكه كوزا بوكيا تو اكرامام يامغروب توسيده ميودا جب موكاتيام يعمراد بي كوزا ہو جاتا یا قیام سے قریب ہو جانا اس لئے کہ وہ قعد و کی طرف کوموزنیں کرسکتا یہ فنا وی قاضی خان میں تکھا ہے اورا کر تعد ہ کومو وکرے گاتو موافق می تول کے نماز فاسد ہوجائے کی تیمین میں لکھا ہاوراگر قیام سے قریب نہیں ہوا ہے تو بیٹ جائے اوراس پر بجدہ سرواجب تبیں یہ قاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور یکی اسم ہے یہ جدایہ اور تبین میں لکھا ہے اور اسکا انتہار آ دی کے بیچے کے آو مے دھڑ ہے ہوتا ہا کر نیج کا آدھادھ میدھا ہو گیا تو قیام سے قریب بدر تریب میں میانی میں لکھا بادرایک روایت علی بے کہ اگر کوئی تحص تعدہ بحول كركم عرب عرف كاراده سائع منول يركم اوكيا اور بعريا وآياتو بينه جائ اور جدوسهو واجب بوكا بها تعده ادر دوسرااس

ا معین کرنا آئے مین فرض و اقلین یا آخیرین می فیرمین ہاوروا جب کے اقلین جم معین کرے مقد الثامی اا ج تھوزے کا حمراً جیوڑنے میں بحدہ کوئیں ہے لیکن شعیف تول بھی عمراً عمد واق لی جیوڑنا دوم عمراً درود پڑھنا سوم رکن نے برابر کار بھی نا جہارم رکعت اقال کا بجد و آخر ارتک ناخیر کرنا۔ العبر طاعد قاسم نے اس تول کوشیف کہا ہے ااش ط

اور اگرا یک ملام چیرسے کے بعد یہ نمک ہواتو مجدہ مونیں اور اگر نمازیں مدت ہوااور وضو کرنے سے لئے کیا اور اس وقت يشك بواوراس فكركي وجد يوضويس كحدوير بوئي لو مجده موال زم بوكابيميط من لكما ب اومنجلدان كقنوت باكر قنوت كو جموز ے گاتو عدہ محالاتم موگاتوت كا مجوز ناس وقت ابت موتا ہے جب ركوع سے سرافياليا اور اگرو مجبير چموز دى جوقر أت سے بعداور توت سے بہلے ہے تو مہو کا مجد و کرے اس واسطے کہ و بمنول عید کی تکبیروں کے ہے یہ بین میں لکھا ہے اور تجملہ ان کے عیدیں ك تجبيرين بين بدائع من ب كداكر تكبرون كوچوز دياياتم كيايا زياده كياياان كودوسرى جكدادا كياتوسوكا بحده واجب موكاي برالرائق عى الما بكى اورزياوتى تعورى اور بهت برابر ب يحسن في الم ما يومنيفة سهروايت كى بكراكرام عيدكى نماز بن ايك تجمير بمى بعولاتو سہوكا عبده كرے بيا فرخمره على لكما ب كشف الاسرار على ب كداكرا ما مجيري بمول كيا اوراس في ركوع كرديا تو بمرقيام كى طرف او فے برخلاف اس سے مسبوق نے جوا مام کورکوئ میں پایا تو و چھیریں رکوع میں کہد لے سے بحرار ائق میں لکھا ہے اگر حید کی نماز می دوسرے رکوع کی تجبیر چیوزی تو سجدو مبدواجب ہوگاس واسلے کہ وہ بھی عبد کی تجبیروں کے ساتھ ل کرواجب ہے تکر برخلاف اس كے ملے ركوع كى تجبيرواجب بيس اس واسلے كرو وعيد كى تجبيروں معنى نہيں تيبين ش كھا ہے مبوج عدميدين اور قرض اور تقل ميں ایک ساہے محرہارے مشائخ نے کہاہے کہ جعدا درحیدین میں ہو کا بجد و نہ کرے تا کہ لوگ فتندیں ندیز جائیں میں مرات میں مجیوے القل كيا ہاور مجملدان كے جمرادرا بستد بر حمنا بادراكرا بستد بر منے كى جكد جركيا جركى جكدا بستد بر حالو سجده مدواجب بوكاس میں اختلاف ہے کہ جمراور اخفا کس قدر یوسے سے تجدو موواجب ہوگا بعضوں نے کہاہے کہ جس قدر قراکت سے نماز جائز ہوجاتی ہان دونو ل مورتوں میں اس قدر کا اعتبار ہے ہی است ہادر الحمد اور غیر الحمد می فرق بین اور اسکیے نماز برجے والے پر جبریا اخفا ے مولا مجدود اجب میں ہوتا اس واسطے کروہ دونوں جماعت کے خصائص سے بیں میمین میں اکھا ہے اگر اعوذ یا بسم اللہ یا آمین میں جركياتو عدومواجب وكارناوي قاضى خان ش كمايي

فلک کی امام کے میوے امام اور منقذی سب پر بجدہ میوواجب ہوتا ہے بیچیا میں اکھا ہاور منقذی کے واسطے بیٹر طاہیں کہ امام کے میو کے میو کے دقت بھی نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت ہے اس پر بھی بھر کے میو کئے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت ہے اس پر بھی بعدہ بوگا اور اگر کوئی فضی امام کے بعو لئے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت سے اس پر بھی بعدہ میوواجب ہوگا اور اگر کوئی فضی امام کے بعو لئے کے بعد نماز میں شریک ہواتو امام کی متابعت کر سے اور میلے بعدہ کو قضا اور اگر کوئی فضی اس کی متابعت کر سے اور میلے بعدہ کو قضا

شکرے اور اگر امام کے ساتھ ایسے وقت میں ملا کہ جب و وسمو کے دونوں مجد و کرچکا ہے تو ان دولوں کو تضاف میں بیس انکھاہے۔ مقتدى كسي سيحده واجب نيس موتا اوراكرامام فيحده مبود كياتو مقندى يرواجب بيس ميعيط يس لكعاب اورمسوق مجده موص امام کی متابعت کرے اس کے بعد اپنی بقید نماز کی قضا کرنے پر کھڑا ہواور مجراتی نمازے آخر س بحدہ مو کا اعادہ نہ کرے اوس امام كے ساتھ بجد وسموكيا ہے اس كا اعتبار نيس اورائي نماز كے آخر ميں اور بجد وكر يمسبوق كو جا ہے كرامام كے سلام كے بعد تموزى در مخمرار باس لئے کرامام پر شاید سیو موسی علم مرسی می لکھا ہے اور اگر مفتدی نے سیو کا مجد والم کے ساتھ نیس کیا اور اپن نماز پڑھنے کو کھڑا ہو کیا تو سہو کا سجدواس سے ساقط نہ ہوگا اور اپن تماز کے آخریش نجدو کرے اور اگر امام نے سلام پھیرا اور مسبوق کھڑا ہو گیا پھرامام کویا وآیا کداس پر سہوکا مجدہ ہے اوراس نے سہو تجدہ کیا تو اگر مسبوق نے ابھی تک اپنی رکعت کا مجدو تیس کیا ہے تو پھراس پر واجب ہے کہ اس دکعت کوچھوڑ دے اور امام کی متابعت کی طرف کولوثے مجر جب امام سلام مجیرے تو کھڑا ہو کرا چی نماز قضا کرے اور قیام وقر آت اور رکوع جو میلی کرچکا ہے اس کا مجمدا عنبار ت ہوگا اور اگرامام کی متابعت کی طرف کون لوٹا اور اس طرح اپنی تماز پر حتا ر إقواس كى نماز جائز موجائے كى اور يحكم الحسان كة فريس جدو موكاكر اور اكر امام في اس وقت بجدوكيا جب مبوق الى ركعت كأسجده كريجا تعاتو امام كى متابعت كى طرف كوندلوف أوراكرامام كى متابعت كى تو نماز قاسد بوجائ كى بيمراج الوباج بين لكحا ہے اور اگر امام نے خوف کی تماز میں مو کا مجدہ کیا اور دوسرے گروہ نے امام کی متابعت کی تو پہلے گروہ کے لوگ جب اپنی تمازتمام کر چکیں اس وقت مہو کا سجد و کریں ہے بحرالرائق میں لکھا ہے لاحق کو جواثی نماز قضا کرنے میں مہو ہوتو اس کا سجد و شکرے اور مسبوق کوجو ائی تمازاداکرنے میں موموتواس کا بجدو موداجب موگا اگرامام نے بعدو موکا کیااورمسبوق نے اس کے ساتھ بجدونہ کیااوراس کواپنی نماز کے اداکر نے میں بھی موہواتو ود تجدے اس کو دونوں موول سے کانی بیں مقیم اگر سیافر کے بیٹھے تمازیر معے تو اس کومہو کے تجدو ش محمسبوق كا بام كوموكا موا يراس كوحدث موكيا اوراس في ايك مسبوق كومقدم كردياته مسبوق اس نمازكوتمام كر يحرسلام ند تجھیرے اور کسی اور ایسے تھی کو یو حادے جواڈل سے نماز میں شریک ہو وقتص سلام پھیرے اور سہو کا بجد و کرے اور میسوق اس کے ساتھ بجدہ کرے اور اگران میں کوئی ایسا محض نیس جس پراول سے تماز علی جوتو سب لوگ اچی یاتی تمازوں کے تضا کرنے کے واسطے کھڑے ہو جا کیں اور برخص اپنی تماز کے آخر میں موکا تجد وکر لے میصوا مزحس میں تکھا ہے کی مخص نے ظہر کی یا بچ رکعتیں پڑھیں اور چوتی رکعت میں بعدرتشرد تعد و کرلیا تھا تو اگر اس کو بائیج یں رکعت کے بعد وکرنے سے پہلے یاد اسمیا کدوبا تج میں رکعت میں ہے تو قعده كى طرف كوعودكر في اورسلام كيمير من ميل عن الكعاب اورسيدكا سجده كرست بيسراج الوباح مى الكعاب اوراكراس وقت يادآيا كرجب يانجوي وكعت كالمجدوكر يفاعة وتعدو كي طرف كوود شكرے اور ملام شاميرے بلك ايك ركعت اور ير مدكر دو كان بورا كرالي جرتشد براء كرسلام وجيروب بيميط عى الكعاب اورجكم الحسان موكا مجده كراليد برايد عى الكعاب اوري عارب بدكاب هى لكما ہے پيرتشهد براجے اور سلام پھيرے بيريط ش لكما ہاوروه دونوں ركعتوں ميں نفل ہوں كى اور سيح تول كے ہموجب ظهركى سنوں کے قائم مقام نیں ہوسکتیں میرجو ہرة النیر و مس لکھا ہے فقہانے برکہاہے کے عصر کی نماز میں چھٹی رکعت ناطائے اور بعضوں نے کہا ہے جمملا دے اور میں اصح ہے میسن میں لکھا ہے اور ای پراعماد ہے اس واسطے کفل عصر کے بعدائے افتیار سے پڑھے تو محروہ باور جب اعتیارے نہوتو کروہ بیں بیفادی قاضی خان می لکھا ہے اور فحری نماز میں اگردوسری رکعت میں بقدرتشہد قعد و کیااور چرتیسری رکعت کوکٹر امو گیا اور اس کا مجد و کرلیا تو چوشی رکعت اس می شاملا و سے بیٹیمین می الکھا ہے اور تجنیس می تقریح کی ہے کہ نتوی شام کاس روایت پر ہے کہ ایک رکعت اور ملائے میں میج اور عصر میں کچھ فرق نیس اور میج اور عصر میں بھی رکعت ملانا مرد وزیس ب

فوی کے داسطے قول امام محت کا مخارے بیٹماریم الکھا ہاور فائدہ اختلاف کا اس صورت میں طاہر ہوتا ہے کہ اگر مجدہ على مدت بواتو امام الويوسف محزويك اس نمازكي ورئ ممكن نيس اورامام محد كيزويك ممكن بركه جاع اوروضوكر يدييط على لكعاب اور تعده كرے اورتشهد يز مے اورسلام بھيرے يوقت القدير من لكما ب اورامنح بيب كدو ومبوكا بحد و شكرے بينها يدي لکھا ہے اگر کمی محص پر بجدہ مو کا واجب ہے تو اگر و ونماز کے قطع کرنے کے واسطے سلام پھیرے تو وہ سلام کے بعد بھی واخل صلوٰۃ رہتا ے اگراس وقت مجو کا مجد وکرے اور مجدونہ کرے تو امام ابو صغفہ اور امام ابو بوسف کے نزویک نماز میں واغل نیس اور میں اسے ہے اورامام محتر اورزقر کے زور یک وہ داخل ملوق ہے اگر چہوہ مہوکا بجدہ شکرے ہی بعد سلام کے اگر می مخص نے اس کے ساتھوا قتد اکیا توامام محتر كنزويك برصورت على مح باورامام الوطنيقة اورامام الولوسف كنزويك ووسجد ومهوكا كرية وصح بودر يحيم نبيس اوراگرای ونت المتبر مارا توامام محد کن و یک وضونوث جائے گااورامام ابوضیف اورامام ابو بوسف کے فزو کی وضون تو لے گااور نمازاس کی بالا جماع بوری ہوگئی اور سجد و مہواس ہے ساقط ہوگیا اور اگر اس وقت مسافر نے اقامت کی نیت کرلی تو امام محر کے نزديك اب اس كے قرض جار ركعت موجاكيں كے اور تماز كے آخر على مهد كامجده كرے اور امام الوحنيفة اور امام الو يوسف ك نزد یک فرض اس کے جار نہ ہوں مے اور تجد و مواس سے ماقط ہوجائے گا کیونکہ اس کا ایجاب موجب ابطال ہے بیشر نقابیش الکھا ہے جوابوالکارم کی تصنیف ہے کی محص نے دور کعت نقل برجمی اوران علی بہو ہوااور سوکا سجدہ کیااس کے بعداور تمازاس پر بتانہ کرے یہ بدایہ میں لکھا ہے اور اگر تماز بنا کرلی تو سی ہوجائے گی اس لئے کرتم یمد باتی ہے اور مخاربہ ہے کہ بحد وسمو کا اعاد و کرے اگر مسافر نے ا محدو سے بعد اقامت کی نیت کی و اب جار رکھیں اس پرلازم ہوجائے گی مجدو سہو کا اعادہ کرے سیمین میں لکھا ہے کی تخص نے عشا کی نماز پرهی اوراس میں مروہ وااورای نماز میں آیت بجد ہ پرهی تھی اس کا مجد و بھی نبس کیااورایک رکعت کا ایک بجد ہ مجبوڑ ویا پھر سلام پھیردیا تو اس مئلہ ہیں جارصورتیں ہیں یا تو مب فعل بھولے سے کئے یا سب عمراً کئے یا خلاوت کا تحدہ بھول کر چھوڑ ااور نماز کا تجده جان کرچیوز ایا تماز کا مجده بمول کرچیوز ااور تلاوت کا جان کرچیوز البیلی صورت میں بالا تفاق اس کی نماز فاسدنه بوگ اس کئے کہ بیملام مہواہے اور مہوسے ملام ہونے علی نماز کے اندوقح بیر سے خارج نبیں ہوتا اور دوسری اور تیسری صورت علی نماز اس کی

بالا تقاق فاسد ہوجائے گی اس لئے کہ عمر اسلام پھیرنے ہے تر بہدے فارخ ہوجاتا ہے اور چوتھی صورت میں فلاہر روایت ک ہموجب نماز اس کی فاسد ہوجائے گی بیرمحیط میں لکھا ہے اگر مہو کے بجدہ میں ہوہ واتو بحدہ ہووا جب ندہوگا اس لئے کہ بیسلسلہ ہمی ختم ندہوگا بیتھذیب میں لکھا ہے اگر بجدہ ہو میں ہواتو گمان غالب پر عمل کرے اور اگر نماز میں بہت بار سوہوتو دو بجدہ کافی جی بین فلاصہ میں لکھا ہے اگر رات میں نقل نماز کی امامت کی تو اگر جان کر قر اُت آ ہت پڑھی تو براکیا اور جو بھولے سے پڑھی تو سجدہ سواجہ بوگا۔

ا كرتر اورج اوروتر ين امام في جبرنه كيا تو مجده مهولا زم بوكابيتا تارخانيه شل لكعاب أكرامام كومهو بوا مجرحدث بوااوراس نے کی مخص کو خلیفہ کردیا تو خلیفہ ملام کے بعد مہو کا سجدہ کرے اور اگر خلیفہ کو اپنی تمازیس بھی مہونوا تو دو سجدہ مہو کے امام اور خلیفہ دونوں کے مجوکوکانی میں جیسے کہ امام کو دومرتبہ کے مہویس ہوتے میں اور اگر مہلے امام کوکو ہواتو خلیفہ کے مہوسے مہلے امام رہمی عجدو مواجب ہوگا اور اگر مملے امام كوفليغه كرنے كے بعد مهورواتواس سے كھرواجب نيس موتارية خيره يس لكھاہے اور اصل ميں ہے کہ چھی رکعت میں بقدرتشرد قعدہ کرکے بھو لے سے سلام چھردیا اورتشریبیں بڑھاتو اس پرسہوواجب ہے کہ تشہد بڑھے پھرسلام مجير اور پرمهوكا محده كرے بحرتشهد ير هے اور سلام بھيرے يہ حيط عن لكھا ہے اور اى سے ملتے ہوئے ہيں تماز عن شك ير جانے كے مسئلے جس خف كونماز من شك مواور بين معلوم مواكه تنين ركفتيں بإهى بين يا جاراور ايساا تفاق اول بي بار مواقعا تو ازمر نونماز برسع يرتران الوباح عى الكعاب محرازمراو تمازيز هنااس صورت على بوسكاب كريبل تماز عارج بواوريسام عدوكا ياكلام ے یا کسی اور عمل سے جونماز کے منافی جی جیند کرسلام بھیرا اولی ہے اور فقط نبیت کر لینے کا کوئی فائد وہیں کیونکداس سے نماز سے خارج نہیں ہوتا یہ بین میں لکھا ہے میتائخ کااس بات میں افتلاف ہے کہ اول بارشک ہونے کے کیامتی ہیں بعض فقہانے کہا ہے کہ جولنااس کی عادمت نہ ہو بی<sup>معنی نمی</sup>س کہ بھی اپنی تمریض مبوشہ واہوا وربعضوں نے کہاہے که اس کے معنی بیریس کہ اس نماز میں و دبہلا مبو واقع ہوا ہے اور پہلاتول ٹھیک ہے میرمحیط میں لکھا ہے اور اگر اکثر شک ہوتا ہے تو خلن غالب پرعمل کرے تیمین میں لکھا ہے اور اگر فکر کے بعد بھی کوئی جانب اس کی اس کے زو یک غالب نیس ہوتی تو کی کی جانب کومقر دکر لے مثلاً اگر اس کویہ شک ہوکہ مہلی رکعت ہے یا دوسری تو میلی رکعت مقرر کرے اور اگر میشک ہو کہ دوسری ہے یا تیسری تو دوسری مقرر کرے اور اگر میشک ہو کہ تیسری رکعت ہے بإجوهي تو تبسري مقرركر بيليكن جهال جهال قعده كاشك بان سب عكده وقعده كري خواه و وفرض مويا واجب تاكه قعده كا فرض و واجب ترک ندہوا گرمار رکعتوں کی نماز میں شک ہوا کہ جبلی رکعت میں ہے یا دوسری میں تو ببلی رکعت مقرر کر لے اور اس میں قعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکھت پڑھے اور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکھت اور پڑھے اور قعدہ کرے پھر کھڑا ہواور ایک رکعت ر مع كل جار قعد وكرية مير ااور چوتها قعد وفرض إورياتي واجب به بح الرائق مي لكها بهاورا كرسي محض كوتشهد ب فارغ بون ك بعد ملام س يبني ياسلام س بعد شك موانوجواز كاعكم دياجائے كااور شك كاانتبارت موكاية خلاص شكا كما كوشك موان کہ نماز پڑھی ہے انہیں تو اگر دفت باتی ہے تو اس پر نماز کا اماد وواجب ہے اور اگر دفت نکل کیا تو بھر کچھواجب نہیں میرچیا میں لکھا ے اگر فجر کی نماز میں قیام کی حالت میں بیٹک ہوا کہ تیسر کا رکعت ہے یا بہلی تورکعت ہوری نہرے بلکہ بفقر وتشہد قدرہ کرے اور قیام کوچھوڑ وے پھر قیا م کر کے دور کعتیں پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد اور سورۃ پڑھے پھر تشہد بڑھے بھر مہو کے دونوں تجدے کرے اور اگر بجدہ کے اندر شک ہوا ہیں اگر بیشک ہوا کہ بہلی رکعت ہے یا دوسری تو اس طرح نماز پڑھتار ہے خواہ پہلے بیدہ میں شک ہوخواہ دوسرے میں اس لئے کدا گرمینی رکعت ہے تب تو اس طرح پڑھتار ہنا واجب ہے اور اگر دوسری رکعت ہے تو بھی اس کی تھیل

وراس طرح اگر جار رکعتوں کی نماز میں میشک ہوا کہ وہ چوتھی یا پانچویں ہے تب بھی بھی تھم ہے اور اگر بدشک ہوا کہ تیسری یا پانچویں ہے تو اس طرح عمل کرے جیسے ہم قجر کی نماز کی ہابت ذکر کر چکے میں لیمنی قعدہ کی طرف عود کر ہے مجرایک رکعت را سے اور تشہد برا سے محر کر اموادرایک رکعت برا سے اور قعدہ کر ے اور مہد کا سحدہ کر لے اگر ور کی نمازیں حالت آیام میں بیٹک ہوا کہ وہ دوسری رکھت ہے یا تیسری تو اس رکھت کو تنوت پڑھ کرتمام کرے اور قعد ہ کرے چرکھڑ اہوکر ایک رکھت اور پڑھے اور اس میں بھی تنوت پڑھے بھی مختارے بہاں تک کرعبارت خلاصہ کی تھی اوراس کا سمجھ لیما بھی ضرورے کہ شک کی سب صورتوں میں سہو کا عجد وواجب ہوتا ہے خواو گمان عالب برعمل کرے خواو کی کی جانب اختیار کرے یہ بحرالرائق بن فتح القدیرے نقل کیا ہے اور اگر تماز میں میشک ہو کہ تین رکعتیں پڑھی ہیں یا جاراوراس میں بہت ویر تک قلر کرتا رہا پھریفین ہو گیا کہ اس نے تین رکعتیں پڑھی ہیں ہیں اگراس تظر کی وجہ سے کسی رکن کے اوا کرنے میں میقضان ہوا کہ نماز پڑھتار ہااور فکر کرتار ہاتو اس پر بحبہ وسمووا جب نہ ہوگااورا گراس کا تنقر بہت دیر تک رہایہاں تک کدایک رکعت میں یاسجدوش خلل بڑا مارکوئ ویجہ ہیں تھا ادر دیر تک اس میں سوچتار ہا اس کے نظر کی وجہ سے اس کے حال شر آغیر ہواتو بھکم استحسان تحدہ مہودا جب ہوگا یہ بچیا میں لکھا ہے اورا گرنماز میں اس کو بیر کمان غالب ہوا کہ اس کو حدث ہوا ہاں نے مسے نہیں کیا تھا پھراس کا لفتن ہواور کھے شک نہ ہوا اس کے بعد پھراس کو بدیفین ہوا کہ اس کو حدث نہیں ہوایا بينك اس في مسح كرايا بي و الديكر في كهاب كداس في حدث يامسح مدك في يقين كي حالت بش كوئي ركن اوا كرايا تعالق بجراز مرتو تمازیز ہے درنہ وی نمازیز متنارہے بیافاؤی قاضی خان میں مکھاہے اور اگر جانتا ہے کے ایک رکن ادا ہو چکا تھا پھریہ شک ہوا کہ اس ف شروع كى تكبير كى تى ياكى كى يايد شك بواكدهد دوب يائل يايشك بواكر كرز كونجاست كى بيانين يايدشك بواكد سركامي كياب يانيس تواكر ميشك اذل بى بارجوا بها ازسرنوتماز برسط ورئدتماز برهتار باوراس بروضوكرنايا كبراومونا واجب ند ہوگا مدفتے القدير ش الكھا ب فقاوى عمامير من ب كراكر نماز كے اعدر بيشك بواكدما فرب يامقيم ب تو جار ركعتيس برا معاورا حتياطا ووسری رکعت میں قصدہ کرے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے کوئی مخض امامت کرتا تھا اور جب دورکھنیں بڑھ چکا اور دوسری رکعت کا تجدہ ل متلازه ميلغة بطورطعت كر كياخب ) ولت جير الولوسف في جب المام يركا قول ساتو كها كدكيا خوب جونماز فامد موني أس كوكز في درست كر ويا عليني ميل عجب ساا

نېرهو (١٥ بدار

#### سجدہ تلاوت کے بیان میں

قرآن من الماوت كے چودہ مجدوبين بديدابيم لكمائے ۔ا مورواعراف كة خريس ال آيت يوان الذين عدد ريك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ١٠٠ ١٥٠٠ عرد على اليآيت يرولله يسجد من في السلوات ولارض طوعًا وكرمًا وظلالهم بالغنوّ والأصال ٣ ـ اورموروكل ص اب آيت يرولله يسبعد ما في السموات وما في الارض من وابته والملَّيكة وهم لايستكيرون ١٠-١٥/١٥/ وفي الرائل عن النارين او توا العلم من قبله الا يتلي عليهم يخرون للانقان سُجنًا و يقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمنعولا ٥-اور وومريم عماال آيت يرانا تتلي عليهم آيات الرحمن خروا سجلًا او بكيا ٢ ـ موره في شرال آيت إلم تر ان الله يسجد له من في السموات و من في الارهن والشمس و الغمر والعجوم والجهال والشجر والدرواب وكثير من العاس و كثير حق عليه القداب ومن يهن الله قماله من مكرم ان الله يفعل مايشآء ــــــور قرقان ش ال آيت يروادًا قيل لهم اسجدوا للرحين قالوا وما الرحمن انسبب لما تامرنا وزادهم نغورًا ٨ \_سورة كمل ش اك آيت يرويعلم ماتيفنون و ما تعلنون٩ \_سورءالم حرُيل شي الي آيت يرانما يو من بأياتنا الذين إنا ذكر وبها خرد اسجلًا وسبعو العمد ربهم وهو لا يستكبرون ١٠-ص شماس آیت پرفاستففر دیه و غر را کعا واناب اسوروتم شمالا پسامون کے تفظ پر ۱۲ سور دوالیم شمن فاسید، والله واعبد كالقطار ١٣٠١-١٠٠٠ اذا السماء انشقت شمال آيت ير فما لهم لا يومنون واذا قر علهم القرآن لايسجلون ١٣-١٠٠٠ · اقرء على ال آيت بروا مجدوا تترب بيتي على لكما بان مقامول بربر من اور من والي بركده واجب بخواه قرآن من كا قعد كرے ياندكرے يہ بدايد عن الكھام الركس نے مجدوكي آيت برجي تواس برصرف بونوں كے بلانے بے مجدوداجب نہ وكاادراس وقت واجب ہوگا جب و مجمح حروف نکا لے اور اس سے ایک آواز پیرا ہو کہ جس کومر دخود س لے یا اور کوئی محض جواس کے منہ کے یاس کان لگادے وہ من لے بیٹناوی قامنی خان میں تکھا ہے اگر بجد و کی آیت پڑھی اور اس کے آخر کا حرف ندیز ھاتو بجدہ نہ کرے اور اگر مرف حرف یو هاجس بر مجدہ ہوتا ہے تو بھی مجدہ نہ کرے لیکن آ دھی ہے زیادہ آ بت مجدہ کی حرف مجدہ کے ساتھ بڑھ لے تو مجدہ واجب موكااور مختر البحري ب كاكروا يجدين هااورهامول موكيا اورواقترب ندين هاتو يجدود اجب موكا يبين على اكما بيكس فض نے بوری آیت بجدہ کی ایک جماعت سے اس طرح سن کرا کے ایک مخص سے ایک ایک دیک مناتو اس بر بحدہ تلاوت واجب نہ ہوگا

اس کے کماس نے کسی تلاوت کرنے والے سے بیس سار قراوی قاضی خان علی کھا ہاور بجد و کے واجب ہونے عل امن یہ ہے کہ جس مخص میں نماز واجب ہونے کی اہلیت ہوخواہ بطور ادا کے خواہ بطور تضا کے اس میں اہلیت تحدہ تلاوت کے واجب ہونے کی بھی ے ور شمیں بیضلا صدحی تکھا ہے جی کہ اگر تلاوت کرنے والا کا فرہویا مجنون یا طفل یا اسک عورت جوجیش یا نفاس میں ہے یا اس نے وس دن سے کم حیض یا جا لیس ون سے کم نظام سے طاہر ہوکر الماوت کی تو سجدہ الماوت لازم ندہوگا ایسے ہی منے والے برجمی لازم ند ہوگا اور اگراس نے کوئی مسلمان عاقل بالغ سنے تو اس پر مجد ہوا جب ہوا اور اگر بے وضویا جب مجد وکی آبیش پر حیس یاسیس تو ان پر بھی عجده واجب موگا اور مریض کا بھی میں عظم ہے اگر کس جانورے آیت عجده کا تو عجده واجب ندموگا میں مخارے اور اگرسوتے ہوے ے ی تو سے سے کہ بحدہ واجب ہوگا اگر کس نے گنبد کے اعربہ جلا کے آیت بحدہ پڑھی اور وہاں سے وہ آواز کونج کرلونی اور وہ آواز تمسى نے تی تو اس پر بحد ہ واجب نہ ہوگا پی خامہ می لکھا ہے جو تھی ہویا تھا اور اے خبر دی جائے کہ اس نے سوتے میں آیت بحد ہ برجی تمنی تواس پر تجدہ واجب ہوگا اور نصاب میں ہے کہ میں اضح ہے بیتا تار خانیہ میں لکھانے اور اگر نشد کی حالت میں کسی نے آیت تجدہ یڑھی اور اس براس کے سفنے والوں پر بجد ہوا جب ہوگا میچیا مرحسی شر انکھا ہے اور بورت نے اگر نماز ش آیت بجد و پڑھی اور بحد ونیس کیاتھا کہ اس کوچش ہوگیا تو و محدواں سے ساقط ہوگیا بدمجیط عرب کھا ہے اگر کسی مخص نے نفل کی تماز عی آ بت بحد و ردھی اور اس کا تجده كرليا ومراس كى نماز فاسد موكى اوراس كى تضاوا جب موئى توسجده كا اعاده لازم نه موكا اس طرح اكر كسي مسلمان نے آيت مجده يريمى عرمعاد الله وومريد موكيا يمرمسلمان مواتواس يرجده واجب نيس موكاتران كي تكفي سے بده واجب نيس موتا يرفادي قامني فان س الكعاب الرحده كي آيت فاري من برهي تو برسن والي يراور سنه والي بريجده واجب بوكا خواه سننه والاستحجه باز سمجه يقكم اس وقت ہے کہ جب شنے والے کو خبر دی جائے کہ بجد و کی آیت بڑھی سے اور صاحبین کے نزو کیا اگر سننے والا جانا ہے کہ وہ قرآن يوها على تو عجده لازم موكاورندلازم ندموكا يرفلامد على لكماب -اوربعضول في كماكه بالا بماع واجب موكا مي سيح عب مديدامرسي يم الكما با أرعر في يم قرآن يرد حالة برصورت عن الجدوال زم بوكا \_

ير عبي المراق محدوكياتو ظامرروايت كيموجب ومراحدون كراوراكراول وكاب مرخوداس كالاوت كاقواس عل ووروايتي بين مراج الوباح عي اس پريفين كيا ب كدو مراجده شكرے بينبرالفائق س لكما ب اگر جده كي آيت تماز كاندر يوسى تواگرو مورة ك على ساق اضل يه ب كرى وكر ع مرا مواورسور وقتم كر عاور ركوع كر سادرا كرى وندكيا اور دكوع كيااور ای رکوئ می نیت بعدہ ملاوت کی کرلی تو ازروئے قیاس جائز ہے اورای کوہم افقیار کرتے ہیں اگر رکوئ و بعدہ نہ کیا اور سورہ تمام كرف كابعدركوع كيااورنيت مجدوى توكاني فيل اوراس ركوع سع مجدو تلاوت ساقط ندموكا اورجب تك ووتمازش باس مجده ادا کا کرٹاس پرواجب ہوگا بی ام خواہرزادہ نے کہاہے کہ اگر آیت بجدہ کے بعد تین آیتی پڑھ لیں تو فور اسجدہ کرنے کا تھم جاتار ہا اورركوع قائم مقام بدوكانين بوسكا اورشس الانرطوائي نے كها بكر جب تك تين آيول عدر يادون بر مع يريكم منقطع نيس موتاب فاوى قامنى فان ش كلما باوراكرا بت بحده اخرسورة على بن افعل يدب كراس كيوض على ركوع كرد ساورا كريده كيااور ركوع ندكياتو ضرور ب كده مراهان ك بعدتموزى سورة اوريز معادراكر كبده سهرا شان ك بعد يحداور نديز مااورركون كردياتوجائز باوراكرركوع بمي شكيااورجده شكيااورنمازش آكادجل دياتو جرركوع سنجده تلاوت اداند موكااور جب تك تماز میں ہے جدوادا کرنااس پر واجب ہوگا ادرا گر مجدوآ خرسورة میں ہوا ادر بعداس کے دویا تین آیتیں ہوں تو اس کواختیار ہے اس کا ركوع كر فيادرجا يج بحده كرے اوراكراس كاركوع كرلے واكرسور وختم كرك ركوع كرے و جائزے اوراكراس كاسجد وكيا تو جر كمر ابوكرمورة بختم كراءاوركوع كراله اوراكراس كماته من دومرى مورة بحى ملادية الفنل ب يدهمرات ملى الكهاب اور ا گرفوران کے واسطے علیحد ورکوع پاسجد و کیاتو پھر کھڑا ہوجائے اور مستحب سے ہے کہاس کے بعد بھی رکوع نہ کردے بلکدویا تمن آ جھین ید در کوئ کرے بیشرے منید المصلی ش اکسا ہے جوامیرالحاج کی تعنیف ہے اور اگر آیت جدو کی نماز میں پڑی اور بیارا ووکیا کہ اس کا رکوع کرے و رکوع کرتے وقت اس کی نیت ضروری ہے اور اگر رکوع کرتے وقت اس نیت کی نہ کی تو کانی فیس اور اگر رکوع كا تدرنيت كي تواس على مشائخ كا خلاف ب بعضول في كباب كدكانى بعضول في كباب كافي نبيل يمضمرات على لكعاب اور اظہریے ہے کہ کافی تیس بیشرح ابول کارم میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کہ اگر رکوئ سے سرا شانے کے بعد نیت کی قوبالا تعاق کافی میں یہ بحرالرائق میں تکھا ہے اور اگر امام نے رکوع کے اعد حلاوت کے بعد نیت کی اور مقدی نے نیت نہ کی تو وہ اس کی طرف سے کافی نہ ہوگا اور امام کے ملام مجیر نے کے بعد سجد وکرے اور تعد وکا اعاد وکرے اور اگر تعد وجیور ویا تو نماز اس کی فاسد ہوجائے گی ہے قد می انعاب اس براها ع ب كرجد و تا و من كانماز كرجد و سادا بوجا تا ب اگر چرنيت تا و من كر ب يونا مه من المعاب تمازير من والا اكر علادت كاسجدواس كموقع يربعول مما بحراس كوركوع ياسجدها قعدوش يادا يا تواس واست بحده كرك چرجس رکن می تعااب رکن میں اجائے اور از روے استحسان بیتم ہے کہ اس رکن کا اعادہ کرے اور اگر اعادہ نہ کیا تو نمازاس کی جائز ہو کی بیٹھیر ریک سہد کی تصل میں لکھا ہام نے آ بت جدہ کی براحی اور جماعت کے کھادگ مبد کے محن میں تصامام نے مجدہ تلاوت میں جانے کے داسط تجبیر کی اور ان او کوں نے جو کن میں تے بیگان کیا کدرکوع کے داسط تجبیر کی ہے اس انہوں نے رکوع کیا اور جب امام تكبير كدر كروره سا فاتوان لوكوب في مكان كياكدام دكوع سافناني انعون في كوع سي تجير كدكر دكوع سيمر ا شایاتوان اوگوں نے بیگمان کیا کدامام رکوع سے اٹھایی انہوں نے بھی رکوع سے تھیر کہ کردکوع سے سرا شایا اگر پھر کھے زیادتی نہیں ك تو نمازان كى فاسدنه بوكى نماز يرجة واليان أكركى فيرفض اتيت مجده كى في ادراس الدوت كرف والي ساته وجده كى اگراس كى متابعت كاراد وكياتو تماز فاسد موجائے كى نمازے باہر متحب بيہ كمتف والا تلاوت كرنے والے كماتھ بجد وكرلے

اوراس سے پہلے مرندا تھا ے میقلا صدی لکھا ہے متحب ہے کہ تلاوت کرنے والا آگے برط جائے اور ہاتی لوگ اس کے پیچیے صف با عدد کر جدہ کریں اور ابو بکرنے ذکر کیا ہے کہ اس بجدہ میں عورت مرد کی امام ہوسکتی ہے بدیج الرائق میں لکھا ہے اس بجدہ کے لئے تراض كالجمي تهم بيرس تلاوت كرف والا اكريز عما بهى باورستا بهى بودونوس كوش ايك ى بحده كاني بيك بحدول كاليك سجدہ ہونے کے واسطے شرط مدہ کہ ایک بی آیت اور ایک عی ملس ہو پس اگر مجلس مختلف ہواور آیت ایک ہویا مجلس آیک ہواور آیتیں بخلف ہوں تو کئ مجدوں کے بد لے ایک مجدو کافی نہ ہوگار پھیا میں لکھا ہے آگر سننے والے کی مجلس بدلی برجنے والے کی ندبدلی تو سننے والے بر مرراور اگر برجے والے کی جلس برنی سنے والی کی ندبرلی تو برجے والے بر مرر بحدہ واجب مو گا بجدہ واجب مو گایا سنے والے یراکثر مشاری کے قول کے ہموجب مرویجدہ واجب نہ ہوگا اور ای کوہم اختیار کرتے ہیں بیتا ہید میں لکھا ہے اور بہت ویر تک ایک مالت من رہے یا ایک اقعہ کمالینے یا ایک مرتبہ پائی ہی لینے یا کھڑا ہوجائے یا ایک دوقدم چلنے یا گھر مجد کے ایک کونے سے دوسرے کونے می جانے سے جلس ایک بی رہتی ہے برتی نیس مین اگر کھر برا ہے جیسے بادشاہ کا گھر تو مجلس بدل جانے کی اور اگر جائے مسجد شل ایک کونے سے دوسرے کونے میں چلا گیا تو مکر رحد ہوا جب نہ ہوگا ورا کر جا مع مجد میں ایک گھرسے دوسرے کھر میں گیا تو جہال تک مجدے امام کے ساتھ افتد اسم جو مسکتا ہے وہاں تک ایک علی مکان سمجا جائے گا مشی کے چلتے سے جلس تطع نہیں ہوتی اور سواری کے جانور کے چلنے سے اگراس کا سوار نماز میں نہ بولو عمل قطع ہوجاتی ہے سے قاوی قاضی خان میں تکھا ہے اگر تشیخ یا تبلیل یا قر اُت میں مشغول ہواتو مجلس بین برلتی اور اگر آیت مجدو کی پڑھی مجر جانور پرسوار ہوا مجراس کے مطنے سے پہلے اتر آیا تو مجلس قطع نہ ہوگی اور اگر آیت مجده کی پڑھی مجر مجده کیا مجراس کے بعد بہت ساقر آن پڑھا مجرو ہی آیت دوبار و پڑھی تو دوسرا مجده واجب ند ہوگا اور اگر آیت تجدہ کی ایک جگہ پڑھی پھر کھڑا ہوکر جانور پر سوار جوا پھراس جانور کے چلنے سے پہلے اس آیت کو دوبارہ پڑھا تو اس پر ایک ہی تجدہ واجب بوگا اوروه مجدوز من بركر لے اور اگر جانور چل ديا پراس آيت كي تلاوت كي تو دو مجدے واجب بول مے اس طرح اگر جانور کاوبرسوارہوکر آیت بجدہ کی پڑھی اوراس کے چلنے سے مبلے اثر آیا پھراس کودوبار وپڑ ماتو ایک بی بجد دواجب بوگااوروہ بجدہ زین بركرے يہ جو ہروالعير ويس لكھا بي لكس كے بد لنے كا اعتبار ب اعراض كے بدلنے كا اعتبارتيس بهاں تك كداكر كى نے كها كدوبار و نے پر مونگا پھرائ مجلس میں پڑ ماتو ایک بجد و کانی ہوگا اور کپڑے کا تانا کرنے میں اور کس چیز کوکو دکور یاؤں سے کوشنے میں اور زمین ے جوتے میں مجد مرد واجب ہوگا ساکانی میں لکھا ہاور ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بطے جانے میں بھی اس یہ ہے کہ مجد ، واجب ہوگار مضمرات میں لکھا ہے اور اگر چلنے میں آیت بحدولی پڑھی تو ہر مرتبہ کے پڑھنے میں بحدودا جب ہوگا اور اس طرح اگر دریایا بزى نهرك اندريانى عن تيرتا بوتو بعى بى عم باوراكركى السيحوس الخشيري تيرتا بوجس كى عدمعلوم بية بمي محج يدب كرجده مرر ہوگا۔ اگر چکل کے گرو چک گھر شی آ ہے اجد وک پڑھی تو بھی سیح یہ ہے کہ بجد و کرر ہوگا بہ خلاص ش اکتفا ہے اور اگر عمل کثیر کیا مثلا بهت سا کھایا یانیٹ کرسویا یا میچھ بچایا کسی طرح کا میچھ اور کام کیا تو از روے استحسان دوسرا تجدہ واجب ہوگا اس واسطے کدان کاموں ے مجلس کا نام بدل جاتا ہے ہی عرف کے موافق تحدہ بھی ای کی طرف مضاف ہوگا مجلس بھی بدل جائے گی بیرمجیط سرحسی میں لکھا ہے جو بحدہ نماز میں واجب ہواہے وہ نمازے باہرادان ہوگا بیمراجہ میں اکھا ہے اور میں کانی میں اکھا ہے اور اس کے چھوڑنے یں گنهگار ہوتا ہے بہر الرائق على لكما ہے يہ كم اس مورت على ہے كہ جده سے يہلے تمازكوفا سدندكر ساورا كر جده سے يميلے تمازكوفا سدكرد سے تو عده ونمازے باہراداکر اوراگر عده کے بعد تماز کوقاسد کیا تودوبارہ بجدہ نہرے بیقیہ علی اکھاہے اور اگر رکوع علی یا بجدہ عل قرآن بر حاتو تلاوت کا مجدولازم ند ہوگا اورامام رضی اللہ عندنے کہاہے کہ میرے ٹرد کیک مجدہ واجب ہوگالیکن رکوع یا مجدہ کے اتدر

ادا ہو جائے گا بھی ریش لکھا ہے اگر سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا مجرای جگہ نماز شروع کر دی اور اس میں بھی دہی آیت پڑھی تو اس پر دوسرا تجده واجب بوگااوراگر ببلا تجدون كيا تعاتواكى يى تجده كانى بى ببلا تجده ساقط بواجائے كا اوراگراكى ركعت عى آيت تجده کی برجی اور بحد و کرایا مجرای رکعت عن اس کا اعاده کیانو دوباره بجده دا جب نه بوگار پیط مرحمی عس اکس بها کرنمازی بهلی رکعت می آ بت بجده کی پڑھی اور اس کا مجد وکرلیا اور پھر دوسری اور تیسری رکعت میں اس کا اعاد ہ کیا تو اس کا مجدہ واجب نیس میں اسم ہے یہ خلاصہ یں اکھا ہے اگر عبدہ کی آیت نماز میں بڑھی اور عبدہ کرلیا پھر سلام بھیرنے کے بعدای جکہ دوبارہ وہی آیت بڑھی تو دوسرا سجدہ موجب فاجرروايت كر لاوربعضول في كهام كريكم ال وقت م جب ملام كے بعد كلام كيا بواور أكر تماز يل آيت حده کی بڑھی اور اس کا تحدہ ند کیا مہال تک کے ملام مجیر دیا اس کے بعد مجروبی تجدہ کی آیت بڑھی تو ایک تجدہ کرے اور مہلا تجدہ اس سے ساقط ہو کیا بیلنا دی قامنی خان میں لکھا ہے بجدہ کی آ ہے کسی رکھت میں بڑھی چرصدے ہو کیا اوروضو کرنے کو چلا کمیا پھر آیا اور کسی غیر ے ای مجدو کی آیت کوسٹا تو اس پردو مجدہ وا جب ہو گئے میمیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر آیت مجدہ کی نماز میں پڑھی یادوسرے سے تی اوراس کا سجدہ کرلیا چرمدث ہوا اوروضو کر کے اس برنماز بنائی اور پھراس کو کی اور سے سناتو اس پردوسرا سجدہ وا جب ہوگا اور نماز سے خارج ہونے کے بعد بجد و کر لے بخلاف اس کے اگر بجدو کی آیت نماز کے اندر پڑھی چرصدت ہوا اور وضو کر کے اس بر نمازینا کی اور مجروبى آيت بريعي تو دوسراسجد وداجب نه موكار ظهيريه بي لكعاب اكرونت مباح بيس آيت مجدو كي يزهى اور دفت كروه من مجد وكيا تو جائز نه موگا اور اگر وقت مروه می آیت مجدو کی پرهی اور انسی و تول عی مجده کیاتو جائز موگا اور اگر سواری سے اتر کرآیت مجدو کی بردهی پراس کوخوف پیدا ہوا کہ اس وجہ سے سوار ہو کمیا اور اس طرح سجد و کیا تو خوف کی حالت میں جائز ہے اس کی حالت میں جائز تہیں ہے بیمیط میں سرھی میں لکھا ہے اور تر برے سوا مجدو تا وت کی سب شرطیں وی ہیں جونماز کی شرطیں ہیں اور فرض اس کا بیٹانی ز من يرركمناب ياجواس كرقائم مقام مومثلاً ركوع يامريف كواسط اشاره ياسفرش جانور يرسواد موناجوجده زمين يرواجب موكا وہ جانور پرسوار ہوکراوانہ ہوگااور جوجانور پرسواری میں واجب ہوگاوہ زمین پراوا ہوجائے گااور جن چیزوں سے تماز فاسد ہوتی ہے انیں جزوں سے بہتجدہ می فاسد موجاتا ہے۔

مثلاً عراصد کرنے ساور کام ساور تھا۔ ساور آئے ہیں جدہ کے اندروا تع ہوں تو اعادہ بدہ کا داجب ہوگا جیسے مما تا فرق ہوں تو اعادہ بدہ کا جہدہ کہ انداز کے جدہ کا تھا ہے جدہ کا تعربی ہوتا اگر سے جدہ کا تعربی ہوتا اگر سے میں تا اور جدہ وضو نہ نوٹ اور خور کی ایر بڑا اور جورت کے برابر آجائے سے بیجدہ فاسد تیں ہوتا اگر سے ما تا اور جدہ کر ہے اللہ میں تکھا ہے اور ساتھ اس بی فا اور اور جدہ کر سے جراللہ اکبر کے اور سراٹھ نے تشہد اور سلام واجب بیس میں تکھا ہے جو بھی تین ہار سے ان السطے پر ھے تین ہار سے کم ذکر سے جس طرح فرض میں اس سے کی تیس کی جاتی سے جارہ میں تکھا ہے اور برا تھا تا اور کر ہوتا ہے ہوئے نہ میں تکھا ہے اور برا تھا ہے اور اللہ اکر برا اللہ علے پر ھے تین ہار سے کم ذکر سے جس طرح فرض میں اس سے کی تیس کی جاتی سے فلامہ میں تکھا ہے اور برا تھا ہے اور اللہ اکر بالا علے پر ھے تین ہار ہو ہا ہے کہ در اور جدہ میں ہا تھا ہے ہو میں تی تا ہوں اللہ اکر بالدا وار در کہ جدہ کہ اور اللہ اکر بالدا وار در کہ میں ہوا ہے تھا ہے اور ہیں تھا ہے ہو ہو ہے اور ہیں تھا ہے ہو ہو ہے اور ہیں تھا ہے ہو ہو ہو اس کی تا ہوں اللہ اکر اور جدہ کر سے کہ دور اللہ کے واسطے جدہ تلاوت کرتا ہوں اللہ اکر ہیں تھا ہوں اللہ اکر ہیں ہوا ہوں تھی تھا ہوں ہوں اللہ اکر ہا تا ہوں اللہ اکر ہیں تا موادت میں تکھا ہے اور غیا تہ ہو تھا تھا ہوں اللہ اکر ہیں ہیں آگر اس کو کی وقت میں ادا کر سے گا تو اوا ہے قطا میں بہیں ہیں تا را مانے میں تکھا ہے دو تھا ہوں ہیں جدہ کہ ہوا ہوا میں جدہ کہ ہوا ہوار ہو جو جدہ ہیں تھا ہوں ہوں ہیں گرا تھی ہو ہوں ہیں گرا تھیں ہیں ہو تھا ہوں ہوں ہیں گرا تھی ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہو تھا ہوں ہوں تھی تا تا میں تھا تھا ہوں ہوں تھا تھا ہو تھا تھا ہو تھا ہوں ہو تھا تھا ہوں ہو تھا تھا تھا ہوں ہوتھا ہوتھا تھا ہوتھا ہوتھا

### مریض کی نماز کے بیان میں

یمی نماز پڑھے قیام کرسکا ہاوراکر نکلے قیام پر قادر تیس ہوگا تو اس یمی مشائخ کا اخلاف ہے تقاریہ ہے کہ اپنے گھریش کھڑا
ہوکر نماز پڑھ لے ای پر فتو تی ہے بر مشمرات میں کھا ہے بھر مرتن بیٹے کرنماز پڑھے تو کس طرح بیٹے اس ہے کہ جس طرح اس پر
اسان ہواس طرح بیٹے برسران الوہان میں کھا ہے اور بی بیٹے ہے کہ اس طرح ہار یہ کھا ہے اوراکر سیدھا بیٹنے پر قادر نہیں اور کی بیٹے ہے کہ اس طرح ہار ہے بیز فر کم فاز پڑھے بیز قردر بیٹو اس پر واجب ہے کہ اس طرح ہار ہے بیز فر کم فاز پڑھے بیز قردر بیٹو بیٹے کہ فراز پڑھا اور کو واجب ہوگا اور کو واجب ہوگا کہ بیٹنے پر قادر ہے تو تی ہوگا اور کو واجب ہوگا اور کو واجب کہ اس کھا ہے اگر اور کو واجب کہ اس کھی ہے کہ اس طرح ہوگا اور کو واجب کہ اس کر کرے اور کو واجب کہ تو تو بیٹے پر قادر ہے تو بیٹھ کراشا رہ سے نماز پڑھے اوراکر کئی تا تھی مان میں کھا ہے کہ بیٹھ کراشا رہ سے نماز پڑھے والا کہ فرائش کو گھا ہے اوراکر کھڑ کا میں کھا ہے اوراکر ایسا کہ وہ کہ کہ اور کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ اور کہ کہ کہ بیٹھ کراشا رہ سے نماز پڑھے والا کہ کا محدد بھی اشارہ سے کہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز پڑھے والا کہ کہ بیٹھ کر اشارہ سے نماز ہو ہے وادراکر ایسا کہ بیٹھ کی کھڑ ہا کہ ہوگی کہ بیٹھ کہ کہ اوراکر ایسا کہ بیٹھ کی اور کہ کہ بیٹھ کہ اوراکر ایسا کھی ہوا تر نہ ہوگی ہوا تر نہ ہوگی ہوا تر نہ ہوگی ہے اوراکر کھی اوراکر کھی کھڑ ہوا تر نہ ہوگی کہ اوراکر کھی تو نماز جا تر نہ ہوگی ہو ہا تر نہ ہوگی ہو جا تر نہ ہوا دراس ہوجہ ہوگی ہو جا تر نہ ہوا دراس ہوجہ کہ تا ہوگی ہو جا تر نہ ہوا دراس ہوجہ کہ تا ہوگی ہو جا تر نہ ہوگی ہو جا تر نہ ہوگی ہو جا تر نہ ہوگی تو جا تر نہ ہوگی ہو جا تر نہ ہو دراس ہو تر تا ہوگی ہو جا تر نہ ہو دراس ہو تر تا ہوگی ہو جا تر نہ ہو دراس ہو تر تا ہوگی ہو جا تر نہ ہو دراس ہو تر تا ہوگی ہو جا تر نہ ہو دراس ہو تر تا ہوگی ہو جا تر نہ ہو دراس ہو تھا تھی ہو تھی ہو تو تر تو تو تا تا تو تو تا تا تو تو تو تو تو تو تو تا تا تو تو تو تو تو تو تو تا تا تو تو تو تو تو

ر کھتیں بیٹر کر برحین جب چوتی رکعت کے قعد وجی بیٹھا تو تشہد بڑھنے سے پہلے اس نے قرائت کی اور رکوع کیا تو بمنول قیام کے موكيا اوراس طرح تمازير عناريب بيناوي قامني خان ش كعاب اورهاوي ش ب كسوكام دوكر بينا تار فانيش لكعاب اور اگر دوسری رکعت کے دوسرے بعدے سے سرا ٹھا کر قیام کی نیت کی اور قرائت نہ کی چجریا دائے میا تو قعد و کی طرف کو بود کرے اور تشہد یڑھے بیافآوی قامنی خان میں لکھا ہے مریض نے بیٹھ کرنماز نرحی جب چوشی رکعت کے اخیر مجدہ سے سراٹھایا تو اس کو کمان ہوا کہ بی<sup>ہ ،</sup> تيسري ركعت ہے پيراس نے قرائت كى اور اشار و سے ركوغ اور بجد وكيا تو نمازاس كى قاسد بوگئ اور اگرتيسرى ركعت بيس تفااوراس كو دوسری رکعت سمجما اور قرائت شروع کردی محرمعلوم بواکه وه تیسری رکعت پرده ربا ہے تو تشهد کی طرف عود شکرے بلکه اس طرح قرات برحتارے اور نمازے آخر میں مہو کا مجد و کرے بیمیط عی اکھاہے۔ تجرید میں ہے کہ مریض اپن نماز می قرات اور سیج اور تشرداس طرح برصح جيسے تندرست بر هتا إوراكران سب عاجز موتوج بوزد سيتا تارخانيدي لكعاب تندرست اور مريش مى مرف ان چيزوں مى فرق ہے جن عى مريض عاجز ہاورجن يرم يين قادر ہان كا تم اس يرمثل تدرست كے ہار آلر قبلہ کو پہچا نتا ہواور قبلہ کی طرف مندکرنے پر قادر تبیں اور ایسا کوئی مخص تبیں ماتا جواس کا مندقبلہ کی طرف کو پھیروے تو ظاہر الروایت کے بموجب اس طرح نماز يز معے اور اس نماز كا بھرا عاد ورت كرے اور اگراس كوكوتى ايسا فخص س كميا جواس كا مند قبله كي طرف كو بھير و سے تو جاہے کہ اس کو حکم کرے کہ میرامند مجیرہ سے اگر اس کو حکم ند کیا اور قبلہ کے سواکسی اور طرف کو نماز برجی تو جائز نہ ہوگی اور اگر مرایش نبس مجونے پر ہوتو اگراس کو یاک چھوٹائیل مالیا ما سے لیکن کوئی ایسا مخص نیس جواس کا بچھوٹا بدل وے تو نجس بچھوٹا پر نماز پر مے اوراکر كوتى محض ايها في كداس كا بجومًا باك بدل و الوجائية كداس كويهم كراء اوراكرهم ندكيا اورنيس بجور في مرتماز برهي توجائز د ہوگی رمجیط میں اکھا ہے کسی مریض کے نیج نجس کیڑے ہیں تو اگر اس کا میصال ہے کہ جو بچھوٹا اس کے نیچے بچھا یا جائے گاوہ نور استجس ہوجائے گاتوای حالت پرتماز پڑھے اور اگر دوسرا بچھوٹائجس شہوتا ہولیکن پچھوٹا بدلنے میں اس کو بہت تکلیف ہوگی تو نہ بدلیس بیاقادی قامنی خان شر تکسا ہے۔

ينرر هو (٥ باب

# مسافر کی نماز کے بیان میں

کم ہے کم مساخت جس ہے احکام بدل جاتے ہیں وہ ب جو تین دن کے چلے شراتمام ہونے جین جی تکھا ہے ہیں تھے ہے۔ جو ہرا ظافی شی تکھا ہے وہ احکام جو سنر ہے بدل جاتے ہیں ہے ہیں افزا کا تعرروزہ و در کھے کا مباح ہونا وں کے من کی مدت کا تین جو ہرا ظافی شی تکھا ہے وہ وہ باتا جو اور حواج ہیں اور جا جا اور وہ اونوں اور بیادہ چلے والوں کی چال ہے ان وٹوں می جو سال می سب مساخت اوسط چال کی معتبر ہے برسراجہ میں تکھا ہے اور وہ اونوں اور بیادہ چلے والوں کی چال ہے ان وٹوں می جو سال می سب ہو جھوٹے ون ہوتے ہیں ہی تھین میں تکھا ہے اور سر میں سب سے چھوٹے ون ہونے میں اور بیادہ چلے کی شرط ہونے میں افتواف ہے تھے ہیں ہو ہو سال می سب سرائی ہونے ہیں تھی تھا ہوں منزل پر چھی کی ہو اور وہ اور اور رات کو رہا اور پھر اس طرح دوسر ساور تیس میں اور اور اور کا میں اور میں ہونے ہیں افتوا ہونے میں تکھا ہے وہ من کی چال کا مقبار ہونے کا میں اور وہ ہونے کا مقبار ہونے کی میں تکھا ہے وہ من کی جو ان کی جو ان کی سب ہوا ہے تھی ہوا ہونے میں تکھا ہے وہ میں کہا ہونے کا میں اور دریا کی چال میں اور دریا کی چال ہونے میں تکھا ہے اس مسلم میں اور دریا کی چال میں اور دریا کی جال افتی ہونے ہونے کا میں کہا ہونے ہونے کا دور سے جو اس کے صال کے دورائے ہیں ایک خال میں میں ہونے ہونے اور دوسرا کم کا ایس اگر دور کے دورائے ہیں ایک خال اور میں تکھا ہے اور دوسرا کم کا ایس اگر دور کے دورائے ہیں ایک خال اور میں تکھا ہونا ہونا ور دوسرا کم کا ایس اگر دور کے دورائے ہیں ایک پائی کا راست ہوجو تھیں دن میں تمام ہوتا ہونا ور دوسرا تھی کا داست ہوجود دون میں تمام ہوتا ہو ہوں دورائے کی کا داست ہوجود دون میں تمام ہوتا ہو ہوں دورائے کی کا داست ہوجود دون میں تمام ہوتا ہو ہوں دورائے کی کا داست ہوجود دون میں تمام ہوتا ہو

اگر یانی کے داستہ سے جائے گا تو تماز میں قصر کرے گا اور خطکی کے راستہ میں قعر نہ کرے گا اور اگر خطکی کے راستے سے تمن دن میں ينج اوروريا كراست ووون من توشيل كراست من تفركر ورياكراست من تعرير اوروريا كراست من تعرير كر الني حالت عيد معتبرين كدموااعتدال كے ساتھ موند بہت تيز ہوند ساكن مواس مرح بهاڑ ميں بھى و بيس كى حال كے تين دن اعتبار كے جاتے ہيں اگر چہموارز جن ميں ووراست تمن وان علم على طے مواور اكر مسافت عادت كے بموجب تمن ون كى جال كي تنى ادر کوئی محص محوزے برسوار موکر بہت کرم و تیز دوون یا کم ش جل کر چھے کیا تو قعر کرے مدجو برۃ العیر وش الکما ہے۔ جا ررکعتوں کی نماز على مسافر بروور كفتيس فرض بي بيربدايد على لكما ب\_قمر ماد يزديك واجب بي يظامي على لكما بي اكر جار ركفتيس یر دلیں اور دوسری رکھت میں بندرتشرد تعدو کیا تو نماز جائز ہوجائے گی اورا خبر کی دورکھتیں لنل ہوگی مراس نے برا کیااس لئے کہ سلام عن تاخير مونى اورا كرووسرى ركعت من بقدرتشهدند بيناتو نماز باطل موكن مد جدام عن آلعاب اس طرح اكر مهلى وونول ركعتون عى يا أيك على قر أت جيوز دى تو جاد يز ديك نماز فاسد بوجائ كى بينا تارخانيد عى لكعاب سفركاتكم برمسافرك واسط ب طاعت کے واسطے سفر کرتا اور معصیت کے واسطے سفر کرتا ہراہر ہے بیچیط میں لکھا ہے اور اس طرح سوار اور بیادہ کا تھم برابر ہے بیہ تهذيب من لكما بسنول من قصرتين بريميا مرحى من لكما بعض فقها في مسافر كواسط سنول كالجوز ناجا رُنكما باور مخاربیے کہ خوف کی حالت عمی سنت نہ پڑھے اور قرار دامن کی حالت عن پڑھے بیوجیز کروری عن اکھا ہے امام محر نے کہا ہے کہ جب اسي شهرے با برلكل جائے اور مكانات شهركو يتھے جموز و ساس وقت سے قعركرے ساميط من العاب اور غيا تيد من ب كريك مخار باوراى برفتوى بين تارفانيدس كماب اورجي يدب كرشوك آبادى كالم وافك كالعتبار بادر آبادى كالعبارس كين اكرايك ياكني كاؤن شمر بناه سے ملے ہوئے ہوں توان سے لكل جانا بھى معتبر ہوگا اور فنا مشمر سے جو كاؤں ملا ہوا ہے اس سے باہر نكلنے ے میلے تعرکرے میجید می لکھا ہے اوراس طرح جب سنرے اپے شہر کی طرف لوئے تو جب تک آبادی کے اندروافل نہ ہوجائے تب تک بوری تمازند پر مصاور جب تک شہرے باہرند اومرف نیت کرنے سے مسافرنیس ہوتا اور مقیم مرف نیت ہے ہوجا تا ہے یہ مجيد الرحى عى العاب اورجس طرف ع شهر عنالا بالطرف ساس شهرك نظف كالعبار بيس اكرايك طرف ع شهر س نکل کیا اور دوسری طرف کے شہر کے مکانات اس کے ماؤی ہیں تو قعر کریں مید مین عمل اکھا ہے اور اگر جس طرف سے نکاتا ہے اس طرف كوئى ايها محله موجواب شهر يحدا موكما مواور يهلي ملاموا تعالو جنب تك اس محلّه يها برنه موجائ نماز كا تصرف كري ميفلا صد عى كعاب اور مسافر كورخصت كاحكم اس وقت حاصل بوكا جب تين مزل كمنزكا قصد كريداورا كرا تناقصد ندكر يكانو اكر جدتمام دنيا كرو يرآئ كارخصت سفركاتكم عاصل ند بوكا مثلاً كمي بها محربوت يا قرضداركا بيجيا كرداد الدراس طرح كاسفركر عيس يس قمدتین دن کے سفر کا شہوتو رخصت سفر کی ثابت شہوگی اور اس قصد میں صرف گمان کا غلبہ کافی ہے یقین شرط میں لین اگر کمان عالب ہو کہ بین دن کاسٹر کرونگا تو قعر کرے بیمبین میں تکھا ہے اور یہ میں معتبر ہے کدو دنیت کی الجیت رکھتا ہو پس اگر ایک لڑ کا اور ایک تعرانی دونوں سفر کریں اور دو دن تک چلیں پر نز کا بالغ ہوجائے اور تصرافی مسلمان ہوجائے تو نز کا بوری نماز بڑے گا اور جو تعرانی مسلمان ہو کیا ہے و ونماز قعبر کرے گار زاہرین میں لکھا ہے اور جب تک تمنی گاؤں یا شہر میں پندرہ وان یازیادہ کے خمبر نے کی نہیت نہ كري تب تك برايكم مغركار ب كابير بداييش لكعاب يكم جب بكر تمن ون چل ليكن اگر تمن ون شرچلا اورلو نخ كا اداده كيا ا اقامت كي نيت كي توجيك يس بمي مقيم موجائ كا اقامت كي نيت كا اثريائ شرطول عيموتا ب اول يدكه جلنا موقوف كرياب اكرنيت اقامت كى كى اوراس طرح يط جاتا بتونيت في نيس دومرے بيك جبال مغير فى نيت كى وه جكم مر نے كان بو یمال تک کدا گرجنگل بھی یا دریا بھی یا جزیرہ بھی تفہر نے کی نیت کی تو سیخ نہیں تیسر سے نیکنا یک ہی جگر تھے کے اس کے دیتے یہ کہ برابر پندوہ دن یا زیادہ تغیر نے کی نیت کرے یا نیجہ اس کی دائے مستقل ہو یہ معراج الدرایہ می لکھا ہے تھی الائد حلوائی نے کہا ہے کہ اگر مسلمانون کا انسکر کسی جگر تھے اور اور داستہ بھی کہیں بنے کہا ہے کہ اگر مسلمانون کا انسکر کسی جگل جس اور داستہ بھی کہیں جگل جس اور کر ڈیرے کو اور داباں چدرہ دن تفہر نے کا قصد کریں تو مقیم نے ہوں گے اس لئے کہ و مسب لے چلنے کا سامان ہے مسکن نہیں ہے بیچیا جس کھا ہے۔

جنگل کے لوگ جو ہمیشہ ڈیرہ وغیرہ میں جنگل میں رہتے ہیں ان کی نیت کرنے سے منیم ہو جانے میں فقہا کا اختلاف ہے امام ابولوسف سےاس می دوروایش بی ایک روایت می مقیم اس موت اوردوسری می مقیم موجاتے ہی ای براتو کی ہے سفیا ثیہ میں لکھا ہے اور اگر پندرہ دن سے مم مخبرنے کی نیت کرے تو قصر کرے یہ جرابیش لکھا ہے اور اگر کمی شہر میں برسوں اس اراوہ پردہے کہ جب اس کا کام ہوجائے گا جائے گا اور پندر وروز تغمیر نے کی نہیت شکر مے تو نماز قصر کی پڑھے رہے تہذیب میں لکھا ہے۔ جج کو جانے والے لوگ جب بغداد میں پہنچیں اورو ہال تمہر نے کی ثبت نہ کریں اور بیاراد و کریں کہ بغیر قاظم کے نہ چا کیں کے جب قافلہ جائے گا تو جا کمیں کے اور میا بات معلوم ہو کہ قافلہ اب سے پندر وہوزا شرایا زیاد ووٹوں میں جائے گا تو پوری جارر کعتیں برحیس قعرضہ كري اكركوني فنص دومقامون مي بعدره روزه ما تغير في كالبيت الإيسة الروه دونون مقام ستقل جدا جدا بول جيسه مكدا ورمناا وركوف اورجرواتوه ومقامتيم شهوكا اوراكرايك مقام دوسر عمقام كاتائع مويهال تك كدوبال كالوكول يرجعه شدوا جب موتا موتؤمقيم ہوجائے گااور اگر دوقریوں میں پندر وروز اس طرح عظہر نے کی نیت کرے کددن میں ایک قربیمیں رہوں گااور رات کوایک قربیمی او جب و ورات کے رہنے کے قرید میں واخل ہوگا تو مقیم ہوجائے گار محیط مرحی میں اکسا ہواور مہلے جو دن کے رہنے کے قرید میں داخل ہواتھااس کے داخل ہونے سے مقیم ندہوگا بیظا صریس لکھاہے کماب مناس سے کہ بچے کوجائے والے لوگ اگر ذی الحب سے پہلے عشره میں مکسی واغل ہوں اور وہاں آ دھاممین تغیرے کی نبت کریں تو سی نبیں اس واسطے کہ جج میں عرفات کو خرور جانا پرے گا تو شرط بوری ندمو کی کہا گیا ہے کھیٹی بن آبان کی فقد سیکھنے کا سب یہی مسئلہ موااوراس کی حکایت بیا ہے کدوہ صدیث کی طلب علی مشغول تے انہوں نے کہا ہے کہ س وی الحدے پہلے عشر ویس اینے ایک رئی سے ساتھ مکہ عمل وافل ہوا اور وہاں علی نے ایک بورام بیند منجر نے کا ارادہ کیا اور نماز بوری پر مناشروع کردی بعض اصحاب ابوضیفیہ سے میری ملاقات ہوئی اور اس نے کہا کہتم نے خطاکی ہاں لئے کہتم کومنا اور عرفات کو جانا پڑے گا بھر جب میں منا ہے لوٹا تو میرے رفیق نے سفر کرنے کا اراد ہ کیا اور میں نے بھی اس كى دفات كا قعدكيا اور نماز كا تعرش وع كرديا يحراس عصاحب للها ايعنية عيرى بلاقات بوكى اوراس فركها كم في رفطا ك اس لئے كرائجى كمديش مقيم موجب تك و بال سے باہر نكلو كے مسافر ند ہو كے تب يس نے اسے ول يس كها كديس نے ايك مئلہ دو جکہ خطا کی تب میں امام محریر کی مجلس کی طرف کوچ کیا اور فقہ میں مشغول ہوا یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگر دار لحرب میں سمی شہر کایادارالاسلام ش باغیوں کا محاصر والی جگر میں جہاں شہرت مواور پندرون منبر نے کی نیت کریں تو بھی تماز عمی قعر کریں اس لئے ل کرایے موقعوں مین فرار بھی ہوتا ہے ہی اگر چر کھروں میں ہوں تو بھی نبیت کا اعتبار نہیں بیٹر تاثی میں لکھا ہے اس واسطے ہارے اسحاب نے کہا ہے کہ اگر کوئی تاجر کسی شہر میں اپنی حاجت کے واسطے واقل ہواوروہ اپنی حاجت بوری کرنے کے واسطے بتدروروز مغمر نے گینیت کر روز مقیم ندموگاس لئے کداس کا حال بے ہے کہ جب اسکی حاجت پوری موجائے گی تو چلا جائے گا اور اگر حاجت ا الله المن الم يغنى وبال اقامت كي نيت مي تيس بياس لية الح ١٢

بوری نہ ہوگی تو تغہرے کا بس اس کی نبیت معبوط تیں ہے اور بھی مسئلہ بری دلیل ہے اس مخص کے الزام کے لئے جو تخص بر کہتا ہے کہ الحركوني مخض كى قريب عكدجانے كا اراده كرياوريه جائے كەستركى زھىتىں حاصل ہوجاتىں تواس كاحيلەيە ہے كەسى دورجكە يےسنر كي بيت كرے اور بينلد ب بيمعرائ الدرابيين ب بح الرائق بين لكها ب جوفض وارالحرب من امن جاه كر داخل ہواورموسع ا قامت میں اقامت کی نیت سے عمر اتو اس کی نیت سے ہے بی خلاصہ عمل اکھا ہے اگر حربوں میں سے کوئی محص وار لحرب میں مسلمان ہواور حربیوں کواس کے اسلام کی خبر ہوئی اور اس کوٹل کرنے کے لئے تلاش کرنے لگے اور وہ اس تجے خوف سے تین دن کے سنر کا ارادہ كرك بعاكاتووه مسافر موكيا اكر چركى جكدا يك مهيدتك مااس سے زياده جميار با مواس كئے كداب وه ان سے ازنے والا موكيا اور بي تكم بال تحنس كي واسط جوامن ما مك كروار لحرب من واطل بوااور مجران لوكون في ابنا عبدتو زكر من يحق كاراده كيااوراكر ان میں سے کوئی مخبس دارالحرب کے سی شہر میں مقیم تھااور جب وہاں کے لوگوں نے اس کے آل کا اراد و کیا تو اس شہر میں جہب کیا تونياز پورى برجاس واسطے كدوه اس شهر على مقيم تها جب تك وبال سے باہر نظر كا مسافر ند ہوگا اور اس طرح اگر دارالحرب جي ے کسی ایک شہر سے لوگ مسلمان ہو میئے اور اہل حرب نے ان سے الزائی شروع کی اور دوجو مسلمان ہو مجے ہیں اپنے شہر میں ہوں تو نماز پوری برصین اوراس مرح اگر الل حرب ان کے شہر پر عالب ہوجائیں اور وہ مسلمان ایک منزل ملنے کا قصد کر سے وہاں سے تکلیں تب بغی و وتماز بوری پردهیس محاورا کرتین دن کے سنر کا قصد کر کے تکلیں محموق نماز میں قعر کریں محموا کے شہر میں آس اوراب مشركين اس شهريس شهول الونماز يورى كريس كے اور اگرمشركين ان محشير پرعالب بين اور و بال مقيم بين بجراس شهريس آني اور اس کو غالی کردین تو مسلمان اگراس شهری اینا گھر اورمنزل بنالیں اور و بال سے نکلنے کا قعد ندکریں تو وہ وار الاسلام ہو کیا اس میں پوری نماز پڑھیں اورا گرو ہاں گھریتائے کا ارادہ نہ ہواور وہاں ایک مہینہ تغمبر کردارالاسلام کی طرف آنے کا ارادہ ہوتو نماز کا قعر کریں ہے محيط على الكهاب أكروارالحرب على كوئى مسلمان قيدى موجريكا بكان سے چھوٹ جائے اور كى عارو غيروش چدروروز تغمر نے كا ارادہ کرلے و متیم لیم شہوگا میفلا مدھی تکھا ہے۔ جنیس میں ہے کہ اگر مسلمانوں کالفکر دارالحرب میں داخل ہواور کسی شہر پر عالب ہوجا تیں اوراس کواپنا کمر بنالیں تو بوری ٹماز پڑھیں اورا کراس کواپنا گھرنہ بنائیں کمیکن ایک مہیننہ یازیاد وسم نے کااراد وکریں تو تما زقمركرين بدبح الرائق عى تكعاب أورجوهم دوسركا تابعدار بواوراس كى تابعدارى اس پرلازم بوتو و واى كى اقامت يقيم ہوگا اور ای کے سفر کی نیت پر نکلنے سے مسافر ہوگا بیمیط سرحس میں لکھاہے ہی شہر میں امیر کی اقامت کی نیت کرنے سے فوج کا سیائی جنگل میں مقیم ہوگا یکانی کے نواقع وضو کے بیان میں لکھا ہے اصل اس میں یہے کہ جو مفس اقامت اپنے اختیارے کرسکتا ہے وہ اپنی نیت ے قیم ہوجاتا ہے اور جو تحص اقامت اسے افعیاد ہے تیں کرناووا پی نیت سے مقیم تیں ہوتا یہاں تک کے عورت اگر اپ شوہر كے ساتھ اور غلام اينے مالك كے ساتھ اور شاكر واينے استاد كے ساتھ اور نوكراينے آتا كے ساتھ اور سياى اينے امير كے ساتھ سفر كرين وظا برروايت كي بموجب وهاني نيت عصقيم ندبول مي سيحط ش لكعام ورت اين شوبركي بابعداراس وقت بوتى ب جب وہ اس کا مم عجل اوا کروے اور اگر نداوا کرے تو وخول سے مہلے تابعدار ندمو کی اورسیا بی اے امیر کا تابعدار اس وقت موتا ہے كراس كا كمانا الميرك باس سے ہو يہمين من لكھا بے ليكن اگروہ اپنے مال سے كھانا كھا تا ہوتو اس كوا في نيت كا عتبار ب يتم بيريد عى الكعاب- جو تخص قرض كے بدلے تيد جواد رائے قرض خواہ كى حوالات على جوتواس على صاحب قرض كى نيت كا اعتبار كے بداس وقت ہے جب وہ قرضداراس قرض کواوان کرسکتا ہواور اگر اوا کرسکتا ہوتو قرضداری نبیت کا عنبار ہے اور اگروہ بیارادہ کرے کماس كا قرض اداند كرونكا توو ومفلس كي تعم من مي معمرات من الكعاب.

اگر كسى غلام كے سفر ميں وو مالك بول ويك في اقامت كى نيت كى دوسرے نے ندكى پس اگران دونوں نے ان كونو بت بد نوبت خدمت کے لئے مقرد کیا ہے و غلام مقیم کی خدمت کے دوز پوری نماز بردھے اور مسافر کی خدمت کے روز قصر کر لے اوراگر نوبت خدمت کی مقررتین ہے واس کو جائے کہ اصل کے اختبارے جار رکھتیں بڑھے اور دور رکھتوں کے بعد احتیا ما ضرور تعد ا کرلے میر غیاثید میں لکھا ہے۔ اگر تابعدار کواپیے امل کی اقامت کی اقامت کا حال معلوم نہ ہوتو بعضوں نے کہا ہے کہ وہ مقیم ہوجا تا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ و مقیم بیں ہوتا اور می اس ہے اس اس لئے کہ معلوم ہونے سے پہلے تھم لازم ہوجائے میں حرج اور نقصان ہے اورووشر بعت من دفع كياجاتا بعداب آق كراته فكي والكواب كداس عدي يه المرند بناد يولوي ر معاورا کر چندروز باررکھتیں برحیں اوردوسری رکعت میں قعدہ نے ایمراس کے مالک نے اس کوجردی کے میں جب سے لکا موں مغر کی نیت سے لکا ہوں تو اسم یہ ہے کہ دواس کا اعادہ نہ کرے ای سب سے جس کوہم بیان کر بھے بیر بحیط مرحسی میں لکھا ہے اگر غلام اینے مالک کی امامت کر ہے اور اس جماعت میں اور بھی مسافر ہوں اور ایک رکعت کے بعد مالک نے اقامت کی نبیت کرلی تو اس کی نیت اس علام کے تن میں بھی ہے اورا مام محر کے تول کے ہموجب اور جماعت والوں پر اس کا تھم جاری شہوگا ہی فاام کو جا ہے کددو ر تعتیں پڑھے اور پھر مسافروں ہیں سے سنام پھیرنے کے داسلے سی کوا کے بڑھا دے پھر غلام اور مالک کھڑے ہوکرائی نمازتمام كرين اور برايك اس عى سے جار ركفتيس ير معاور بعضول نے كہاہے كما لك الى ثيت فلام كواس طرح بتادے كم غلام كے مقابلہ عى كمر ا موجائے بعرود الكياں كمرى كرے اور ان سے اشار ،كرے بعر جار الكياں كمرى كرے اور ان جار الكيوں سے اشار ، كرے يہ يد من لكما ب اكر مسافر نماز من وقت نماز كا عرضيت اقامت كى كر او يورى نماز ير مع خواه منفر د بوخواه مغترى خواه مبوق خواوردک اوراگر لاحق جواورامام کے فارخ ہونے کے احداقامت کی نیت کی تو تماز ہوری ندی معاور اگرامام کے فارخ ہونے سے پہلے اقامت کی نیت کی تو اگر لائل نے اقامت کی نیت کے بعد کلام کرلیا ہے اور وقت تماز اہمی باتی ہے تو جار رکھیں رد سے اور اگر وقت نکل میا ہے تو دور کھنیں بڑ سے بری طامرت می اکسا ہے اور اگر وقت نکل میا ہے اور وہ ایمی نماز می ہے جمرا قامت کی نیت کی تواس نماز می فرض ای کے جارت ہوں مے بیفلامد ش تکھا ہے۔ مسافر نے اگر سلام کے بعد اقامت کی نیت کی اور اس پر سروتھاتواس تمازيس اس كى نيت سي شهوكى اس واسطى كداس فى تماز سے نكلنے كے بعد اقامت كى نيت كى اور كبده سيوا مام ابوطنيفة اوراہام ابدیوسٹ کے قول کے بموجب اس سے ساقط بوجائے گااس لئے کداگر وہ تجدہ مجدی طرف مودکرے گاتو فرض اس کے جار ہوجا کمی مے اور بحدہ نماز کے اعروا تع ہوگا اس لئے نماز باطل ہوجائے گی اور اگر ہوکا مجدہ کرلیا اور پھرا قامت کی تو نیت اس کی سیج ہاور تمازاس کی جار رکھت ہوجائے کی خواد ایک بجدہ کیا ہویا دو بجدہ کے ہوں اور اگر بجدہ کے اندرا قامت کی نیت کی تو بھی بھی تھ ہاں لئے کہ جب اس نے تجدہ کیا تو تحریر مماز پھر اسمیا اور و وصورت ہوگی کہ گویا اس نے اقامت کی نبیت کے اندر کی ہے اگر کی تماز کے اوّل وقت میں مسافر تھا اور وونمازاس نے قصرے پڑھ لی مجرای وقت میں اقامت کی نیت کر لی تواس نماز کا فرض شرب لے كااورا كرنماز الجمي يوعي نيس يهان تك كدنماز كي آخرونت بن اقامت كي نيت كي قو فرض اس كي جاراً ركعت موجائ كي اكر جدونت اس قدر باتی ہے جس میں بوری نماز نہیں بڑھ سکتا تھوڑ بی بڑھ سکتا ہے اور اگرونت کے گذر نے کے بعد اقامت کی نیت کی تو سفر کی نماز کی تفدار سے کا بیافاوی قامنی خان میں لکھا ہے کی تخص نے ظہر کی نماز بڑھی پھرای وقت کے اندرسفر کیا پھر صعر کی نماز این

### فتادئ علمكيرى ..... طِد 🛈 🗘 🗘 🖒 كتاب الصلوة

وقت على يرجيهم سنركوسورج كغروب مون سے يہلے ترك كرديا بمرياد آياكماس فظهراورعمرى نماز بوضو يرجى تنى و ظهرى دور کفتیں پڑ سے اور عمر کی جار رکھتیں پڑ سے اور اگرظر وعمر کی نماز ایسے حال میں پڑھی کدو ویقیم تھا پھر آ فاب و و بنے سے پہلے سفر کیا مجراس کویادآیا کداس نے ملیراورعصر کو بوضور ما ہے تو تلیر کی جار رکعت اورعصر کی دورکعت تعنا کرے بیمیدا سرحسی ہی تکھا ہے کی مسافر نے اور مسافروں کی امامت کی اور امام کوحدث ہو گیا اور اس نے کمی مسافر کو ظیفہ کرویا اور اس نے اقامت کی نیت کرنی تو مقذى كافرض شدبد في اوراكر يبله امام في اقامت كى نبيت بعد حدث ميمد كے نكلنے سے بيلے كرلى تواس كى اور تمام قوم كى فرض کی جار رکعتیں ہوجا میں گی مظمیر بدیس لکھا ہے۔ سمی مسافر نے مسافر سے افتدا کیا پھرایام کوحد مث ہوااوراس نے سی مقیم کوخلیفہ کردیا تومقترى كوبوري نمازيد منالازم بين بيجيط برحى بمراكعاب -أكرسافرن مقيم عداقتدا كياتو جارركعيس بورى برحداورا كرنمازكو فامدكروياتو دوركعتين يرصادراكر ينيت نقل اقداكيا براس نمازكوفاسدكروياتو جارركعتين لازم أتميل كي يتبين من لكما باور اكرامام مسافرتها اورمقندي مقيم تضيوامام دوركعتيس يؤمه كرسلام يجيرد ساورمقندي اليي نماز لوري كريس بيدارين ككعاب اوروه سب مبوق کی طرح منفرد ہو مجے لیکن دہ اسمح قول کے ہمو جب قرائت نیس پر میں سے بیٹیین میں لکھا ہے۔ امام کے لئے مستحب بید ہے کہ کہد اے کو اپنی تمازیں بوری کرلو جس سافر موں یہ ہدایہ علی تکھا ہے۔ باد شاہ اگر سفر کرے تو تعرفی تماز برا سے بدؤ شرہ میں تکھاہے۔ جو کے روز زوال سے پہلے اور بعد سفر کے داسطے نکلنا کرو ہیں اور اگر وہ جاتا ہو کہ یں اپنے شہرے جو کا وقت مكذرجائے كے بعد نكلوں كا توجعه كو حاضر مونا اس كو داجب إدر جمد كے اداكرنے سے يہلے نكليًا كروو ب يري المراس ہے۔ ورت تین دن یازیادہ کاسفر بغیر محرم کے شکرے اور وواڑ کا جوامی بالغ نہیں ہے اور ایسے تی وہ مخص جوخفیف النقل ہومحرم نہین ہوتا اور بہت بوز ماجس کی عقل درست ہوجم ہے دیچیا کے کماب الاستمان والکراسد میں الکھاہے جب مسافرائے شہر میں وافل ہو تواكر چينيت اقامت كي شكر ع كرتماز يوري يا هے خواد و إل اسے اختيار سے آيا موخواه كي ضرورت سے آيا مويد جو برة النيره يس لکھا ہے عامد مشائح کا قول ہے کہ وطن جمن متم ہے ایک وطن اصلی اور وہ اس سے پیدا ہونے کی جگہ ہے یا وہ شہر جہاں اس سے اہل وعيال مول دومراوطن سفراوراس كانام وطن اقامت باوروه وهشرب كدجها سافريتدره دن يازياد ومخبرن كانيت كراءادر تيسراوطن سكنداوروه ووشهرب جهال مسافر يندره ون عيم مفهرني كي نيت كريداور مهاري مشائخ ميس يحققين كايرول ب وطن ویں ایک وطن اصلی دومرے اقامت وطن سکنہ کا انھوں نے اعتبار تیں کیا بھی سے ہے ریکا بیش لکھا ہے وطن اصلی وطن اسلی ہے باطل ہوجاتا ہے جب پہلے شہرے مع اپنی زوجہ کے متقل ہوجائے اور اگر مع اپنی زوجہ کے خطل شہواور دوسرے شہر علی ووسرا تکاح كر في ببلا وطن باطل شهوكا اور دولوں على بورى تماز بر حدكا اوروطن اصلى ستركرف اوروطن اقامت سے باطل تبيس بوتا وطن ا قامت وطن ا قامت سے اور سخر کرنے سے اور وطن اسلی سے باطل ہوجاتا ہے سیمین میں تکھا ہے اگر وطن اصلی سے مع اسے الل وعيال أ اورسامان كے كئ شركواند كي اليكن بيل شهر على اس كا كمراورزين باتى جي او كبا كيا ہے كه بيدا شهراس كاوطن باتى ره ميداما محة نے ای کتاب على اس طرف اشاره کیا ہے بیزامدی على تعما ہے وطن اصلى کے لے اوّل سفر مونا شرطتيس ہاس لئے كدوه بالا جماع وطن اصلی ہے میری ط میں اکھا ہے اور وطن اتا مت کے مقرد کرنے سے بہلے مغری شرط ہونے میں دوروایتیں بیں ایک بیر کہ وطن اقامت تمن دن كرمنرك بعدمقرر بوتا باوردومرے يركدو وقين دن كرمنرے ميلے بحى بوجاتا باكر چداس كاوراس كالل وعيال كورميان على تمن دن كافاصل شهو يكى ظاهر روايت بيد بح الرائق على وشرح مديد امير الحاج على بيمسافر كواكر چورون اور ا المعنى جس ميك مع الل وعيال معوطن تعاديال عدوسرى مجدما كروطن والى كرليا اوروطن مكنه جهال مغرض الامت جندوزه كا تصدكيا ١٢

اور بحده من ركوع من ذياده بينك مركمي جزيرا بنا مرزر كے خواه جانور چالا ہويا كمر ابور بيفلام من لكما ب اورا كركوني جز اس کے پاس رکھی ہواس پر بحدہ کرے یا جانور کی زین پر بجدہ و کرے بیا ترانس بر برالرائق میں تکھا ہے اور جس جانور پر جا ہے اشارہ ے نماز یا سے بیرون الوبائ شر العاب اور قبلد کی طرف کونماز شروع کرے یا قبلدے پیٹر پھیرے موے نماز شروع کرے سب صورتوں می جارے زدیک ایک مے میچیا میں لکھا۔ ، اور جندمی ہے کہ می مخار ہے بیتا تار خاند میں لکھا ہے اور جدا جدا تماز يراهيس اكر جماعت عن منازير جيس محقوامام كي تمازيوري وكي ورجماعت كي تماز فاسد موكى بيقلام من لكما باورجب جانورير شہرے باہرنماز پر متنا مولو کیااس کوجانورکا با کننا جائز ہے آئے الا ١٠م فے شرح السير عن لکھا ہے کداس منديس تعميل ہے اگر جانور ا بن آب چلا موتواس كا با كنا جائز تك اوراكراية آب نه چلا. اوراس كوكوز عدة راوي يار ياو تماز قا مدنيل موتى اس لئے کدو مل قلیل ہے بید خرو میں تکھا ہے سنت موکد وقل کے تھم میں ہے جانور پر جائز ہے بیمین میں تکھا ہے اگر نفل نماز جانور پر شرے باہر شروع کی چرنمازے فارغ ہونے سے پہلے شہر میں داخل اوکیا تو اکثر کاند مب بیدے کدوہ سواری سے از کرنماز کو بوری كرے يكى اختياركيا كيا يدخيا فيدهى لكسا ب اكرنكل نمازز جن برشروع أن اورسوارى عن اس كوتمام كياتو جائز نبيل اوراكرسوارى بر شروع کی اور از کرتمام کیاتو جائز ہے بیمتون میں تکھاہے۔ دو مخص ایک تحس میں سوار میں اور نقل میں ایک ووسرے کا اقتد اکر لے تو جائزے۔اوراس طرح مالت ضرورت عی فرض علی بھی جائزے بیسراجیہ علی تکھا ہے خواہ اس کل کے ایک بی جانب دونوں ہوں خواہ دو جانبوں میں ہوں اس کے کدان دونوں میں کوئی اسی چیز حائل نیس جوافقد اکی مائع ہواورا کر ہرایک جدا جدا جانور برسوار ہوتو مقتدی کی نماز جائز ندہوگی اس واسطے کددونوں جانوروں کے درمیان میں راستہ چاتا ہوا ہے اورو وصحت اقتدا کا مانع ہے بیجیط مرحی هى لكعاب فرض نماز جانور پرجائز نبيل مكرعذرے جائزے بيفاوي قامنى خان عن الكعاب اوراي طرح واجب نمازي جن ہے وجرو غرر کی نماز اور و و نماز جوشروع کر کے فاسد کر دی اور جناز و کی نماز اور جو آیت مجد و زمین پر برچی تنی اس کا محد و تلاوت سواری پر جائز نہیں مرعذر میں جائزے بی بھٹی شرح کنز میں لکھا ہے اور مجملہ عذروں کے بیہ ہے کہ جانورے اتر نے میں اپنی جان پر یا کیڑوں پر یا

ا منس اقوال بياحوط باورمديث مرسي شمر عما مي جواد لك با

ع اشارول يعنى ركوع يع جده كااشاره جمكا بوابواور يكى يح بكانى استخاصة اور يكي المراوالمجها

ج ای عمادین نے کہا ہے کی ترسنت مؤکوم ہے کو تکد حصرت نے سوادی پراوائر مائی ہے ا

جانور پر یا چور یا ورنده یا وقمن کا خوف ہو یا جانور کدایسا شریر ہوکدا گراس پر سے انز ہے تو بغیر دوسر سے کی بدد سے چڑھ نہ سکے گا یا بہت 
یوشھا ہوکہ ضعف کی وجہ سے خود تیس چڑھ سکتا اور دوسراکوئی چڑھانے والانیس یا تمام زمین میں کچڑ ہوکئیں خشک جگہ نماز کے داسطے نہ 
ہو یہ پہلے میں کلما ہے ہے تھم اس دفت ہے جب کچڑ اس قدر ہوکہ جس میں اس کا مندوھس جائے اورا گراس قدر نہ ہوکیئن زمین تر ہوتو 
زمین پر نماز پڑھے یہ غلامہ میں تکھا ہے اور جب ان عقد موں کی وجہ سے فرض نماز سواری پر پڑھے تو بھر جب انز ناممکن ہوگا تو نماز کا 
اعاد والا زم نہیں میمران الو باج میں تکھا ہے معذور کو آگر جاتور کارو کن اممکن ہوتو جاتور کوروک کر اشاروں سے نماز پڑھے اور اگر شرو کو اس میں نماز کا 
گاتو نماز جاتز نہ ہوگی یہ معظمرات میں تکھا ہے ۔گاڑی اگر ایک طرف سے جاتور کے او پر ہواور وہ چاتی ہو یا نہ چھل کے پنج 
وہی تھم ہے جو جاتو ر پر نماز پڑھے کا تھم ہاور اگر کسی طرف سے جاتور کہ اور اور تائی کی اور اس طرح آگر اسے تھل کے پنج 
ایک کلائی گاڑھے جس سے وہ وز بھن پر تھم ہرجائے جاتور پر نہ ہوتو وہ منز لہ ذریاں کے سے تیم بین میں تھا کھا ہے۔

جانور برا گرنجاست موتو میرج میں اور بعضوں نے کہاہے کہ اگرزین پر یار کابوں برنجاست ہوگی تو مانع نماز ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اگرم رف رکا یوں پر ہے تو مانع نماز نہیں اوراضح میہ ہے کہ نجاست خواہ زین پر ہو یا رکا بوں پر کہیں مانع نماز نہیں ہیہ عنی شرح کنز میں لکھا ہے۔ شتی میں نماز پڑھی تومستحب یہ ہے کہ اگر قادر ہوتو فرض نماز کے داسطے مشتی ہے باہر نکلے برمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر محتی چکتی ہواور قیام پر قاور ہواور پھر پیٹے کرنماز پڑھتا ہوتو امام ابوھنیفہ کے نزدیک کراہت کے ساتھ جائز ہے اور امام محمد " اورا بام ابو يوسف يكنزو يك جائز تين اوراكر متى بندهي موئى موجلتى تدموتواس من بيندكر نماز يرمسنا بالاجماع جائز تين بيتهذ بب عى الكعاب اوراكر كتتى على كمر ب بوكر نماز ير سے اور وہ بندهى جوئى اور زمين برتمبرى بوئى جوتو جائز بادراكرز مين برتمبرى جوئى شد مواوراس سے باہر تکانامکن ہے تو تمازاس میں جائز ندہوگی بیمیط سرفسی میں تکھاہے اور اگر دریا کے اندر تفہری ہوئی ہے اور وہ جی ہے تو اسے یہ ہے کہ اگر ہوااس کو بہت بلاتی ہوتو وہ وہ تی ہوئی کے علم میں ہاور اگر تھوڑ ابلاتی ہوتی ہوئی کے علم میں ہے میتر تاشی میں لكهاب اكراكي عالت بوكدا كركفزا بوكرنماز بزع عاقوه وران سربيدا بوكاتو كشي من بينه كرنماز بزهنابالا جماع جائز ب بيظام مي الكعاب محتى من نماز شروع كرت وقت قبله كومنه كرنالازم ب بيكانى كے باب صلوة الريض من الكيما باور جب سي كلو عنو نماز پڑھنے والا مندابنا قبلہ کو پھیرے اور اگر باو جود قدرت کے مندنہ پھیرے گاتو نماز جائز ندموگی۔ اگر محتی می اشاروں سے نماز بر صےاور رکوع اور بحدہ پر قادر ہے سب کے قول کے بہو جب نماز جائز نہوگی میضمرات کے باب صلوۃ السافر میں لکھا ہے۔اگر تشق کے اعدا قامت کی نیت کرے تو مقیم نہ ہوگا کشتی کے مالک اور ملاح کے لئے بھی بھی تھم ہے لیکن کشتی اگر اس کے شہریا گاؤں ہے قریب ہوتو اس وقت اصلی اتامت کی وجہ ہے مقیم ہو جائے گار پر محیط ش لکھا ہے ولو الجیہ میں ہے کہ اگر مقیم نے حالت اقامت میں سنتی می نماز براحی جودریا کے کنارے برگی ہوئی تھی مجروہ کتنی ہوا کی وجہ ہے چل نگی اور وہ کتنی کے اندر نماز بڑھتا ہے اور اس وقت اس نے سنرکی نیت کر لی تو اہام ابو یوسٹ کے زد یک وہ تھم کی طرح بوری نماز بڑے گا اور جمت میں ہے کہ فتو کی احتیاطا اہم ابو یوسٹ کے تول پر ہے اور عما ہیدیں ہے کہ اگر مسافر نے کشتی کے اندر شہرے ما ہرنماز شروع کی اور ای جالت میں کشتی چلتے شہر کے اندر داخل ہوئی تو وہ بوری چار رکفتیں پڑھے گاریتا تارخانے میں لکھا ہے جو تھی کئتی کے اندر ہواس کواس مجنس سے جود وسری کشتی میں نماز پڑھتا ہو اقتدا جائز نبیل کین اگر دونوں کشتیال ملی ہوئی ہوں دوسری میں کودسکتا ہے تو دونوب کشتیال ملی ہوئی کے تھم میں میں اور دونو ل گرو ہوں کی نماز جائز ہوجائے گی میتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور جو تحض زمین پر کھڑا ہو وہ مشتی کے امام کے پیچھے اقتد اکرے یا جو مشتی میں ہووہ زمین والے امام کا افتد اکر ہے تو اگر ان کے درمیان میں راستہ یا پھینہرے تو افتد اجائز نہیں ورنہ جائز ہے۔ اور اگر کشتی کے فتاوى عالمكبرى ..... علد ( المسلوة كتاب المسلوة

مائبان پر کھڑا ہوکراں امام سے افتدا کیا جوکشی میں ہو اس کا افتدا سی ہے لین اگرامام ہے آگے ہو گیا تو میں نہیں یہ پیط میں لکھا ہے اگر نماز کے اعد کشتی کو ہائد معے تو از سرنو نماز پڑھے اس لئے کہ وہ کمل کیٹر ہے میچیط میں لکھا ہے۔

مو (بو (6 باب

### جعد کی نماز کے بیان میں

جعد کی نماز فرض عین ہے می تبذیب میں لکھا ہے جعد کے واجب ہونے کے لئے تماز پڑھتے والے میں چند شرطیں ہونی عاين أزاد مونا وسرمر دمونا اور مقيم مونا اور تنزرست مونا يدكاني ش لكعاب اور علني يرقادر مونايي بحرالرائق ش لكعاب اور بينامونا يمر قرتاش من لكعاب يس غلام يراور ورتور لوبراور مسافر يراور مريض يرجمدوا جب بيس بيميط سرحس مي لكعاب لنكر بدير بالاجماع جمعه واجب تیس بیمیط می اکھا ہے۔ اگراس کوکوئی افھا کر لے جانے والا موتو بھی اس پر جعدوا جب تیس برزاہدی میں اکھا ہے اورا تد سے كا اگر جدکوئی باتھ پکڑ کر لے جانے والا ہوتو بھی اس پر جمدوا جب نہیں میرا جید بیل کھاہے اور بہت بوڑھا جوشعیف ہوگیا ہے وہ مریض كي من بياس بريمي جعدواجب نبيل اوراكر مينديبت برستامويا كوئى مخص بادشاه ظالم كخوف كي وجد ع جعيا مواموتو جعد ساقط ہوجاتا ہے بدفتے القدير ميں لكما ہے مالك كوافقيار ب كه غلام كوجمعداور جماعت عيدين مى جانے سے منع كرے اور مكاتب يرجمعد واجب ہے اگر غلام تعور ا آڑاد ہو گیا ہواور باتی کے واسطے کوشش کرتا ہوتو اس پر بھی جعدواجب ہے اور غلام زون اور اس غلام پر جو روزانہ کھاوا کرتا ہو جمدواجب نیس بیرق وی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس غلام میں جو جامع معجد کے درواز ورا پنے مالک کے جانور کی حفاظت کے واسطے مواخلاف ہے اس یہ ہے کہ اگر جانور کی حفاظت میں خلل نہوتو جمعہ بڑھے بیسٹی شرح بداید میں لکھا ے۔ آقاکوا تقیارے کراپ لوکرکو جعد می جانے سے مع کرے میقول امام ابو حفق کا ہے اور ابوعلی وقاق نے کہا ہے کہ شہر کے اندر اس کوئع کرنا جائز نبیں لیکن اگر جامع مسجد دور ہو گی تو اس وقت اجرت ساقط ہوجائے گی جس قدروہ جعد میں مشغول ہوا ہے اور اگر دور ندہوگی تو کھواجرت ساقط تدہوگی اور جواجرت کم جوگئ اس مے مطالبہ کواچرکا اختیارند ہوگا بیرمیط میں مکھا ہے اور طا ہرمتون سے وقات کا تول ثابت ہوتا ہے یہ بحرالرائق میں کھیا ہے جس مخص پر جمعہ واجب نہیں ہے اگر وہ اس کوا دا کرے گاتو اس وفت کا فرض ادا ہو جائے گا یے گنز میں لکھاہے اور جعد کے اداہونے کی چند شرطیں ہیں جونماز پڑھنے والے سے خارج ہیں مجملہ ان کے مصربے میرکائی میں لکھاہے ممرظا برروايت كي بموجب و وجكه بي جيال مفتى اورقاضى موجو حدود كوقائم كرياورا حكام جارى كرياوركم يهم اس كي آبادى منا کے برابر ہو۔ بظمیر یے میں اور فراوی قاضی فان میں لکھا ہے اور خلاصہ میں ہے کہ ای پراعماد ہے میتا تار فاند می لکھا ہے اور حدود کے قائم کرنے کے بیمعتی ہیں کدان پر قدرت ہو بیغیا تیہ میں لکھا ہے اور جس طرح جمعہ کا ادا کرنامصر میں جائز ہے اس طرح اس کا ادا كرنا فنائ معريس جائز باورفنائ معروه مقام بجومعركي معلحول كواسطاس كمتصل مقرركيا جائ اورجوفض الي جك مقیم ہوکداس کے اسر شہر کے درمیان میں تھوڑ اسافا صلہ ہوجائے اور اس میں کھیت اور چرا کا وہوں جیسے کہ بخارا کا قلعہ ہے تو وہاں کے لوگوں کو جعدوا جب نہ ہوگا اگر چداذ ان کی آواز و ہاں تک پہنچی ہوا یک میل یا کی میلوں کے فاصلہ کا مجھ اعتبار نہیں میرخلا صریس اکھا ہے تقید ابوجعفر نے امام ابو صنیفہ اورامام ابو بوسف سے روایت کی ہاورشس الائد طوائی نے اس کو اختیار کیا ہے بیفاوئ قاضی فان مس لكما ب كاور بن والا آدى جب شريس داخل بواور جمد كون منبر فى نيت كرية اس ير جمع الازم بوجائ كاكونكذاس دن کے واسطے وہ بھی اس شہر کے رہنے والول کے تھم میں ہے اور اگر مدنیت کرے کیا کی وان جمعہ کا والت واخل ہوئے ہے بہلے یابعد

جس مقام میں جو کے جائز ہونے میں شک ہوائ اور سے کہائ کے معربونے میں شک ہو یا اور کوئی اور ہوا اس کے لوگ جدةائم كريراتو چاہ كرجدكى تماز كے بعد چاروكعتيس ظهركى نيت سے برد ليس تاكداكر جواسين موقع برواقع ند بوتواس وقت كا فرض يقينا ادا موجائ يكافى من المعاب اور يريط من العاب محراس كنيت من اختلاف ببعضون في كهاب كرينيت كري كة خرظهر جومير ان ومديم يوسعتا مون اور مياحس باورزياده احتياط اس من ب كديون كي كدنيت كرتا مون اخرظهر كي جس كا وقت میں نے پایا اور نماز ابھی تک نہیں بڑھی سے تدید میں لکھا ہا اور قرآوی آ ہو میں ہے کہ جمعد کے بعد جو ہمارے ملک مار رکفتیں بڑھی جاتى ين ان جاروں من الحمد اور سورة بر حمنا جا ہے بيرنا تارخانية س تكھا ہے اور تجملد ان كے سلطان ب عادل مويا ظالم بينا تارخانية جى نعاب سنقل كياب إو مخفى جس كوسلطان نے تھم كيا باورو وامير ب يا قامنى يا خطيب يينى شرح بدار مى لكعاب يهان تك كه جعد كا قائم كرنا بغيرهم سلطان يانا عب سلطان ك جائز نبيل ميعيط مرحى مى لكعاب كم فخص في جعد ك دوز بغيراز ن الم ك خطبه يرد هااورامام عاضر بيتويد جائز تبيل ليكن اكرامام في حكم كيابوتو جائز بي بيلاوي قاضي خان من لكعاب اكرامير باربوااوراس كاكوتوال نمازيز هائة توجائز نيس كيكن اس كاون يه براهاد يتوجائز بيها تارخانيه من جامع الجوامع في الماكر سمی صلع کا حاکم ہوجائے اور جعد پڑھادے تو جائز ہے ریالا صد تکھاہے۔ جعد کی نماز ایسے خص کے پیچیے جوبطور تغلب حاکم ہوگیا ہو اورظیفہ کی طرف سے اس کے پاسٹر مان ندو واکر خصلت اس کی مثل امرا کے بواور اپنی پراحکام بطور والدیت جاری کرتا ہوتو جائز ہے۔ عورت اگر بادشاہ موتو جعد کے قائم کرنے کے واسطے اس کو حكم كرنا جائزے خوداس كوجد برا حانا جائز نيس يرفخ القدير عمل اكسا ہے۔ ج مارے ذیاف اس بے کہ صاحب شرط یعنی جو محداوروالی اور قاضی کے نام سے مشہور ہوتا ہے جمعة قائم ندکرے کیونکداس کو بداختیار تبیں ہوتالیکن اگر ریکام ان کے ذمہ ہے اور ان کے فرمان عل ورج ہوتو جائز ہے رینیا ٹیدهی لکھا ہے سمی شہر کا والی مرکبا ہواوراس مرے ہوئے کا خلیفہ باصاحب شرطایا قاضی نماز پڑھائے و جائز ہادراگروباں ان میں ہے کوئی نہ ہواورسب آوی ایک مخص کوجع ہو كرمقردكرين اوروونماز يزحائة وائزب بدمراجيه على كعاب اوراكرامام سازن سايكين اورسب آوى جمع موكرايك فخف كو مقرد کرلیں اور وہ جعد پڑھادے تو جائزے کے تہذیب میں تکھائے۔ اگر خلیفہ مرکمیا اور اس کی طرف سے والی اور امیر مسلمانوں کے انظام کے داسطےمقرر تھے تو جب تک دومعزول نہ کئے جائیں عے اس طرح ولاءے پر یاتی رہیں مے اور جعد قائم کریں مے بیمجیط

سرحسی میں نکھا ہے امیر کا خطبہ کے واسطے اذن دینا جمعہ کے واسطے اذن دینا ہے ادر جمعہ کے واسطے دینا خطبہ کے واسطے اذن دینا ہے آگر اميركى كوية مم دے كدخطيد بر هاور تماز ند بر حاتواس كونماز بر حانا جائز بيدابدى بين لكعاب اور الركوئي لركايا نصراني مى شهركا حاتم ہو جائے پھرو ونصرانی مسلمان ہوجائے یاڑ کا بالغ ہوجائے تو جب تک خلیفہ کی طرف سے نیاتھم نہ مطے تب تک وہ جمعہ قائم نہیں <sup>ک</sup> كريكة ليكن اثر بيبله بى عظيفه في المراني كوبشرط اسلام اوراز ك كوبعد بلوغ جعد بردهان كي اجازت ويدى موتو يحتم كى حاجت نہیں بے تہذیب میں لکھاہے۔خلیفہ اگر سفر کرے اور کا دُل میں موتو وہاں اس کو جمعہ پرز صناعا تر نہیں اور اگرائی ولایت کے سی شہر میں گذر ہے اور مسافر ہوتو جائز ہے اس لئے کہ غیروں کی تماز ندای کے اون سے جائز ہوتی ہے ہیں اس کی تماز بدرجداولی جائز ہوگی اگرامام نے کس مکد کوممرم تررکیا چروبال سے دشن کے خوف یا اور کسی دجہ سے لوگ بھاگ کئے چرچ دروز بعدوبان آ مے توجب تك نيااذن امام كى طرف سے ند ہوگا جعد قائم ندكريں سے۔اگر بادشاء كى شہروالوں كو جعد برا ھے سے منع كرے تو وہ جعد ند براهيں فقیدا بد بعفرنے کہا ہے کہ یہ تھم اس وقت ہے کہ جب بادشاہ کی مصلحت کی دیدے بیٹم کرے اور بیاراد وکرے کہ آ بندہ کوو مشرمعرن رے لیکن اگر دشتی ہے یاد بال کے لوگوں کو ضرر پہنچانے کے داسطے میکم کرے تو ان کوا ختیار ہے کہ کی مخص پر انفاق کر کے جمعہ پڑھ لیں یظمیرید میں لکھا ہے۔امام جب معزول ہوجائے تو جب تک کے کتبداس کی معزولی کا ندآجائے یادوسرا امیراس نے او رمقرر ہو کرند آئے اس کو جعد بروحانا جائز ہے اور جب کتبداس کی معزولی کا آجائے یا دوسراامیر کا آجانامعلوم ہوجائے تو جعد برد حانا اس کا باطل ہے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔ اگر امام نے جو کی تماز شروع کردی مجردوسراوالی یا امام مقرر کردیا تو و واس طرح نماز پڑ بھاتا رے ریفا صدیس تکھاہے۔جن شروں کے والی کا قرہوں و بال مسلمانوں کا جعد قائم کرنا جائز ہے اور قاضی مسلمانوں کی رضامندی ے مقرر ہوسکتا ہے اور وہاں کے لوگوں پر واجب ہے کہ سلمان والی مقرد کرنے کی جیٹو کرتے رہیں بیمعراج الدرابيش لکھا ہے اور منجلدان كظركاوت ما كرجعدى فمازك الدرظركاوت فارج بوجائة جعدفاسد بوجائكا اوراكر بعدرتشيد تعده كرف بعدونت خارج ہوتو بھی امام ابوضیف کے زویک بھی تھم ہے رہید ش الکھاہے۔ جعد پڑھے والے کو جائز نہیں کہ اس پرظمری نماز بنا کرے کیونکہ دونوں نمیازیں مختلف ہیں جمین شل لکھا ہے۔ مقندی اگر جمعہ کی نماز عمی سوجائے اور وقت کے خارج ہونے کے بعد ہوشیار موقو تمازاس کی فاسد ہوگی اوراگرامام کے فارغ ہونے کے بعد ہوشیار موااور وقت ابھی باتی ہے قوجو ہورا کر لے محط میں اکھا ہے۔ اور مجملہ ان کے فل نماز کے خطبہ ہے اگر با خطبہ کے جمعہ براحیس یاوقت سے پہلے خطبہ پراھ لیس تو جا تربیس برکافی علی لکھا ہے۔ خطبہ میں فرض بھی میں اور سنتیں بھی میں ۔ فرض خطبہ میں وہ ہیں اوّل وقت اور وہ زوال کے بعد اور نمازے میلے ہی ایس اگر زوال سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ پرد ھاتو جائز نہیں ہے تنی شرح کنز میں لکھا ہے دوسرا فرض ذکر اللہ کا ہے بدیج الرائق میں لکھا ہے اور الحديالة لدالا الله ياسان الله يرحناكانى برمتون بس كعاب بياس وقت بكرجب خطيه ك قصد برحس لكن اكر جعينكا اورالحمدالله ياسحان الله بوصايات چير رتجب آئے كى ويد علا الدالا الله برحات بالا جماع خطبكا قائم مقام مدموكا يدجو برة العير و میں نکھا ہے اگر نتبا خطبہ برز ھایامورتوں کے سامنے پرزھاتو سیجے یہ ہے کہ جائز نہیں میمراج الدرایہ میں نکھا ہے اوراگرایک یا دوآ دمیوں کے سامنے خطبہ پڑھے اور تین آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھے تو جائز ہے بیافلا صدیش لکھاہے اگر خطبہ پڑھے اور سب لوگ سوتے جی یا سب بہرے ہوں تو جائز ہے بینی شرح ہدایہ میں تکھا ہے اور سنتیں خطبہ میں پندرہ ہیں اوّل طہارت محدث اور جنب كوخطبه برا حنا محرود بدومرے كمڑے بوناريد بحرالرائل بين لكھا ہے اگر بينے كرياليث كرخطبه برا ھے تو جائز ہے بيافاوي قامنى خان من لكھا ہے إ فواليس كوتكريين اسلاميس بكري خلاف عامند تیسرے قوم کی طرف متوبہ ہوتا چوہے خطیہ سے پہلے اپنے ول میں اعوذ باللہ ہے مدانیا پانچے ہیں قوم کو خطیہ سنانا اورا گرفتہ سناوے قو جا تز ہے المحد اللہ سے شہدان الله الله الله الله الله الله واشہدان جحد الرسول ہے چھے المحد الله سے شروع کرتا میا ہوتا وربوع سنا وربوع سنا وربوع سنا وربوع ہوتا اور اس کا جموز تا ہری بات ہے ہم اللہ ہے ہوتہ تا ہو ہی معظم اور خطبہ میں ہونے ہے متعد ارجی چوٹی تین آیتی ہیں پار ہو ہی آت ہے جو ہر قالعے وہم تھا ہے۔ بار ہو یں اللہ کی حمد وہ تا اور خطبہ میں ہونے کی متعد ارجی ہوئی آب ہے ہم مسلمان مردوں اور جو رقوں کے لئے وعا کی زیاد تی اللہ کی حمد وہ تا اور نی علیہ السلام کے درود کا دوسرے خطبہ میں آغادہ کرتا ہے ہو ہی مسلمان مردوں اور جو رقوں کے لئے وعا کی زیاد تی کرتا چود ہو یں خطبہ میں تخفیف کرتا کے طوال منصل میں ہے کی سورۃ کے برابر رہاس سے زیادتی محروہ ہے چر بھوں دولوں خطبوں کے درمیان میں بینے کی مقد ارجی ہے کہ اور ایس ہے بینے کی مقد ارجی ہے بینے کی مقد ارجی ہے کہ وہ اپنے ہیں الکہ ہے کہ وہ اپنے ہیں الکہ ہے کہ وہ اپنے ہیں الکہ ہے اور زیادہ نہ کر سے اور کھوں کے درمیان جو جوٹی الائم مرحی نے دولوں خطبوں میں جینے کی مقد ارجی ہے کہ وہ اپنے ہیں کھا ہے کہ وہ اس کے میں المند مرحی نے دولوں خطبوں میں جینے کی مقد ارجی ہے کہ وہ اور کھوں خطبوں کے دومیان کی ہے کہ وہ اس کے درمیان کی ہے کہ وہ کو الائم مرحی نے کہا ہے کہ یہ غیا تیہ میں لکھا ہے کہ وہ اور اس کے سب اعتما اپنے مقام میں خمیم کھا ہے اور اس کے سب اعتما اپنے مقام میں خمیم کھا ہے اور اس کے سب اعتما اپنے مقام میں خمیم کھا ہے اور اس کے سب اعتما اپنے مقام میں خمیم کھا ہے اور اس کے سب اعتما اپنے مقام میں خمیم کھا ہے اور اس کے سب اعتما اپنے مقام میں خمیم کھا ہے اور اس کے دولوں خطبوں کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کی مقدار میں کھی دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کی کھی کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کی کھی کے دولوں خطبہ کی کھی کے دولوں خطبہ کی کھی کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کی کھی کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کے دولوں خطبہ کی کھی کے دولوں خطبہ کی کھی کی کھی کے دولوں خطب

خلبدے بہلے بیضنا سنت ہے بینی شرح کنز میں لکھا ہے تعلیب میں شرط بدے کہوہ جعدی امامت کی لیانت رکھا ہو یہ زابدى على الكعاب اورسنت بكد خطيب باقتداءرسول الشفائية كم منبر يرخطيد ياسعادر مستحب بكدخطيب افي آواز بلندكر اور دوسرے خطبہ على جربانبت يہلے خطبہ كے كم مويد بح الرائق على لكما ہے اور جائے كدوسرا خطبداى طرح شروع موالحمد الله محدود ستعيد آئے اور خلفا مراشدين اور رسول الند فائين كے دونوں بچاكا ذكر منتحن باس طرح براير معمول جلا آتا ہے يہنيس من لکھاہے خطیب کے لئے خطبہ میں کلام کر ہا مکروہ ہے لیکن امر معروف کرے تو جائزے فلج القديم ميں لکھاہے۔خطیب کے سوااور مختص کو تمازير مانانه جائين يركاني مل لكعاب اوراكرامام كوخطبه برصف كي بعد حدث بوكيا اوركس اور مخص كوظيفه كياتو اكرو ومخص خطبه من عاضر تعالو جائزے ورنہ جائز میں اور اگر نماز میں وافل ہوتے کے بعد مدت ہوا تو برخض کوظیفہ کرنا جائز ہے بیتمذیب علی لکھا ہے جس وقت امام خطبہ پڑھنے کے واسطے فکے تو تمازند پڑھیں نہ کلام کریں اور صاحبین کا قول ہید ہے کدامام کے فکٹے کے بعد اور خطبہ شروع كرنے سے پہلے اورا يسے بى خطب تمام كرنے كے بعد اور نماز سے بہلے مضا تعذیب سيكافي ميں لكما بخوا وايما كام موجيعة وى آپس می یا تنس کیا کرتے میں خواہ بحان اللہ پر صنایا چھینک یاسلام کا جواب و بینا ہو بیسران الوہائ میں لکھا ہے لیکن فقہ کو مجمعنا اور فقد کی تنابوں برنظر کرتا ہراس کولکستا جارے بعض اسحابوں کے نزد کے محروق ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس میں مجومضا نقد میں ہے اوراگرزبان سے کلام نہ کرے اور ہاتھ یاسریا آ تھوں سے اشار وکرے مثلاً کی کو براکام کرتے ویکھا اوراس کو ہاتھ سے تع کیایا کوئی خبرى اورس اشاره كردياتو سيح يب كراس من وكرمضا كغنيس يرجيط من لكعاب اوراس وقت في عليدالسلام يردرود مكروه ب مشرح طحاوی مس لکھا ہے اور خطبہ سننے میں جو محض امام سے دور ہوو وشل قریب کے ہے اور اس کے تن میں بھی خاموش رہنے کا تھم ہے اور بجی مختار ہے بیجوا ہرا خلاطی میں تکھا ہے اورای میں زیادہ احتیاط ہے تیجین میں تکھا ہے اور بعضوں نے کہا ہے کہ آت ان پڑھے اور بعقوں نے کہا ہے کہ ساکت رہاور میں اس ہے بیمیط مرسی میں لکھا ہے جوتماز عمی حرام ہو و خطب میں محل حرام ہے یہاں تک کہ جسب امام خطبہ پڑ متنا ہوتو کچھ کھا ٹایا چینا نہ جا ہے رہ فلا مدھی لکھا ہے۔خطیب کی طرف مندکر نامتخب ہے بداس وقت ہے کہ جب اس كرسائ بواورا كراس كر قريب يا دامن يا بالمي طرف بوتواس كي طرف بحركر ينف كومستحد بوكر بين جائ بدخلام

ی کھا ہاور عامد مشاک کا بھی تول ہے کہ تو م پراول ہے آخر تک خطبہ منا واجب ہاور امام ہے قریب ہونا بہ نسبت دور ہونے کے افعنل ہے ہمارے مشاک کا جواب میں کی ہے میں کھا ہے اور امام ہے قریب ہونے واسط لوگوں کی گرد نہی کہ طاق کی کرنہ جائے اور ہمارے اصحاب میں ہے فقید ابوجعفر نے کہا ہے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا جب تک پھلانگ کرنہ جائے اور جس شروع کردیا تو مکروہ ہے اس واسطے کہ سلمان کو چاہئے کہ جب تک امام نے خطبہ شروع نہیں کیا آگ ہر مے وائر ہا ہے ترب ہونے کی فضلیت حاصل کرے اور جب اور جراب سے قریب ہونا کہ پیچھے ہے آنے والوں کے لئے گئوائش ہواور امام سے قریب ہونے کی فضلیت حاصل کرے اور جب او لی کے لئے گئوائش ہواور امام سے قریب ہونے کی فضلیت حاصل کرے اور جب او لی کے خطبہ او لی کے خطبہ او لی کے خطبہ او لی کے خطبہ او لی کے بیٹن ہا ہے اس واسطے کہ چلنا اور آسے پر حنا حالت خطبہ می شل ہے بیر قاوئی قاضی خان میں کھا ہے۔

سین لوگوں سے موال کرنے کے واسطے چھانگنا سب حالتوں میں بالاجماع کروہ ہے یہ برالرائن میں کھا ہے اور مخار یہ ہے کہ سائل اگر نماز پڑھے والوں کے سائے دگا ہواورلوگوں کی گروٹیں نہ چھانگنا ہواورلوگوں سے گرگر اکر نہ مانگنا ہواوروہ جن کا ایک ہواورلوگوں سے گرگر اکر نہ مانگنا ہواورلوگوں سے گرگر اکر نہ مانگنا ہواورلوگوں نہ ہوتو مجد کے مانگنے والے وہ بنا چائز میں بدوجیز کردری میں کھا ہے جب کوئی فضی خطبہ کے وقت حاضر ہوتو خواہ مختا تھا کرخواہ چارز افوجیے چاہے چینے ہائن واسطے کہ خطبہ حقیقت اور محل میں نماز توری ہے بیشمرات میں کھا ہے اور جس طرح نماز میں بیشتے ہیں اس طرح بیشنا متحب ہے بیم مران کے دفلہ حقیقت اور کوئی فضی فل پڑھتا ہواور امام نے خطبہ شروع کر دیا تو اگر اس نے بحد وہیں کیا ہے تو نماز کوفی کر دے اور اگر میں بیا جو دور کوئیوں کے بعد نماز قطع کر سے بیٹ بیٹ کھا ہے تو س پر یا صحابہ ہرارالگا کر خطبہ پڑھنا کر وہ ہے بیٹان میں کھا ہے اور کہی میط مرحب بیٹونا میں کھا ہے اور بیل کھا ہے اور بیل کھا ہے اور کی میں کھا ہے اور جو میں ان میں خطب بھوار کردن میں قال لے بیٹر رحم طواوی میں کھا ہے اور کی میں کھا ہے اور کی میں کھا ہے اور اس کے بہا حت ہا دور کوئی ہوئی کھا ہے بیٹر طویوں ہوگردوس ہے کہ وہ سب لوگ مخطبہ میں حاضر ہوں یہ فی اس میں امام کے جو کا خطبہ پڑھا اور لوگ بھاگر گئے اور پھردوس ہے گو اس کی کھا ہے۔ اگر امام نے جو کا خطبہ پڑھا اور لوگ بھاگر گئے اور پھردوس ہے گوگردوس ہے گوگر کھی گھا ہے۔ اگر امام نے جو کا خطبہ پڑھا اور لوگر بھاگر گھا تھوڑ کے اور ان کی کھا ہے۔ اگر امام نے جو کا خطبہ پڑھا اور لوگر بھاگر گھا تھا تھا تھا تھی ہوئی کھا ہے۔ اگر امام نے جو کا خطبہ پڑھا اور لوگر ہوئی کے اور پھردوس ہے گوگردوس ہے گوگر کوئی کھر کوئی کھردوس ہے گوگردوس ہے گوگردوس ہے گوگر کوئی کوئی کھر کوئی کوئی کوئی کوئی کھردوس ہے گوگر کوئی کوئی کوئی

جماعت والوں کے واسلے شرط یہ ہے کہ وہ امام ہونے کی لیافت رکھے ہوں اور اگر امام بننے کے لیافت ندر کھتے ہوں مثلاً
عور تیں ہوں یا لڑ کے ہوں تو جعد جائز تہ ہوگا یہ جو ہر قالیم و شن اکھا ہے اور اگر وہ غلام ہوں یا سما فر ہوں یا مریض ہوں یا ای ہوں
گوتے ہوتو جد بھی ہو جائے گا یہ بھیط مزحی شن لکھا ہے۔ اگر امام نے جد کی تجمیر کھی اور جماعت کے لوگ حاضر نے کر انہوں نے امام کے سماتھ میں ذکور ہے کہ اگر انہوں نے امام کے دکوئ کے سرا تھانے سے پہلے تھیر کہ لی تو جد ہے ہے ورنداز سر نوشر و با کر سے اور اس میں پھی خلاف نہ کورنیس بینیا شد میں لکھا ہے اور اگر انہوں نے امام کے سماتھ تحبیر کی ہی ہم بھاگ کے اور سے نکل کے پھرامام کے دکوئ سے سرا ٹھانے سے پہلے آگے اور تجبیر کہ لی تو جد جائز ہے یہ جی اس کہ ماتھ تھیر کی ہمال تک کہ ان کو حدث ہو گیا پھر وہ اوگ نے تعلیم کی اور اس کے ساتھ کھیوگ یا وہ مور کی اور ایکر اور پھر اور کی اور اس کے ساتھ کھیر نہ کی بیمال تک کہ ان کو حدث ہو گیا پھر وہ اوگ نے کہیں کہ اور اس کے ساتھ کھیر نہ کی بیمال تک کہ ان کو حدث ہو گیا پھر وہ اوگ کے بیا گھیر کہ دی اور اس میں میں خان میں خان میں لکھا ہے۔ اگر جماعت کے لوگ امان شرکھیر کے بعد اور تو جر کہ دی سے اس کے ساتھ کھیر نہ کی بیاں تک کہ ان کو حدث ہو گیا وہ دور کے اور کہ دور اور اور انہاں جد جائز ہے اور اگر وہ اور کی سے بھی بے وضو تھے اور امام نے تھیر کہ دور کے اور کی میاں تک کہ دور کے کے بعد اور دور کی کہ دور کی اور کی اور اس کے ساتھ کھیر کہا تھی کے اور کی کے اور دور سے نگل کے کے بعد اور دور کی کرنے کے بعد اور دور کی کے بعد اور دور کی کے بعد اور دور کی کہا تھیں کہ دور کی کے اور کو می کرنے کے بعد اور دور کی کو میاں تک کور کی کے بعد اور دور کی کے بعد اور دور کی کے بعد اور دور کی کرنے کے بعد اور دور کی کور کے کی کے بعد اور دور کی کے بعد اور کی کی کے بعد اور کی کی کے بعد اور کی کرنے کے بعد اور دور کی کرنے کے بعد اور کی کور کے بعد اور کی کی کور کے کے بعد اور کی کرنے کے بعد اور کی کور کے کور کے کے بعد اور کی کرنے کے بعد اور کی کور کے کی کے بعد اور کی کی کے دور کی کور کی کی کور کی کور کے کرکے کی کور کی کور کے کی کور کی کی کور کی کی کور کی کر کی کی کر کی کی کر کر کے کی کور کی کور کی کور کی کور کی کر

ملے(۱) بھاک کے توام ابوطیقی کے زدیک جعد سے شہوگا صاحبین کا اس میں (۲) خلاف ہے بیتر تاشی میں لکھا ہے اور اگر عجد کرنے کے بعد بھاگ مجے تو ہمارے تیوں ۔ عالموں کے مزویک مجے جمہ ہوجائے گامیشمرات میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے اون عام ہاوروہ بدہ کمسجد کے دروازے کھول دیتے جائیں اورسب لوگوں کوآنے کی اجازت ہواور اگر پھیلوگ سجد میں جمع ہو کر سجد کے دردازے بند کرلیں اور جعد پڑھیں آؤ جائز نبیں ہے اور علے بنرااگر بادشا واپنے لوگوں کے ساتھ اپنے کھر ہی جعد پڑھنا جا ہے اور درواز و كولد عادراةن عام ديد عق تماز مائز موكى خواه اورلوك أسمي يائة كيل يديط عن المعاب يكن مرووج موكى يها تار فانيد مى اكماب ادراكرسلطان كمركادروزاه تكويادروربان بقاع توجد جائز تبوكا يديدامرسي محساكما بمسافرادر علام اورمريض كوجائز ب جعد کے امام بیس بیقد وری میں لکھا ہے جس محض کو کوئی عذر تبیں ہے وہ اگر جمعدے ملے ظہرین مدانے مروہ ہے بیائز میں لکھا ہے اور مریض ادر مسافر اور قید بین کوامام کے جمعہ ہے فارغ ہوئے تک ظہر میں تاخیر کرنامتھی ہے اگر تاخیر ندکریں توضیح قول کے بموجب مرد دیکھیے ہے بدوجیو کروری میں تکھا ہے۔ اگر ظہری تماز پڑھ لی چرجو کی طلب میں چلا کیا اگرامام کے ساتھ جودل کیا تو ظہری تمازی باطل ہوگئ خواه معذور جوجيب مسافر مريض غلام خواه غيرمعذور بواكر جمد نه طاتو ديكها جائ كهجس وقت بيكمري تكاتفا أكراس وتت امام فارغ ہو کیا تو بالاجهاع ظہر باطل نہ ہو کی اگر اسے محرے نکلتے وقت امام تمازی تھا اور اسکے دکتیتے سے پہلے فارغ ہو کیا تو امام ابو صنیقہ کے ترديك أكل ظهر باطل موكن صاحبين كاخلاف سيدراكراسي كمر يجد كداده سيس لكانوبالاجماع ظهر باطل سيندوك بيكانى مس ب اور اگر جس دفت جعد کے ارادے سے چلا ای وقت امام فارغ ہواتو ظہر باطل نہ ہوگی تیمین مس لکھا ہے۔ اِگرظهرانے کمر یں پڑھ لی مجر جمد کی طرف متوجہ ہوااور ابھی تک امام نے جمد تبیں پڑھالیکن دور ہونے کی دجہ سے اس کو جمعہ کے ملتے کی تو تع تنہیں تو فقہا کے سے قول کے ہموجب اس کی ظہر ماطل جم ہوجائے گی اور آگر جمعہ کی طرف متوجہ ہوا اور ایمی تک امام نے کسی عذر کی وجہ ہے یا بغیر عذر نماز نمیں پڑھی تو اس کی ظهر کے باطل موئے میں اختلاف ہے سیجے یہ ہے کہ باطل نہیں موتی اگر جعد کی طرف متوجہ موااورلوگوں نے جند شروع کردیا تعالیکن وہ جعد کے تمام ہونے ہے پہلے کی حادثہ کی وجہ نے نکل مجیمتو اس میں اختلاف ہے بیچے یہ ہے کہ اگر ظہرا س کی باطل ہوجائے کی میرکفایہ میں لکھا ہے جمعہ کے واسطے چلنے میں معتبریہ ہے کیا ہے تھرے جدا? ہوجائے اوراس سے مملے مثار قول کے ہموجب ظہر باطل نہیں ہوتی مدفع القدير ميں لکھا ہے اگرظبر پڑھنے کے بعد معجد ميں ميشا ہوتو بالا تفاق بيتم ہے كہ جب تك امام كے ساتھ جوندشروع كرے ظہر باطل نہيں ہوتى يہ بح الرائق بن لكھا ہے اگر مريض اپنے كھرظمر براھنے كے بعدائے مرض من تخفیف یائے اور جدے لئے جائے اور جمعہ بڑ معیاتو و وظہراس کی نفل ہوجائے گی بینما بدھی لکھاہے جو تحص جمد کے تشہد یا مجد ومہو عى شريك، وقوامام الوصيقة اورامام الولوسف كزريك اس كاجودي عاضرتين بوئ تفظيري جماعت مروه بوكي توالون کواذ ان اورا قامت ےظہر کی ماعت کرنا با کراہت جائز ہاس کوقاضی خان وغیرہ نے ذکر کیا ہے بیشرح مختصر الوقام میں لکھا ہے جوابوالكارم كي تعنيف ب جعدى اول اوان كراته وي كوچور غاور جعدك داسطے چلنا داجب بادرطحادى نے كہا ب كه خطيرى اذان کےوقت جعد کے واسطے عی کرتا واجب ہوتا ہاور بھے مروہ ہوتی ہے حسن بن زیاد نے کہا ہے کہ معتبر وواذان ہوجومنار وربو اوراضح میرے کہ جواذ ان بل زوال کے ہواس کا اعتبار نہیں اور زوال کے بعد جو پہلے اڈ ان ہووہ معتبر ہے خواہ متبر کے سامتے ہوخواہ

> ل بعن الم اليوضيف والبوداو ومحردهم الشرتعالى ال عمره ولين بادشاه كاس طرح جمعادا كرنا كروه بهاكر جدتماذ جائز بوكل الا على مكروه ب مرادش بكي يقريت الخير مستحب العلى الطل شهوكي محرجهال كميا تعااكره بال جد مميا تو ظهر باطل بونا جا هي باطل آئي بكن يح بهائي بمن البدايا في جدا بواقع العلى الريدا الفال روجا كم العلى المعنى مع المواقع الالمارة

كمبيل اور موسيكاني عمل لكعاب اورجعد ك واسطح جلد جلنا اورمسجد كي طرف كودوز تا بهار يزو ديك اورعام دفقها كيزو يك واجب تبيس اوراس كامتحب موف من اخلاف باس مياس مداخمينان اوردقار كساته على ميقيد من كمعاب اور جب خطيب منبرير مينية اس كرما منا ان دى جائة اور خطيد كرتمام مون كر بعدا قامت كى جائ ميم طريقة بيد عمول جلاة تاب يد مرالرائق. من المعاب اور جعد كي نماز ووركعتيس بين مرركعت من الحمداور جوني سورت جاب برد هاوردونون من قرآت كاجركر يرييا مرحى عن العاب الرئيمبري اورلوكول كازوهام كرسب سيزجن پر مجده نه كرمكاتو لوكون كي كمر ابون كالمنظر بهم اكر يحد جكرا پائے تو سجدہ کرے اور اگر دوسرے محض کی پیٹھ پر مجدہ کرے تو جائز ہے اور اگر سجدہ کی جگدل کی محرود سرے کی پیٹھ پر سجدہ کیا تو جائز منس ہے بیٹنآوی قاضی خان میں لکھاہے ہے اور اگر لوگوں کی کثرت کی وجہ ہے بجد و نہ کر سکا اس طرح کھڑار یا یہاں تک کدا ہام نے سلام بعيرديا تووه لاحق كحم من باس طرح بغيرقرة ت كفاز يزهنا للديد يرارئق من لكعاب الركوتي مخض جعد كانماز عى مسبول على موري اي نماز تعاكر في كرواسط كمز اموتواس كوافتيار ب كه جرسة قرأت بزهم يا آسته برده مع جيسة نها نماز بزيين واليكافيركي تمازين عمم بريظامه يلكما باورجعوي عاضر بون والكيليم متحب بكريل لكاساور باكرموجود بو خوشبو ملے اور اگرمیسر ہوں تو اجھے کیڑے بہنے اور سفید کیڑے بہنامتحب ہے اور مہلی صف میں بیٹھے میم مراح الدرایہ می الکھا ہے۔ مترفوله بار

عبیرین کی نماز کے بیان میں عیدین کی نماز داجب ہے (۱) بیمام تا کی ہے ایجیار نسی میں تعاہد عبدالغطر کے روز مردوں کے لئے متب ہے کہ نہائی اورمسواک کریں اورا چھے کیڑے ہے بہتیں ہے تنب می العام نے بول یا دھوئے ہوئے ہوں بیمیط برحس علی العام اورانگونی يبننااور خوشبولكا اورمع سائه كرعيدكا وكوچلنا اورمدة فطركانمازے يملے اداكر نااورم كى نمازائ عظركى معديس يوسنااور بياوه باعيدگاه كوجانا اور دومرے داستہ سے لوٹامستوب ہے رہند می لكھاہے اور جعداور عيدين كوسوار جوكر جانے میں مضا كفتر بيل ہے اور جس كوقد رت مو بياده يا جلنا انفل ب يظهيريه من كما ب اورعيد الفلر على مستحب بيب كدعيد كاه ك جاني سي مبلح تمن يا بالحج يا سات چیوادے کھائے یا اس سے کم کھائے یا زیادہ محرطات ہوں ورنداور جوجا ہے ٹیر نی کھائے سے بنی شرع کنز میں الکھاہے بلکسنت ے اور اگر نمازے ملے چھے نہ کھائے تو گنهگار نہ ہوگا اور اگر نمازے بعد بھی عشاہ تک چھے نہ کھائے تو شاید چھے ضدا کا عماب ہواور عيدالا الفحى كالقم بمي مثل عيد الغطر ك بمراس من عيدى نمازتك بجون كمايا جائے بية نبير عم الكھا ب اور اور كبرى عن ب كر عيد الانتخى کے دن نمازے پہلے کھانے کے مکروہ ہونے میں دوروایتی جی مخاریہ ہے کہ مکرو وہیں لیکن مستحب میرے کہ ایسانہ کرے میتا تار خانیہ من العاب اورمسخب يد ب كراس روز سب مي ميل قرباني كالموشت كمائ جواللد تعالى كي ضيافت بريم في شرح بدايد من العاب اور میدی تماز کے واسطے عیدگاہ کو جاتا سنت ہے اگر چہ جامع مسجد من مجی منجائش ہو یمی خدمب ہے عامد مشائخ کا اور میں سے جے ب مضمرات من لکھا ہے۔عید کی تماز دوجگہ پڑھنا جائز ہے اور نتن جگہ پڑھنا امام محتر کے نزدیک جائز ہے اور امام ابو یوسف کے نزدیک جائز نہیں بیجیا می لکھا ہے حیدگاہ کو حید کے روز منبرت لئے جائے اور حیدگاہ می منبر بنانے میں مشارع کا اختلاف ہے بعضول نے کہا كر مروونيس اور بعضول في كمها كركمرووب كرفاوي قامني خان على لكعاب ـ

بے بوستارے .... بعنی تمام کرے سے مسبوق جوبعض رکعات بوحی جانے کے بعد شائل ہو۔ سے فضائل جعد بھی سے ایک ساخت تبولیت ہے اور ب خلب فراغت تک ہاور ہردوز ایک ماحت ہو تی ہے تو جمد میں دوساعتیں ہوگئیں اور شاید دوسری ساعت جمد کے دوزعمرے غروب تک ہاور تحقیل عين الهدايدي بيائي شريس كي جكم جدر بوسناجائز بيكي وعارب المحراوركس فدرفاصل واس كى بحث عين الهدايدي بيرس عيدين عيد الفطروعيد الني اوماقة أناز فطرة تخضرت كالمي المرت كرت كووسر عمال يوهي عندهي كماكن ويبات عي جعيبي وعيد كانماز قائم كرامهل ب-(1) قبل سندوالا كلمراضح ٢٠ ميم مح بي - قامني خان

تستح به كه مرد ونبس بيفادي خرائب شي لكعاب ادرجا بينه كرعيد كاه كواطمينان ادرد قار كے ساتھ جا كي اور جن چيزوں كار يكه تاجائز نبيل ان سے آسمیں بندر میں مضمرات میں لکھا ہے اور عید الائنی کے روز راست میں جہر سے مجسر کے اور مصلے میں پانچ کرفتم کروے میں اختياركيا كياب اورعيدالفطر كروزى ارغرب الما الوطنيفه كايرب كرجر يتجميرت كماوري القياركيا كياب يغياثيد مل المعاب اورآ ست تجمير كمنامتحب بيد جو برة النير ويس لكها بي جس يرجعه كانماز واجب باس يرعيد كي نماز بهي واجب بيد بداييس لكها باور خطب سے سواجو جمعد کی شرطیں ہیں مید کی شرطیں ہیں بدخلاصہ میں تکھا بے لیکن خطبہ عید کی نماز میں بعد نماز کے سنت ہے اور بغیر خطبه کے عید کی نماز جائز ہے اور اگر نمازے پہلے خطبہ پڑھیں تو جائز ہے اور مکروہ ہے بیمچیط سرحتی میں تکھا ہے اور اگر خطبہ پہلے روهیں آو پر تماز کا اعادہ نہ کریں یافناوی قامنی خان میں لکھا ہاور عید کی تمازے لوٹے کے بعد گھر آ کر جار رکعت لیم میامشج ب بداد من العاب - اكر عيدى نماز ب بلي فيركى قضاي سية منا تقديل بادراكر فيركى نمازند يرعى موتو عيدى نماز جائز ہوجائے گی اور پرانی تصاور کار مناہمی عید سے پہلے جائز ہے لیکن بعد کور منابہتر اوراولی ہے بیٹا تار خانیہ سی جیتہ سے نقل کیا ہے عبدین کی نماز کا قوت سوری کے سفید ہونے سے زوال کے براجید عمل لکھا ہے اور میں تبیین عمل لکھا ہے اور افعال یہ ہے کر عید اللعني من جلدي كى جائے اور عيد الفطر من تاخير كى جائے بي خلا صدير الكھا ہے۔ امام دور كعتيس برا مع اور شروع كى تجمير كم الجر ا تك اللهم يا مع بحر تمن تكبير كم بحر جرت قرأت كر ع بحر ركوع كى تحبير كم بحر جب دوسرى دكعت كوكمز ابوتو الال قرأت یز سے پھر تین بارتھ پیر کے اور چوتی تغییر پر رکوع کرے ذاکہ تھیریں عید کی نماز علی جید جیں تین پہلی رکعت میں تین دوسری رکعت میں اوراصلی تکیری تین بین ایک شروع کی دورکوع کی بین دونو ل رکعتوں می اوتکبرین ہوئی اور دونوں قرالول کو طاوے بیدوایت ابن مسعود کی ہادراس کو ہمارے احماب نے اخذ کیا ہے بیمیط مزحی میں لکھا ہے اور زائد مجمیروں میں ہاتھ افعائے اور ایک تمیسرے دوسرى تكبيرتك بقدرتين تبيع كے فاموش رے يتبين ميں لكما ہے اى ير ہمارے مشائخ في فتوى ديا ہے عميا يدهن لكما ہے اور تكبيروں كے درميان ش باتھ چيوڙوے باند ھے بين يظهير ميمي لكواہ

معنص عید کی نماز میں امام کے ساتھ شامل ہواور اس مخص مقتدی کی مختار تھمبیرائن مسعودر منی القد عند کی ہے اور امام نے اس کے سوااور طرح تحبير كبى توامام كالتباع كريب ليكن اكرامام الي تحبير كيج كدوه فقتها من سي كما كاند بب ند به وتواس وقت متابعت ندكر بي ميعيط مل المعاب ليكن سيظم اس وقت ب كدامام كرقريب بواور تكبيري اس سيسنتا بواورا كردور بواور تكبرول ي تحبيرسنتا بوتوجس قدر من سناداكر لا اكر جد محاية كول عادى مدجات ال لي كرايد كبري على مونى موادمكن ب كدج كبيراس في چیوز دی امام ی تجمیروی موید بدائع می تکما ہام محد نے کبیر میں کہاہے کہ اگر کوئی محص عید کی نماز میں امام کے ساتھ مہلی رکعت میں اس وقت داخل ہوا کہ امام ابن عباس رضی اللہ عند کے غربب کے بموجب جو تکبریں کہد چکا ہے اور قرائت پڑھ د ہا ہے اور اس مخص كزوكي عقار تجبيرا بن مسعود رمنى الله عندكى بيتواس دكعت عن امام كي قرائت كى حالت من اين قديب كيموجب تجبير كم اور دوسرى ركعت بن امام كا اتباع كرب بيتا تار خانية عن لكما بإدر الرغيدى نماز عن مقتدى اس وفت كانجاجب امام ركوع من بيتو کھڑے ہو کر نماز کی شروع کی تجبیر کیے ہیں اگر کھڑے ہو کر مید کی تکبریں کہنے کے بعد دکوع ال سکتا ہے تو اس طرح عمل کرے اور اپنے خدجب کے بموجب تجمیری کے اور اگر رکوئ فیل ال سکتا تو رکوع کرے اور امام ابوطنیفد اور امام محد کے غرب سے بموجب تجمیرات على مفتول مويدمران الوباج على كلعاب اور جب عيدى تكبري ركوع عن كيتوان عن باتحدندا فائ يركاني على لكعاب اوراكريد مخف پوری تکبرین بین کہد چکا اور امام نے رکوع سے سرا نمالیا تو و بھی سراٹھا لے اور امام کی متابعت کرے اور ہاقی تکبریں اس سے ماقط الموجائ كى بيران الوبائ عى لكعاب اوراكرامام كوقومه عى باياتواس وقت تجيرين نديجاس واسط كدوه بيلى ركعت كومع تحبروں کے آخر میں اداکرے گا۔اور لائل امام کے مذہب کے ہموجب تھمیر کیے مثلاً کسی مخص نے امام کے ساتھ تماز شروع کی ادرسو حمیا پھر بیدار ہواتو امام کی رائے کے موافق تکمریں کہاس واسطے کہ وہ امام کے چھے ہے اور برخلاف اس کے مسبوق اپنی نمازیس امام كامفتدى نيين موتايكاني من كعاب- اكرعيدى نماز من اس وقت شركيد بواكدام تشهد يزمد چكابوا بحي ملام بين بعيرايا سلام پھیر چکا ہے ابھی سہوکا سجد وٹیس کیا یاسموکا سجد و کر چکا ہے ابھی سلام تبیس پھیراتو وہ کھڑا ہو کرا چی تماز پڑھے بعض مشائح نے کہا ہے کہ بید جوذكر بواية ول امام الوصنية اورامام الولوسف كاب اورامام محد كنزديك اس كوعيدكى نمازيس ملى جيس كدان ك فرب ك موجب الكي مورت من جعد كي نمازتيس لمن اوربعض فقهائ كهاب كاس عم من خلاف بيس مي سيح بي تلميريد مي لكعاب الفع مں ہے کہ عیدین کی نماز میں رکوع کی تھیرواجہات میں سے ہاس لئے کہ وہ تجملہ عید کی تھروں کے ہے اور عید کی تھریں واجب جی اور منافع میں ہے کہ اس طرح شروع کی تھیر میں انتظ اللہ اکبری رعایت واجب ہے یہاں تک کہ اگر عید کی نماز میں شروع کی تھیر مے بد الله اجل يا الله اعظم كماتو عدوم وكاداجب موكادر تمازوں على ياتم بيل -

اگرامام مید کی تخبرین بحول گیااور قرائت نثر و ع کردی تو و و قرائت کے بعد تخبرین کہد لے یا رکوع عمی سرا فعانے ہے پہلے

کہد لے بہتا تار خانیہ عن لکھا ہے اگر کسی وجہ سے عید الفطر کی نماز اس روز اوانہ ہوئی مثلاً ایر کی وجہ سے چا غذظر نہ آیا اور دوسرے روز
امام کوزوال کے بعد خبر بود کی بیاز وال سے پہلے ایسے وقت خبر ہوئی کہ جس تدروفت باتی ہاں وقت عیں لوگ جس نہیں ہو سکتے یا عید کی
نماز جس وقت پڑھی اس وقت ایر تما اور بھر معلوم ہوا کہ زوال کے بعد نماز پڑھی گئ تو دوسرے دن نماز پڑھ لیں دوسرے دن کے بعد
اگر اہام نے بھاعت سے نماز پر جولی اور ایسنے آدمیوں سے جھوٹ گئی تو اب وہ اس نماز کونہ پڑھیں خواہ وقت نکل کیا ہویا نہ نکلا ہویہ
تبیین عمی لکھا ہے ہا ور عیدا تھی کی نماز عمی عید کے روز کوئی عذر ہوگیا تو دوسرے اور تیسرے دن تک پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد نیس

ل ماقط ... واضح موكد وتحبير ك ورميان ش بفقر تين تن كم محمر يحد ذكريس ب-

پڑھ کے یہ جو ہرة النبر ہ بھی تعاب ۔ پھر عذر مید اضح می کراہت کے دور کرنے کے لئے ہے یہاں تک کہ اگر باا عذراس کے
تیسرے دن تا تیر کریں تو نماز جائز ہوجائے گی کس برا ہا اور مید الفطر میں دوسرے دن نماز مرف مذر کی دیسے جائز ہوتی ہے اور
اگر بغیر عذر دوسرے دن تک نماز میں تا فیر کرے تو نماز جائز نہ ہوگی یہ بیمین میں تھا ہے اور دوسرے دن بھی نماز کا وقت وہ ہی ہے بات
معلوم ہوئی کہ بے وضو نماز پڑھائی تھی تو نماز کا اعادہ کریں اور اگر زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دن نماز کا اعادہ کریں اور اگر زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دن زوال کے بعد معلوم ہواتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے دون زوال کے بعد زوال کے بعد معلوم ہوتو دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہوتو تو پھر وہ نماز کی سات دوسرے دون زوال کے بعد معلوم ہوتو تو پہلے بھر اس کی تربی کی تربی کی سراز کی ساز کی س

اس سے ملتے ہوئے ایا م نشریق کی تکبروں کے مسئلے

تشرين كى تكبروس من جار چيزوس كاييان ضرورى باول يدكر عيدكى تكبروس كاكياتكم بدوس يدكد كي بار پرهيس اوركيا بزهيس تيسرے بيكداس كى شرطس كيا بيں جو يتے بيكداس كا وقت كيا ہے تھم ان كابيہ كده وواجب بيں اور قاعد وال كے پر ھے كاب ہے كہ ا یک بارالندا کبرالندا کبرا الدالندوالندا کبرالندا کبرولندالحمد پرهیس اورشرطین اس کی به بین که تیم جواورشبر میس اورفرض تمازجها عت مستجدے پڑھے بیٹین میں لکھا ہے آزاد ہونا اور سلطان امام ابوطنیفہ کے نزدیک بموجب اسمی قول کے شرط نبیل بیمعرائ العراب عن لکھا ہے اوّل وقت ان کا عرفہ کے روز فجر کی نماز کے بعد سے ہے اور آخروفت وہ امام ابو یوسعت اور امام محمد کے تو ل کے بهو جسی ایا م تشریق کے آخر روز عمری نماز کے بعد تک ہے میمین عمل اکھا ہے اور خوی اور عمل سب شہروں میں اور سب زمانوں میں انہیں دونوں کے قول پر ہے بیزاہدی میں تکھا ہے اور جاہے کہ ملام کے متعل ہے تکبریں کے یہاں تک کداگر کلام کیا یاعد اُحدث کیا تو تكبريس اقط موجا مي كى يتهذيب من كلها إدرور كے بعد اورعيدكى نماز كے بعد تكبرين ند كيدادرا كركوئي تخصي آشريق كے دنوں عم كى وقت نماز بحول جائے اور اس كواى سال كى تشريق كے دنوں ميں ياد؟ ئے اور قضاية معينواس كے ساتھ بحى تجمير كم بيفلاصه میں لکھا ہے اور اگرتشرین کے دنوں سے پہلے کی نمازیں تشریق کے دنوں میں پڑھے تو ان کے بعد تکمیر ندیز سے اور ای طرح اگرایام تحریق بی کوئی نماز قضا ہوئی اور اس کی تشریق کے سوااور دنوں میں تضایر حی یا سال ہستد و کی تشریق کے دنوں میں تضایر علی اتو اس کے بعد تکبرین نہ کیے اورتشریق کی تعبریں اقتدا کی وجہ سے عورت اور مسأفر پر بھی واجب ہوجاتی بیں عورت تعبیرا ہتد کے مسبوق پر مجی تکبرین داجب مجلم ہوتی میں اورووا پی تماز بوری کرنے کے بعد تکبریں کیے اگرامام نے تکبریں جیوز دی ہیں تو بھی مقتدی تکبریں ل تنب ای کوئور ش لیالیکن در مخارش کها کدامن اس کے بیکس ہے۔ مین الدراب مع خیس میرکها کمیا کہ جواز ہے اور امام سرحسی نے اس کو کروہ تج کی وشتع برعت مغیرایا میں اہمام کو بیند ہے اور بھی تھے ہے۔ اس دونوں لیٹی صاحبین کے قول بھل جل رہا ہے کذا فی الخازم والعمان یہ واقع بید والمجتنى والكال كذانى العيني وعين الهدايديس بيشبرنه وكه فالى زاجرى كاتول بج وغيرمعتركاب ب- سي واجب الناسائل عي وجوب كي تمريح اورابن الممام نے ولیل سے سنت موے کور جے دی و تمامدنی عین الهداب

کے اور مقتدی امام کا اس وفت تک انتظار کرے کہ امام ہے کوئی السی حرکت واقع ہو کہ جس ہے تجبیریں منقطع ہوجا میں اور و واسور و و جیں کہ جن کے بعد نماز کی بنا جائز نہیں رہتی ہیں جیسے سجد ہے نکل جانا اور عمد أحدث کرنا اور کلام کرنا یہ نہیں جس کھیا ہے اگر امام کوسلام کے بعد بھیرے پہلے حدث ہوجائے تو اصح یہ ہے کہ وہ تھیر کے طہارت کے واسطے نہ جائے یہ خلاصہ میں کھا ہے۔ وی سامت میں میں

(نهار فوائه باب

# سورج گہن کی نماز کے بیان میں

ہوں یا ستارے چھوٹے لکیں یا رات میں یکا یک ہولٹا ک روشی ہوجائے یا دشمن کا خوف غالب ہو یا اس تسم کے اور حوادث ہیرا ہوں تو بھی اس طرح دو رکعت نماز پڑھیں میر بیٹن میں لکھا ہے اور بدائع میں ہے کدا ہے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔

النيول باب

### استنقا کی نماز کے بیان میں

امام ابوصنیند نیکها ہے کداستہ قا کے ساتھ کا نماز سنت نہیں یہ بداریمی لکھا ہے اور اس میں خطبہ بھی نہیں لیکن دعا اور استعفار ہادراگر جدا جدا نماز پڑھ لیں تو مضا نقہ نیں بید خرو می لکھا ہادرام مابوضیف کے نزویک اس میں جادراونانا بھی نہیں بہین عن الكعاب اورامام محمد اورامام الوبوسف ك خزويك امام نماز كواسط فظاور دوركعت نماز برص اور دونول من جرع أت كريد يمضم ات من لكعاب اورافضل يدب كرميل ركعت بن كم اسم ربك الاعلى اور دوسرى من ركعت من الى اتاك حديث الغاشيدي هے يديني شرح بدايدين لكما ہے اور تماز كے بعدوو خطے بر صاورزين برين كراوكوں كى طرف متوجه موكرمنبرير نه بينے اور دونو ل تطبول کے درمیان جلسکر ہے اور اگر جا ہے ایک ہی خطبہ راج سے اور القدکو یکارے اور تبیع برج سے اور مسلمان مردوں اورعورتوں کے ااسطے مغفرت کی دعا مائے اورائی کمان پرسہارا دیے رہے ور جب تھوڑ اسا خطبہ پڑھ کے تواٹی جا درکولوٹاو سے بیغمرات میں لکھا ے جا درلوٹانے کا قاعد ویہ ہے کہ اگر وہ مرائع ہوتو او پر کی جانب نیچ اور نیچ کی جانب او پر کرے اور اگر مدور ہوتو وائی جانب با نیس طرف کرد ے اور یا تھی جانب دائی طرف کرد ے لیکن قوم کے لوگ اپنی جا دروں کون لوٹا دیں بیکا فی اور محیط اور سراج الو ہاج ہم لکھا ہاور تخدیس ہے کہ جنب امام خطبہ سے فارغ ہوتو جماعت والوں کو پشت کر کے قبلہ کی طرف متوجہ ہو پھراپی جا درلوثاد سے پھر کھڑا ہو کر استنقا کی دعا میں مشغول ہواور جماعت کے لوگ خطبہ اور دعا کے وقت قبلہ کی ظرف مند کئے بیٹےے رہیں مجرامام دعا ما کئے اور مسلمانوں سے واسطے مغفرت طلب کرے اور سب لوگ از سرنوتو برکریں اور مغفرت طلب کریں پھرامام دعا کے وقت اگر دونوں ہاتھ ا ہے آ سان کی طرف اٹھا سے تو بہتر ہے اور اگر ہاتھ نہ اٹھائے انگشت شہادت سے اشار و کرے تو بھی بہتر ہے اور اس طرح اور لوگ مجی اپنے ہاتھ اٹھا کمیں اس لئے کہ دعا میں ہاتھ پھیلانا سنت ہے بیمضمرات میں لکھا ہے اور استیقا کے خطبہ کے وقت سب لوگ فاموث رہیں بیمیط شل الکعاب اورمتحب بے ہے کہ امام برابر تمن دن تک استقا کی نماز کوجائے بیز اوش الکعاب اس سے زیادہ منقول نیں اور منبر مذلے جائے اور پیادہ یا جا تمیں اور پرانے کپڑے پہنیں یا دیعلے ہوئے یا پیوند کھے ہوئے اور اللہ کے سامنے انکسار اورعاجزى اورتواضع كرتے ہوئے اور سرول كو جھكائے ہوئے جائيں چر برروز نكلنے سے پہلے صدقد مقدم كريں چرجائيں يظهيريه عى لكعاب اورتجريدي بي كداكرامام في فكلية اوراوكون كي فكف كاتكم كرے اور اكراس كے بغيراذ ن تكفي او جائز ب سلمانوں کے ساتھ وہ می نہ تکلیں مینا تار خادیہ میں لکھا ہے۔ اور اگر و واپنے آپ پرخرید وفروخت کے لئے اپنے معبدوں کو یا جنگل کو جاتمیں تو ان کو منع ناکریں میلینی شرح میں لکھا ہے اور استدقاد ہاں ہوتا ہے جہاں تالاب اور تہریں اور ایسے کنویں نہ ہوں جس سے پائی پیس اور جانوروں کو بلادیں اور تھیتوں کو بانی دیں یا ہوں محر کانی شہول اگراس کے پاس تالاب اور کنویں اور نہریں ہوں تو استنقا کی نماز کے واسطے نظیم اس لئے کہ وشدت ضرورت اور حاجت کے وقت ہوتا ہے بیمیط عم الکھا ہے۔

ا سنت مین نے کہا کرٹا پرمنتے یا جائز ہو بلکے تخدیل ہے کہ اگرامام نے جماعت برد حالی یاتھم دیا تو جماعت ہے اا مین کرش کہا کہ جماعت جائز ہے ا

ببىر (ھ بارې

# صلوة الخوف ليك بيان ميں

اس مي خلاف تيس ب كرسلوة الخوف بي تي المين المدين مروع تني اوربعدان كام الومنية اورام محر كول سے بموجب اس کی مشروعیت اس طرح بوتی ہے بھی سے ہے ریزاد میں تکھاہے جب بہت خوف بوتو امام مفاعت سے دو گروہ کرے ا یک گرده دخمن کی طرف متوجدر ہے اور ایک گروه امام کے پیچے ہویے تدوری میں اکھا ہے اور بہت خوف ہونے کی صورت یہ ہے کہ دخمن ابياسامني بوكداس كود يميت مول ادر ميخوف موكدا كرسب جماعت بن مشغول موسط تو دخمن حمله كريكا بيرجو مرة العير وهن لكها بياور يجدسيا ي تكليس ادروشن كالحمان كريس اورصلو ة الخوف يزهيس بجرا كردشمن ظاهر بهواتو وهنماز جائز بهو كى اورا كراس يحيفلاف ظاهر بهواتو جائز نہ ہو کی لیکن اگر علطی گمان کی اس وقت معلوم ہوئی جب ایک گروہ اپنی جہت پر نماز پڑھ کر پھرالیکن ابھی معنوں ہے با ہر نیس <u>نکا تو</u> بحكم استحمان اى يريناكرنا جائز بيد وق القدير على لكما ب اوريد مادا تظم قوم كواسط بام كى تماز بروالت على جائز باس لئے کداس کے جن می کوئی چیز مفسد ملوق نہیں میہ بحرالرائق می ہے ملو والخوف کی کیفیت یہ ہے کدا کرامام اور توم کے لوگ سب میافر ہوں ہیں اگر قوم اس کے چیجے نماز پڑھے میں جھڑا نہ کرے تو امام کے داسطے افعنل ہے ہے کہ قوم کے ددگر وہ کرے اور ایک گروہ کو پیچم کرے کہ وقتمن کے مقابلہ بٹس کھڑے ہوں اور دوسرے گروہ کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے پھر جو گروہ وثمن کے مقابلہ بٹس ہے اس میں سن محص کو حکم کرے کہ ایامت کر کے اس گردہ کو پوری نماز پڑھادے اور اگر ہر قریق ای اہام کے ساتھ پڑھنا ہا ہے اور جھڑا ہوتو تو م کے دوگر وہ کرے ایک دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہواور ایک گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے پھر میگروہ دشمن کے مقابلہ میں جائے اور دومرا کروہ جوزتمن کے مقابلہ میں ہے آئے اورامام ائی دریک بیٹا ہوان کا متظرر ہے پھران کے ساتھ ایک رکعت پر مرکشد پر سے ادرسلام پھیرے جماعت کے لوگ جواس کے بیچے ہیں اس کے ساتھ سلام نہ پھیریں اور دعمن کے مقابلہ پر جائیں پھر پہلا کردوا پی نماز کی جگہ برآئے اور ایک رکعت بغیر قرائت بڑھے اور جب ایک رکعت بڑھ کے تو بعدرتشہد قعد وکر کے ملام پھیرے اور وحمن کے مقابله پرجائے بھردوسرا كرووا بى عمارى جكه برآئے اور ركعت قرأت كے ساتھ برجے اور اگرامام اورقوم وونوں مقيم موں اور نماز جار رکعتوں کی ہوتو ایک گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑے کربقد رتشہد قعد وکرے چرمیگردہ وشمن کے مقابلہ پر چلا جائے اور دوسرا کروہ جوزشمن کے مقابلہ پروو آئے اورا ہام بیٹھا ہواان کے آنے کا منظر رہے مجران کے ساتھ دور کفتیں پڑھے مجرتشہد پڑھے اور سلام مجیسرے اور اس کے ساتھ دوسرا کروہ سلام نے پھیرے اور دعمن کے مقابلہ پر چلاجائے کھر پہلے گروہ کے لوگ آئیں اور بغیر قراُت کے ساتھ پڑھیں اورا كرمقيم مواور جماعت كوك سافر مول إبعض مقيم مول اوربيض سافر مول توظم وبى ب جوسب كمقيم موقى كمورت يل ہوتا ہے اور اگرا مام مسافر ہواور تو م کے لوگ مقیم ہوں تو ایک گروہ کے ساتھ ایک رکھت بڑھے بھروشمن کے مقابلہ پر چلے جا کیں پھر ووسرے کروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے اور سلام پھیرے چر بہلاگروہ آئے اور تین دکھت بغیر قر اُت پڑھیں اس کے کدوہ اوّل ے نمازیں شریک تھے پھر جب وہ اپنی نماز پوری کر چکیں تو وشن کے مقابلہ پر پیلے جائیں اور دوسر اگروہ اپنی نماز کی جگہ پرآنے اوروہ تمن رکعتیں پڑھیں مملی رکعت میں الحمداور مورت پڑھیں اس لئے کدو ومبوق میں اور اخیر کی دورکعتوں میں صرف الحمد پڑھیں اور آگرامام مسافر ہواور تو م کے لوگ بعضے مقیم ہوں و بعضے مسافر تو امام پہلے کروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے بھروہ وشمن کے مقابلہ پر چلے ا الخوف مرادخوف سے بیک جہاد علی اچا تک تمازی مالت على دعمتول کے جوم كرنے كا خطر مواا جا میں اوردوسرا گروہ آئے اورامام ان کے ساتھ ایک رکعت پر سے ہی جوامام کے پیچے سافر تفااس کی نماز میں صرف ایک رکعت یاتی ہاور جومقیم تھااس کی نماز میں تین رکھت باقی میں پھروہ وتمن کے مقابلہ پر چلے جائیں اور پہلاگروہ امام کے پاس آئے اور جو مسائر ے وہ ایک رکعت بغیر قرائت بڑھ لے اس لئے کہ اس کواؤل سے نماز کی تھی اور جومقیم ہووہ طاہرروایت کے بموجب تین ر کفتیں بغیر قرائت کے پڑھے اور جب پہلاگروہ اپی نماز بوری کر چکے تو وحمن کے مقابلہ ہوجائے اور دوسرا کروہ اپی نماز کی جگہ پر آئے اور جوان می سے مسافر مودہ ایک رکعت قر اُت کے ساتھ پڑھے اس لئے کدوہ مبوق ہے اور جومقیم مووہ تین رکعتیں بڑھے بہلی رکعت الجمداور مورة کے ساتھ پڑھے اور اخیر کی دورکعتیں سب روایتوں کے بھو جب صرف الحمد پڑھے اور اس میں فرق نہیں ہے کہ وتمن قبلہ کی طرف ہویا اور طرف ہویہ محیط عن الکھا ہے اور اگر مبلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت برعی مجروہ طبے مجے مجردوس کروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور وہ چلے گئے چر مہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی اور وہ چلے گئے بھر دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت راعی اوروہ کیا میں تھیرنا کہ بناز فاسد ہوگئ اوراصل ای میں یہ ہے کہ نماز سے ایسے وقت میں پھیرنا کہ جب بھرنے کا موقع ندہو مفسد سلوۃ ہاوراس کے موتع پراس کوچھوڑ ویٹامفسد میں اس قاعدے کے بھوجب اگر توم کے جارگروہ کرے اور ہرگروہ کے ساته ایک رکعت پڑھے تو پہلے اور تیسرے کروہ کی نماز فاسد ہوگئی اور دوسرے اور چو تھے گروہ کی نماز سیح ہوگی اور اگرووسرا گروہ لوث كرتيسرى اورچونكى ركعت بغير قرائت برج عے چرپيلى ركعت قرائت سے برجے پھر چوتھا گروہ آكرتين ركھتيں قرائت سے برجيس اور ا یک رکعت الحمداور سورة سے پڑھیں چرقعدہ کریں چرکھڑے ہوں اور دوسری رکعت الحمداور سورة سے پڑھیں اور تعدہ نے کریں چر تيسرى ركدت صرف الحمد سے پڑھيں اور يكن پڑھيں اور قعد عكرين اور سلام بجروين بيسرائ الوباح بين لكھا ہے اور جو تخص دوسر سے قریق میں داخل ہوجائے اس کا تھم ووسرے قریق کا ہوجائے گالیکن جب ووائے ڈمے ٹمازے فارغ ہولیا ہے اور اس کے بعد داخل ہواتو دوسرے فریق کا تھم شہوگا ہیں اگر اہام نے ظہر کی دور کعتیں پہلے کروہ کے ساتھ پراھیں اورسب لوگ بلے گئے گرا ک مخص اس وقت تک باتی ر با که امام نے دوسرے کرو وے ساتھ نماز پر حی پھروہ مخص جلا گیا اس کی نماز پوری ہوگئ اس لئے که اگر چدوہ دوسر برار ووش وافل موالیکن ان می سے نبیس موگیا کیونکساہے و مدی نمازے فارع مولیا تما لیمیط مرحسی میں لکھا ہے اور مغرب کی تمان میں میلے گروہ کے ساتھ دور کعیں پڑھے اور دوسرے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے اور اگر غلطی سے بیلے گروہ کے ساتھ ایک دکعت پڑھی مجروہ چلے مجے اور دومرے گروہ کے ساتھ دور کعتیں پڑھیں تو سب کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر مہلے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی مجروہ چلے مجے مجرودس ہے گروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی مجروہ چلے مجئے بھر پہلے گروہ کے ساتھ قبسری رکعت پڑھی تو پہلے گروہ کی نماز قاسد ہوگئی اور دوسرے گروہ کی نماز جائز ہوگئی اور دوا پنی دور کعتیں پڑھیں ایک بغیر قر اُت کے پڑھیں اوردوسرے قرائت سے پڑھیں اور اگرمغرب میں ان کے تمن گروہ بنائے اور جرگروہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے تو مسلے گروہ کی نماز فاسد ہو تی اور و دسرے و تنسرے گروہ کی نماز جائز ہوگی اور دوسرا گردہ دور کعتیں قضا کرے اور دوسری رکعت بغیر قر اُت کے پڑھے اور تيسرا گروه دوركتين قرأت كے ساتھ پڑھے يہجو ہرة النير هيں لكھائے مجرخوف دشمن و درندہ ہے برابر ہے اورخوف كى وجہے نماز على تعربيل موتاليكن نماز عن جلنا جائز موجاتا بيريم مضمرات عن لكهاب اورنمازكي عالت عن وثمن يرقال ندكري الرقال كري كتو نماز باطل موجائ كى اس كئ كدالال اعمال صلوة عينيس باوراس طرح اكركونى اين جرن كى عالت يس كموز يرسوار ہوگاتو بھی فاسد ہوجائے گی بیجو ہرة النیر و میں تکھا ہے خواہ قبلہ کی طرف سے دشمن کی طرف کو پھراہو یا دشمن کی طرف سے قبلہ کی طرف کو پھراہو۔وریا شربین ہواور بیادہ یا جاتا ہوا نمازنہ بڑھے پیضمرات میں لکھاہے اگر دشمن کے خوف سے بھا گ کر بیاوہ یا جل رہاہو

اور تماز کاوات آگیا اور تماز کے لئے تھی ترمیں سکا تو ہمارے نزویک چالا ہوا تماز نہ پڑھے بلکہ نماز میں تا خیر کرے۔ اگر صلو قالخو ف
میں ہوہ ہوتو دو بجد و ہوکے واجب ہو تکے بیر بحیط میں تکھا ہے۔ اگر خوف اور زیادہ بخت ہوتو سواری کی حالت میں جدا جدا نماز پڑھ لیں
اور دکوع اور بچو داشارہ ہے کریں اور اگر قبلہ کی ست کورخ نہیں کر بحظ تو جدهر کوچا ہیں نماز پڑھ لیں یہ ہدایہ میں تکھا ہے اور خوف کا
خت ہوتا ہیہ ہے کہ دخمی اتر نے کے مہلت شد سے اور لڑائی کے لئے ان پر بچوم کرے یہ جو ہر قالمتیر و میں تکھا ہے اور سوار ہوکر جماعت
سے نماز نہ پڑھیں لیکن اگر امام اور مقتذی دونوں جانوروں پر سوار ہوں تو اقتد اسمیح ہوگا اور اگر اشارہ سے نماز پڑھیں پھر اس وقت
میں خواہ خارج و قت عذر زائل ہوجائے تو اس نماز کا اعادہ و اجب شہوگا اور پیادہ اگر رکوع و بچود پر قادر نیس تو اشارہ سے نماز پڑھ لیے
اور سوارا کر وخمی کے بچھے جاتا ہوتو جانور پر نماز نہ ہے اور اگر و خمن اس کے بچھے آتا ہوتو جانور پر نماز پڑھ لیے ہی مضا نقد نہیں یہ بی کھا ہے
سرخی ہی نکھا ہے جو خص انز سکتا ہے وہ سواری پر نماز پڑھی اور ہار سے نزویک اس کی نماز فاسد ہوگی یہ مضرات میں تھا ہے سکتا ہوتو بانور پر نماز سارہ میں تھی تھا ہوتو بانور پر نماز سر موادی پر نماز پڑھے گاتو ہمارے مزوی کیدائی فی مضرات میں تکھا ہے

اكر نماز كاندرامن حاصل موكيا مثلادشن چلاكيا توصلوة الخوف كويوراكرنا جائز نبيل اورجس قدرنماز باتى باس كوامن کی نماز کی طرح پڑھیں اور دعمن کے بطے جانے کے بعد جس نے قبلہ کی طرف سے منہ پھیرا تو اس کی نماز فاسد ہوجائے گی اور اگر وشن کے بطے جانے سے پہلے نماز کے واسطے مند پھیرا مجروشن چلا کیا تو ای پر نماز بنا کرلے بیتا تار فائیہ بس لکھاہے امام تحر نے زیادات بن کہاہے کا ام تے ظہر کی تمازملو قالخوف راحی اورسیامیم تے جباس نے ایک کروہ کے ساتھ دور گفتیں بڑھ لیس توسباوگ سلے محصے مرایک فض رحمیا تواس کی نماز فاسدت موکی لیکن ایساتھل اس کے لئے بہتر نیس اور اگرامام تیسری رکعت پڑھ چکا مجراس كومطوم مواكه بيكام براكيا اورتيسري ركعت كے بعد يا چوتنى ركعت شي امام كے بقدرتشيد قعد وكرنے سے چلا ميااس كي نمازشي ہاوراگرامام کے بقدرتشمدقدد کر لینے کے بعداورسلام نے پہلے جلامیاتو نمازاس کی بوری ہوگی۔اگرامام نے جماعت کے ساتھ المهركى نمازشروع كى اوروه مب مسافر تع جب ايك ركعت يزه لى تؤوشن سائة آيا اورنمازيز من والول عن سايك كروه وشن کے سامنے کمڑا ہو گیااور ایک کروہ نے امام کے ساتھ باتی رو کرائی تماز پوری کی توان کی تماز فاسد ہوگئی جوگروہ امام کے ساتھ باتی تھا اس کی نماز کا اوا ہوجاتا تو ملام ہے اور جو کرو و چانا کیا اس کی نماز اس واسطے ہوگئی کہ چانا اے موقع پر اور ضرورت کی وجہ ہے ہوا اور اگرامام نے ظہر کی نماز جماعت سے شروع کی اور ووسب مقم تھے پھروشن سامنے آیا اور نماز پڑھنے والوں بی ہے ایک گروہ دو ر کفتیں پڑھ لینے کے بعد وشمن کے مقابلہ کو کمیا تو اس کی نماز فاسد نہ ہوگی اور اگرایک رکعت کے بعد نماز ہے پھر محے تو نماز ان کی فاسد ہوجائے گی اور اِگرظہر کی تین رکعتوں کے بعد دہمن سامنے آیا اور ایک گروہ دہمن کے مقابلہ کونماز چھوڑ کر چلا کمیا تو اس مسئلہ کا کتاب ہیں و كرنيس اورمشائخ كاس بس اختلاف باور بعضول نے كہا بك منازان كى فاسدند موكى اس لئے كرتماز كايك جزوادا موجانے کے بعد نماز سے فارغ ہونے تک پہلے کروہ کے مجرجانے کا وقت ہے رہ چیط عل کھا ہے۔ خوف کی نماز جمعداور مبدین عرب مجی جائز ہے بیسراجید للے میں لکھاہے۔ امرعید کے روزممریس امام وشمن کے مقابلہ میں ہواور عید کی نماز صلوق الخوف پڑھنا جا ہے تو توم کے دو تروہ بنائے اور برگروہ کے ساتھ ایک رکھت پڑھے لیں اگر امام کی رائے موافق قول ابن مسعود رمتی اللہ عند کے ہوتو پہلا گروہ بہلی ركعت بن متابعت كرے اور دوسرا كروه ووسرى ركعت بي اكر چروونو ل كروبول كاند بب عيد كى تمازيس امام كے خلاف بوليكن اگر المام كاند بب عيد كي نماز من اليابوكه بقينا خطابواور سحابة من مي كي كاووتول ندبوتو متابعت ندكر مي يس جب امام ابي نمازي ا الرنمازخوف شروع كي مجروش جلاكيا تو برفرق الي جكفازيز مصاورا كرنمازشروع كوفت خوف ندها مجروش أكيابس ايك فرق أس كمهنابل جائة وازجاد تميريش بكسافرجوسرش عامى بوأى كوفهاذ خوف جائز أيل باك عظاكه بافي كواسطيس بااح

قارغ ہواوردوسرا گروہ نمازے پھرجائے اور بہلا گروہ آئے تو دہ اپنی دوسری رکعت بغیر قر اُت پڑھیں اور بقدر قر اُت امام کے یااس سے کم یا ذیادہ کھڑے ہوں پھرزا کد تکبریں کہیں اور رکوع کریں جیسے کہ امام نے کہااور جب نمازتمام کرلیں تو وہ چلے جا کیں اور دوسرا گروہ آئے اور وہ اپنی پہلی رکعت قر اُت سے پڑھیں پھر تھیں کہ کیسر کہیں زیادات اور جامع اور سر کبیر کی روایت بھی ہے اور نوادر کی دو روانیوں ٹی سے بھی ایک بھی ہے اور بھی استخسان ہے رہجیا میں لکھا ہے۔

(كيمو () بارب

جنازہ کے بیان میں اس میسات نصلیں ہیں

رباي فصل

جانکنی والے کے بیان میں جب کوئی جانکنی میں

ہوتو دائی کروٹ پراس کا منے قبلہ کی طرف کر پھیرویں اور بھی سنت ہے یہ بداید میں لکھائے یہ تھم اس وقت ہے جباس کو تکلیف ند ہواور اگر تکلیف ہوتو ای حالت پرچھوڑ دیا جائے بیزاہدی میں تکھا ہے جاتھی کی علامتیں سے ہیں کہ دونوں یاؤں ست ہو جائيں اور كھڑ ےند ہوتيس اور ناك ٹيڑھى ہوجائے اور دونوں كھٹى بيٹر جائيں اور خصيد كى كھال ھنچ جائے سيمبين ميں لكھا ہے اور منع كى کمال تن جائے اور اس میں نرمی معلوم نہ ہو میر اج الو ہاج میں لکھا ہے اس وقت اس کوکلے شہاد تین تلقین کریں اور طریقہ تلقین کا بہ ہے ك غرغره سے بہلے حالت نزيع من اس كے ياس جير سے اس طرح كدوه منتا جواشدان لا الدالا الله والشهد ان محد أرسول الله يز هنا شروع كرين اوراك سے بيذ كہيں كو بر هاوراك كے كہنے على اس سے اصرار تدكرين اس لئے بيخوف يہ ہے كدوه شايدوه جمزك ند جائے اور جب اس کووہ ایک بار کہد لے تو تلقین کرنے والا بی براس کے سامنے ند کیے لین اس کے بعد اگروہ کچھاور کلام اور اس کے سوا كرفي و بعر تلقين محري ميرجو جرة العيره من تكها إوربي تلقين بالاجهاع متحب باورهاد يدنزويك فلاجرروايت كي بموجب موت کے بعد تلقین میں سینی شرح ہدایہ اورمعراح الدرامہ بس اکھا ہے اور ہم دونوں تلقیدوں پر عمل کرتے ہیں موت کے وقت بھی اور ون سیسے وقت بھی میمنمرات میں لکھا ہے اور مستحب میرے کہ تلقین کرنے والا ایسا بخص ہو کہ جس پر بہتہت ندہو کہ اس کواس کے مرنے کی خوتی ہوتی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ نیک کمان رکھے والا ہو بیسرائ الوہاج میں لکھا ہے فتہائے کہا ہے کہ اگر شدت زع میں کسی ے كفرے كل تسرزو وول تو اس كركا تھم نہ كيا جائے اور سلمانوں كے مردوں كى طرح اس كے ساتھ كل كيا جائے يدفتح القدير من لکھا ہے اور تیک اور صالح لوگوں کا حاضر ہوتا اس وقت پیند مدہ ہے اور اس کے پاس سور ویٹین پڑھنامستحب ہے میشر ح بیتہ المصلی ش الکھا ہے جوامیرالحاج کی تعنیف ہے اور اس کے باس خوشبور کھنا جا ہے بیز ابدی ش لکھا ہے۔حیض والی عورت اور جنب کا اس کے پاس موت کے وقت بیٹنے میں مجھ مضا کھتے جہیں برقادی قاضی خان میں لکھا ہے اور جب وہ مرجائے تو اس کی دا زھی ال المعاب اورجاب جبت لنا كرقبله كى طرف قدم كرين اورمركى قدراونجا مواومتنى بين كبا كسيح يد جس طرح بن يريد تبلرزخ كردين موائة زناكار مرهم كى كمانى المعران ١٦ كرين تاكما خرى كله جس بردنيات كياب كله جهادت يوكيا ١١د ٣٠ وفن يعنى منى وال كرمر بإن كمزا بوكر كميرك اعفلال ونیاو کا بھان یاد کرآ خرتک جس طرح میں البدای شد دل ہے ابن البمام نے دعم کیا کہ اس میں کھے صروبیس ہے ا ي نبيس الكن الكاويال عطل جانا بهتر با

وربرى فعل

## عسلمیت کے بیان میں

بى سى كى بديد ايدى كلما بالم الوطنية اورامام محر كرد يك استجابيمي كرايا جائ يدى مراكما باورطر يقداستجاكايد ہے کے دھونے والا اپنے دونوں ہاتھوں پر کیڑالییٹ لے چرنجاست کے مقام کودھود ساس لے کہ جس طرح ستر کود کھا حرام ساس طرح سترکوچھونا بھی حرام ہے یہ جو ہرة النیر و بیں لکھا ہے اور مردخسل کے دفت مرد کی دان کوند دیکھیے اس طرح عورت عورت کی ران کو نه و تلهے بینا تارخانہ مس لکھا ہے بھرفماز کا سا<sup>(۱)</sup> وضو کرادیں لیکن اگر بچے ہو جونماز نہر هتا ہوتو وضونہ کرائیں بیفاوی قاضی خان میں کھا ہے اور منہ وجونے سے شروع کریں ہاتھوں سے منشروع کریں میں مطاعی لکھا ہے اور دائی طرف سے ابتداء کریں ای کا ظ سے جيے ووائي زندگي من دحوتا ہے اوركل شكرائيس اور ناك من يائى بھي شؤ اليس بيفاوي قاضى خان من لكھا ہے اور بعضے على وف كہا ہے کے غاسل اپنی انگلی پر باریک کیٹر الپیٹ کراس کے منہ میں داخل کر ہے اور اس کے دانتوں اور لبوں اور مسوڑ ھوں اور تالوکو صاف کر ہے اوراس کے دونوں نفنوں سے بھی انگلی واخل کرے بیظمیر بیر می الکھاہے میں الائمہ صلوائی نے کہاہے کہاں زیافہ میں لوگوں کا اس بیٹل ہے بیجیط میں اکھا ہے سر کے سے میں اختلاف ہاور سی بیہ کراس کے سر رمسے کیا جائے اور پاؤں کے دھونے میں تا خرر کی جائے مین میں لکھا ہے اور کرم پانی سے مسل وینا ہوار سے نزویک اضل ہے سیجید میں لکھا ہے اور پانی کو بیری کی پیوں میں یا اشنان می جوش داوای اور اگرووند موتو خالص یانی کانی ب به بدایدین اکتصاب اور سراوروا زهی عظمی سے دھوی اور جوو وند موتو صابن یاتش اس کے اور کی چیز ہے دھویں کیونکہ صابون بھی وہی کام دیتا ہے سیتھم اس وقت ہے کہ اگر اس کے سر پر بال ہوں تو اس کی زندگی کی حالت کالحاظ کیاجاتا ہے یہ بین میں تکھا ہے اور یہ چیزیں اگر نہ ہوں تو خالص یانی کائی ہے بیٹرح طحاوی میں تکھا ہے بھراس کو باسمیں کروث برلنادیں اور بیری کے پتوں میں جوش ویے ہوئے پانی سے تبلادیں بہاں تک کریہ بات معلوم ہوجائے کہ پانی اس کے بدن بروبان تك يتي حياجو تخت على مواب محراس كوداني كروث برلنادي اوراس طرح نهلاي ال لئے كسنت بيرے كرد انى طرف سے نبلانا شروع کریں چراس کو بھاویں اور سہاراد ہے رہیں اور فری کے ساتھ اس کے پیٹ پر ماتھ پھیریں اس لئے کے گفن ملوث نہ ہو مائ اورا کر کچھ نظاتو دحوڈ الیں اوراس کے شل اور وضو کا اعادہ شکریں مجراس کو کیڑے سے یو چھیں تا کہ اس کے گفن کے کیڑے نہیک جائیں اور اس کے بالوں میں اور واڑھی میں تنکھی نہ کریں اور ناخن اور بال نہ تر اشیں اور موجیس بھی نہ تر اشیں اور بغلوں کے بال نہ ا کھاڑیں اور ناف کے بینچے کے بال نہ موتل میں اور جس حالت میں ہوائ طرح وفن کردیں بیری طرق میں کھا ہے اور اگر اس کا ناخن نوٹا ہوا ہواؤاس کوجد اکر لینے میں مضا لقربیں ہے بیجیط سرحی میں لکھاہے اور اس میں مضا لَقربیں کہ اس کے چروپر رونی رکعدیں اور سوراخوں میں لینی پیشاب اور یامخانہ کے مقام اور دونوں کا نوں اور مند میں روئی بحردیں تیمبین میں لکھا ہے۔ مروہ اگر پانی میں مطابق اس کونہلا ہضروری ہے اس واسطے کر تہلانے کا تھم آ دمیوں پر ہے اوراس کے پانی میں بڑے ہونے سے آدمیوں سے سے تھم ادائیس ہوا ليكن أكراى يانى سے فكالتے وقت عسل كى سيت سے بلاليس تو بجردوبارہ نبلانا ضرور نبيس سيجنيس اور بدائع اور محيط سرحسى ميں لكما ہے اورا کرمردومر کیا ہوکاس کوچھوٹیس سکتے تو اس پر یانی بہالیما کافی ہے ساتا ارفانید س عمابیہ نظل کیا ہے۔

عورت کا تھم منسل میں وہی ہے جومرو و کا ہے فورت کے بال پیند پر نہ چیوزی سین تا تار فائیدی شرح محاوی نے آل کیا ہے جس سے بیدا ہوتے وقت کوئی آوازیا حرکت الی پائی جائے جس سے اس کی زندگی معلوم ہوتو اس کا نام رکھیں اور اس کونسل دی اور اس کی نمازی میں اور اگر ایسائٹ ہوتو اس کوالیک کیڑا میں لیسٹ دیں اور اس پر نماز نہ پراھیں اور ایک روایت میں ہے کہ جو ظامرروایت

ا مجيرين كي حري الله المودونكل جائد أوراس من وضوعي بحونتمان ندوكا الله من المركب بلكه كيسه مناكرسية برؤالين اا (1) مواعظي وغيروك ا

نبیں ہےکاس کوسل ویں اور سی مختار ہے میدار میں اکھا ہا کر جنانے والی والی اور مان اس کی زندگی کی نشانی کی کوائی وی توان کا قول مقبول ہوگا اور اس بر نماز جائز <sup>کے</sup> ہوگی مفتمرات میں لکھا ہے۔ اگر حمل کرجائے اور بچہ کے سب اعضا نہیں ہے تصاف ہا تفاق روایات میکم ہے کداس پر نماز ندی حیس اور عنار بدہے کداس کونہاد یں اور کیڑوں میں لیسٹ کر دنن کردیں بدفاوی قامنی خال میں لكما ب\_ الرحمي مرد وكا تصف سے زياد وبدن مع سرے فيقواس كوسل اوركفن دين اور نماز پرهيس ميشمرات بين كهما ہے اور جب نعف سے زیاد وہدن بر نماز بڑھ لی واس کے بعد اگر باتی بدن بھی مطرقواس برنماز ند بڑھیں۔ بدایشاح میں تکھا ہے اور اگر نصف بند الماوراس مى مرند بويا نصف بدن طول من جرابوا ملية اس كونسل ندوي اور تمازند براهيس اور أيك كيزے من ليبيت كرونن كردي ميمتم ات يس لكما باورجش فخص كاسلمان ياكافر بونامعلوم ند بويس أكركوتي مسلمان بون كى علامت بويا يسطكون بن ہو جومسلمانوں کے ملک ہوں تو اس کو تسل ویں ورندندویں سیمعرائ الدراسی سی اکھاہے اگرمسلمانوں اور کافروں کے مرد سے ال جائے علی اسلمانوں اور کافروں کے متنول ال جائے تو اگر مسلمان کی علامت سے بہتے نے جاتے ہوں تو اس پر نماز پر عیس اور مسلمانوں کی علامت ختنداور خضاب اور سیاہ کیڑے میں اور اگر کوئی علامت ند ہوتو اگر اس میں مسلمان زیادہ میں تو سب برتماز پڑھیں اور تماز اور وعا میں نمین مسلمانوں کی کریں اور مسلمانوں کے قبرستان میں ڈن کریں اور اگر زیادتی مشرکین کی ہوتو کمسی پر نماز نہ بردهیں اور عسل و کفن دیں میکن مسلما توں سے مردوں کی طرح عسل و کفن شددیں اور مشرکین کے قبرستان میں وہن کریں اور اگر دونوں برابر ہوں تو بھی ان پر نماز ند پڑھیں وفن میں مشائخ کا اختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ مشرکین کے قبرستان میں وفن کریں اور بعض کا تول یہ ہے کہ مسلمانوں کے قبرستان میں وفن کریں اور بعضوں نے کہا ہے کہ ان کے واسطے علیحہ ومقبرہ بنادیں بیمضمرات میں لکھا ہے اگر کافروں کا کوئی بجدایے ماں باب کے ساتھ یااس کے بعد قید ہو کرائے چرم جائے تو اس کوشسل نددیں لیکن اگر وہ مجھوالا مواور اس نے اسلام کا افرار کیا ہوایا اس کے ماں باب میں ہے کوئی مسلمان ہو گیا تو حسل دیں اور داوادادی سے مسلمان ہونے کی صورت هي اختلاف باوراكر صرف يج قيد موكرة يختواس كونسل دي ليكن اوراس برنماز برهيس بيذابدي م لكعاب - اكركوني مخص متى هن مرجائے تو اس کوشل ویں اور گفن دیں میں مضمرات میں لکھا ہے اس پر نماز پڑھیں اور پچھ بوجھ باندھ کر دریا ہیں ڈال دیں <sup>(۱)</sup>میہ معراج الدراييين لكعاب اور جوخص بغاوت (٣) يابث مار مونے كى وجدي كيا جائے تواس كوسل ندويں اوراس پرنماز ند پرهيس بعضوں نے کہار تھم اس وقت ہے جب ووار انی کے تمام ہونے سے مملے تل ہولیکن اگران میں سے کوئی محض مسلمانوں کے امام کے عالب ہونے کے بعد قل ہواتو اس کوسل ویں اور نماز پر حیس اور یہ ہم ہے برے برے مشارع نے اس کوافقیار کیا ہے اور جوفف گا محوث كرلوكوں كو ماراكرتا مواس كو سل ندوي اور اس ير تماز ندير ميں اور مارے مشائخ في نافر مانى كى وجدے جولوك كل ہوتے ہیں اس تفصیل کے ہمو جب ان پر باغوں کا عظم کیا ہے بیمچیط مزحسی میں اکھا ہے اور جولوگ شہر کے اندر رات کو ہتھیار باند حکر غار گرى كري وه بث مارون كے تكم من بين سي ذخير و من الكواب مرد منبلات والا جا بين كه باطهارت موسيقاً وي قاضى خاك

آگر نہلانے والا جنب یا جیش وائی عورت یا کا فرہوتو جا تز ہے اور مکروہ ہم معران الدرایہ بی لکھا ہے اور اگر بے وضوہ و

السیم میں میں تو الدین میں تو میں اور سب کی وقت و مورت کے سال ہو جا تھی اللہ ملا ہو جا تھی اور سب کی وقت وصورت کیسال ہو جا تھی میں تا خرش کر تنافت شہواور تو لہ سیاہ کرتے ہے تا ہے ہو اتن عالم ہے ہوائی ملامت ہتا الی تو لہ تیا دومسلمان اس المرح کر شلا سوکا فرمارے کے اور دوسلمان مارے کے تو اس قدر معلوم ہو کیا کہ ان تین سوی سے دو عصر سلمان بین ا

تو بالاتفاق كروة مين ميقيي شن كليما ب اورمستحب مير ب كرنبلان في الاميت كاسب سن بادوقري رشته دار بواور أكروه نبلائ نه جانبا ہوتواشن اور مقی آ دی مسل دے بیزابدی می الکھا ہے اور مستحب بیے کہ نبلانے والا تقد آ دی ہو کہ مسل انجی طرح اداکرے اور اگر كونى برى بات ويجهية واس كوچمياد سادرائيس بات ويجهية اس كوظا بركر بيس اگركونى اليي بات ديجه جواس كوپند بوجه جره كا توریا خوشبویا حل اس کے اور چیزیں تو اس کومستحب ہے کہ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے اور اگر کوئی البی بات دیکھے جو بری معلوم ہومٹلا منہ کاسیاہ ہوجانا یا بدیویاصورت بدل جانایا اعضاء کامتغیر ہوجانا یا استم کی اور جیزیں تو ایک مخص کے سامنے بھی اس کا کہنا جائز تبیل بے جوہرة انور وسی لکھا ہے اور اگر میت مبتدع ہوادرعلانی مظہر بدعت ہواور نہلانے والا اس می کوئی بری بات و کھے تو اس کو لوگوں کوسامنے میان کرنے میں مضا نقتہیں تا کہ اور لی لوگ بدعت سے بازر میں سیسراج الوباج میں لکھا ہے اور مستحب سے کہ نہلا نے والے کے یاس انگیٹس میں خوشبوسلنی ہوتا کہ میت سے سی بد بو کے ظاہر ہونے کی وجد سے نہلا نے والا اور اس کا مدد گارست شهوجائے بیجو ہرة النير ويس لكعاب اور افضل بدے كدميت كوبلا اجرت عسل دے اور غاسل اجرت ما كے تو اگروبال سوائے اس کے اور کوئی بھی نہلانے والا ہے تو اجرت لیتا جائز ہے ورنہ جائز نہیں یے میر مید شن لکھا ہے اور مرومر دوں کو اور بورت بورتوں کونہلا ویں اورمرد ورتون كوادر ورتمي مردول كونة مهلاكي أوراكر بجدايها جمونا موكداس كوخوابش ندموتي موقو جائز بكداس كوعورتس مبلاليس اورای طرح اگرائی چیوٹی ہوجس برخواہش نہ ہوتی ہوتو جائز ہے کہ مرداس کونہلادی اورجس کاعضو کٹا ہوایاحی ہود ومرد کے علم میں ہاور عورت کے واسلے جائز ہے کہا ہے شو ہر کونسل دے میکم اس وقت ہے کہاس کے مرفے کے بعد کوئی الی حرکت اس نے ندی ہوجس سے نکاح قطع ہوجاتا ہے جیسے ایے شوہر کے بیٹے یاباب کو بوسرد بنااور اگراس کے مرتے کے بعدایا امروا تع ہوا تو عسل دینا جائز جيل ليكن مردكس حالت يس اي عورت كوسل ندد يديمران الوبائ على تكمايها بادراكر عورت كورجعي طلاق دي جواوره وعدت على بواور سوبرمرجائ توعورت كوسل ديناجائز بيريط مرحى عي المعاب اوراكر عدت كي خرص اوروه عدت عن اس كيتمام ہونے ہے پہلے مرااور مرنے کے بعد عدت تمام موکی تو بھی حورت کوشل دینا جائز ہے بیشرح طحاوی میں لکھاہے اوراصل اس میں بیا ے كر جو تخص ايسا ہوكداس كواس كورت كے ساتھ اگروه اس وقت زنده موتو بسبب نكاح كے وطي جائز موتو جائز ہے كد فورت اس كونسل وے ورنے جائز نیک بیتا تارخانیہ علی عمامی ہیں۔ نقل کیا ہے اور بہود اور نفر اندیورت اپنے شو ہر کو مسل دینے علی مثل مسلمان عورت کے بلین بیبت براہ بیزابدی میں لکھا ہے۔ اگر مردعورت کوشل دے تو اگروواس کا محرم ہے تو اس کے ہاتھ لگائے اور اگر غیر مخص ہے واپنے ہاتھ بر کیڑالییٹ لے اوراس کی بانہوں پر نظر پڑتے وقت اپنی آئٹسیں بند کر ہے اور اگر مردا بنی عورت کونہلائے تو بھی یمی تھم ہے مگرا تکھیں بند کرنے کا تھم نہیں اور جوان اور پوڑھی عورت میں مجھ فرق نیس اور کسی کی ام ولد یا مدیرہ یا مکا تب یاباندی مرے تو ما لك اس كوتسل ندد ما دراس طرح و ويمى ما لك كوتسل ندد ما كركوني مخض كورتون من مرجائة تواس كي محرم كورت بإزايدي اس كو باته بينير كير اليفي يم كراد بداور ورتس كير البيت كرتيم كرادي بيمعران الدرايدي لكهاي-

اگر کوئی مخفی سفر بھی سراادراس کے ساتھ مورتیں اور کا فرمر د تھاد ہ عورتیں اس کا فرمر د کوطریقہ تھنٹی کا تعلیم کریں ادرمیت کے پاس تنہائی میں اس کا فرکوچپوڑ ویس تا کہ دوعشل وے اور اگر ان کے ساتھ کوئی مردنییں شہوادر ایک چپوٹی لڑکی ہوجس کوخواہش نیس

ا تاكة الخاشاره بكريد كولى كالصدن وبكراى نيت يك فد غروالكساس بدهت وين وتحفوظ ويحين ا

ع نه شهلائدی اگرکوئی مرد شهوتو مرده مردکوأی کی ذات دم محرم مورت تمتم کرادے در نداح پید ہاتھ بھی کیٹر الپیٹ کرتیم کرادے ای طرح مرده مودت کی صورت بھی جب وہاں کوئی عرب نہ ہوتا او

کفن دینے کے بیان میں

کفن دینا فرض کفایہ ہے میدفتح القدریر میں تکھاہے۔مرد کا کفن سنت<sup>ال</sup> نذبند تک اور کفنی اور لیٹنے کی ج**ا** دراورو و کفن کہ جس پر کفایت کرنا جائز ہے وہ تہ بنداور کیفنے کی جاور ہے اور وقت ضرورت کے جس قدرال جائے وی کفن ضرورت ہے بیکٹر عس لکھا ہے تہ بندسرے یاؤں تک اور کفتی گرون سے یاؤں تک جا درجمی سرے یاؤں تک جوبیہ ہدایہ ش اکتما ہے کفن ش کر بان اور کلی اورآستیں ندلگا میں میکانی میں اکھا ہے طاہرروایت کے ہو جب کفن میں عمام نہیں اور فراوی میں ہے متاخرین نے عالم علی کے واسطے عمام کوستھن کہائے اور برخلاف اس کی حالت حیات کے شملہ منہ پر دکھدیں یہ جو ہرہ ش لکھا ہے مورت کا گفن سنت کفنی اور تد بنداوراو زهنی اور او پر لیشنے کی جا دراورسیند بند ہےاورو و کفن کہس پر کفایت کرنا جائز ہے وہ تد بنداوراو پر لیشنے کی جادراوراوڑ منی ہے بدکنز میں لکھاہے سيد بند جماتوں سے اف تک ہونا جا ہے بيعنی شرح كنز اور تيمين ش لكما ہاوراولى بيب كرسيند بند جماتوں سے رانوں تك ہويد جو ہرة العير وش لكھا ہے ميورت كے داسلے دوكيڑ ساور مروك واسلے مرف ايك كيڑ سكاكفن وينا كردو ہے كر ضرورت كوفت جائزے بیٹن شرح کنز میں اکھا ہے اور قریب بلوغ لڑ کے کا تھم کفن میں شل بالغ کے ہے اور قریب البلوغ لڑکی کا تھم شل بالغبر ورت کے ہے اور کم سے کم کفن جبوٹے لڑ کے کا ایک کپڑا ہے اور چیوٹی لڑ کی کے لئے دو کپڑے جیں تیبین عم اکھا ہے اور احتیاطا تختیکو ویل کفن دیا جائے جومورت کو دیا جاتا ہے لیکن اس کے گفن میں ریشی اور تعمر انی رنگ کے کپڑے سے اجتاب کریں بیجو ہرة النير وين الكعاب كفن مروكوا يسه كيزے كا دينا جائے جيسا كدووهيدين كروزائي زندگي يس جمن كرنظما تعااور مورت كوايسادينا جاہے جیے کیڑے مین کردہ این ماں باب کے مرجایا کرنی تھی بدر اہدی میں لکھا ہے اور بردی اور تصب اور وراوں کے لئے حربراورر میں اور کسم کے رنگ اور زعفران کے رنگ کا گفن دینا مضا لقت بیں مرد کے واسطے یہ مروہ ہے اور بہتریہ ہے کہ فن کے کپڑے مغید ہوں بینماییش لکھاہے اور پرانا اور نیا کیڑا گفن میں برابر ہے ہے جو ہرة النیر و میں لکھاہے مردوں کوجس کیڑے کا زندگی میں میننا ل سنت من كيرون عدائدكرت بيرمضا تعريب باورتني سياللحادي يركم والكما باور مرسيز ويك يكوام واحوط وافتد با ع عالم لین محید علی سب کے لیے مروه کمااورزابری نے ای کوامن لکھا ہے ااش سے بروشم ریشی ہے وا

جائز ہے اس کا کفن وینا بھی جائز ہے اور ذندگی میں جس کا بہننا جائز نہیں اس کا کفن بھی جائز تہیں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔ اگر مال بہت ہواور وارث کم ہوں تو کفن سنت و بینا اولی ہے اور اگر اس کے برخلاقیہ ہوتو کفایت اولی ہے بیٹر بیٹس لکھا ہاوراگر دارتوں میں کفن دینے میں اختلاف ہو بعضے کہیں دو کیٹروں کا کفن دیا جائے در بعضے کہیں تمن کیٹروں کا تو تمن کیٹروں کا کفن دینا جا سے اس لئے کہ و وسنت ہے میچو ہرة العیر و میں تکھا ہے اور کفن بہنانے کا قاعد ویہ ہے کہ مرد کے واسطے اول او پر لیٹنے کی جا در بچیائی جائے پھراس پرتہ بند بچیایا جائے پھراس پر مردہ رکھا جائے اور کفنی میبتائی جائے اور خوشبواس کے سراور داڑھی اور تمام بدن پر لگائی جائے بیر محیط میں لکھا ہے سب خوشبو میں لگا میں ممرمرو کے زعفران اورورس ندلگا میں بیدایستاح میں لکھا اور پیشانی اور ناک اور دونوں باتھوں اور تھشنوں اور دونوں تدموں بر کا تو رنگائیں بھرتہ بند کو یا تیں طرف سے اس پر کیشیں بھرد اپنی جا تب ہے اور او بر کی جاور بھی اس طرح لیٹیں بیمیط میں لکھا ہے اور اگر کفن کھل جانے کا خوف ہونو کسی چیز ہے بائد ہودیں بیمیط سرھی میں لکھا ہے کورت و کفن دینے کا قاعد دیہ ہے کہاؤل اس کے واسطےادیر کی جاور بچھائیں اور اس پرتہ بند بچھاویں جیسے کہ ہم نے مرد کے واسطے بیان کیا پھراس پرمیت کورتھیں چرکفنی بہنا دیں اوراس کے بالوں کولیٹیں جیسا ہم نے مرو کے واسطے بیان کیا پھرلفنوں کے اوپر چھاتیوں پر بینہ بتد باندهيس بيحيط عى لكما إورمرد يكوبهنان سي يسلكفن كوطاق مرجد فوشبوس بهاليس خواه ايك مرجد ياتمن مرجد خواه يانج مرجد اورای سے زیادہ نہ کریں بیٹنی شرح کنر می لکھا ہے اور میت کوتین ونت خوشبو کی وحولی دیں روح نکلتے ونت تا کہ بد بودور ہوجائے اور تهلا تے اور کفن بہائے وقت اور اس کے بعد خوشبو کی وحونی نددیں تبیین میں لکھا ہے اور تحرم ال میں برابر ہے۔ خوشیونگائے اوراس کا منداورسرڈ محکے اور بائدی کو بھی اس طرح خوشبو کی دھونی دی جائے اور کفن کومقدارسنت تک قرض علم اور وصیت اورارت پرمقدم کیا جائے نیکم اس صورت میں ہے کہ جب اس کے مال سے غیر کاحق متعلق ند ہوجیے کدر بن اور یکی بوئی چیز جس پر قضر ندریا ہواور غلام جس نے کوئی جنایت لیتی خطاکی ہو یہ بین میں لکھا ہے اور جس مخس کے پاس کھے مال ند ہواس کا کفن اس پر واجب ہے جس پراس کا نفقہ واجب ہے مگرا مام محمد کے تول کے ہمو جب شو ہر پر کفن دینا و جب ہیں اور امام ابو پوسٹ کے قول کے ہمو جب شو ہر پر کفن دیناوا جب ہے اگر چہ جورو مال بھی جھوڑ ہے اور ای پر فتوی سی ہے بیڈ قاوی قاضی قان میں لکھا ہے اور اگر شو ہر مرااور کچھ مال ندچھوڑ اور بی بی اس کی مالدار ہے اس پر گفن ویتا بالا جماع واجب تبیں میجیط میں تکھا ہے اورا گرکوئی ایسامخص نہیں ہے جس پراس كا نفقه واجب بوتو كفن اس كوبيت المال يديا جائے اور اگر بيت المال ند موتو مسلمانوں براس كا كفن ديناوا جب بور اگر عاجر موں و اورلوگوں سے موال سے حریں بداردی میں اکھا ہے اورغما بیامی ہے کداگر میکھی ندموتو اس کونبلا کر گھاس میں لیبیت کر فن کردیں اس کی قبر پر نماز پڑھیں بیتا تار غانیہ میں تکھا ہے اور اگر کوئی شخص کی قوم کی مسید میں مرجائے اور کوئی مخفی اس کے گفن کا ا ہمام کر کے درہم جمع کرے اور اس میں سے نیچ رہے تو اگر وہ اس مخص کو بیجاتیا ہوجس کے درہم نیچ رہے تھے تو اس کو پھیر دے اور اگر شہجاتا ہوتو کسی دوسر معتاج کے فن میں صرف کر دے اور یہ جی نہ کر سکے و فقیروں کوصد قد کروے بیڈ آوی قاضی خال میں لکھا ہے اورا گرکسی کوفن و مکر فن کیااو راس کا کفن چوری ہوگیا تو اگروہ تازہ فن ہوا ہے تو اس کے مال میں ہے اس کووو بارہ کفن ویں اور اگر التقسيم ہوگيا ہے تو وارثوں بر کفن ديناواجب ہے قرض خواہوں اور وصيت والون بر کفن ديناواجب نيس اور اگر قرض سے بچھ تر كه نه بحاتوا گرقرض خواہوں نے ابھی قرضہ پر قصر نہیں کیا ہے تو اول کفن دیاجائے اورا گر قصد کرلیا ہے تو اس نے پچھٹ بھیراجائے اوراگر

ا محرم جواحرام کی حالت عمر مراو ہے خواہ عمر وکا قصد ہویائے کا ۱۲ ترض مینی ترک میں سے تفن دینا سب سے مقدم ہے ۱۲ سے نوگ اور بحرالرائق عمر مطلقة شو بریر رکھااور اُسی کوم نے کفہرایا ۱۳ سے سوال طاہر وسوال یقدر گفایت ہوگا جیسا در محال میں ہے ۱۲

فتاوىٰ عالمگيرى..... جاد 🛈 كتاب العملوة

اس کا بدن مجڑ چکا ہے تو ایک کپڑے میں لیسٹ دیتا کائی ہے اور اگر اس کو کسی درندہ جانور نے کھالیا ہے اور کفن باتی رہ کمیا تو تر کہ میں شامل ہو جائے گا اور اگر اس کوکسی غیر شعص یا اس کوکسی دشند دار نے اپنے مال سے کفن دیا تھا تو اس کفن ویئے والے کی طرف مودکر سے گا۔ مدمعراج الدواید میں تکھاہے۔

جموني فصل

#### جنازہ اٹھانے کے بیان میں

سنت بيك جارمرد جنازه اللهائيل بيشرح نقابيه بل الكعاب جوشخ المكارم كي تصنيف ب جس وقت پلتك ير جناره اللهائين تو اس کے جاروں پایوں کو پکڑیں اس طرح سنت وارد ہوئی ہے یہ جو ہرة العمر وشن کھاہے پھر جناز واشحانے میں وو چیزیں ہیں ایک اضل سنت ایک کمال سنت بدیم کداس کے جاروں پایوں کو باری باری کڑے اس طورے کہ ہرجانب سے وس قدم مطے اور بیسنت سب مخض ادا كريكة بي اور كمال سنت يدب كما شمان والااقل التي مرهان كردائ بإيدكو بكر بياتا وار فاندين لكما بادر والبنے كاند سے يراس كوا تھائے چر يا كتى كے وائے بايدكوكا تد سے يرد كھے چرمرهانے كے بائيس يابيكو يائيس كا تد سے يرد كھے بجر یا تعنی کے بائیس کا ندھے پر دیکے اور میسنت صرف ایک محض سے اوا ہوگی میسین میں اکھا ہے اور پلک کودولکڑیوں میں اس طرح انتمانا کداس کودو مخض اٹھائمیں ایک سرحانے دوسرایا بھتی ہے محرو و ہے لیکن ضرورت ہوتو جائز ہے مثلا جکہ بحک ہویا اس متم کی کوئی ضرورت مواور بلک کو ہاتھ میں کرے یا کا تدھے پر رکھے تو کے مضا کھنٹیس اور نصف کا تدھے پراور نصف کرون کی جز پر رکھنا محروہ ہے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور اسبحانی نے کہا ہے کدرور مدینا بچہ یا ووجس کا دور مجبوث کیا ہے یا اس ہے بچھازیا دہ عمر کا ہوتو اگروہ مرجائة واكرايك مخض اسكو باتمول پراخمائة ومضا كقة بين اور باري باري سے لوگ اس كو باتموں پراغما كيں اور اگر سوار ہوكراس كو اینے ہاتھوں پر اٹھائے تو بھی مضا کھٹریس اورا کر بڑا ہوتو اس کو جناز و پر تھیں یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور میت کو لے چلتے وقت جلد جلذ چلیں مردوڑین بیں اور مدجلد جلنے کی بیہے کہ میت کو جناز و پرحرکت نہ ہو یہ بین میں لکھا ہے اور جولوگ میت کے ساتھ ہوں اور اس کے پیچے چلیں بدافعنل ہے اور آھے چلنا بھی جائز ہے مراس سے دور ہوجا کیں اور سب کا آھے ہونا مکروہ ہے اور میت کے داہے باؤل نه چلیس بیافتح القدرین لکھا ہے اور جناز ہ کو نے چلیں تو سر باند آئے کریں مضمرات میں لکھا ہے۔ اگر جناز ہ پر وی یارشتہ دار کسی مشہور مبالح مخض کا ہوتو اس کے ساتھ جانالفل پڑھنے ہے افعل ہے یہ بحرالرائق میں لکھاہے جناز و کے ہمراہ سواری پر جانے میں کچھ مضا نقد بیں بیادہ چلنا اضل ہےاورسوار ہوکر جنازہ ہے آئے بر سنا مروہ ہے بیڈاوی قاضی خان میں لکھاہےاور جنازہ کے ساتھ اور میت کے مرین نوحد کرنا اور چینا اور کر بیان محار نا مروه ہے اور بغیرا واز بلند کے رویے میں کچے مضا فقینیں اور مبرانفل ہے ساتار خانية ش لكعاب اور جنازه كے ساتھ انگیشى میں آگ اورشى نه ہويہ بحرالرائق میں لکعا ہے بورتوں کو جناز د کے ساتھ جانانہيں جا ہے اورا مرجناز و کے ساتھ نوحہ کرنے والی یا چیخے والی مورت ہوتو اس کوئع کریں اور اگر نہ مانے تو جناز و کے ساتھ کے جانے میں پھیمنسا نقبہ نہیں اس واسطے کہ جناز و کے ماتھ جانا سنت ہے لی غیر کی بدعت کی وجہ سے اس کونہ چموڑیں اور جناز و کے واسطے کھڑا نہ ہو جائے لیکن اس وقت جب اس کے ساتھ جانے کا ارادہ ہو پیالیغاح میں لکھاہے اور اس طرح اگر حمیدگاہ میں ہواور جنازہ آئے تو بعضوں نے کہا ہے کرز مین پر جناز ہ رکھ دیتے ہے مہلے اُس کو د کھے کر کھڑے نہ ہوجا کیں بہی سے ہے بی قاوی قامنی خان میں لکھا ہے جولوگ جناز ہ

کے ساتھ جاتے ہیں ان کوخاموش رہنا جا ہے اور ذکر اور قر اُت قر آن ہیں آواز بلند کرنا ان کو کروہ ہے اور جب قبر کے یاس زیس پر جناز ور کھ دیا جائے ہیں مضا کنٹ نہیں اور جنازہ گردنوں ہے اتار نے سے پہلے بیٹھنا کروہ ہے بیخلاصہ میں لکھا ہے اور انعنل بیہ ہے کہ جب تک اس پر منی ندؤ الیس تب تک نہ جیسے سرچیط سرچی میں لکھا ہے اور جب نماز کے واسطے جنازہ اتارہ یں تو قبلہ کے عرض میں کھیں ہے تا دوائے ہے جنازہ اٹھائے کے لئے استجاجا تزیب بیڈاوئ قاضی خاان میں لکھا ہے۔

و قبلہ کے عرض میں رکھیں بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے جنازہ اٹھائے کے لئے استجاجا تزیب بیڈاوئ قاضی خاان میں لکھا ہے۔

و خور بی فیصلے

میت پرنماز پڑھنے کے بیان میں

جناز و کی نماز برا صنا قرض کفایہ ہے اگر بعض اس کوادا کرلیں ایک مخص ہویا جماعت مرد ہویا عورت لی تو باقی نوگوں سے ساقط ہوجائے گا اور اگر کسی نے نماز نہ پڑھی تو سب لوگ گنبگار ہو تھے بہتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ جناز ہ کی نماز صرف اہام کی نمازے اوابوجاتی ہے اس لئے کہ جنازہ کی نماز میں جماعت شرطنیں بینمایس کی کھاہے۔شرط جنازہ کی نماز کی بیہ کرمیت مسلمان ہواور ا گرنبلاناممکن ہوتو اس کونبلالیا ہونبلانا ناناممکن نہ ہومثلاً عنسل ہے میلے اس کوفن کردیا اور بغیر قبر کھووے اس کونکالناممکن نیس تو ضرورت کی دجہ سے اس کی قبر پر نماز پر مناجا بڑے اور اگر بغیر عسل کے میت نماز پڑھی اور اس کواس طرح فن کردیا تو قبر پردوبارہ نماز پڑھیں کیونکہ پہلی نماز فاسد ہے تیمین میں مکھاہے میں کی جگہ کا یاک ہوتا شرط نہیں میضمرات میں لکھاہے اور جومسلمان پیدا ہونے کے بعد مرااس پرنماز پڑھیں بچے ہو بایزا ہومر دیو یاعورت ہوآز اد ہویا غلام ہوگر یاغیوں درا بزنوں پرادرائ طرح سے کے اورلوگوں پرنماز نہ ر مس اگر کوئی بچہ بیدا ہوتے وقت مرکباتو اگر نصف ے زیادہ خارج ہوگیا تھا تو اس برنماز برهیں اور نصف ہے کم خارج ہوا تھا تو ا س برنمازند پرهیس اور اگرنصف خارج جوانها تو کتاب می اس کا تھم ندکورٹیس ہے اور نصف میت پر جونماز پڑھنے کا تھم اول فدکور ہو چکا ہے ای پراس کا تیاس ہوگا یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دارالحرب میں کوئی لڑکائسی مسلمان سیابی سے قبضہ میں آجائے اور وہیں مرجائے توبا عتبارای کے قابض کے اس پرنماز پڑھیں گے میجیط میں لکھا ہا مابوبوسٹ نے کہا ہے کہ جو مخص کی کا مال لے لے اوراس كے وض على قبل كياجائے تواس برنماز ند براهيس بياليغاج عن اكھا ہے اور جو تفس اے ماں باب ميں سے مى كومار ۋالے تواس کی اہانت کے لئے اس برنمازنہ پڑھیں ہیمین میں کھاہے اور جو تھی غلطی سے اپنے آپ کو مارڈ الے مثلاً کمی وغمن کولوارے مارنے کے لئے پارااور غلطی ہے وہ تکواراے لگ تی اور مرکیا تو اس کوشنل دیں مے اور نماز پر حیس مے بیتھم بلاخلاف ہے بید خیرہ میں لکھا ہے اگر کوئی محض عدا اپنے آپ کو مارڈ الے تو امام ابو حذیفہ کے نزویک اس برنماز بردھیں کے بہی اسم ہے بیٹیمن عمل کھا ہے۔ اور جو محض کی حق میں ہتھیارے یا اور طرح قبل کیا جائے۔ جیسے قوداور رجم میں تو اس کو شمل دیں سے ادراس پر تماز پڑھیں سے ادراس کے ساتھ و على سب معاملہ كريں سے جومسلمان مردوں كے ساتھ كرتے ہيں سيذ خيرہ ميں لكھا ہے اور امام جس كوسوني و سے اس كے حق ميں امام ابوطنیفہ کے دوروایتی ہیں ابوسلیمان نے امام ابوطنیفہ سے روایت کی ہے کہاس پرتمازند پڑھیس بیافاؤی قاضی خان میں تکسا ہے میت پر نماز پر حانے میں اگرسلطان حاضر ہوتو اولی ہاور اگروہ عاضر نہ ہوتو قاضی اولی ہے پھرامام الحی پھرونی مبی اکثر متون میں لکھا ہے اور حسن نے امام ابوصیفیہ ﷺ سے روایت کی ہے کہ سب میں بڑا امام بعنی خلیفہ حاضر ہوتو اولی ہے اور اگر وہ حاضر نہ ہوتو امام شركا اولى باورا كروه حاضرت بوتو قامنى اولى باوراكروه حاضرت بوتوصاحب شرط اولى باوراكروه حاضرت بوتوامام اولى ب ا عورت حی کرایک اوغ ی کے پڑھنے سے انر گئی ا سے اس طرح مثل کھونٹ کرمارتا ہوا ا اوراگرده واسرن ہوتو قرابت میں جوسب سے زیادہ قریب ہوہ اولی ہے ای روایت کو اکم مشارکے نے افقیار کیا ہے رہے اور نہا یہ اور مہاری الدراریا اور قابی ہے لیکن باب کا تھی الدر این اور قابی ہے لیکن باب کا تھی الدر این الدراریا ور قبی ہے لیکن باب کا تھی اس کے خلاف ہے اور ایا م ابوطیقہ اور ای سے دور کے دور

اورا گرمورت کا کوئی ولی ند ہوتو ہو ہراوئی ہے پھر ہما یہ نبست اجبی کے اولی ہے ہیں بین بین شرکھا ہے۔ اگر کوئی کورت مری اوراس کا شوہر ہے اوراس کے شوہ مورے بیا عاقل بالٹ ہے تو الایت بینے کے لئے ہے سکے اورا گروہ بیٹا اس شوہر ہے تیس ہے تو اس کے مقدم ہوئے ہیں مضا انتہ تیس اپنے کہ وقعی ولی ہے اور مال کے شوہم اس پر واجب نہیں بید بدائع ہیں کھا ہے میت پر صرف ایک بار نماز پر بھی جائے اس لئے کہ وقعی ولی ہے اور مال کے شہر ورع نہیں بیا ایمام می مقدم ہوئے اور اگر سب ہیں ہوئے امام یا سلطان یا والی یا قام می نے نماز پر حماد والی مور اور مال کے کہ وہ لوگ اس ہے اور اگر سب ہیں ہوئے امام یا سلطان یا والی یا قام می نے نماز پر حماد وکا اعاد و کا کواعاد و کا اعاد و کا کا اعاد و کی کواعاد و کا اعاد و کا اعاد و کا کواعاد و کا اعاد و کا کواعاد و کا اعاد و کی اور اگر سالطان نماز پر حمالے اور کوئی اور اگر سالطان نماز پر حمالے اور کوئی اور اگر سالطان نماز پر حمالے اور کوئی اور اگر سالطان نماز پر وہ واس کوئماز کے اعاد و کوئی اور مسلطان نماز پر حمالے اور کوئی اور کوئی اور نماز کا اعاد و تر میں بین خلاصہ ہیں تو موقع اتو نماز کا اعاد و کر میں اور کوئی تاری کوئی تاری کوئی تو نماز پر حمالے اور وی ولی ہوئی اور نماز کا اعاد و تر میں بین علی میں موادر جماعے اور میں کوئی تاری والی تاری وہ دیا تر میں کی میں میں ایک اور میاز والی تاری وہ میں تو ہوئی تھتے تو اس کا نماز پر حمالے اور وی وی تو میں میں کوئی تاری کوئی تاری وہ دیاز وی کی نماز پر حمالے اور وی ولی تو میں میں میں میں تو میں میں کوئی تاری کوئی تاری وہ اس میں تھیا ہوئی تاری تو میاز وہ کوئی تاری کی نماز پر حمالے اور وی ولی تو بیاز وہ کی نماز میاز میاز میاز وہ کی نماز میاز وہ کوئی تاری ہوئی گئی ہوئی اور وی سالے وہ تی کی بی تو بید میں تھی ہوئی وہ بیاز وہ کی نماز میاز کا تاری کوئی تو بیاز ہوئی تو بیاز وہ کوئی تاری کی نماز کے وقت جناز وہ کی نماز میاز کوئی نماز کی وہ تو بیاز وہ کی نماز میاز کی وہ تو بیاز وہ کی نماز کی وہ تو بیاز وہ کوئی تو بیاز وہ کی نماز کی وہ تو بیاز وہ کی نماز کی وہ تو بیاز وہ کی نماز کی وہ تو بیاز وہ کی نماز کیا کوئی تو بیاز وہ کی نماز کوئی تو بیاز وہ کی تو بیاز وہ کی نماز کوئی تو بیاز وہ کی تو بیاز

نماز پڑھنا چائز نہیں بیمیط میں لکھا ہے۔ جوشرطیں اور نمازوں کی ہیں جیسے تق وظی طہارت اور قبلہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا اور سرعورت اور نیت بیسب جنازہ کی نماز کی بھی شرطیں ہیں بیدائع میں لکھا ہے بس امام اور تو م کوچا ہے کہ نیت کریں اور یوں کہیں کہ میں اللہ کی نماوت کے لئے اس نرض کے اوا کرنے کی نیت کرتا ہوں اور کعب کی طرف متوجہ ہوں اور اس امام کے جیجے ہوں اور اگرامام نے اپنے ول میں بینت کر لے کہ جناز وکی نماز اوا کرتا ہوں تو سیح ہواور اگر مقتدی یوں کیے کہ اس امام کی افتد اکرتا ہوں تو جائز ہے بیر مشمرات میں اینت کر لے کہ جناز وکی نماز کی شرطوں میں سے بیرہ کے دمیت صاضر ہواور رکھی ہوئی ہواور نماز پڑھے والے کے سامنے ہوئیں اگر میں بینت ما نمی ہوئی ہواور نماز پڑھے والے کے سامنے ہوئیں اگر میت ما تو میں جائوں ہو بیا نماز پڑھے والے کے جیجے رکھی ہوتو نماز سی کے بینہ الفائق میں لکھا ہے۔

جن چیزوں سے اور تمازیں فاسد ہوتی ہیں ان سے جناز و کی تماز بھی فاسد ہوتی ہے مرحورت کے برابر ہونے سے فاسد نئیں ہوتی بیزاہدی ش لکھاہے جب سات آ دمی جماعت میں ہوں تو تین مغیل کرلیں ایک آئے برجے اور تین اس کے پیچے ہوں اور ووان کے چھے ہوں اور ایک ان کے پیھے ہو یہ تار خانے علی اکھا ہے امام کو جائے کہ میت مورت ہو یا سیند کے مقابلہ مل کمز اجومیت ک تماز می امام کے کھڑے ہونے کی جگہ یکی بہتر ہے اور اگر اور جگہ کھڑ ابوتو جائز ہے اور جناز می تماز می جار<sup>ع تک</sup>بیری بوتی بی اگرایک ان میں ہے چیوز وی تو جائز ندہو کی بیکانی میں لکھا ہے۔اول شروع کی تکبیر کے چرہوا مک اللہم آخر تک پڑھے بجر ووسری تحبیر سمے اور نی آنجیز کم وروو پڑھے پھر بھیر اورمیت اور سب مسلمانوں کی واسطے دعا پڑھے اوراس کے واسطے کوئی دعام تعرر نہیں رسول الشُّرُونَيْنَا عَنْقُولَ عِكُمَّ آبُ مِدِعَا يُرْحَاكُم عَ عَمَالُهُم اغفر لعينا و ميتنا و شاهدنا وغالبنا و صغير نا و كبيرنا وذكر نا وانثانا اللهم من احبته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيه منا فتوفه على الايمان اوراكرميت يجدونو امام الوحفيق عصمتول ے كر يول ير سے اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا ذعر اوا اجرا اللهم اجعله لنا شائعاً و مشفعاً . يوال وقت ب جب ال دعاؤں کواچھی طرح نے پڑھ سکے تو جونی دعا جا ہے بڑھے پھر چوتی تجبیر کے اور دوسلام پھیرے چوتی تجبیر کے بعد اور سلام سے میلے کوئی و عانبیں ہے بیشر کے جامع صغیر میں اکھا ہے جو قاضی خان کی تعنیف ہے اور می ظاہر ند ہب ہے بیکا فی میں لکھا ہے ۔ تجمیر سے سوا اورسب جزي آستد يراهيس ليستمين على الكعاب اس نماز على قرآن ندير صاور اكر الحدكود عاكى نيت برعة ومضا تقنيس اور قرائت کی نیت سے پڑھے تو جائز نہیں اس واسلے کہ ووکل دعا کا ہے قرائت کانہیں میر محیط مزحمی میں لکھا ہے ظاہر روایت کے ہوجب بہلی تکبیر کے سوائجر ہاتھ ندا تھائے بیٹنی شرح کنزیں اکھا ہے اور امام اور قوم اس تھم میں برابر ہیں بیکانی میں اکھا ہے اور ووتو ل سلاموں میں میت کی نیت ندکرے بلکہ میلے سلام میں اس محق کی نیب کرے جواس کے دائی طرف اور دوسرے سلام میں اس مخص کی ثبت کرے جواس کے بائمی طرف ہے بیسرائ الوبائ میں لکھا ہے اور میں فقادی قاضی طان اور تلمیر بیمی لکھا ہے اور اگرا مام بإنج تكبيري كمجة مقندي متابعت ندكر بادرامام الوحنيفة سيرمنقول بكدد ومغبرار بإدرامام كح ساتحد ملام جيم مديمي اضح بر برجید سردسی میں لکھا ہے۔ اگر کوئی محض آیا اور امام بہلی تکبیر کہدیکا اور بیاس وقت حاضر نہ تھا تو انظار کرے جب امام دوسری تحبیر تمیوق اس کے ساتھ تھیر کہ کرنماز میں شریک ہواور جب امام فارغ ہوتو مسبوق جناز و کے اشنے سے پہلے وہ تھیر کہ لے جواس ے فوت ہو گئے ہے بیتول امام ابوطنیفہ اور امام محر کا ہادراس طرح اگر امام دویا تمن تکبیریں کہ چکا ہے تب محل می علم ہے ب ا تبلی طرف اذل آگر کعبر کی طرف د کھے ہی با تھی طرف مرکیا تو ہوائی کے ساتھ سے ہے اور آگر قبلہ مشتبہ ہوا تو توی ہے ہے ہے ور شہیں ا

میں آ ہت کین سلام میں بھی جبر معول ہو گیا ہے اور ابعض نے فقا ایک سلامیں جبر جائز رکھااور ورسی کہا کے طفل و مجنون و معتود اصلی کے واسطے استفقار

ع مارالال سنادهمنوخ يرتى كمام دائدكري ومقدى الى كاتاع فرعا

شير معاقول مع كرما فلاف بيكن سنت دورى وعابا

مرائ الوبائ من لکھاہے اگر کوئی مختص آیا اور امام چار تھمیریں کہد چکا ہے اور ابھی سلام نہیں بھیرا ہے تو امام ابوضیف سے ایک روایت یہ ہے کدو والم سے ساتھ داخل نہ ہواوراسے سے ہے کدواخل ہوادرای پرفتوی ہے مضمرات میں لکھا ہے مجر جناز والمنے سے پہلے برابر تین تکبیری کہدیے دعانہ پڑھے پیرخلامہ اور فرآوی قامنی خان لکھا ہے اور اگر جناز ہاتھ پراٹھ کیا اور انجی کا ندھوں پرنہیں رکھا کیا تو ظاہرالروایت میں ہے کہمیریں ند کے بیٹمبیرید میں لکھا ہے اور اگرامام کے ساتھ تھا اور غافل ہو گیا اور امام کے ساتھ تھمبیر ند کی یا تیت كرر باتعاادراس دجه يحبير مين تاخير موكن توو وتكبير كهد اورفقها كتول كيموجب امام كي دوسري تكبير كالتظار ندكر اس لئ كدو وفماز كدوا يط مستعد تعالي بمولد شريك فمازك مجماجات كايشرح جامع سغير على لكعاب جوقاضي خان كي تعنيف باوراكر امام کے ساتھ مہلی تجبیر کہدلی اور دوسری اور تیسری نہ کہی تو و دونو ل تجبیریں کہدلے مجرامام کے ساتھ تجبیر کیے بیافاوئ قامنی خان میں تعاب اورا گرامام نے بین تجمیروں کے بعد بھول کرسلام پھیرویا تو چھی تھیر کرسلام پھیرے یا تا تارخانیہ می لکھا ہے اورا کر بہت ے جنازہ جمع موجائیں تواہام کا اختیارے کہ اگر جاہے ہرایک کے واسلے جدا نماز پڑھاور اگر جاہے ایک نماز میں سب کی نیت كريد بيمعراج الدراييش الكعاب اوران جنازول كركيني مي اس كواختياد ب اكرجاب توطول بين ان كي ايك مف ينال اور جوافعل ہے اس کے پاس کمڑا ہو کرنماز بڑھائے اور اگر جا ہے ایک کو بعد ایک کے قبلہ کی طرف دیکھے اور تر تبیب ان جنازوں کی ب نسبت امام کے اس طرح ہوگی جس طرح زندگی میں امام کے بیچیے نماز میں ان کی تر تیب ہوتی ہے ہی اصل اصل ہوگا۔

ا مام سے قریب مردوں کے جنازہ ہو یک محراز کول کے مجرفتوں سے مجرعورتوں مجرقریب یلوغ از کیوں سے اور اگر مب مرد ہوں تو حسن نے امام ابوصنیق سے بیروایت کی ہے کہ جوافضل ہے اور عمر میں زیادہ ہے اس کا جناز وامام کے قریب ہواور اگر غلام اور آزادجم مون تومشبور بيب كه مرحال عي آزادكومقدم كري بيان القدير عن لكما ب\_الرامام ايك جناز وكي تماز كي تمبير كهد چكا يمر وومراجناز وآیاتواس طرح نمازی هتار ہے اور دوسرے جناز ویراز سرتونمازی صادراگر جناز ورکھے کے بعدامام نے دوسری تجبیر کی اور دونوں جنازوں پرنیت کی تو پہلے جناز و کی تجمیر ہوگی دوسرے کی تجمیر نہ ہوگی ادرا کر دوسری تجمیر صرف دوسرے جنازے کے نیت کی تووه دوسرے جنازه کی تجمیر موگی اور پہلے جنازه کی نمازے کال کیا ہی جب قارغ موتو پہلے جنازه کی نماز دوباره برا سے بیسراج الوباج عمی لکھا ہے۔اگر امام کو جناز و کی نماز میں حدث ہوا اور کسی خیر کومقدم کرویا تو چائز ہے اور بھی سیجے ہے بیظہ ہریہ بھی لکھا ہے اگر میت کو تمازے یا اس سے بہلے دن کردیاتو تین دن تک اس کی قبر پرتماز پڑھیں اور سیجے سے کہ تین دن کی مقدار واجب نبیس ہے بلکہ جب تك سمج كدمرد يكاجهم الجحي فين بعثا تب تك اس برنماز بره يدمراج من لكعاب اور جنازه برنماز عيد كاه من اور مكانول ش محمروں میں برابر ہے بیچیط میں لکھاہے اور نماز جناز و کی الی مسجد میں جس میں جماعت ہوتی ہو محروہ کے خواومیت اور تو مسجد میں ہوخواہ میت معجد ے فارج ہواور قوم معجد میں ہویا امام مع بعض قوم کے معجد سے فارج ہوادر باقی قوم معجد میں ہویا میت معجد میں ہو اورامام اورقوم خارج مسجد ہو بھی مختار ہے بی خلاصہ میں لکھا ہے اور بارش وغیر و کے عدر سے مسجد میں تماز پڑ صنا مکرو وہیں بیکا فی میں لکھا ہے۔ راستہ میں اور غیرلوگوں کی زمین میں جناز ہ پر منا مروہ ہے میضمرات میں لکھا ہے لیکن جومبحد کہ جناز و کی نماز کی واسطے بنائی جائے اس میں نماز یا منا کروونیں میں بین میں لکھا ہاور ما ہے کہ جب تک جناز ویر نماز نہ پڑھ لیں تب تک نہ لوئیں اور بعد نماز یر بھنے کے وہن سے پہلے بغیر اوان اہل جنازہ کے نہ لوٹیل اور بعد وہن یغیر اوان لوشنے کا انتہار ہے بیرمحیط میں لکھا ہے۔

قبراور دنن اورمیت کے ایک مکان سے دوسرے مکان میں لے جانے کے بیان میں میت کا دنن کرنا فرض گفایہ ہے بیمرائ الو باج من لکھا ہے اور سنت لحد ہے بین شق میر محیط مزحسی میں لکھا ہے اور لحد اس کو سمجتے ہیں کہ قبر پوری کھودی جائے بھراس کے اندر قبلہ کی طرف گر حاکھودا جائے ادراس می مردہ رکھ دیا جائے بیم پاؤسی میں لکھا ہاورو مثل ایک منصف کر ہ سے بنا دیا جائے یہ بحرالر اکن جن لکھا ہاور اگرز مین زم ہوتوشق جی مضا کے نیس یہ فاوی قامنی خان عن تكعاب اورش اس كو كہتے ايس كرمثل نهر ك ايك كر ها وسط قبر من كھودا جائے اور اس مے دونو سطرف مجى اينيس يا اور يحد نگادي اوراس مسمنت رکھ دی جائے اور میست بناوی جائے میسعران الدرارید می الکھا ہے اور میائے کہ قبر کی مجرانی میاند قد والے تو دی کے سينتك بواورجس قدرزياده بوو وافضل بييجو برة العير ويس المعاب اورحسن بن زياد ف امام ابوصيف سيروايت كى بكرطول قبر کا موائق آ دی کے قد کے جائے اور عرض اس کا بقدر نسف قد کے جائے مضمرات علی تکھا ہے اور بیخ امام ابو بکر محد بن الفعنل سے روایت ہے کہ ہمارے شہروں میں زمین کی نرمی کی وجہ سے صندوق میں میت کور کھنا جائز ہے اگر لوہے کا صندوق ہوتو بھی کچرمضا نقد تہیں لیکن اس کے اعدمنی بچیادیں اوراو پر کی جانب جومیت سے لی ہوئی ہواس پر بھی منی لگادیں اور بھی بھی اینیس میت کے دائن اور یا کمی طرف دکادین تا کربمز له لحد کے ہوجا کیں لیکن الیٹیں لحد میں لگانا اگر میت ہے مصل ہوں تو تحروہ ہے میڈ آوی قاضی خان میں

لکھا ہے یانی کے بہاؤ کے مگانوں میں فن کرنا محروہ ہے بیانتے القدریر میں لکھاہے۔

جوآ دی تیر کے اندر داخل ہوطاق ہول یا جفت ہوں برابر کے بیدکانی ش لکھا ہے اور مستحب یہ ہے کہ و والوگ توی علی اور امن اور صالح ہوں مینا تار خانبیش لکھا ہے اور اس طرح رشتہ دار غیرمحرم اجنبی سے اولی ہے اور اگروہ مجی نہ ہوتو اگر اجنبی لوگ اس کو قبر میں رکھیں تو مضا نَقد بیں رہے بحرائرائن میں لکھا ہے۔ کوئی عورت قبر میں واغل نہ ہو یہ بچیا سرحسی میں لکھا ہے میت قبلہ کی طرف سے قبر شن اتاری جائے اور بیاس طرح ہوگا کہ جناز وقبر سے قبلہ کی طرف رکھا جائے اور اس میت کواشما کر لیر جس رکھ دیں تو اس کو لینے والے ليت وقت قبلدرد موسي يدفئ القدير عمى الكعاب قبرين ركعيوالا بهم الله وعلى ملة رسول الله كي بيمتون عن الكعاب قبرين واى كروث يرقبلدرواناياجائ بيخلاصه من لكعاب اوركفن كي كروكمل دى جائ اوراس يريكي اينش اورنزكل بجهائ جائي كي اينش اورلکڑی ند بچھائی جا کیں عورت کی قبر پر برد و کیا جائے مرد کی قبر پر ند کیا جائے اور ایس برمٹی ڈال دی جائے بیمتون میں لکھا ہے اور اس میں مضا نقیبیں کمٹی ہاتھوں سے ڈالیس یا اوز اروں ہے ڈالیس یا اور جس طرح ممکن ہویہ جو ہرة المعر و بس آنھا ہے جو ٹی قبر ہے نکل ہے اس سے اور زیادہ پر حانا مروہ ہے رہینی شرح کنز میں لکھاہے جولوگ میت کے دنن میں حاضر ہیں ان کے واسلے متحب ہے كدد وسبائ دونول المحول عقين تين لب مل قبر برؤ اليس اورميت كرم كاطرف عد واليس اور بهلي مرتبدي منها خلقنا كم بإهيس اور دومرى مرتبه بمى وفيها نعبدكم اورتنيسرى مرتبه بي ومنها نخر عكم تارية اخرى بإهيس بيهجو برة النير ويس اكمعاب رات كودنن كرنے ي كومفا كقيبيں بيكن بيكام دن من سانى سے بوگا بيراج الو باج من لكما ساور قبركو بان شركى صورت ايك بالشت او نجی بنائی جائے اور چورس شکی جائے اور نہ کے کی جائے اور اس پر پانی چیزک دیے سے مضا کفتیس اور قبر پر کوئی عمارت بنانا اور بیضنا اور سونا اور اس کو بیملانگنا اور اس پر بول و براز کرنا یا معلوم ہونے کی کوئی علامت مثل کمابت وغیرہ کے بنانا مگروہ ہے تیجین میں

ا براہ ہے یعن کو تصومت طالق یا جنت کی تیں ہے ۔ ی توی یعنی ای اعتداد میں کے مسلمان ہول اا

لكعاب اور جب تبرخراب موجائے تواس وقت اس كوئى سے ليس دينے عس كوئى مضا كقتبيں بيتا تار خانب عرب لكعاب اور يمي اصح بادراى يرفتوى بيد جوبرا فلاقى على ب-اكركونى فخص اب لي تركمودر كوتو كيم مضا كقديس بلكداجر باع كابيتا تارخان على لکھا ہے کی خص نے قبر کھودی تھی اورلو کول نے اس میں دوسری میت ہے دِنن کرنے کا اراد و کیا تو اگر قبرستان وسیع ہے تو کمروہ ہے اور اگر قبرستان تھے ہے تو جائز ہے لیکن جو پہلے خص نے خرج کیا ہے وہ دیتا پڑے کا مضمرات میں لکھا ہے۔ صالحین کے قبرستان میں قبن كرناافعل باورمتحب بيب كدميت كوفن سافارغ موكرقبرك بإس اس قدر بيفيس جتنى ديريش أيك اون كوذرع كريراس كا حوشت تنسيم كريں اور قرآن پڑھتے رہيں اور ميت كے واسطے و عاكرتے رہے بيہ جو ہرة النير وشي كھاہے قبروں ميں كھاہے قبروں کے پائ قرآن پڑھناا مام عجم کے فرد کیے مروونیس اور ہارے مشائے نے اس کوافقیار کیا ہے اور مخاریہ ہے کہ میت کواس سے نفع ہوتا ہے مضمرات میں لکھائے قبر پرم جدو غیرہ بنانا مروہ ہے بیسراج الوہاج میں لکھائے جوفعل کرسنت سے تابت بیس ہوا ہاس کوقبر کے پاس کرنا مکروہ ہے اور سنت سے قبر کی زیارت اور اس کے پاس کھڑے ہو کرونا کرنے کے سوا اور پچھ ٹابت نہیں ہوا ہے ہ بح الراكق عمل لكھا ہے دویا تین مخف ایک قبر عمی دنن نہ کئے جائیں لیکن حاجت کے دفت جائز ہے تو الی حالت میں مروکو قبلہ کی طرف ر میں اور اس کے بیچیار کے کواس کے بیچے خانے کواس کے بیچے ورت کواور ایک دوسرے کے جاس کورٹی کی آز کرویں سے عامرتنی عر الكعاب اور اكر دونوں مرد بول توليد على العل كومقدم كريں يدمجيط عبي الكھاہے بيتكم اس صورت على ہے جب دونوں عور تين مون ستا تارخانييس لكعاب اور جب ميت كل كرمني موجائة اس قبرش او وخص كوفن كرناياس بريستي كرنايا مارت بنانا جائز ب يين من الكعاب اور قتي اورميت كے لئے متحب بديے كه جس جكه مراب اى جكه والوں كے قبرستان عن وفن كريں اكر وفن سے بہلے ايك مل یا دومیل اے لے جا کی تو مضا کفتہیں بیرخلاصہ میں لکھا ہے اس طرح اگر کوئی مختص اپنے وطن کے سوا دوسرے شہر میں مرے تو و ہیں اس کو چیوز دینامستحب ہے اور اگر دوسرے شہر کو لے جا میں تو سیجھ مضا کفتہ ہیں ون کے بعد سردے کو قبرے تکالنانہ جا ہے لیکن اسمورت من كرز من فصب كى مويا اوركوئى بطور شغد كاس كوسل ليدادى قاضى فان يم الكماب

اگر غیر کی زمین علی بغیرا جازت مالک کی کی میت کو ڈن کردی تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے قومیت کے نکالئے کا تھم کرے اورا گر جا ہے تو زمین کو برا ہر کر کے اس پر پر کھنی کرلے یہ تجنیس علی لکھا ہے اگر میت کو قبلہ کی طرف کا با با با میں طرف کا با یا جس طرف اس کے باؤں ہوتے ادھر سر کردیا اور مٹی ڈال چکے تو اب قبر کونہ کھودی اورا گر ابھی صرف کھی ایڈیس بچھائی جی مٹی ٹیس ڈالی ہے تو ان ایڈوں کا نکال کرسنت کے تموجب میت کو لٹادیں پیمین جی لکھا ہے اگر قبر کے اندر کے بچھے ال رو کیا اور مٹی ڈالے کے بعد معلوم ہوا تو قبر کو کھودیں گے یہ قبادی قاضی خان جی لکھا ہے نقبائے کہا ہے کہ اگر مال ایک درجم کا ہوتو بھی بھی تھم ہے یہ بچرالرائن میں جو تیاں بھی کر چلانا کر وہ تھیں بیمرائ الو بائ میں لکھا ہے۔

اورای کے میل تھیں ہیں بید سے صاحب معیبت کے لئے تعزیت کر نامتحب بے بیظہیر یہ شمالکھا ہے اور حسن بن ذیاد فردایت کی ہے دردایت کی ہے کہ جسب المل میت کو ایک بارتعزیت کردی تو دوبارہ اس کی تعزیت کرنائیں جا ہے یہ مضمرات بھی لکھا ہے تعزیت کا اسام محرآ کے اشارہ ہے اوراللہ تعالی اللم لیکن سوائے تبرستان کے کھر می قرآ ن پڑھ کر تو اب پہنچانے نے تفع ہوتا ہے اس سے سکل آئے تی جمل اس کے بید میں پی پھن کمیااور ماں مے موت کا خوف ہوا ہی اگرم کی اوکان جا کرے نکالنا جا ترجین ا

وقت موت کے وقت ہے تین دن تک ہے اور اس کے بعد مروہ ہے لیکن اگر تعزیت کرنے والا جس مخف کوتعزیت کرتے ہیں مائب ہو تو کی مفا نقین وٹن کے پہلے تعزیت کرنے ہے دنن کے بعد تعزیت کرنا اولی ہے میتھم اس وقت ہے جب اہل مصیبت اس مدمه ے بے قرار منہ ہوں اور اگر ایس حالت ہوتو ونن سے ملے تعزیت کریں اور مستحب یہ ہے کہ میت سے سب ا قارب کوتعزیت کرے بزے ہول یا چھو نے مرد ہول یاعورت کیکن اگر عورت جوان ہوتو صرف محرم لوگ اس کی تعزیت کریں مدیمراج الوبائ میں لکھا ہے اور متخب ہے کہ جس کونتز بہت کرے اس سے یوں کے غفر الله تعالی لمبیتك و تجاوز عنه و تغمله برحمة ورزقك الصبر علی مصيبته وأجرك كلي موته يمضمرات من نقل كياب اورسب ببهتررسول الله فالخيام كاتعريت باوروه يدب كدان الله مااحد وله مااعطي وكل شنى عنده باجل مسمى اوراكركا قركى تعزيت مسلمان كودية تويول كماعظم الله اجرات والحسن عزاك اور الرمسلمان كي تغزيت كافركود من تويول كي احسن القدعز اك وغفر لميتك اوريون نه كي كداعظم القداجرك اوراكر كافر كي تعزيت كافركود من تويون كيا خلف الله عليك ولانقص عدوك ريرسران الومائ عن الكعاميداورمضا تقريس بكرامل معيبت كي كمرض يا مجد عل تین دن تک بیشے دہیں اورلوگ ان کے پاس تعزیت کوآتے رہیں اور گھر کے ورواز ویر بیٹھنا کروو ہے تھم کےشہروں میں جو فرش بچھاتے تیں رائے میں کمڑے رہے تیں وہ بہت بری بات ہے بیظمیر یہ میں لکھا ہے اور خزامة الفتاوی میں ہے کہ مصیبت میں تمن روزتك بينعنا ررخصت ہےاور چيوڙياس كااحسن بيه عراج الدرايية ل كلماہے اور بلندا وازے نوحه لله حكرنا جائز نبيس اور دقت تکلب کے ساتھ رونے میں مضا کھ جین اور مردوں کے واسطے تعزیت کی وجہ ہے سیا ولباس پیبننا اور کپڑے بھاڑٹا مکروہ ہے عورتوں کو سیاہ كبربيغ من مضا مَقَهُ مِن ليكن رخسارون اور باتفون كوسياه كرنا اوركريبان مجازنا اورمند كونو چنا اور بال اكهاز نا اورمر برخاك ذالتااور رائیں اورسینہ پیٹما اور قبروں آم کے جلانا جاہلیت کی رسموں جس سے ہاور باطل اور قسق ہے مضمرات میں لکھا ہاور الل میت کے واسطے کھانا تیار کرنے علی مضا تقنیس تیبین میں کھا ہے اور اہل میت کوتیسرے دن ضیافت کرنا جائز تیں بیتا تارخانید علی اکھا ہے۔

شہید کے بیان میں

مانویه فصل

ملے یا شبہ کی وجہ ہے ساتنا ہو کیا مینٹی شرح کنز میں لکھا ہے اور اگر کوئی مخفس اپنی جان یا مال یامسلمانو ب یا ذمیوں کی بیانے میں قتل مواخوا وكي آلد كي مو الوب يا تظريا لكرى سده وشهيد بي يحيط سرحى من كما باورا كرسلمان ستى من مول اوردس ان برآ کے بھیکی اور وہ بل کن یاد و آگے دوسری کشتی میں بیٹی اور اس کشتی میں بھی مسلمان نصور بھی جل محے تو کل شہید ہو تکے پیرخلاصہ عى لكھاہے۔شہید كاتھم میہ ہے كہاں كوشسل نددیں اوراس پرنماز پڑھیں میں بھیامبرشی میں لکھاہے اورای خون اور كپڑوں میں فن كرديا جائے بیکائی میں تکھا ہے اور اگر شہید کے کیڑوں میں نجاست کی ہوتو اس کور حولیں بیٹ ابید میں تکھا ہے اور جو چیزیں کہ جن ے من سے نہیں ایس کے بدن سے نکال لیس جے اتھیار اور پوشین اور زر واور روئی وار کیزے اور موز ے اور نو بی اور یا نجامدامام کر سے سر مے سوااور کسی کتاب میں یا عجامہ کا ذکر نہیں کیا اور شیخ ابوجعفر ہندوانی کا بیقول ہے کہ بہتر بیہے کہ یا عجامہ نظالا جائے اور بہت ے مشائع نے ای تول ے موافقت کی ہے میک میں لکھا ہے۔ اگر کیڑے تم موں تو برد حاکر کفن بورا کردیا جائے اور اگر کفن ست سے زیادہ ہوں تو کم کردیے جائیں میکانی میں لکھا ہے اور شہدی کے خوشبواس طرح لگائی جائے جیے اور مرد و کولگائی جاتی ہے یہ ا ارائق عن العاب اورامروه جب مويالز كامويا مجنون موتوامام الوحنية كزويك اس كوتسل بمي ويربيم بيمين عن العاب اوراس طرح اگرجيش يا نفاس والي مورت لل مواور و وطاهر موه يكي مواورخون بند موچكا موتو بحي حسل ديس اورا كرخون بندنه مواموتو بحي جويجمه نظراً تا ہے اگروہ چیش ہونے کے قابل ہے تو اسم یہ ہے کہ شسل دیں ریکانی میں تکھا ہے لیکن اگر ایک یا دو دن خون دیکھا تھا پھر تمل ہوگئ توبالا جماع عسل ندويں مينني شرح ہدايہ يم لکھا ہے اور مرتث كوليني جوش كه مجھ زنده رہنے كي وجدے شہادت كے تھم ہے جدا ہو كيا تعسل دیں مثلاً کچرکھایا بیایا سویایا دواکی یامعرک ہے اس کورندوا فعالائے کیکن اگر مقتل ہے اس واسطے افعالائے کداس کو تھوڑے نہ روندیں تو سی تھم نہیں ہے اور اگر کسی سائبان یا خیمہ میں جگہ فی آتی ویر تک زندور با کدایک تماز کا وقت گذر کیا اور اس سے ہوش درست تفتو وهمرتث ب يدمدايد ش لكها ب اور يمي حكم اس صورت شي ب كدوه يجوخ يدوفروخت كرے يابهت ي باتي كرے اور يتحم اس وقت ہے کہ جب مداموراو الی کے تمام موٹے کے بعد پائے جائیں اور اگراو الی کے تمام موفے سے میلے مدیا تم پائی جائمی تر مرتث ندہوگا سیمین میں مکھاہا وراگراس نے سی دنیاوی امر کی دصیت کی یا شہر می قبل ہوااور بدندمعلوم ہوا کدو ودهاوا سے بطورظلم کے قل ہوا ہو اس کو سل ویں مینٹی شرح کنز میں لکھا ہاوراس طرح اگرا پی جکدے کھڑا ہوایا اپنی جگہ بدل تو بھی مجا تھم ہے یہ خلاصہ میں انکھا ہے اور اگر کسی مشرک کا جانور جھوٹا اور اس بر کوئی سوار نیس ہے اور اس نے کسی مسلمان کوروندہ الا یا مسلمان نے مشرکوں کی طرف تیر پھیکا اور و وکسی مسلمان کو لگ کیا یا مسلمان کا تھوڑ امشرک کے تھوڑے کی وجہ سے بھا گا اور مسلمان کو کرا دیایا مسلمان ہما مے اور کفار نے ان کوآ ک یا خندق کی طرف جانے پر مجبور کرویایا مسلمانوں نے اپنے کروکا ننٹے بچھائے سے اوراس پر جلنے ے مرتبے توان سب صورتوں میں عسل دیا جائے گا امام ابو پوسٹ کا اس میں خلاف ہے میرمیا سرمسی میں لکھا ہے اور اگر مسلمان کے محوزے نے الزائی کے وقت محوکر کھا کرمسلمان کوگراویا اور قل کرویا تو امام ابوطنیغتر کے نزویک قسل ویا جائے گا اور اگرمسلما نوں ک جانوروں نے مشرکین کے جند ہے ویکھاوراس وجدے کوئی جانور بھا گااور مشرکین نے اس کڑیس بھایا تھااورائے سوار کو کرادیا تواہام ابوطنينة اورايام مخة كيزويك فسل دياجائ كاوراس طرح الرمشركين كي شهرم محصور بوكة اورمسلمان اس شهري شهريناه كي ديوار ي ي ه كا اوركن كاياول بمسل كيا اوركر كرم حياتو امام ابوصيفة اورامام محد كاز ديك فسل ديا جائ كا اوراس طرح أكرمسلمان بھا تے اور کسی مسلمان کے جانور نے کسی مسلمان کوروند ڈالا اور اس کا مالک اس پرسوار یا چھیے ہانگیا تھا یا آھے ہے کہنچیا تھا تو عسل ویں كاوراى طرح اكرمسلمانوں نے كى ديوار ميں سوراخ كيا اوراس وجدے وہ ويوار أن يركر كئ تو بھي شل وير محے الا بقول ان يو- ف مديحيط شراكهما إوريني علم بإس مورت شي كردشن برجمله كيااه راين محوز ، يركمياب بدائع شي اكساب اورا كردونول فريق كا سامنا ہوا تھااورلا ائی نہ ہوئی تھی تو اگر کوئی مردہ بل کیا تو اس کوشش دیں مے کیکین اگر بیمعلوم ہو کہ وہ ہے ہے بطور تھلم مارا کیا ہمی توشسل

عجدوں میں بیستا ہے ہیں کہ جو کلیہ قاعدوں کے ہموجب مقرر ہوئے ہیں مجلدان کے بیرے کی مجدوا گراہے کل می ادا ہوتو بغیرنیت کے ادا ہوجاتا ہے اور جب اپنے کل سے فوت ہوجائے تو بغیرنیت کے بیج نہیں ہوتا اور بحدہ پر اپنے کل سے فوت ہوجائے کا عظم اس وقت ہوتا ہے جب اس مجدوثیں اور اس کے ل میں ایک بوری رکعت کا فصل ہوجائے اور مجملہ ان کے یہ ہے کہ اگر میشک موك ركعت جيوني يا سجده جيونا بي تو دولول كواد اكرينا كدجو يحدجموناب باليقين اداموجائ اور مجده كوركعت برمقدم كرا ادراكر رکعت کو بدو پر مقدم کیاتو نماز قاسد موجائے گی اور مجمله ان کے بہے کہ اگر کسی چیز میں بیشک ہوکہ و واجب ہے یا بدعت تو احتیاطاً اس کوادا کرے اور اگریہ شک ہوک و وسنت ہے یا بدعت تو چھوڑ و سے اور مجملہ ان کے مدے کہاس بات پر غور کرے کہ جس قدر ا مجدے چھوٹے ہیں اور جس قدر اوا ہوئے ہیں ان میں کم کونے ہیں اور انہیں سے اعتبار کرے اس واسطے کہ کم سے اعتبار کرنے میں آسانی ہوتی ہے سیمیط سرحسی اور ظمیر میش لکھا ہے می محص نے جرکی نماز برجی اور آخر نماز می سلام سے بہلے یا سلام کے بعد یادآیا کداس ہے ایک جد وجھوٹ کیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس جدہ کوکر نے پھرتشہد پڑ سے اور سمام بھیرے اور مہو کا سجد و کر سے پس ا كرمعلوم بوكد بهلى ركعت كالحده چهونا تقااور غالب كمان يمي بوتو قضاكى نيت كرفيادراكريدندمعلوم بوكه بهلى يا دوسرى ركعت كاب اورغالب کیان ے می طرف کورجے نیم و سے سکتا تو بھی ہی تھم ہے اور اگر معلوم ہوکہ دوسری رکعت کا مجدو ہے تو تھا کی نہت نہ كرے اور اگريديادا ياكهاس سے دو كورے جوئے بين تو اگريد جانتا ہے كدو دو و كورك توں من جھوٹے بيں يااخيركي ركعت ے چھوٹے یں تو واجب ہے کہ دو محدے کرے اور تشبد پڑھے ادر سلام پھیرے پھر مہد کا مجدہ کرے اور اگر بیجا تا ہے کہ دونوں عجدے پہلی رکعت سے چھوٹے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ ایک رکعت پڑھے اور اگر بیند معلوم ہو کہ کس طرح چھوٹے ہیں تو دو ا مجد الركادر بملى ركعت كے دوسجد ب تضاكر نے كى نيت كرے مجرا يك ركعت بر معدادر جو تحص دوسر ، ركوع من مانة اس كوب رکعت نہ کی اس واسطے کے دونوں تجدے پہلی رکعت سے ملنے والے بیل بیتھم ایک روایت کے بموجب ہے اور ایک روایت بدہ کے دونوں سجدے دوسرے رکوع سے ملتے ہیں ہیں اس روایت کے ہمو جب اس کورکعت ال جائے گی اور اگر بیمعلوم بیس ہے کدونوں راعتوں من ے کوئی رکعت کے بحدے چھوٹے ہیں تو اول دو بحدے کرے اورتشہد پڑھے اور سفام شہرے بھر کھڑا ہوجائے اورا یک رکعت پڑھے اور تشہد پڑھے اور سلام چھیرے اور سہو کا سجدہ کرے اور آگریا وا جائے کہ اس سے تمن تبدے چھوٹے ہیں تو ایک مجدہ کرے اور ایک رکعت بر مے محرتشرد بر مے اور قضا کی نیت مجدوش نہ کرنے اور اگرید یاد آئے کہ اس سے جار مجد بے جو لے جی او د وجد سے كرے اور وہ ايك روايت كے بموجب ملے ركوع سے كيس كے اور دوسرى روايت كے بموجب دوسرے ركوع سے ليس مے اور ايك ركعت اور برصيد خلاصه ش اكهام - اگرمغرب كي تماز برهي اورايك بجده جيوث كيا تو تجده كراه واسينه او برجوواجب باك کی نیت کرے اور تشہد را جے اور سلام چھیروے اور سہو کے دو تجد ئے کرلے اگر مغرب کی نمازے دو تجدے چھو نے اور مینیس معلوم كدونوں ركعتوں سے جھوٹے بيں يا ايك دكعت سے جھوٹے بيل آوا بى دائے لگائے۔

المرجبود كافرجن الرائي كي جائية الله على المحال على المران عوامام وقت عدة مادوفساد موكر فمال كريم ال

الحركم كالمرف اس كى رائے ته ليكي واحتياط رعمل كر اعادر دو تحد الدران دونوں ميں سے اپنے او يرجوواجب ب اسکی نبت کرے یا قضا کی نبت کرے اور اسکے بعد تشہد پڑھے پھرا یک دکھت اور پڑھے پھر تشہد پڑھے اور سلام پھیروے پھر سبوے وو سجدے کر لیے پھرتشد پڑھے اور ملام پھیردے اور اگر بن مجدے چھوٹے ہیں تو بھی اس طرح جسے ہم بیان کر بھے ہیں ای رائے لگادے اور اگر سی طرف بس کی رائے شد کھے تو تین سجدے کر لے اور اس کے بعد تعور ی دیر بیٹے رید بیٹمنا واجب ہے اگر ند بیٹھا تو نماز قامدہوجائے کی چرکھڑا ہوجائے اورایک رکعت پر مے چرتشہد پر معے اور سلام چھرے اور سلام کے بعدسہو کے دو تحدے کرے اور اگر چار تجدے چھوٹے اور بیمعلوم نہ ہوا کہ من طرح چھوٹے بیل دور کعتوں کے چھوٹے بیں یا شمن سے تو دو تجدے کرے ادر اسکے بعد تعوری در بیشے بدیشناوا جب ہے پر کمر اموادرایک رکعت بر سے اورتشد بر سے پر دوسری رکعت بر سے اورتشد بر سے اورسلام مجيرے اور سيد كے دو بجدے كرے اور اكر يا مج بجدے تھو نے بيل لي ايك بجد وجوادا بوا ہے اسكے ساتھ ايك بجد و ادر ملا و باتو رکعت بوری ہوجا لیکی پھر ایک رکعت ہے مع اورتشہد ہے بھر تیسری رکعت ہے معے اورتشبد براسعے بھرسموے وا تحدے کرے شخ الاسلام معروف بخوابرزاده نے کہاہے کہ بیتم اس وقت ہے کہ جب اس مجدومی بینیت کرلی کہ بیا یک مجدوای رکعت کا ہے جس على مجدوكرتا مول تاكداس دكوع سيال شرجائ جواس ركعت كے بعداداكرے كالكين اكر مطلقا مجدوكرليا اور نبيت ندكي تو تماز فاسد ہوجائے کی اور جاررکعتوں کی نماز کاو بی تھم ہے جوالی یادویا تین جدے چھوڑنے کی صورت میں دویا تین رکعت والی نماز کا تقم ہوتا ہے مظہر بیم الکما ہا در اگر جار بحدید جیور سے اور نہیں معلوم کدس طرح جیور ہے و جارجد رے اور تعوزی وی بیشے ریبنا واجب باكرنه بيناتو نماز فاسد ووجا كنكي يحرابك ركعت بإسطاد رقعد وكراءاد رتشيديا مصيحركمز اموجائ اوردوسري ركعت اور تشيد پر معاورسلام بھيرے اور مهو كے دو مجدے كرے اور اگر يا جي مجدے جيوزے تو تين مجدے كرے اور اسكے بعد نہ ينھے اور پھر دور کفتیں پڑھے ادر احتیاطان دونویں کے درمیان میں تعدہ کرے ادر اگر چیو مجدے چیوڑے و دو بحدے کرے چر تعدہ تہ کرے مجر دورلعتیں بڑ معفقہانے کہا سے کہ یہ ماس وقت ہے کہ جب اس ایک مجد سے میں ای رکعت کی نیت ہے جس میں وہ بحد و کیا ہے اور اگر بغیر نیت کے بھول کرو ہ بجد و کرلیا ہے چمریا و آیا تو دو بجدے کرے اور ان میں سے ایک میں ایسے او پر بجد ہ واجیب کی نیت کرے تاكدايك بحده بيكي دكعت سيل جائے أوردوسرادوسري ركعت سياس دونوں ركعتيں اداموجا كيل كي مجر جب تمن ركعتيں يا حد الة تمن میں ہے دوسری رکعیت کے بعد قعد و کرے پھر چوتھی رکعت بڑھ لے تو اس کی نماز جائز ہو جائے گی اور اگر آٹھ سجدے پیوڈ سے تو دو تحدے کرے اور تین رکھیں بڑھے اور اگر جرکی تماز میں جن رکھیں بڑھ لیں اور دوسری دکھت کے بعد تعد و نیس کیا یا قعد و کیا اور ا یک بجد و مجدور و یا اور سین معلوم که کوکر چمور اسے تو نماز اس کی فاسد ہوجائے کی اور آگر دو بجدے چموزے تو اس میں دو تول ہیں اور امتے بہے کے تماز قاسد ہوجائے کی اور اگر تین جدے چیوڑے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر بار جدے چیوڑے تو تماز فاسد ند بولی اور دو تجد کے کرے محرفند وکر سے مجرایک رکعت پڑھے اور اگر ظہر کی نماز کی پانٹے رکھیں پڑھیں اور ایک بجد و جوڑ دیا تو نماز فاسد ہوگی اور اصح تول کے بموجب میں تھم ہے کہ اگر دو بحدے چیوزے یا تین یا جاریا یا جج بحدے چیوزے تو بھی بھی تھم ہے اور اگر چید تجدے چھوڑے و نماز فاسد ہو جائے کی اور دوسورت ہوگی جیسے کہ ظہر کی نماز میں جار رکھیں پڑھیں اور جار بجدے چھوڑ و مے جیسا كاول مان موجكا باوراكر سات بحديد جيوز دي تونماز قاسد شهوك اور عن بحد ير عاور دوركفيس بر عاور الراتف تجدیے چھوڑے تو دو بجدے کرے اور تین رکھتیں پاسے یہ پھیط مزھی ہیں لکھا ہے اور اگر نو بجدے چھوڑے تو ایک بجد ہ کرے پھر ایک رکعت پڑھے پھر قعد و کرے اور بیاتعد وسنت ہے پھر دو رکھتیں پڑھے اور تعد و کرے پیقعد وواجب ہے اور اگر دی بجدے چوزے و دو بجدے کرے چرتین رکھیں پڑھے اور مرد کا مجدو کرے بظہیر بدیمی لکھا ہے اور اگر مغرب کی جار رکھیں پڑھیں آو نماز فاسد ہوجائے کی اور اگر دو تجدے چھوڑ دیے تو اس می دوتول بی اور اس طرح اگر مین یا جار تجدیدے چھوڑ نے تو بھی بی صورت ہے اور اکر پانچ سچدے چھوڑ ہے قو تماز فاسد نہ ہوگی اور تمن جدے کرلے اور ایک رکعت پر سے اور اگر چر بحد ہے چھوڈ سے تو ووجد ہے كرے اوردور كفتيں ير مع ميے كم مغرب كى تين ركھيں ير منے كى صورت من تكم تحااوردو كرے ميكيدا سرحى مى اكھا ہے۔

# كتاب الزكوة

إس عن آخوالواب بي

<u> کمرالا نمات</u>

ز کو ہ کی تفسیر اس کے حکم اور شرا کط میں

مثلاً ذکوۃ میں دینے کے لئے کی ورہم وکیل کو رہ اور ابھی اس نے فقیروں کوئیں دیے تھے کہ تھے کر نے والے نے ان کو اپنی نذر میں دینے کی نیت کر لی تو و ونذر سے ادا ہو نے بیرائ الو ہائ میں لکھا ہے اور اگر بیر کہا کہ اگر میں اس کھر میں وافل ہوا تو اللہ کے نذر میں دینے در سے واجب کرتا ہم ہوں کہ بیسو ورہم صدقہ دو نگا بھر اس مکان میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت بینیت کی کہ و صودرہم ذکوۃ میں وتیا ہوں تو زکوۃ سے نہ ہوئے بیری میں میں کہ اس کی کی امانت رکھی تھی اور وہ المنس ہوئی اور اس کا بالک کی کی امانت رکھی تھی اور وہ الف ہوئی اور اس کی بالک کی کی امانت رکھی تھی اور وہ الف ہوئی اور اللہ کا بالک کی کی امانت رکھی تھی اور وہ الف ہوئی اور اللہ کا بالک کی کی امانت رکھی تھی اور وہ الف ہوئی اور اس کے بالک کی کی امانت رکھی تھی اور اس کے اللہ کو نہ تو اللہ کا بالک کو نہ تو کی تو دی تو ذکوۃ ادانہ در اس کی بالک کی تیت اس کو ذکوۃ کی نیت سے دی تو ذکوۃ ادانہ در اس کی بالک کی تیت اس کو ذکوۃ کی نیت سے دی تو ذکوۃ ادانہ در اس کی بالک کی تیت اس کو ذکوۃ کی نیت سے دی تو ذکوۃ ادانہ در اس کی بالک کی بالک کی تیت اس کو نکوۃ کی نیت سے دی تو ذکوۃ ادانہ در اس کی بالک کی بالک کی بیت سے دی تو ذکوۃ ادانہ کی تیت اس کو نکوۃ کی نیت سے دی تو ذکرۃ ہوں کو تا در اس کی بالک کے بالک کی بالک کی بالک کی بالک کی بالک کی کہ بالک کی بالک کی بالک کی کو تو تا کو تا در اس کی بالک کی بال

ا بائی ہمارے زمان میں متاخرین نے فتوی دیا کہ ان کو بھی ویتا جائزے والد تعالی اعلم اور بہتر یے کہ کوئی فقیر لے کراُن کو بہد کرد ہے اا ع اجب اقول تر برد میں اوائے یہ ہے کے سرت کو اجب کا لفظ کہا جائے بہرے او پر سے و میرے قسے اور ما تقداس کے والقد اعلم ال ہوگی پر فراوی قاضی خان کی فضل اوائے زکو ہیں تھا ہے اور اگر بچھ مال بغیر نیت کے فقیر کو دیدیا اس کے بعد اس کوزکو ہیں دیے گا۔

نیت کر لی تو اگروہ مال فقیر کے ہاتھ ہیں قائم ہے تو جائز ہے ورنہ جائز نیں ہے بید معران الدرایا اور زاہدی اور بخران آل اور بینی شرح ہوا یہ ہمل تھا ہے اگر کی فض نے ایک غیر فض کے مال ہے ای فض کی طرف سے زکو ہودی اس کے بعد مالک نے اجازت وی تو اگر مال فقیر کے ہاتھ میں قائم تھا تو جائز ہے ورنہ جائز تیں بیر جید می تھا ہے جس فض نے اپنا کل مال صدقہ کر دیا اور زکو ہوگئی نیت نے میں قائم تھا تو جائز ہوگیا اور بی تھی بطور استسمان کے ہے بیز اہدی میں تکھا ہے خوا ووہ مال دیتے وقت اس نے صد تہ فل کی نیت کی ہوا وراگر سرار امال اپنا کی فقیر کو دیدیا اور اس نے دیتے میں نیت نذریا کی اور واجب کی تو جس جس نیت کی ہے اور اس کے اور اگر تھوڑ اسامال فقیر کو دیدیا تو مرف اس قدر مال کی خرجس سے نیت کی ہے اور بھی اشر ہوگی اشر ہے دور بھی اشر ہوگی اور اگر تھوڑ اسامال فقیر کو دیدیا تو مرف اس قدر مال کی دیر ایس کے ذمہ ہوگی اور اگر تھوڑ اسامال فقیر کو دیدیا تو مرف اس قدر میں اشر ہے کی درکو تا ساقط ہوگی تیمین میں کھا ہے امام ایو حضیفتہ سے بھی ایس میں دوا ہے ہو اور بھی اشر ہے ہو اور اس کی دور اس کی دور اس کے در کی درکو تا ساقط ہوگی۔

خواہ اس معاف کرنے میں زکوۃ کی نیت کی ہویان کی ہواس لئے کہوہ بمنولہ ہلاک سے ہے اور اگر تموز اسا قرض معاف کیا تو صرف اس قدر کی زکوة ساقط موجائے گی جیما کہ ہم پہلے بیان کر بچے ہیں اور باتی کی زکوة ساقط ند ہوگی اگر چراس کے دیے ہی باتی کی زکو قدویے کی نیت کی ہومیمین میں تکھاہے۔اوراگروہ خض جس برقرض ہے تی ہواوروہ قرض اس کوسال تمام ہونے کے بعد ببدكردياتو جامع كى روايت كيمو جب مقدارزكوة كاشامن بوكا اوريبي اسح بيديط مزسى بس كلما باوراكركس فقيركوبيتكم كيا کہ دوسر سے تخص پر جوم را قرضہ ہے وہ وصول کرے اور اس میں نبیت اس مال کے زکو ق کی کی جواسکے یاس ہے تو جائز ہے یہ بحرالرائق ھی لکھا ہے اگر کسی فقیر کو اپنا قرض ہد کر دیا اور اس سے دوسرے قرض کے زکو ق کی نبیت کی جواس کا کسی اور مخص پر ہے یا اس مال کے زكوة كى تيت كى جواس كے ياس بو جائز بيس بيكافى عى لكما باورنقد دينا نفداور قرض كى ذكوة سے جائز باور قرض لكا ديا نقدى زكوة سادرايية رض كى زكوة بجومول موجائكا جائزتيس اورقر ضدكالكادينا ادرايية قرض كى زكوة س جوومول ندموكا جائز ہے رہے طِ سرحتی میں لکھا ہے اور کوئی مخص زکو ہ واجب ویے کا ارادہ کر ہے تو نقبائے کہاہے کہ افضل یہ ہے کہ اعلان وا ظہارے دے اورصدق نفل میں افعل یہ ہے کہ پوشیدہ وے بدقاوی قاضی خان۔ ایکرسی فض نے سی سکین کودرہم مبدیا قرض کے نام سے دیے اور ز کو ہ ک نیت کی تو ترکو ہ ادا ہوجائے کی اور بھی اسے ہے یہ جرالرائق میں مہتمی اور قدید سے قتل کیا ہے اور زکو ہ کے واجب ہونے کے چندشرطیں میں مجملہ ان کے آزاد مونا ہے ہی غلام پرز کو ہ واجب بیس اگر جداس کوتجارت کا اذب مواور بھی تھم مدیر لے اورام علی ولد اورمکاتب ت کا ہے اورسی کرنے والے کا محم امام ابوطنیق کے فزو کے مثل مکاتب کے بدیداتع میں کھا ہے اور مجملداس ان ے اسلام ہے لی کافر پرزکو ، واجب نہیں مدیدائع می لکھا ہے اور اسلام جیے کہ واجب ہونے کی شرط ہے الی تی ہارے نزد ک زكوة كے باتى رہنے كم شرط بيس اكرزكوة كواجب بونے كے بعد مرتد بوكيا توزكوة ما قط بوجائے كى جيمامرجانے يمن عكم ب پس اگر کی برس تک اس طرح مرقد رہاتو اس کے اسلام کے بعد ان برسوں کے لئے اس پر کچھواجب ندہوگا یہ معراج الدرایہ میں لکھا نے۔میرنی نے کہا کہ دارالحرب میں کوئی مسلمان ہوجائے اور کی برس تک وہیں رہے پھر دارالالسلام میں آئے آوامام کوان دنوں کی زكوة اس سے لينے كا اختيار نبيس ہاس كے كدوواس كى ولايت ميں ندتھاكيكن المرووزكوة كاداجب مونا اسے اوپر جاناتھا تو زكوة

ا موندام جس کے مالک نے کہا گرفت میرے مرتے کے بعد آزاد ہا سے ام ولدووبا تمری جوابے مالک سے اولاد جن ہوا ا میں مفاتب و وغاام جس کو اُس کے مالک نے کہا ہو کہ آواں قدر مال اواکر ہے آوا زاد ہے اُنا

اس پرواجب ہوگی اوراس کے اواکرنے کافتوی ویا جائے گا اور اگر نہیں جانا تھا تو ذکو قاس پرواجب نہ ہوگی اوراس اس کے اوا کرنے کافتوی ویا جائے گا بخلاف اس کے اگر ذمی دارالاسلام میں مسلمان ہوا تو اس پرزکو ہوا جب ہوگی خواہ و جوب زکو ہ کا مسئلہ اس کومعلوم ہویان معلوم ہوی مراح الوہائ میں لکھا ہے۔

اور مجمله ان کے عقل اور بلوغ ہے بس لڑ کے پراور مجنون پراگر تمام سال وہ رہے زکو ہ واجب نہیں ہے یہ جو ہرہ النیر وہیں لکھاہے اگر نصاب کے مالک ہونے کے بعد سال کے کسی حصہ میں اول میں یا اخیر میں بہت دنوں یا تھوڑے دنوں کو افاقہ ہوگیا تو ز کو قال زم ہوگی میشی شرح ہدامیت کھا ہے اور میں ظاہرروایت ہے بیکائی مس لکھا ہے صدر الاسلام ابولیسر نے کہا ہے کہ میں اسم ہے ميشر تقاييم الكها إدرجوا يوا كارم كي تعنيف بي يتم جنون عرضي كاب جو بعد بلوغ كي مواموليكن اصلى جنون جو محنون بالغ مواتو امام ایوصنیفد کے زور کے افاقہ کے وقت سے ابتدائے سال کا اعتبار ہوگا میکا فی جس الکھا ہے ایسی می لڑ کا اگر بالغ ہوتو وقت یلوغ سے سال کے شروع ہونے کا اعتبار ہوگا یہ بین میں لکھا ہے۔ اور جس محض کو بہیوٹی ہواس پرز کو ہ واجب ہوگی اگر چے کا ل ایک سال تک ب موٹ رے بیفادی قاضی مان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے مال کا نصاب موتا ہے اور جونسا ب سے کم موگا اس برز کو ہ واجب نہ ہوگی ہے پینی شرح کنزیس لکھا ہے سی مخفل نے دوسودرہم پر ایک سال تمام ہونے کے بعد یا بج درہم زکوۃ کے ایک فقیر کودیتے یاویل کو ز کو ہ سے واسطے دیے چراس کے درہموں میں کوئی درہم کھوٹا تکلاتو وہ یا بچ درہم زکو ہ ندہو تھے کیونکہ نصاب میں کی ہوگئ اگر فقیر کو دے چکا ہے تو اس سے واپس نیس لے سکتا اور اگر وکیل نے ابھی ان کو صرف نہیں کیا ہے تو واپس لے سکتا ہے بیفاوی قاضی خان اس تکھاہے اور مجلدان کے مدہے کہ بوری ملک مواور بوری ملک مدہ کرملک بھی مواور قبضہ بھی مواور اگر ملک مواور قبضہ تموجیے کہ مر قبضہ سے پہلے یا فبضہ ہو ملک شہو چیسے کہ ملک مرکا تب اور مقروض کی اس پرز کو ۃ واجب ند ہوگی میرسراج الو ہاج میں لکھا ہے اور مول لی ہوئی چیز قبضہ سے پہلے بعضوں نے کہا ہے نصاب نہیں ہوتی اور سیح یہ ہے کہ وہ نصاب ہوتی ہے یہ محیط مزمسی میں لکھا ہے مالک براس غلام کی بابت زکو ہ واجب نہیں ہے جواس نے تجارت کے واسطے مقرر کیا تھا اور پھروہ بھاگ گیا بیشرح مجمع میں لکھا ہے جوابن مالک کی تصنیف ہے اور اگر شوہر نے اپنی زوجہ سے ہزار درہم پر خلع کیا اور کئی برس تک اس پر قبضہ ندیایاز کو قاوا جب نہیں ہے بیضمرات من لکھا ہاورا گر مال رہن ہے اور مرتبن کے قیصہ میں ہے تو رائن پراس کی زکو ہ واجب میں ہے کہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جس غلام كوتتجارت كي اجازت بالكراس براس قدر رض بكراس كرسب برمجيط بإنواس غلام كي بابت بالانقال كسي زكوة واجب نبيس ہے اور اگر اس پر دیں تبیں ہے تو کسب اس کا مالک کی ملک ہوگا اور جب سال تمام ہوگا تو مالک پر اس کی زکو ۃ واجب ہوگی بیمعران الدراية من الكعاب بعضول نے كہا ب كرجا ہے كداس كى كمائى لينے سے يبلے ذكوة كاداكر نالازم موادر سي يركمائى كے لينے سے بہلے زکوۃ کا ادا کرنا واجب نہیں میجیط سرحسی میں تکھا ہے مسافر پراپنے مال کی زکوۃ واجب ہے اس لئے کہ وہ بواسطہ نائب کے اپنے مال کے تصرف پر قاور ہے رین قامنی خان میں لکھا ہے اور مجملہ ان کے بیہ ہے کہ مال اس کا اصلی حاجتوں ہے زائد ہولیس رہے کے گھروں اور بدن کے کیڑوں پر اور گھر کے استعال اسیاب اور سواری کے جانوروں پر خدمت کے غلاموں اور استعال کے متھياروں پرزكو قائميں ہاوراس طرح اس غله برجوالل وعيال كے كھائے ميں صرف ہوگا زكو قائميں ہاور جو آرئش كے ظروف

ہوں بشرطیکہ چاندی سونے نہ ہوں تو زکو ہ نہیں ہے ' ای طرح جواہرات اور موتی اور یا تو ت اور مخش اوز مردوغیر ہرا گر تجارت کے لئے نہ ہوں تو زکو ہ نہیں ہے اور اس طرح اگر خرج کرنے کے واسلے چیے خریدے تو ان پر بھی زکو ہ نہیں ہے سے پینی شرح ہدا یہ بھی لکھا ہے اور علمی کتابوں پراگرو والی علم ہے ہے

اور پیشدوالوں کے آلات پرز کو ہنیں ہے بیسراج الوبائ مس لکھا ہے۔ بیٹم ان الات میں ہے جو آلات سے کام لیا جاتا ہے اوران كالراس چيز مي باقى نبيس دينا جس شدان سه كام لياجاتا باوراگران چيزون شدار باقي رب مثلار تكريز في كسم يازعفران اس واسطے خریدی کداجرت کے کرلوگوں کے کیڑے دیکے اور ایک سال گذرا تو اگروہ بعقد رنصاب ہے تو اس پرز کو ہوا جب ہوگی اور یمی تھم ہان سب چیزوں میں جن کوا سے کام کرنے کے واسطے خریدے جس کا اڑاس چیز میں باتی رہے جس میں اس سے کام لیاجاتا ہے جیسے کئس اور تیل چزے کی دباغت کی واسطیخرید ہے اور اس پر سال گذرے تو اس پر زکو ہواجب ہوگی ۔اور اگر اس چیز کا معمول عم اثر باقی ندر ہے جیسے کے صابون اور اشتان تو اس پرز کو ہ تبیں ہے یہ کفایہ عمل اکسا ہے اور مجملہ ان کے یہ ہے کہ وہ مال دین ے خالی ہو ہمارے اسحاب نے کہا ہے کہ جس دین کا مطالبہ بندوں کی طرف ہے ہود او جوب زکو ہ کا مانع ہے خوا ہو ہو ین بندوں کا ہوجیسے کے قرض اور مول لی ہوئی چیز کی قیمت اور تلف کی ہوئی چیزیں یا زخمی کرنے کاعوض اور و وقرض نفتہ کی تیم سے ہویا کیلی<sup>ا۔</sup> یاوزنی<sup>ع</sup> جيزول سے ہويا كيڑے ہوں يا جانور ہويا خلع كے وش من واجب ادا ہويا عداقتل كرنے كے وض من صلح موتى موتى الحال دينا ہويا سن قدر مدت کے بعد دینا خواہ اللہ کا فرض ہو جیسے کردین زکو ہ ہی اگر چرنے والے جانوروں کی زکو ہ باتی ہوتو وہ ہمارے امحاب کے قول کے ہموجب بلاخلاف وجوب زکوۃ کی مانع ہے خواہ دوز کوۃ مال میں ہومثلاً مال قائم ہویا زکوۃ اس کے ذمہ ہواور نصاب بلاک ہو چکا ہو۔ اور جاندی سونے اور تجارت کے مال کی ذکو ۃ اگریاتی ہوتواس میں ہمادے امتحاب کا اختلاف ہام ابوطنیقہ اور ا مام محد کے بزویک وہی تھم ہے جوچ نے والے جانوروں کا تھم ہے اور اگر قرض زمین کا خراج ہوتو وہ بھی بفذر قرض و جوب زکوۃ کا مانع ہادر بیم ماس وقت ہے کہ جب خراج موافق حق کے لیاجاتا ہواور غلم حاصل ہونے کے بعد سال تمام ہوتا ہے اور اگر غلہ حاصل مونے سے پہلے سال تمام ہوتا ہے تو مانع زکو ہنیں اور جو بغیر حق لیا جاتا ہے تو بھی مانع زکو ہنیں جب تک کرسال تمام مونے سے پہلے ندلیا جائے اگر عشری زهن میں غلبہ پیدا ہواور اس کے وہ ہلاک کرد ہے تو اس کے مثل قرض اس کے ذمہ واجب ہو گا اور بیدامر ورہموں پر سال کے تمام ہونے سے پہلے واقع ہوا بھرورہموں پر سال تمام ہواتو اس پر ذکو ہواجب ندہو کی بیتا تار خانی ش اکسا ہے اوراس طرح مرموجل یا مجل مانع زکو ہے اس لئے کہ اس کا مطالبہ کیاجاتا ہے میچا سرتسی عمی اکسا ہے اور فاہر مرجب کے بموجب يمي سي بروري في شرح جامع كبير من ذكركيا ب كه بهاد عد مثال في في ماكر كمي خف برمبرموجل الي مورت كه بول اوران کے اواکر نے کاو واراد وہیں رکھتا تو و و انع زکو و ہیں اس لئے کہ عادت یوں ہے کہ اس کا مطالبہیں کیا جاتا اور بيتو ل بہتر ہے یہ جوا ہر لقتاوی میں لکھا ہے۔

قرض ہے تو بمقد ارقرض غلام زکو قاداجب نبیں کمی مخص کے دوسر مے خص پر بزار درہم قرض بیں اور تیسر المحض مقروض کے قلم ہے یا بغیرتکم اس کا منامن ہوا ہے اوراصل مقروض اور منامن کے پاس بزار بزارورہم ہیں اوران دونوں کے بال پرایک سال گذرا ہوان دونوں میں سے سی پرز کو و واجب شہوی ۔ اگر سی مخص نے ہزار در ہم سی کے عصب کئے مجرد وسر مے فعص نے ان کو عاصب سے غصب کرے بلاک کردیااوران دونوں عاصبول کے پاس بزار بزارورہم بیںاوران پرسال گذرانو بہلے عاصب براس کے بزارورہم کی زکو ہواجب ہوگی دوسرے پرنہ ہوگی کے فرآوی قاضی خان میں اکھاہے۔ سی مخص کے پاس بزار ورہم ہیں اور بزاری درہم اس پر قرض بھی ہادراس کے پاس مکان ہادر خادم میں جو تجارت کے لئے تیس اورسب کی قیمت وی بزار درہم ہو اس برز کو و تبیس اس واسطے کہ قرض ان ہزار درہم کی طرف معروف ہوگا جواس کے قبضہ میں میں اور اس کی حاجت سے زائد میں اور قابل نقل اور تقرف کے بیں اور کھر اور خادم اس کی حاجت کی چیزیں اس لئے قرض ان کی طرف معروف ندہو گا جو مخص مکان اور خاوموں کا مالک ہوائی رصدقہ لیا حرام بیں ہے کہ یہ جزیں اس کی عاجت کو فع نیس کرتیں بر عادیتی میں اورحس بعری عقول کے میں معنی ہیں جوانبوں نے کیا ہے کہ دس برار درہم کے مالک پرصدقہ لینا طال ہوتا تھا جب ان سے بوجھا کیا کہ بیس طرح ہوسکا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ کی مخص کے پاس مگر موں اور خادم موں اور متعیار موں اور اسکے بیجنے کی ممانت مواور میں سے ہمارے مشائخ نے کہا بے کا اگر کوئی نقیداس قدر کتابوں کا مالک ہوجس کی قیت مال عظیم ہواوراس کومدقہ لینا طال بے لیکن اگر عاجت ہے زياده دوسودرجم كى اليت كى چيزون كاما لك بوتواس كومدقد ليناطال نيس يشرح مسوط مي لكما بجوامام مرتسى كى تصنيف بادر اگر كى كتاب ك دوشيخ مول اور بعضول في كها ب كرتين ليخ مول تو حاجت سه زياده ين اور عدار بها تول ب يدفي القديرين الكما إور جب ويساقط موكيا مثلا قرض خواه في مقروض كووين معاف كروياتوجس وقت عدوين ساقط مواباي وقت عد سال كيشروع مون كاحساب موكااورام محر كيزويك مليسال تمام مون كي بعدزكوة واجب موكى يرفخ القدير من لكعاب اور میں کافی میں لکھا ہے اور جن قرضوں کا مطالبہ بندوں کی طرف سے میں جیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرض نذروں اور کفارول کے اور صدقہ فطراور وجوب ج وہ انع زکو ہنیں بیمیط سرحی میں تکھا ہے اور نقط یعنی بڑی ہوئی چیز اٹھانے کی منانت مانع زکو ہنیں کسی مخص کے تمنديس كى چز ك نظفى منانت اس برحقدار بدا مونے يہا الع ذكرة تبس بيتا تار خانيد مى لكھا ب فقها نے كہا بكراكر كونى فض كى موئى جيز ير قبضه باقى ربيخ كاضامن مواور محركونى اس كاحقدار بيدا مواتو أكرسال كاندراسكوحي مل كياتو مانع زكزة ب اور اگرسال کے بعد ہوا تو مانع زکو قرنیں یہ بدائع میں تکھا ہے۔ اگر کسی کی پاس بہت سے نصابیں مثلاً اس کے پاس درہم ہوں اور وینار ہوں اور تنجارت کا مال ہواور چرنے والے جانور ہوں اور اس پر قرض بھی ہوتو اول درہم وینار کی ملر ف کوقرض معروف ہوگا اور اگران دونوں سے قرض فاضل ہوتو تجارت کے مال کی طرف معروف ہوگا اور اگراس سے بھی فاضل ہوا توج نے والے جانوروں کی طرف معروف ہوگا اور اگر چرنے والے جانور مختلف جنسوں کے ہوں تو اس جنس کی طرف معروف ہوگا جس کی زکوۃ کم ہے اور اگر سب زكوة عن برابر بول توجس طرف وإ معروف كرے يتيمن عن لكها عظم ال وقت م كداكر مصدق يعنى ماكم كى طرف ے صدقوں کا دصول کرنے والا حاضر ہوا اور اگرو و حاضر نہ ہوتو مال کے مالک کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو قرض کو چرنے وہ لے جاتور وں کی طرف معروف کرے اور ورہموں کی زکوہ وے اس واسطے کہ مالک کے حق میں ووتوں برابر ہیں مصدق کے حق میں برابرتہیں اس لئے كمصدق كو يمي افتيار بكرج تے والے جانوروں سے ذكرة ملے درہموں سے نامان واسطے وہ وي درہمول كى طرف معروف كرتاب اورج نے والے جانوروں سے ذكو ة ليتا ہے بيشرح مبسوط ميں لكھا ہے جوامام مزحى كى تعنيف ہے۔

ممی مخص کے پاس دوسو درہم ہول اور خدمت کا غلام ہواور وہ اس غلام کے مثل مبریر نکاح کرے اور پچے مہوں اپنی عاجت کے واسطے قرض لے اور وہ سب چیزیں اس کے پاس ایک سال تک باقی رہیں تو زکوۃ واجب نہ ہوگی اس لئے کہ ویں نفز اور مال قارع كى طرف معروف بوكا اورزقر في كها يكرزكوة واجب بوكى اس كئے كدوين جنس كى طرف معروف بوكا يدكاني يس لکھا ہے اور منجملہ ان کے بیہ ہے کہ نصاب بڑھنے ' والا ہوخواہ هیقہۃ بڑھنے والا ہومثلاً تو الدو تناسل ہے یا تنجارت ہے یا هلیقتہ یر سے والانہ ہولیکن بر سے والے تھم میں ہے اس طرح کداس کے بر حالے پر قادر ہے بای طور کہ مال اس کے یااس کے تا تب کے تعديس بادر برابك ان يس عدوهم بايك فلتى دوسرى فعلى يتبين يس لكمائ ونااور جاندى باس لي كدان كي ذات فائدو بہنچانے اور اصلی ماجوں کے دفع کرنے کے لائق نہیں ہان میں ذکو ہواجب ہوگی خواہ تجارت کی نیت کرے یا شکرے یا خرج کی نیت کرے اوران دونوں کے سواجو ہیں وہ فعلی ہیں اوران میں تجارت کی یا جانوروں کے چرانے کی تیت ہے ہو صنامعتر ہے اورنیت تجارت و چرائی کی جب تک تعل تجارت و چرائی سے مصل نہ مومعترنیں ہادرنیت تجارت کی مجی تو صریح ہوتی ہادرمجی دلالت ہوتی ہمرتے یہ ہے کہ تجارت کے معاملہ کی نیت کرے اور مال تجارت کے واسطے ہوخوا و معاملہ فرید و فرو خت کا ہویا اجار و کا ہو اور برابرے کدائ کے دام نفز منبرے یا پھواسپائسبرے اور دلالت برے کہ تجارت کے اسپاب سے کوئی مال عین مول نے یاجو کمر تخارت کے واسطے ہے اس کو کسی اسباب کے موض میں کرایہ پر دیدہے ہی بدمال مین واسباب خدکور تجارت کے واسطے ہوجائے گا اگرچہوں نیت نہ کرے لیکن برائع میں فركور ہے كہ تجارتي مال كے منافع كے برلے ميں جومال ليتے بيں اس مي اختلاف ہے اصل كى كتاب الزكوة من مذكور بكرا كر تجارت كى نيت ندكر بي و وتجارت كے لئے باور جامع سے بايا جاتا ہے كدنيت يرموقوف ب بى اس مسلم بى دوروايتى بي مشائخ فى جامع كى روايت كى مج كرتے تھادركى چيز كاايسے مقدے مالك بواجس بى مباولد نہیں ہے جیسے کہ بہدادر دصیت اور صدقہ یا ایسے عقد ہے مالک ہوا کہ جس میں مبادلہ ہے تکر مال کا مبادلہ نہیں جیسے کہ می<sup>ع</sup> اور خلو کا عوض اور قل عمد ے سلم اور آزاد کرنے کا عوش اس میں تجارت کی نیت سے جن اس ہے ہی اس کے یہ بحرالرائق میں تکھیا ہے اور اگر کسی جیز کا وارث ہوا اور اس میں تجارت کی نبیت کر لی تو وہ تجارت کے واسطے وض نہو گی سیمین میں لکھا ہے اور اگر مورث مے مرنے کے بعد ج نے والے چانوروں یا تجارت کے مال کا وارث ہواور وارثوں نے تجارت کی یا جانوروں کو چرانے کی نیت کرلی تو ان برز کؤة واجب ہوگی اور بعض نے کہا کہ واجب نہ ہوگی میر محیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے تجارت کے واسطے ایک با عدی لی چراس کو خدمت میں رکھے کی نیت کر لی تو زکو قاس سے جاتی رہے گی بیزاہری میں تکھا ہاور مال کے برجے والے ہونے میں شرط بہے کہ اس کے یاس کے ائب کے قصد علی موادر اگراس کے بر صانے پر قادر جیس ہے مثلا قصد عربیس تو زکو ہ واجب ند ہو کی جیسے منار کا مال تیمین می تکھا ہا اور معارات مال کو کہتے ہیں کدامل اس کی ملک ہیں باتی ہولیکن اس کے قبضہ سے ایسانکل کیا ہوکہ غالباس کے لوے کی امیدن موریمیط عمل الکھا ہے اور عجملہ مال صارے وہ قرض ہے جس کا مقروض نے انکار کردیا ہے۔

نیز غصب کا مال ہے بشر ملیک ان دونوں پر کواہ ہوں تو زکو قاف اجب ہوگی کین چرنے والے جانوروں کوا کرکوئی خصب کرے لوّا کر چدعا صب خصب کا اتر ارکرتا ہوتو بھی اسکے مالک پرزکو قاواجب نہ تکی اور مجملہ مال منار کے وہ مال ہے جو کم ہوگیا ہو یا بھاگ ج سمیا ہو یا ڈانٹر میں لے لیا ہویا دریا میں کر کیا ہویا جنگل میں فن ہواور اس کا موقع بھول کیا ہواور اگر کسی محفوظ جگہ میں فن ہوا کر چد

ا برجنده الالعنی وه برحادر کے مقابل بورشلا سوتا جا تدی قبند علی موجود ہے آئی کوتجارت سے برحاسکنا ہے اگریج حرص سے زیمن علی اُن کر ہے اور سے درجا اسلام میں اُن کر ہے۔ اور اسلام کی مرکز کا مرک

سمی غیری کے گھر ہوتو اگراس کو بھول میا تو منجملہ مال ضار کے نہیں ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور اگر اپنی زمین یا باغ اتھور میں فہن ہے تو بعضوں نے کہاہے کدمیز کو قواجب ہوگی اس لئے کہانی ساری زمین کھودسکتا ہے اور بعضوں نے کہاہے کہ واجب نہ بوگی اس لے کہ ساری زین کھود نامشکل ہے برخلاف کمراورا حاط کے بہاں تک کداگر چداحاط بہت برا ہوتو وہ مال نصاب نہ ہے گا اور اگر ممى يرقرض بواورو ومنكر بواوراس كے كواويمى بول اورجى قرض كامقروض في الكاركرد يا اوراس برگواويمى ته تقے چرچندسال ك بعدد وقرض ثابت ہوگیا مثلا مقروض نے لوگوں کے سامنے اقرار اکیا تو زکو ہواجب ندہوگی سیمین میں لکھا ہے اور اگر قاضی قرض سے واقف تعالق كذشته ايام كى زكؤة واجب موكى اورجس قرض كااقرار باس پر برصورت من زكؤة واجب موكى خواه دولتند پر بوخواه تنكدست ير بوخوا ومقلس بريدكافي من لكعاب اوراكرمفلس يرتفاكه جس كوقاضي فيمفلس مفهراديا موجر چندسال كے بعد و وقرض وصول بوعياتوامام الوصيق اورامام ابويوسف كرزويك المعض يركذ شترسول كى زكوة واجب بوكى يدجامع صغير مى اكهات جو قاضى خان كى تصنيف ب\_ أكرمتروض يوشيده اتراركرتا بواورلوكول كرما منا تكاركرتا بوتو مال نصاب نه بوكا اوراكر مقروض مقرتها لین جب اس کوقامنی کے سامنے لایا گیا تب اس نے انکار کیا بھر دی کی طرف سے کواوقائم ہوئے اور اور پچھوڑ مانہ کوابوں کی تعدی عمل گذرا پر گواه عاول ٹابت ہو سے توجس روز سے قاضی کے سامنے میمگزا چیش کیا ہے کواہوں کی تعدیل میں ٹابت ہوئے تک کی زكوة ساقط موجائ كى مدفراً وى قامنى خان ش كلها ب اور اگر قر ضدار بها ك ميا اور ما لك خوداس كى تلاش كرف يا اس كام ك لت وكل كرف يرقادر بي والوة واجب بوكى اوراكر قادرنيس توزكوة واجب شرموكى يدميط سرحى يملكما بجن قرضون كا مقروضوں کواقر ار ہواورامام ابوصنیفیہ کے زر دیک ان کے تین مرتبہ ہیں اول ضعیف اور وہ وین وہ ہے کہ جس کا بغیر ایے تعل کے اور بغیر وخ کسی شے کے مالک ہوگیا جسے میراث یا اپناتعل ہے بغیر وض کسی شے کے مالک ہوا جسے وصیت یا اپناتعل ہے بہوض الی چیز کے مالک ہوا جو مال نہیں ہے جیسے مہراور عوض غلغ اور و ومال جو آل وعمر کی صلح میں حاصل ہواور ویت کی اور عوض کماہت ان میں امام ابومنیند کنزویک زکوة نبیل به لیکن جب اس بر قبضه کرلے اور بقدر تصاب ہواور سال گذر جائے تو زکوة واجب ہوگی دوسرا درمیانی قرض ہاوروہ قرض وہ ہے کہ ایسے مال کے عوض میں واجب ہوجوتجارت کے واسطے ندتھا جیسے کہ خدمت کے غلام اورخرج کے کیڑے جب اس کے دوسودرہم پر قادرہ جائے گاتو اصل کی روایت کے بھو جب گذشتہ سالوں کی زکو قادے گا تیسر ہے تو ی اوروہ قرض ووے كتجارت كے مال كے وض ين واجب ہوجب اسكے جاليس درتم پر قابض ہوتو گذشته ايام كى زكوة دے يـزابدى ين الكعاب اور مجمله ان كے مال برسال كا كذر جانا ہے ذكوة ميں قمرى عمر سال كا اعتبار ہے بيقيد من لكھا ہے اگر نصاب سال كے دونوں طرفوں میں بوری مواور درمیان میں مم موگئ تھی تو ز کو قاسا قط ندہوگی بدید اید میں لکھا ہے اور اگر تجارت کے مال کو جا عدی سونے کواس جنس یا غیرجنس سے بدلاتو مال کا تھیم منقطع نہ ہوگا اور اگر چرنے والے جانوروں کوان کی جنس یا غیرجنس سے بدلاتو سال کا تھیم منقطع ہوجائے گار محیط مرحمی میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس مال بفتر رنصاب تفااور درمیان سال میں ای جنس کا مال اور حاصل ہوتو اس کے ا بے مال کے ساتھ ملاکرز کو ہ و سے خواہ وہ مال اس مبلے مال کے بڑھنے سے حاصل ہوا ہو یا اور طرح اور اگر برطرح غیرجنس ہوجیسے يبل اونت تصاوراب بريال حاصل موكين تونسلائ يجوبرة الير وين لكما باوراكرسال ككذر جائے ك بعد مال حاصل موتو اس كوت طائة اور بالا تفاق اس كے لئے از مرتوسال شروع موكا يشرح طحاوى ش تكھا ہے اور بمارے نزد كي جو مال بعد كو حاصل موا ويت يعي حون كالموش اور كمايت جوالمام كوفوش وي علام ع آمری سال جو جائدے ہوا ہوا ور میں سی شری ہے اگر پر بعض نے المتلاف كياما ے وہ بی اصل مال کے ساتھ اس وفت ملایا جاتا ہے کہ اصل مال پہلے ہے بعد رنصاب ہوا وراگر اس کے م ہوا وراگر چرا کی صورت ہو کہ جو مال بعد کو حاصل ہوا ہے اس کو اصل مال کے ساتھ ملائے ہے نصاب پورا ہو جائے گاتو بھی ندما تھی تحراب پورے نصاب کا سال چلنا شروع ہوجائے گا یہ بدائع میں لکھا ہے

اگراس کے پاس چرنے والے جانو ربقدرنصاب تنے اور ان پر سال گذر گیا اور زکو قادیدی پھران کو در ہموں کے عوض بیجا اوراس کے پاس درہم بھی بعقر رنصاب تھے اور ان پر آوھا سال گذر اتھا تو امام ابوھنیف کے فرویک ان جے نے والے جانوروں کی قیمت ان در ہموں کے ساتھ شملائے بلکدان کے لئے تیاسال شروع کرے اور صاحبین کے نزد کی سب کو طل کرز کو ق دے اور میکم اس وقت ہے جب چرنے والے جانوروں کی قیمت علیحدہ بقدر تصاب ہوا ور اگر تنہا تصاب نہ ہوتو بالا جماع ملاوے پد جو ہرة المير و میں نکھا ہے۔ جاانات کاعشر دے چکا ہاں کی تیت کو جس غلام کا صدقہ فطردے چکا ہے اس کی قیمت کے ساتھ بالا جماع ملاوے اگر سال کے گذر جانے سے پہلے جانوروں کودر ہموں کے موض یا جانوروں کے موض بیجے تو اس کی قیمت کو بالا جماع اس کی جس کے ساتھ طادے اس طرح سے کدورہموں کوورہموں کے ساتھ طادے اور جانوروں کو جانوروں کے ساتھ اور اگر جےنے والے جانوروں کوز کو قومینے کے بعدائے ماس سے جارہ کھانا ناشرہ ع کیا بھران کو پہاتو بالا جماع ان کی قیمت ملادے بیسراج الوہاج میں لکھا ہے۔ اگر کس کے پاس زیمن ہواوراس کا خراج ادا کیا بھراس کو بچاتواس کی قیت کواصل نصاب کے ساتھ ملاوے یہ بدائع میں تکھا ہے اہام الوصنيفة نے كہا ہے كدا كرور جموں كى زكوة وى مجران سے ج نے والا جا نورخريد ااور اس كے باس اس جنس كے ج نے والے جانور اور بھی ہیں تو ان کوملائے اس لئے کہ و وا سے مال کے موض حاصل ہوا ہوجس زکوۃ ہو بھی۔ اگر اس کو ہزار درہم کسی نے مبد سے اور ان ك ذريع الى في سال كے تمام موفى سے پہلے بزار درہم اور كمائے اور پھر جبدكر في والے في اي بدے وجوع كيا اور قامنی کے علم بموجب وہ بہہ محر میا تواس فائدہ کے برارورہم میں زکوۃ واجب نہ ہوگی جب تک ان کی ملکت برسال تمام نہوگااس لئے کہ اصل جو ہزار درہم ہیہ ہوئے تنے ان کا سال باطل ہو گیا تو فائدے کے ہزار درہم ان کے تالع تنے ان کا سال بھی باطل ہو گیا تحمی مخف کے پاس دوسودرہم تنے اوران پر ایک ون کم تین سال گذرے پھراس کو پانچ درہم اور حاصل ہوئے تو پہلے سال کے پانچے ورہم ادار کرے گا اور بچھادائیں کر مااس لئے کہ دوس اور تیسرے سال میں زکوۃ کے فرض سے نصاب میں کی ہوگئ تی بیمیط مرحس مں لکھا ہے۔ سی مخص کے پاس تجارت کی بحریاں ووسو درہم کی قیمت کی تھیں اور سال کے تمام ہونے سے مہلے مرکئیں اور اس نے ان کی کمال نکالی اور چیزوں کی وہاغت کی اور ان چیزوں کی قیمت بھی بفتر رنصاب ہوگئی پھراول بکریوں کا سائی تمام ہوا تو زکوۃ واجب موگی اورا کرکس کے پاس انگور کا شیرہ تجارت کے واسطے تعااور ووسال کے ختم مونے سے پہلے خمیر بن کیا بھرس کہ ہو گیا جس کی قیمت بعدرنساب بھی بیرانکور کے شیروکا سال تمام ہوا تو زکو ہواجب نہ ہوگی فقہانے کہاہے کہ پہلے مسئلہ میں اون جو بریوں کی پیٹر پر باقی تھی وہ قیمت کی چیز تھی ہیں اس کے باتی رہنے سے سال باتی رہااوردوسرے مئلد میں کل مال ہلاک ہو گیا اس لئے سال کا تھم باطل ہو گیا بیانا وی قاضی فان میں لکھا ہے۔ نصاب کے مالک ہوجائے کے بعدوقت سے پہلے زکو ہوید ینا جائز ہے اور نصاب کے مالک ہونے سے ملے زکو قادینا جائز نہیں سے خلامہ مل لکھا ہے۔ وقت سے مملے زکو قاویدینا تمن شرطوں سے جائز ہاول سے کدز کو قادیتے وقت سال چل رہا ہودوسرے ہے کہ جس نصاب کی زکوۃ سال سے پہلے دیدی وہ آخر سال بھی کامل نصاب باتی رہے تیسرے بدکراس ورمیان می اصل نصاب فوت نہ موجائے۔ پس اگر کمی کے پاس موتایا جاتدی یا تجارت کا مال دوسو ورہم ہے کم کا تھا اور اس نے اول ے ذکوۃ ویدی اس کے بعد نساب بوری ہوئی یاکس کے پاس دوسوورہم تھے یا تجارت کا مال دوسودرہم کی قیمت کا تھا اور پانچ درہم

فتاوی عالمگیری..... جلد 🛈 کی کراس ۲۳۳ کی از کو 🗈

زگوۃ کے اس نے وقت سے پہلے دید ہے اور نصاب کم ہوگیا یہاں تک کداس نصاب کی ٹس بی سال گذرایا اول زکوۃ و سے وقت نصاب کاش تھی بحرسب مال ہلاک کیا تو ان سب صورتوں ٹی جو بچودیا ہوہ مدقد نقل ہوگا زکوۃ نہ ہوگی پیٹرح طواوی میں کھا ہے اور جس طرح ایک نصاب کے مالک ہوتے کے بعد وقت سے پہلے زکوۃ دیٹا جائز ہے اس طرح بہت می نصابوں ٹس بھی جائز ہے یہ فاون میں کھا ہے۔ پس آگر کس کے پاس دوسو درہم تصاور اس نے بڑار کی زکوۃ دیدی اسکے بعد پخواور مال سیایا نقع ہوا اور بڑار پور سے ہوگئے اور جب سال تمام ہواتو اس کے پاس بڑار درہم تصور اول اور نے دیوں اسکے بعد ہواول دے چکا ہوں کے وہ سے ساقط ہوگئی اور اگر اس سال میں بچواور حاصل نہ ہوا اور سال کے تمام ہونے کے بعد اور مال ملاتو جواول دے چکا ہوں اس کی ذکوۃ دید بوگ اور جوار اگر اس سال میں بچواور ماصل نہ ہوا اور سال کے تمام ہونے کے بعد اور مال ملاتو جواول دے چکا ہوں اس کی ذکوۃ دیا واجب ہوگی ہوگی اور اگر اس سال میں بچواور ساس کی ذکوۃ دیا واجب ہوگی ہے کہ الرائق میں کھا ہے۔

ایک سال سے زیادہ کی ذکو قادید یہ بھی اول جائز ہاں لئے کے سیس موجود ہے ہوا یہ می کھا ہے اوراگر دو ہزار درہم ماصل کی زکو قاول دیری اورائی کے باس موجود ہے ہوا یہ می کھانے ہا اورائر مواصل نہ ہوئے تو یہ ای ہزار کی دوسرے سال کی زکو قاہ اورائی ہوگا کی تخص کے ہوگئات ہوا کہ اس کے اوراگر حاصل نہ ہوئے تو یہ ای ہزار کی دوسرے سال کی زکو قاہ اورائی ہوگا کی تخص کے پاس چار سودہ ہم ہیں اور پانچ سوکی ذکو قاورائی اس کے بعد معلوم ہوا تو اس کو چار نہ کہ اس زیاد کی دوسرے سال کی زکو قاہ اورائی ہوگا کی تخص کے باس چار نہ کہ اس نہوں کے باس پائی سودہ ہم ہیں اور پانچ سوکی ذکو قادرائی اس کے بعد معلوم ہوا تو اس کو چار نہ کہ اس نہوں کے باس پائی سودہ ہم ہیں اور پانچ ہوگی ذکو قادرائی اس کے بعد معلوم ہوا تو اس کو چار نہ کہ اس نہ بین ایک چار نہ کی اور وہ اس کی ذکو قادر تو بیلے دی تو وہ دونوں سے اورائر کو کہ اور وہ اس کی داکو قادرائر وہ ہوا تا ہے۔ اورائر کی کہ اور وہ اس کی داکو قادرائر وہ ہوگئات ہوگئات ہوگی ہوگئاتے ہوگی ہوگئاتو اور جو باتی ہیں ان کی طرف سے وہ زکو قادرائہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگئاتی ہوگی ہوگئاتی ہوگی ہوگئاتے ہوگی ہوگئاتے اور جو باتی ہیں ان کی طرف سے وہ زکو قادرائہ ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگئاتی ہوگی ہوگئاتے ہوگی اور سال تمام ہونے سے پہلے وہ نگھ ایا ہوگئی ہوگئی ہوگی ہوگی ہوگئی اور ہو باتی ہیں ہوگئی ہوگی ہوگی اور ہوگئی اور ہوبائی ہوگئی ہوگئی ہوگی ہوگئی ہوگی ہوگئی ہوگئی

وديرزياب

چرنے لے والے جانوروں کی زکو قامیں

اوراس می با مج قصلیں ہیں: دہلی فصیل

#### مقدمهيس

چے نے والے جا تورٹر ہوں یا مادہ یا دونوں سلے ہوہ ہوں سب پر زکو ہ واجب ہادر چے نے والے جا توروں سے دہ اور اللہ عنی پہلے ہے تو کا داکر دینا جا ترب پنانچاس میں صدیت عباس معصوبود ہے تا جے نے والے لینی جنگل میں مباح کھاس سے جے تاور برقتم کے جانوروں کا نصاب علیمہ وظیمہ و سیاا

ووبرىفيل

## اونٹوں کی زکو ہے بیان میں

 پانچ اونٹیال اسی دے جن کو تیسر اسمال شروع ہوا ہوتو ہر جا لیس سے ایک تیسر سے سال کی اونٹی ہوگی یہ قاوی قاضی خان ہیں کھا ہے ۔ پھرز کو قا کا حساب ہیشہ کے لئے از سرنواس طرح شروع ہوگا جس طرح ڈیز ہو ہو کے بعد شروع ہوتا ہے ہمارا ہی ذہب ہے اور پخی اور کو فاونٹوں کا تقم برایہ ہے یہ ایہ شکا ہے۔ اور کم ہے کم بحر جس پر زکو قا واجب ہو جاتی ہے امام ایوصنیت اور اندر معا اور ت کے موافق جے اور جو کھانے ہے والے اندر اندر معا اور ت کے موافق جے اور جو کھانے ہے والے اندر اندر معا اور ت کی تو اسلے سیار کی موافق جے اور جو کھانے کے واسلے سیار کی جائے اور حاملہ حساب میں آئے گالیکن زکو قاملی شرایع جائے گا اور اس اونٹی کو بوا سے بچہ کو پالتی ہے اور جو کھانے کے واسلے سیار کی جائے اور حاملہ اور کر اونٹی کو اور زواوں میں سے بحد واوٹوں کو زکو قامین نہ لیس کے درمیانی کو لیس کے بید والوں میں سے بحد واوٹوں کو زکو قامین نہ لیس کے درمیانی کو لیس کے بید والوں میں سے بحد واوٹوں کو زکو قامین نہ لیس کے درمیانی کو لیس کے بید وار خس میں کہ مور ت کی ورد نہ ہوتو اس سے اعلیٰ ورد میانی کو لیس کے بید واوٹوں میں مور ت میں جو تھی کے مور شرکی اونٹی نہ کی کو تو میں اور کے درمیان روک نوگ کے دور کر دی تو مصدق اس بر تا بھی شار ورد کی کو مصدق اس بر تا بھی شار کے کہ وہ تا کہ کو مصدق اس بر تا بھی شار کے کہ وہ تا کہ دور کر دی تو مصدق اس بر تا بھی شار کے کہ وہ تا کہ دور کر دی تو مصدق اس بر تا بھی شار کے کہ وہ تا کہ بیاں میں تا تا کہ بیا کہ بیانی میں تکھیا ہے۔

نبرى فصل

## گائے بیل کی زکو ہ کے بیان میں

 فتاوی عالمگیری..... طِد 🛈 کی کی 📆 💮 کتاب الزکوة

افتنل ب بیتا تار فانیٹ لکھا ہاورگائے تکل میں ہے کم ہے کم عربس پرزکوۃ واجب ہوتی ہام ابوضیفہ اورامام محر کے قول کے بموجب یہ ہے کہ دوسراسال شروع ہوشرح طحاوی میں تکھاہے۔

جوني فعل

بھیٹر وبکری کی زکو ۃ میں

بھیڑی اور بحریاں جو چے نے والی ہوں تو جالیس ہے کم می زکو قائیں اور جب چالیس چے نے والی ہوں اور ایک سال
گذرجائے آیا کہ بحری واجب ہوگی ایک موہیں تک ہی تھم ہاور جب اس پر ایک زیادہ ہوجائے تو دو بحریاں واجب ہیں ووسو تک
بہی تھم ہاور جب اس پرزیادتی ہوتو تین بحریاں واجب ہیں اور جب چارسو پوری ہوجا کیس تو چار بحریاں واجب ہوگی اس کے بعد
ہرسکڑہ میں ایک ایک بحری ہوگی محتوب رسول الشر الخیر الله الا محتوب الو بحرصد این رضی الله عند میں بھی بیان وارد ہاورای پر اجماع منعقدہ وا ہاور بحریاں میں کم سے کم عرجس پرزکو قواجب ہوتی ہو پر االیک سال ہاور بیقول اہام الوحنیف اور اہم محتر کا ہے یہ شرح طحادی میں لکھا ہے اور جو بحری اور ہرن سے ملاکر پیدا ہوا اس میں بال کا اعتبار ہا اگر بال بحری ہوگی تو زکو تا واجب ہوگی اور پالوگائے یا تیل کے ملانے سے بیدا ہوا اس کا بھی بھی اس کے بیرا کر مال کا محتاب ہوگاہ ور اس طرح جو جنگی اور پالوگائے یا تیل کے ملانے سے بیدا ہوا اس کا بھی بھی اس کا عمل سے بیدا ہوا اس کا بھی بھی سے بیدا ہوا اس کا بھی بھی اس کے بیرا کرنے میں لکھا ہے

يانعويه فعتل

ان جانوروں کے بیان میں جن میں زکو ۃ واجب نہیں

گوڑوں پرزکوۃ واجب نیس اور یہ ول صاحبین کا ہاور فوق کے لئے بی مخارے ہیں اگر تجارت کے لئے ہوں و اجب ہے یہ کا فی شما ہے ہیں جب کھوڑ سے بارہ کھوڑ سے بارہ کھوڑ سے بارہ کھا یا جا تا ہے بی مغرات میں کھا ہے۔ اور گدھاور چھے اور تیم یافتہ کو وزر کوۃ واجب ہوگی خواور چھے اور تیم یافتہ کو وزر کوۃ واجب ہوگی خواور ہے ہوگی جب تجارت کے واسطے ہوئے ہیں کھا ہے اور برک اوراونٹ اور گائے کے بچوں پرامام کو اپرزکوۃ اس وقت واجب ہوگی جب تجارت کو اسطے ہوئے ہیں تول امام کی کا ہواد اگران میں ایک بھی پوری محرکا ہوتو سب ابوصنی کے نزد یک ذکوۃ تول ان کا میں ہواد ہیں قول امام کی کا ہواد اگران میں ایک بھی پوری مرک کا ہوتو سب ان کے نصاب کے پورا ہونے میں اس کے تالع ہوجا کی ہوگی ہیں آگر وہی درمیانی بکری ہوتو ایک درمیانی بری ہوتو ایک میں اور ایک ہوتو سال کے بعد وہ ہاک ہوجو ایک کی اور اگر میں درمیانی بری ہوتو ایک ہوتو سے بی اور ایک بوجو کی ہوتو ایک ہوتو سے کی اور اس طرح آگر انہاں اونٹ کے بچواد اور ایک ورمیانی اور کی جوجو اور کی اور اس طرح آگر انہاں اونٹ کے بچواد اور ایک ورمیانی اور کی ہوتو زکوۃ میں وی انٹی واجب ہوگی بھراگر آ و سے بی ہلاک ہوجا کی اور اس طرح آگر انہاں اونٹ کے بچواد اجا تا درمیانی اوٹنی موتو زکوۃ میں وی انٹی واجب ہوگی بھراگر آ و سے بی ہلاک ہوجا کی اور اس طرح آگر انہاں ان ہوجا کی اور آدمی باتی سے درمیانی اور کھلا یا جا تا ہوجا کی بور کو تا نہیں ہو بوز کو تا نہیں ہو براگر تا جا برائی ہو اور اور کھلا یا جا تا ہاں پر بر کو تا نہیں ہو برائی گرا ہو اس بوری کو تا نہیں ہو بوز کو تا نہیں ہو بوز کو تا نہیں ہو بوز کو تا نہیں ہو بور کو تا نہیں ہو بور کو تا نہیں ہو بور کی اور کو تا نہیں ہو بور کو تا نہیں کھو بور کو تا نہیں ہو بور کو تا نہیں ہور کو تا نہیں ہو بور کو تا نہیں ہو بور کو تا نہیں ہو بور کو تا نہیں ہو تا کو تا کو تا کو تا کو تا کی کو تا کو

( فتاوی عالمه گیری ..... جار ( ۱۳۸ کی ق کتاب الزاکوة کتاب الزاکوة ) بنیم ( با ا

# سونے اور جاندی اور اسباب کی زکو قامیں اسباب میں دونسلیں ہیں

يهلي فصل

سونے اور جاندی کی زکو ہے بیان میں

ود للم سودرہم پر پانچ زرہم واجت ہوتے ہیں اور بیں تمثقال مونے پر آ دھامثقال واجب ہوتا ہے سکہ دار ہویا بے سکہ بنا ہوا ہوا ہو یا بے پناہ خواہ زیور ہومردوں یا مورتوں کا گدافتہ ہو یا نا گدافتہ بیخلاصہ میں لکھا ہے۔ جا عرب سونے کی زکو ہی معتبر یہ ہے كرجوزكوة من دياجائ و ووزن من قدرواجب كربر بروامام ابوضيف اورامام ابويوسف كرزديك تيمت كااعتباريس بس اكر پانچ کھر بے درہموں کے عوض بانچ کھوٹے درہم دیتے جن کی قیمت جار کھرے درہموں کے برابر تھی تو ان دونوں کے نز دیک جائز نہیں ہے اگر کسی کے پاس جا عدی کی ایر این ہوجس کاوزن دوسودرہم کے برابر ہواوراس کی بنوائی کی اجرت لگا کر تین سودرہم کی ہے تو اگراس كى ذكوة ش چائدى دے تواس كا چاليوال حصدد اوراس كا چاليوال حصدالي يا ي ورجم چائدى بوكى جس كى قيت ساز مع سات درہم کے برابر ہواور اگر ایس با تھے درہم جا مری دے جس کی قیت یا تھے ہدرہم ہےتو جائز ہے اگرز کو ق میں دوسری جنس دے توبالا جماع قیمت کا اعتبار ہوگا ہے بین می لکھا ہے اورز کو ق کے واجب ہونے میں بھی میں اعتبار کیا جاتا ہے کہ جا ندی سونے کاوزن بقدرنصاب کے ہویابالاجماع قیمت کا اعتبار نہیں ہی اگر کسی کے پاس جا ندی کی اہریتی ایسی ہوجس کاوزن ڈیز صور رہم اور تیمت دوسور درہم تو اس میں زکو ہ واجب نبیں یہ بنی شرح کنز میں لکھا ہے اور پیائے میں ہے کہ اگر کمنتی میں دوسور درہم ہوں اور وزن اوروزن میں کم ہوں تو ان میں زکو ہواجب نیس اگر چہ کی تموزی ہویا تا تار فاندیس لکھا ہے۔ سونے میں مثقالوں کی وزن کا اعتبار ہوگا اور درہموں میں وزن سیصہ کا اور وزن سیعہ اس کو کہتے ہیں کہ دس درہم سات مثقال کے پراہر ہوں میرفزاوی قاضی خان میں لکھا ہے مثقال دینار کے برابر ہوتا ہے جس کے بیس قراط ہوتے ہیں اور درہم کے چودہ قیراط ہوتے ہیں اور ایک قیراط یا ج جو بحر ہوتا ہے سيمين من لكهاب - الرور بهون من ملاوث بوتو اكر جائدى غالب بوتو خالص در بهون كالحكم بوكا الرملوني غالب بوتو جائدي كالحكم نه ہوگا جیسے کھو نے درہم ہوتے ہیں تو اگر ان کا رواج ہواور تجارت کی نیت کی ہوتو ان کی قبت کا عتبار ہوگا اگر انکی قبت کم مرتبہ کے ورہموں کی الی نصاب کو پہنچے جس میں زکو ہ واجب ہوتی ہے تو اس میں بھی زکو ہ واجب ہوگی اور کم مرتبہ کے درہم وہ ہوتے ہیں جن من ماه ث بواور جاندي غالب بواوران كي قيمت ايسينها ب كونه بينج توان من زكوة واجب نبيس اورا كران كارواج نه بواور تجارت کی تبیت بھی نہ کی ہوتو ان میں آکو ہ تبین لیکن اگر وہ بہت ہوں اور ان میں جس قدر جا ندی ہووہ ووسودر ہم کی ہواور طونی ہے جدا ہو عتی ہوتو زکو ہ واجب ہوگی اور اگر جدانہ ہوسکتی ہوتو زکو ہ تہیں ہے بہت ی کتابوں ہی الکھا ہے۔ ملاوث کے سونے کا بھی وہی علم ہے جو ملاوٹ کی جاندی کا تھم ہے اور اگر ملاوٹ جا ندی یا سونے کے برابر ہوتو اس میں اختلاف ہے خاند اور خلاصہ اس براختیا کیا ہے کہ ا ۱۰۰۰ درام نی ساز مصیادن توله جا ندی بوتی سے اوراس زمال کے چکن میں جو چیروداررد ہیے ہیں ووساڈ مصر کیار وہاشدا کیک رتی کے بوت میں تو دوسو ورةم كم مقابله على قريبة جون ووبيدوة شدة تحديث جوسفاا المستع المستعل كما المنصمات توليه وسترة إنهاا

احتیاطاز کو قاواجب ہوگی یہ بحرالرائن میں کھا ہے۔اوراگر چاندی یا سونا ملے ہوے ہوں تو اگر سونا بقد رنساب ہے تو سونے کی زکو قاواجب ہوگی میں موقت جب چاندی غالب ہواورا گر چاندی تھوڑی واجب ہوگی اور گر چاندی غالب ہواورا گر چاندی تھوڑی ہوتو کل سونے کے تاریخ اس کی قیمت اعلیٰ ہے یہ بین میں کھا ہے ہیے اگر تجارت کے لئے نہوں تو ان میں زکو قاواجب ہوگی یہ بیط میں کھا ہے۔ چاندی دوسودر ہم اور نہیں اوراگر تجارت کے لئے ہول تو جب دوسودر ہم کے ہوئے تو ان میں زکو قاواجب ہوگی یہ بیط میں کھا ہے۔ چاندی دوسودر ہم اور سونے میں جس شقال سے زیادہ پرامام الوحنیف کے تول کے ہموجب اس وقت تک زکو قائیں جب تک چا میں کی زیادتی چالیں درہم ہوگا

جر مشال سونے میں دو قیراط واجب ہونے یہ ہدایہ میں کھا ہے اور بال کی قیمت جا ندی سونے کے ساتھ اور سونے کو جا دی اللہ ہوا جن کی جو اجن کی سودرہم اور ایسے پانچ و جا رکا ہا لک ہوا جن کی قیمت سودرہم ہے تو امام الد میں گے یہ کنز میں کھا ہے۔ پس اگر کوئی سودرہم اور ایسے پانچ و جا رکا ہا لک ہوا جن کی قیمت سودرہم اور پانچ و بنار ہا ہو کہ اس پرز کو ہ واجب ہوگی صاحبین کا اس میں ظلاف ہے اور اگر سودرہم اور دس دیار سودرہم اور پانچ و بنار ہا ہو ہو ہو اور ہم اور پندرہ و بنار کا ما لک ہوا تو بالا جماع طاوی کے پیک فیما ہے اور اگر سودرہم اور بارہوں جن کی قیمت سوورہم سے کم ہے تو صاحبین کے نزدیک زکو ہ واجب ہوگی اور امام ابد صنیق کے بارہ سودرہم اور دس دینار ہوں جن کی قیمت سوورہم سے کم ہے تو صاحبین کے نزدیک زکو ہ واجب ہوگی اور امام ابد صنیق کے بارہ سونا اور امام ابد صنیق کے بارہ سونا مواجب ہوگی اور امام ابد صنیق کی نصاب اور واجب ہونے اس موجب کے اور اگر سونے اور چا تدی سونا نصاب اور در اس کے بارہ کی اور امام اور ہوا تدی نصاب ہوتو ان دونوں کی نصاب ہوتو ان دونوں کو اندی بیارہ ہوں کہ ایس کے بیارہ ہوجائے یہ مضم اے بیارہ کی اور اگر سونے اور چا تدی سے کہ تیت اس طرح لگائی جا کے نصاب کو اس واسطے ملا لے تا کہ کل زکو ہ ایک جن کی دیتو مضا کہ تیس سے چالیوں صدرے یہ جیا سرحی میں اگر دو سے تعروز دونوں کا فائد وزیادہ ہوور شہرا کے جس میں از روے تدروز دونوں کی فائد وزیادہ ہوور شہرا کے جس میں از روے تدروز دونوں کا فائدونیا دو ہوور شہرا کے جس میں دوروں کے دوروں کا فائدونیا دو ہوور شہرا کے جس میں دوروں کی فائد کو دوروں کو اوروں کو دوروں کو دوروں

مال تنجارت کی ز کو ۃ کے بیان میں

ودري فصل

تجارتی مال کوتم کا ہو جب اس کی قیمت چا عری ہونے کے نصاب کے برابرہوگاتو اس می زکو قواجب ہوگی یہ ہدائیں کہ کھا ہے۔اور چا عربی یا سونے کے سکون کے حساب سے لگایا جائے سیمین میں لکھا ہے۔اگر ابتدائے سال میں اس کی قیمت ایسے دوسو در بھوں کے برابر ہوجن میں چا عربی عالب ہوتو زکو قا کا نصاب کی قیمت کا حساب سال کے گذر نے کے بعد لگایا جائے گایہ مغمرات میں لکھا ہے تجارتی مال میں اختیار کی کہ چا ہے قیمت اس کی در بھوں سے نگا و سے جاروں سے نگا و سے باروں ہوتی ہو یہ برالرائن میں لکھا میں سے ایک نصاب پوری ند ہوتی ہو یہ برالرائن میں لکھا ہے۔اگر کس سے نصاب پوری ند ہوتی ہو یہ برالرائن میں لکھا ہے۔اگر کس سے نصاب پوری ند ہوتی ہوئے تاریت کے واسطے ہیں جن کی قیمت دوسودر ہم ہم پھرسال تمام ہواور قیمت ان کی زیادہ ہوگا ہوز کو قائے ہوگئی تو اگر کرز کو قامی گیہوں و بینا منظور ہے تو پائے قلم دے دیا منظور ہے تو اس قیمت دی جائے اور اس واسطے معرف دو دوسول کرنے والے براس کے تو ل کرنے میں جرکیا جائے گا اور صاحبین کا لذہ ہد ہے کہ جس دونا ہواور اگر قیمت کی زیاد تی تا منظور ہے اور اس میں دور کی تھیت کی دیا جائی کی تیمت دی جائے بیان کی تیمت کی دیا تو اس کی دیا ہواں دور کی تھیت کی دیا تو اس کیا تھیار ہے اور بھی تھم ہے ان سب چیزوں کی زکو قاکل حساب بیانہ یا دون یا گئی سے ہوتا ہواور اگر قیمت کی ذیاد تی ان کی کی دیا دور کی تھیت کی ذیاد کی دیا ہوتا ہواور اگر قیمت کی ذیاد تی ان کی کا خیار ہے اور نہی تھی ہوتا ہواور اگر قیمت کی ذیادتی کا دیا سے کا دیا تھیار ہے اور بھی تھی ہور کیا گئی کی دیا ہور ن کی تو کو کی دیا ہوتا کی دیا ہوتا ہواور اگر قیمت کی ذیادتی کی دیا دیا گئی کی دیا تھیار ہے دور کی دیا ہور کی دیا گئی دیا ہور کی دیا گئی دیا ہور کیا گئی ہوتا ہواور اگر قیمت کی ذیادتی کی دیا دیا گئی کی دیا ہور کی دیا گئی دیا گئی دیا گئی کی دیا گئی کی دیا ہور کی دیا گئی دیا گئی دیا گئی کی دیا گئی کی کو دیا ہور کی دیا گئی دیا گئی دیا گئی کی دیا گئی کی دیا گئی کی کو دیا ہور کی دیا گئی کی کو دیا ہور کی دیا گئی کی کا در کا دیا گئی کی کو دیا ہور کی دیا گئی کر کیا گئی کی کو دیا گئی کی کی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کی کو دیا ہور کیا گئی کی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کی کو دیا گئی کی

ذات من ہوگئی مثلاً رطوبت خشک ہوگئ تو بالا جماع تیمت کا اختباراس زمانہ سے کیا جائے گا جب زکو قاوا جب ہوئی اس لئے کہ سال
کے بعد جوزیادتی ہواس کے ملانے کا تھم میں ہاورا گر قات میں نقصان ہوگیا مثلاً بھیگ کیا تو زکو قاوا کرتے وقت جو قیمت ہی اس
کا اختبار ہوگا بیکائی میں نکھا ہے اور اسباب کا مالک تیمت ایسے شہر کے زخ کے ہمو جب کرلے جہاں و و مال موجود ہواگر خلام تجارت
کے لئے دوسرے شہر کو بھیجا اور سال گذراتو ااب اس کی قیمت کا حساب اس شہر کے ہموجب ہوگا اورا گر جنگل میں ہوتو اس شہر کی تیمت گا
حساب لگایا جائے جود ہاں سے سب سے سے زیادہ قریب ہے یہ شخ القدیم سے تھی کیا ہے۔

ا گر تجارت کے مال مختلف جنس کے ہوں تو بعض کو بعض سے ملائیس کے یا قوت میں اور موتیوں میں اور جوابرات میں زئو ق نہیں ہے اگر چہاک کا زیور بنا ہوا ہولیکن وہ تجارت کے واسطے ہوں تو ان میں بھی زکوۃ واجب ہوگی میہ جو ہرۃ انبیر ومیں لکھا ہے اگر كا سے كى ويكيچياں خريدوں اور ان كوكرايد برجلاتا بو ان برز كو ة واجب نه ہوكى جس طرح كرايد برجلانے كمروں مى زكوة واجب نہیں ہوتی اور اگر کمی کی زمین میں ہے گہوں حاصل ہوں جن کی قیمت بغدرتصاب ہواوراس نے رینیت کی کہ ان کورو کے یا يج الرايك مال تك رو كية ان يرزكوة واجب تربوكي مدفرة وي من قامني خان من لكما بها كرجانورون كاسودا كرجانورون كاخريد وقرو خت كرتا ہا وراس نے ان كے مجلے ميں النے كے محوكرويا باك ذوريں اور منہ پر ڈالنے كے ہر نقے قريدے ہيں اگريہ چيزيں ان جانوروں کے ساتھ بیچنے کی ہیں تو ان میں زکوۃ واجب ہوگی اگر جانوروں کی حفاظت کے واسلے ہیں تو ان میں زکوۃ واجب نہ ہوگی بدة خیرہ میں تکھا ہے اور اگر عطار علی شخصے فریدے تو اس کا بھی بی تھم ہے۔ اگر کسی نے غلہ بھرنے کی کوئیں اس واسطے فریدیں کہ انہیں کرایہ پر چلائے تو ان پرز کو ة واجب شہوگی اس لے کہ وہ بینے کے لئے نہیں خریدی ہیں میصط سرحسی میں لکھا ہے تان مج لكڑى يا تمك روفى يكانے كے واسطے خريد يواس من زكوة نبيل باورا كررونيوں پر نكانے كے واسطے أل خريد يوان برزكوة واجب ہوگی بیدذ خیرہ می لکھا ہے مضارب نے اگر غلام خرید ااور اس کے لئے کیڑے یا یو جدا تھائے کا بلہ خرید کیا تو سال کی زکو ہو ۔ گالیکن اگر سال کا مالک خرید کرتا تو کپڑے اور بلد کی زکو قاند بتا اس لئے کداس کو یمی اختیار بدہے کہ تجارت سے سواور کام کے لئے خریدے بیکانی میں اکھا ہے۔ اگر مضارب نے تجارت کے غلاموں کے کھائے کے واسطے اٹاج خرید کیا اور اس برسال گذر کیا تو زکو ق واجب موكى اوراكر مالك في تجارت كے غلاموں كے كمائے كے واسطيخر يداتو زكوة واجب شرموكى ميري مرتسى من الكماہ بس مال میں زکوۃ واجب ہوتی ہے اگرز کوۃ اس کی اورجنس کی ہے دے تا بالا جماع بیتم ہے کہ قدروواجب کی قیمت نگائے اور اگر کمی کی جنس سے ترکؤہ اس کی اورجنس سے دی و بالا جماع میتھم ہے کہ قدرواجب ہوگی اور اگراس کی جنس سے ترکؤہ دے اور ووان چیزوں على سے موجس ميں ريواجاري بين تو بھي مين تم ميلين اگروه جن اين موجس ميں ريواجاري موتا ہے توامام ايوهنيقة اورامام ابو بوست کاریول ب کدمقدار کا عنبار ہوگا میت کان ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے۔

متفرق مسائل

 اس واسطے كدو و معلق نصاب كى تابع تقى اوراس واسطے الام ابو حنيفة نے كہا ہے كداكر وكم مال بلاك ، وتو و و بلاكى اس زياوتى بس مجى جائے کی جومعاف میں اس سے بعدا خیر کی نصاب عمل چراس سے بعد کی نصاب عیں اور اس طرح آخر تک حساب ہو گا اور اگر ذکوٰ ق کے واجب مونے کے بعد مال بلاک ہو کیا تو زکوۃ ساقط ہوجائے کی اور تعور اسامال بلاک ہو کیا تو اس قدر کی زکو لاسا قط ہوگی ہے بدایہ عمل لکھا ہے اور اگر نصاب کوخود بلاک کردیا تو زکوۃ ساقط ندہوگی بیسراجید لکھا ہے اور تجارت کے ایک مال کوووسرے مال سے بدلنا ہلاک کرتانیس ہے سی مجلم بلاخلاف ہے خواہ اس جنس کے مال سے بدلے یادوسری جنس کے مال سے بدلے کین اگر اس بدلنے میں اس قدر مال جموز دیا کہ جس تدریس اوگ دموکانیس کھاجاتے لیے ہیں تو جس قدر چموز اے اس کی زکو ہ کا ضامن ہوگا سال کے تمام ہونے ے بعد نعما سب کا قرض وینا ہلاک کرنائیں ہے اگر چہ قرضدار کے یاس مال ڈوب جائے یہ بحرالرائق میں اکھا ہے اگر چے نے والے جانوركوكماتا يانى شديا اور اكروه بلاك موكيا تو بعضول في كها ب كروه بلاك كرتاب زكوة كاضامن موكا اور بعضول في كها بك ضامن نه دوگا دراس سال کے تمام ہونے کے بعد نصاب کوائے ملک سے بغیر عوض نکال دے بیمثلاً جبد کردیایا ایسے عوض میں نکال دیا ہ جو مال نیں ہمثلاً مبر می و بدیا اور ایسے وض میں دیا جوز کو ہ کا مال نیس بے جیسے فدمت کے غلام تو وہ ہلاک کرنے والے کے حکم مس ہاور قدرز کو ہ کا ضائن ہوگا خوا وحق اس کے ہاتھ میں باتی رہے یاند ہے اور اگر بہدیں قاضی کے عظم سے رجوع بوگیا اور اس پر تبعد کرلیاتو مناخت جاتی رہے گی اور اسے قول کے ہو جب سی عمصورت میں ہے جب، جوع بغیر عم قامنی کے ہو بیذاہدی میں تکھاہے۔ توم بنی تغلب کے چےنے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دو چندز کو قالی جائے کی اوران کے فقیروں اور غلاموں کے چرفے والے جانوروں پرمسلمانوں کے جانوروں سے دو چندز کو تالی جائے گی اورا کے فقیروں اور غلاموں سے ندلی جائے گی مرجز بدلیا جائے گا میرمحیا سرحسی میں لکھا ہے تی تغلب کے لڑکوں پر ج نے والوں کی زکو ہ نبیں ہے اوران کی مورتوں براس قدرز كوة بجس فدرمردون يرب يهدايدي لكعاب -كاب فركوريل بكرج يزي جمع موتى مول اوران كزكوة يس جدا جدانہ کریں اور جوجداجدا ہوں ان کوجم شکریں مدفراوی قامنی فان شر اکسا ہے۔ اس اگر کسی کے باس اتی بکریاں ہوں تو ان میں ا کی بھری داجب ہوگی اور ان کوجد اجد اکر کے بول حساب نہ کریں سے کہ اگر وہ دوآ دمیوں کے باس ہوتو بھر بال واجب ہوتیں اور اگردو محصوں کے پاس ای بحریاں ہوں تو دو بحریاں واجب ہوگی اوران کوجع کرے یوں حساب ندکریں سے کہ اگر ایک مخص کے باس ہوتیں تو تو ایک بری داجب ہوتی میں میں اس میں ہے۔ اگر جانوروں میں دو مخص شریک ہوں تو ان سے زکو ۃ اس طرح لی جائے گ جے شریک نہ ہونے کی صورت میں لے جاتی ہیں اگر ان میں ہے ہرا یک جعد کا بعد رنصاب ہوتو زکو ، واجب ہوگی ورندواجب نہ ہوگی خواہ شرکت ان دونوں کی اس طرح ہو کہ ہرا یک مخض دوسرے کا وکیل ہوگئیل نہ ہویا اس طرح کہ ہرا یک دوسرے کا وکیل بھی ہو اور تغیل بھی ہواس طرح کی شرکت ہو کہ دونوں کووہ مال ارث میں ملا ہے یا اور سی طرح وہ دونوں اس کے مالک ہو مجے ہیں خواہوہ سب ایک چرا گاویش ہوں یا مخلف چرا گاہوں بی ہوں اس آگران بی سے ایک کا حصہ بقدرنساب کے ہواور ووسرے کا حصہ بقدر نساب نہوو ال مخض پرز کو ہوا جب ہوگی جس کا حصد بقدر نساب ہودس سے دوسرے پرواجب نہوگی اور اگر دوشر یکوں میں سے ایک ایسا ب بس برز كؤة واجب موتى باوردومرايسا برس برز كوقوا جب بيس موسكي توجس خفس برزكؤة واجب موسكتي موجب اس كاحصه بقدرنصاب ہوجائے گاتوای برز کو ہ واجب ہوگی۔اگر می مخص کے ساتھ اتن بکریاں میں اس آ دی اس طرح شریک بیں کہ ہر بکری آدهی اس کی ہےاور آدهی کسی اور مخص کی اور اسطرح اس کی کل جالیس بکریاں ہو گئیں تو امام ابو حنیف اور امام محتر کے مزود یک اس پر مجھ

بس الراس قد رجیور اکر جس قدر میں لوگ دھو کا کھا جاتے ہیں تو منامن نے وگا ا

ا وولوك جوارام يرشيق كرين يعني أس سے بافي بوجا خي ا

تو تیت کی زکوۃ وے گا۔اور اگر غلام تجارت کے مال کے عوض میں بیچا تھا اور ایک سال کے گذر نے کے بعد میب کی وجد ے بھم قامنی پھر کیا تو یا تع اس مال کی اور غلام کی زکو ہ نددے گا اور مشتری بھی مال کی زکو ہ نددے گا اور اگر بغیر تھم قامنی سے بھراہے توبائع مال كى ذكوة و يكاس كے كداب و ونى يخ موتى اور إكر اس غلام يے خدمت لينے كے نيت كرلى تو مال كى زكوة كا ضامن موكا اس لے کداس نے اس کو ہلاک کیا بیکافی ش الکھا ہے۔ اگر کسی مخص نے مال کی زکو ہندوی میان تک کد بیار ہو گیا تو وارتوں سے پوشید وزکو ہ و سے اور اگر اس کے پاس بچھ مال نیس ہے اور زکو ہ دینے کے لئے قرض لینے کا اراد وکرے آو اگر غالب کمان بیہ ہے کہ اگر و وقرض في كرز كوة اداكريكا اور بمراس قرض كاداكر في عن كوشش كريكاتو اداكر سككاتو الفل يدب كدقرض في المرقرض کے کرز کو قاوا کی اور قرض اوا کرنے پر قادر نہوا بہاں تک کے مرکیا تو امید ہے کہ اللہ آخرے میں اس کا قرض اوا کر بیا اور اگر اس کا غالب كمان يه بوكداس قرض كوادانه كريميكا تو انعنل يدب كدقرض نداس لئے كدمها حب قرض كى خصومت اورزياد وسخت بهوكى يد محيط سرنسي مس لكما ب كم خفى في ايك ورت سے بزارور بهم ممرير فكاح كيا اوروواس كواوا كرد ين اور يه بات اس كومعلوم فاتى كدو باندی ہادراس طرح ایک سال گذر کیا چرمطوم ہوا کہ وہ باندی تھی اور بے اجازت مالک سے اس نے تکاح کرایا تھا اور اس نے ہزار درہم شو ہر کووالیں کردیے توامام ابو بوسف سے بیرواہت ہے کہ ان دونوں میں سے کی پرز کو ہ واجب نہ ہوگی۔اس طرح اگر مسمى فخف نے دوسرے كى دار حى موغر دالى اور قاضى نے اس برديت كائكم كيا اورديت اس نے اداكى اور ايك سال كذر كيا بعراس كى ڈاڑمی جی اور دیت واپس ہوگئ تو ان دونوں میں ہے کی پر زکوۃ واجب نہ ہوگی۔اگر کسی مخص نے بیا قرار کیا کدوسرے مخص کے ہرار درہم میرے اوپر قرض ہیں اور وہ ہرار درہم ویدے ہمرایک سال گذرنے کے بعد ابن دونوں میں یوں قراریا کیا کہ وہرض واقعی مة تعالوان دونول من سے كى يرزكو واجب مد موكى \_ اكر كى نے برار در ہم دوسر معض كو بيد كے ادراس كوادا كرد يد يعرسال محمد رنے کے بعد قامنی کے علم سے اپنیر تھم قامنی کے اس ہدھی رجوع کیا اور بڑار درہم بھیر لئے تو ان دونوں میں ہے کی پرز کو ہ

واجب نیس ہوگ رقاوی قاض فان میں لکھا ہے۔ سی محص پرووسوور جم کی زائو ہوا جب تھی اور اس نے اپنے مال میں سے زائو ہ اے پانچ درہم جدا کر لئے پھراس کے پاس سے وہ پانچ درہم ضائع ہو گئے تواس کے ذمہ سے زکو قاسا قط نہ ہوگی اوا کر مال کے مالک نے یا بی درہم زکوۃ کے جدا کئے تھے چروہ مرکباتو وہ یا بی درہم اس سے میراث میں رہیں گے بیتا تارہانیہ می ظبیر بیرے تال کیا ہے اگر سمی عورت سے حالیس جرنے والی بکریوں کے مہر پر نکاح کیا اور اس عورت نے ان بکریوں پر قبضہ کرلیا اور ایک سال گذر گیا پجر دخول سے پہلے طلاق دیدی تو جونصف اس کے یاس رہ جائیں گی ان کی زکا ہ دینا پڑے گی بیٹآوی قاضی خان کی فصل مال وتجارت میں اکھا ہے اگر کمی مخص پرز کو ہ واجب ہواورو وادانہ کرتا ہوتو فقیر کو بیطال نہیں ہے کہ بغیراس کے فبر کئے ہوئے اس کے مال ہے لے لے ادراگراس طرح فقیرنے لے لیا اورتو اگر و وہال قائم ہے تو مالک کو پھیر لینے کا اختیار ہے اور اگر ہلاک ہو گیا تو فقیر ضامن ہوگا یہ تا تارخانيدين لكهاب مسلطان الرخراج إلى كه مال بطور معمادره ك ما ورصاحب مال اس كوريني مي زكوة كادا كمين ك نیت کر لے تو اس کے ادا ہونے میں اختلاف بے تھے یہ بے کہ زکو ہ ساقط ہوجائے گی امام سرحی نے کہا ہے میضمرات میں لکھا ہے کہ كسى چيز كوش جو چيز لي جائے اس كا و بى تھم ہو گا جواصل چيز كا تھا مثلا ايك غلام كوايك غلام سے بدلا اوران دونوں في كي تين ند کی پس اگر اصل دونوں غلام ان کی تجارت کے واسطے تھے تو اب بھی برخض کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور اگر پہلے دونوں غلام خدمت کے واسطے شے تو اب بھی خدمت کے واسطے ہو کیے اور اگر ایک کا غلام تجارت کے واسطے تھا اور ایک غلام خدمت کے واسطے تھا تو تجارت کے بدلے کا غلام تجارت کے واسطے ہوگا اور خدمت کے بدلے کا غلام خدمت کے واسطے ہوگا اور اگر نصف سال گذرنے کے بعد ایک غلام کا دوسرے غلام سے بدلا کیا اور وہ دونوں تجارت کے واسطے تصاور ان میں سے ایک کی ملک بزار در ہم تھی اور دوسرے کی دوسودرہم اوران دونوں کا سال تمام ہوگیا چرکم تیت کے غلام میں کوئی عیب ظاہر ہواجس سے اس کی قیت سودرہم اور کم ہوگئ تو دونوں شخصوں میں ہے کسی پرز کو قاداجب شہوگی اس لئے کہ مال کے دولوں جانبوں میں نصاب بوری نہیں ہے ادر جب خرید نے کے بعد سال تمام ہوگاتو زیادہ قیمت کے غلام کا ما لک زکوۃ دے گاس کئے کہ براردرہم کی قیمت کا مال اس کے تبندیس سال بھرر بااوردوسر اتحض ذکو قدوے گااس لئے کہاس کے پاس نساب نہیں ہاورا گرعیب والا غام بغیر تقم قامنی سے رد ہوگیا تورد كرنے والازكوة شدے كا اگر چرتريد نے كے بعدايك سال كذركيا مواور جس كے ياس روكيا مواوه برار درہم كى زكوة وے كااس لئے کابٹی تیج میں اس نے اپنے مال کو ہلاک کیا اور اگر قاضی کی تضا ہے دوجواتو جس کورد کیا ہے اس کی زکو ہ و سے گا اور اگر ذیا وہ قیت کے غلام سراعیب طاہر ہوجس سے اس کی قیمت خرید نے کے وقت سے آدھا سال گذرنے کے بعد بقدر دوسور درہم کے کم ہوجائے اور دوسرے میں بچھ حیب مدہو چرقاضی کے علم سے یا آپس کی رضامندی سے دورد کیا جائے تو رد کرنے والاجس کورد کرتا ہے اس کی زکوۃ دے گا اور جس کے باس روکرتا ہے وہ جس کو لیتا ہے اس کی زکوۃ دے گا پیکا فی شر لکھا ہے۔

دو تخصوں نے اپنے مال کی زکو ہ کئی تمیر مے تخص کو اس واسط دی کداس کی طرف سے ادا کرد ہے اور اس نے ان دونوں کے مال کو طادیا بھر فقیروں پر صدف کر دیا تو وکیل ان زکو ہ کے دینے والوں کے مال کا ضامن ہوگا اور وہ صدف اس وکیل کی طرف سے اوا ہوگا یہ فاوئ قامن ہوگا اور وہ صدف اس وکیل کی طرف سے اوا ہوگا یہ فاوئ قامن خان میں لکھا ہے اور اگر مالک نے زکو ہ کا مال اسپنے ہاتھ پر رکھا اور فقیروں نے اس کولوث لیا تو زکو ہ اوا ہوگی اور کر ذکو ہ کا مال اسپنے ہاتھ ہر راحتی ہوگیا تو اگر مالک اس مال کو پہیا تا ہوا دو اور کر ذکو ہ کا مال مالک اس مال کو پہیا تا ہوا دو کا مال قائم ہے تو ذکو ہا اور ہوگئی پیشلاصہ میں لکھا ہے۔

جوزها بامر

أرة الام في دائد من قواس في عاصرف كيا المت

أس مخفن کے بیان میں جوعا شریعنی وہمکی وصول کرنے والے برگذرے ما شروہ فخص ہے کہ امام نے اس کوصد قات کے وصول کرنے کے لئے داستہ پرمقرر کیا ہوااوو واس کے وض میں تاجروں کو چوروں سے اسمن دیتا ہو عاشر جس طرح ان مانوں کا صدف لے گا جوتا جر کے پاس چھے ہوئے ہیں بدکانی میں مکھا ہے۔ جو تحص عاشر مقرر ہوااس می شرط بید ہے کدوہ آزاد ہواور مسلمان ہواور بائی شہویہ بحرالرائق میں غایة نے نقل کیا ہے جب عاشر سے باس کوئی مسلمان تجارت كامال كركذر عية اس معذكوة كي شرطول كرساته جاليسوال حمد في يعن نصاب يوري بواورسال كذر تما بو اوراس کور کو ہے معرف میں صرف کرے اور اگر ذی اس نے پاس سے گذرے تو اس سے جالیسواں حصہ لے اور اس کوج بیاور خراج كامال مجعاورة في عاس كودات كابزيداس مال ماقط في وكاورذى عدا يك مال عن ايك بارسوزياده في ايمراج الوبائ مس الكعاب- اورجو محق عاشرك بإس كذرااوراس كياس مال دوسودرهم سيم كا تعاتواس سي كمدند لي كاخواه مسلمان مو یاذی ہویاحر بی ہوخواہ بیمعلوم ہوکیاس کے محراور بھی مال ہے خواہ ندمعلوم ہویہ بحیط سرحسی میں لکھا ہے۔ اگر عاشر کے پاس مال لے كر كذرااور يوب كها كداس برسال تبيل كذرا باوراس كے باس اس منس كااور مال ايسان تعاجس برسال كذرا مويايون كها كر مجھ ير قرض كابندوں أو كى طرف سے مطالبہ باس نے يوں كباك ميں في سنركونكلنے سے يہلے صدقہ فقيروں ديديايا اس نے يوں كباك عل نے دوسرے عاشر کودیدیا اور حتم کھائی تو اگر اس سال میں دوسراعا شرہے تو تقمدین کی جائے گی جامع صغیر میں بیشر طنہیں کی کہوں دوسرے کی سند دکھائے بھی اصح ہے ہیں اگر اس سال میں دوسرا عاشر نہتما تو اس کی تقعد بی نہ کی جائے گی اور بھی تھم ہے اس صورت على اگراس في وي كيا كه على في سفر كي فكف بعد فقيرون كوديديا بيكاني عن اكلماب اكريا شرك نام كي خلاف سند د كمياني تو ظاهر روایت کے بموجب اس کا تول فتم کے ساتھ قبول کیا جائے گااس لئے کہ سند شرط تبین یہ بدائع میں لکھا ہے اگر اس نے فتم کھائی کہ دوسرے عاشر کو دیدیا ہے اور چندسال کے بعداس کا کذب ظاہر جواتو اس سے لیا جائے گایہ تا تار خانیے میں جامع الجوامع سے حل کیا ا بجس آول مي مسلمان كي تعديق كي جاتى جاس عي وي كي تعديق كي جاتي ب يدكن مي تعما بيكن كمين اس يحفلاف معى اوتا ہاں لئے کردی دے جو چولیا جاتا ہے وہ جزیہ ہاور جزید کے دیے میں اگروہ یوں کے کہمی نے فقیروں کودیدیا تواس کی تقىدىنى نىكى جائے گى اس كئے كدؤ مەفقىرون مى اس كامىرف كرنا جائز نېيى اورمسلمانوں كى مفتلحتوں مىں جواس كاموقع باس كو مرف كرنے كا اختيار تبيں اور جرنے والے جانوروں كے مدقة جس اگر يول كہا كەمى نے شهر مس فقيروں كوديديا ہے تو تقعديق ندكي جائے بلک و ودو بارہ یک لیا جائے گا اگر چہ پہلے اس کا اداکر نا اہام کو بھی معلوم جواورز کو ہونی جود ومری بارد یا اور اول مدر دانشل ہو جائے گا بھی سے چیمین مں ککھا ہے اور جامع ابوالیسے میں ریکھا ہے کہ اگر ایکے دینے کوامام نے جائز رکھا تو مضا نقد میں اس لئے كداكرامام اول سے بياجازت ديد ہے كەفقىرول كوائة آب صدقه ديديا كروتو جائز ہوتا ہے اس طرح اگر ديے كے بعد اس نے اجازت دی او جائزے یہ بح الرائق میں اکھا ہے اگر چرنے والے جانوریا نقد مال لیکر عاشر کے باس گذر ااور یوں کہا کہ بیم رے نیس بیں تو اس کی تقعدیق کی جائے گی میرائ الو ہائ میں لکھا ہے اگر کچھ مال لے کرعاشر کے پاس گذرااور یوں کہا کہ یہ مال تجارت کا نہیں ہے تو اس کا قول مانا جائے گامیشرح طحادی میں لکھا ہے اور اگر دوسود دہم شراکت کے لیکر گذر اتو عشر ندلیا جائے گا اور اس طرح الرمضارية كامال كركدراتو بحي شاليا جائة كاليكن الراس مال شرا تنافا كده جوك اس كاحمد بقدرنصاب بوجائة اس ساليا الدون في طرف سنة إلى والصطركها كالقد تعالى كاحق ما تند كناروه غير وت ببوتو ما تع تيس بيع المند ا ع ادورهام واسطى باستكراس كاس ف

جائے گاس کے کرووان کا مالک ہے یہ بداید میں تکھا ہے اور اس طرح اگر ایساغلام کداس کو تجارت کی اجازت ہے بچھ مال لیکر بناشر کے باس گذراتو اگروہ مال مالک کا ہے توعشر نہ لیا جائے گاور اگراس کی کمائی ہے تو بھی بھی تھم ہے اور بہی تھے ہے اور اگراس کا مالک اس کے ساتھ ہے تو عشر لے لیں مے لیکن اگر غلام براس فد قرض ہوا کہ اس کے مال پرمیط ہے تو نہ لیں مے بیکانی میں تکھا ہے اگر ذمی خمراد دخنز ہر کے کر عاشر کے پاس گذر ہےاوروہ مال تجارت کا ہواور دونوں کی قیت دوسوور ہم یااس ہے زیادہ ہوتو خمر کی تیمت کاعشر لیں کے اور طاہرروایت کے ہموجب خزیز کاعشر نہ لیل مے بیتول ہے امام ابو صنیفہ اورامام محر کا بیسراج الوہاج میں لکھاہے۔ اگر مرداد کے چڑے عاشر کے باس لے کر گذر ہے قوامام محر نے کھواس کا ذکر نبیس کیا فتہائے کہا ہے کہ عاشر کو جا ہے کہ اس میں ہے اس قدر لے اور اگروہ ہم سے چھوند لیتے ہول تو ہم بھی اس کے عوض میں ان سے پھھندلیں سے اور اگروہ مسلمانوں کا سارا مال لیتے موں تو ان كا بھى سارامال لے ليكين اس قدر چيور وے كروه اسے ملك من بينى جائے تربيوں كے مكاتب ہے اور لاكوں سے بتحث لے لیکن اگر وہ مارے اور مکا جول سے لیتے موں تو ان بے بھی لے بیچیط سرحس میں لکھا ہے جربی کے سی تول کی تقد بی نہ کی جائے گی لیکن اگردہ بائد یوں کوائی ام ولد اور غاموں کوائی اولاد بتادے تواس کی تعمدین کریں سے اس لئے کرنب ام ولد ہونے عمل اس کا اقرار سیج ہے تو اس صورت میں وہ باندی اور غلام مال شدویں میے اگر اس نے ان کومد ہر بتایا تو تقید ئیں شکریں میے اس لئے كررني كالديركرنا تيح نبيل موتا اكرحرني بجاس دربهم ليكركذر يواس يركوندليل مي ليكن اكروه ماريد تاجرون اس قدريس لينة موں تو ہم بھی لیں سے بھر مشریس اگریہ بات معلوم نہ ہو کہ وہ م سے لیتے ہیں یا نہیں لیتے یالینا معلوم ہو کر سے نہ معلوم ہو کہ س قدر لیتے میں تو ہم ان سے عشر لیں مے سیسرائ الو ہائ میں لکھا ہے اگر حربی عاشر کے پاس گذر سے اوروہ اس سے عشر لے چروہ بارہ گذر ہے تو اس سال میں دوبار وعشر شد اور اگراس سے عشر لے لیا اور اس کے بعد دووار الحرب میں جلا کیا اور ای روز و ہاں ہے پھر جل ویا تو اس سے عشر ایس سے میدارید میں لکھا ہے۔ اگر حربی عاشر کے یاس گذر سے اور عاشر کواس کی خبر نہ ہو یہاں تک کہ و ونکل جائے اور دارالحرب میں داخل ہوجائے مجروباں ہے آئے دیتواس سے بہلاع فربیس لیں سے بیبین میں لکھا ہے۔ اگر مسلمان اور ذی عاشر ك پاس كذرين اورعشر كومعلوم ندمو بحرد وسر سال من معلوم موتوان عيشر في في ميواسرسي اورسراج الوباج من كلها ب\_ ا ترعاشر کے یاس کوئی جالیس بریاں لے کر گذر ہے جن پر دوسال گذر مے ہوں تو اول سال کی زکوۃ لے گا دوسر بےسال کی زکوۃ نہ الے گابیمراج الوبائ میں لکھا ہے۔ بن تغلب کی قوم سے تعلق عشر لیں مے

اور بو پھان سے لیا جاتا ہے وہ جریہ کے بوش میں ہاورا کر بی تخلب کالا کا یا بورت بال لے کر گذر ہے تو لا کے سے پھ ندگیں گے اور تورت سے اس قدرلیں مجے بومر و سے لیتے ہیں بیران الوبان میں لکھا ہے۔ اگر کوئی خوراج کے سائٹر کے پاس گذرا اور اس نے عشر لے لیا پھر وہ اہل العدل کے سائٹر کے پاس گذرا تو اس سے دوبار وہشر لیس کے کیکن اگر خوارج ہے کی شہر پر عالب بو چائیں اور وہاں کے لوگوں سے چرنے والے جاتوروں کی زکو قبل لیس تو پھران پر پھرواجب ندہوگا بیکائی میں لکھا ہے۔ اگر ماشر کے پاس اس بھر لیکن چیز لیکر گزرا کہ بہت جلد شراب ہوجاتی ہے جسے کہ تازہ وہو سے اور تر مجبور میں اور ترکار یاں اور دوو دواور تھت اس کی بقدر نصاب ہے تو امام ایو حقیقہ کے فرد کیک اس سے عشر شاہیں میں اور میں میں سے بیمراج الوباح میں لکھا ہے اور سی اس خواری وہائی ہے تیں جوارم منطان پرکوئی شرق ازام تک کراس سے باتی ہو گئا ورائی جماعت کر کے فرائی پرآ مادہ یو نے اور اُن کے مقاب میں اس فتاوی عالمگیری..... مبلد 🛈 کی کی دیستان کلوة

محیط و کانی میں ہے۔ اگر چرنے والے جانور قدر نصاب ہے کم لے کرعاشر کے پاس گذرے اور اس کے کمر اور جانور ہوں جن کے ملائے سے نصاب بوری ہوجائی ہے تو اس سے بقدر واجب مدق لے لے اس واسطے کے کل مال تحت تمایت ہے بیمراج الوباج میں لکھا ہے۔

يانچو(ۋبار

## کانوں اور دفینوں کی زکو ۃ کے بیان میں

کان میں جو چیزین کلتی ہیں وہ تین قتم کی ہیں آیک وہ چیزیں جوآگ میں پکھل جاتی ہیں اور دوسری بہتی ہوئی چیزیں تیسری وه چیزیں جون پھلتی ہیں نہ بہتی ہیں جو چیزیں تھیلنے والی ہوتی ہیں جیسے سونا اور چاندی اور لو با اور را تک اور تانیا اور کانسی ان میں يانچوال حصدواجب موتاب يرتبذيب على تكهاب خواواس كوكونى آزادمرد تكافي فواه غلام ذى لا كامنواه عورت ادرجو يكه ياتى ربوه نكالنے دالے كاچى باور حربى اور مستامن اگر بغير اجازت امام ك نكاليس تو ان كو يجهد في كا در اكر امام كى اجازت سے نكاليس توجو شرطائمبر جائے گی و و مطے گا خواوعشری زمین میں نظےخواہ خراجی زمین میں میمطامزحسی میں لکھا ہے۔ اگر کسی وفینہ کی تلاش میں ووقعی محنت كرين اورايك كول جائے تو جس كول كياس كاحق بير ہے كه اگر كوئی مخص كان كھودنے كا اجاره لي تو جو پھواس كو ملے وواى كاحق ہے یہ جرالرائق میں لکھا ہے اور بہتی ہوئی چزیں جیسے کہ قیراط اور تقط اور نمک اور جو چیزیں مجملی نہیں جی اور بہتی ہوئی جی جوند اور سنج اور جواہراور ماتوت ان میں مجھوز کو ہ واجب نہیں میتہذیب میں لکھا ہے۔ بارومیں بانچواں حصدواجب ہے میجیط مرحسی میں لكها يكى كم المرض ياس كى زهن من اكركان تكال آئة وام الوطنيفة كيزويداس من يجوز كوة واجب تبيل بماحين كنزديك واجب بي تيمين عى لكعاب أكروارالاسلام عى كى كودفيدايى زهن من سطى جوكى كى ظكيت نبيل بي جيد جنگلول ك ميدان يس الران عمد الل اسلام كاسكد ب مثلًا كلمه شهادت لكما مواجو اس كاوى تلم ب جويزى موتى جز كے يائے كا تكم ب اوراگراس می جابلیت کے سکے مٹلا در ہموں پرصلیب یابت کی تصویرینی ہوئی ہے تو اس میں یا نجواں حصرز کو ہ ہوگی اور باتی جار ھے پانے والے کے بول مے میمید مرحی میں تکھا ہے اور اگرسکد میں شہد برحمیا مثلاً اس برکونی طامت نہوتو ما ہر ذہب نے موجب وه جالميت كے زماندكاسمجما جائے كاريكانى على لكھا بےخواد پائے والالزكام ويابزا آدى موآزاد موياغلام موسلمان موياذى اور اگرحرنی امن یا کرآیا ہے تو اسے چھٹیس ملے گالیکن اگر حربی نے امام کی اجازت مے عمل کیا ہے اور شرط کرلی ہے اور پخوشمرالیا ہے تواس کود وشرط بوری کرتا پڑے گی میجیط ش اکھاہے۔ اگر مملو کہ زین میں مطے تو فقیا کا تفاق ہے کہ اس میں یا نجواب حصر ذکوۃ عمل ویناواجب ہوگا جار معدجو باتی رہے ان عمل اختلاف ہے ایام ابوضیعتہ اور امام محر کا بیتول ہے کہ کداس سے ملک کے لگخ ہونے کے والت سے بہلے ووز مین جس مخص کوا مام کی طرف سے فی تقی اس کاحل ہے بیشرح طیادی میں لکھا ہے اور فقادی عمل ابديم لکھا ہا کرسب سے میلے وہ زمین ذمی کولی تھی تو اس کو بھے نہ ملے کا اور اگرسب سے پہلا ملک اس کامعلوم نہ ہواور نہ وارث معلوم ہوں تو مسلمانوں میں جوملک اس کےمعلوم ہو ہے ہیں ان میں جو پہلا ملک ہائ کو فے گامیتا تار خاند میں تکھا ہے یا اس سے وارثوں کو فے كاميه بحزالرائق مي بدائع اورشرح محاوى يفل كياب ورته بيت المال كاحق بوكابيجيط مرسى مي لكماب اورا كرسي مسلمان كودفينه يا كان دارالحرب كى كسى الى زيمن مي في جوكى كى ملك نبيس بيتووه بإن والعكاحق بادراس مين مس واجب نيس بادراكرالي ز من من ملا جوان على سے كى كى مكيت تقى تو اگر اس ياكران عن كيا تعاتو ان كودايس كرد ے اور اگر واپس ندكر ے اور دار الاسلام كو لے آئے آواس کی ملک ہوجائے گا کین طال نہ ہوگا اور اگر بیچے آؤی جائز ہوگی لیکن مشتری کے واسطے بھی طافی نہ ہوگا ہے تا ماجادی میں لکھا ہے اور تدبیراس کی ہے ہے کہ تصدیق کروے یہ بر الرائق میں لکھا ہے۔ اگر بغیرامن کے کیا تھا تو و واس کا حق ہے اس می فہر مجمی واجب نہ ہوگا یہ مجیط مزھی میں لکھا ہے اور آگر و فیند میں اسباب مثل ہتھیا راور آلات اور خانہ واری کا سامان اور کلینے اور کینے اور کی ہے جو چرزی کلیں جینے مزاور مسلم بلے وہ بھی تر افر اس کے جو چرزی کلیں جینے مزاور مولی اور چھی اس میں بھی تر اور میں ہوئی اور خلا صدمی لکھا ہے اگر دریا میں ہے یا ندی سوتا ہے وہ اس میں بھی اس میں بھی اور خلا صدمی لکھا ہے اگر دریا میں ہے یہ اور میں جو فیروز وہ مطاس میں بھی تر نہیں ہے یہ اور میں جو فیروز وہ مطاس میں بھی تر نہیں ہے یہ اید میں لکھا ہے۔

جهنا بان

تحيتی اور بھلوں کی ز کو ۃ میں

تھیتی اور پیلوں کی زکوۃ فرض ہے اور سبب اس کی فرضیت کا الیم زمین موئی ہے جس کی پیداوار سے حقیقت میں فائدہ حاصل ہو خران کا تھم اس کے خلاف ہے اس کے کرسب اس کی فرضیت کا ووز مین ہے کہ جس می هیفتد فائد و حاصل ہو یا تقدیرا فائدہ حاصل ہو مثلاً اس طرح كا فائدہ حاصل كرنے يرقادر ہو بس اگرقادر تماادر كيتى شكى تو خراج واجب بوگاعشر واجب نہ ہوگا أرتميتى مرکوئی آفت آگئی تو مجھز کو قاس میں واجب نہ ہوگی رکن اس کا ما لک کودیتا ہے اور شرط اس کے اوا کرنے کی وہی ہے جوز کو قاص ندکور ہوئی ہےاوراس کے واجب ہونے کی شرط دولتم ہے بہل میرکداس کی اہلیت ہواور و ومسلمان ہوتا ہے بیشرط اس کے شروع ہونے کی ہے اور بلا خلاف بیتھم ہے کہ عشر سوامسلمان کے اور کسی پرشروع نہیں ہوتا اور اس کے فرض ہونے کاعلم شرط ہے اور عقل اور بلوغ وجوب عشر كے شرائط ميں سے نہيں ہے يہاں تك كه عشرار كاور محتول كى زمين ميں بھى واجب موتا ہے اس كئے كدوہ حقيقت مي ز مین کی اجرت ہے اور اس واسطے امام کوا تھیار ہے کہ اس کو جبراً لیے لیے اور اس صورت میں زمین کے مالک کے ذمہ ہے ساتھ ہو جائے گالیکن اس کوٹو اب نہ ملے گا اور جس پرعشر واجب ہے اگروہ مرجائے اور اٹاج موجود ہوتو اس جس سے عشر لے لے ترکؤ ق کا بیٹکم نہیں زمین کی ملکیت بھی عشر لے لے زکو ہ کا بیٹھم نیس زمین کی ملکیت بھی عشر کے واجب ہوئے میں شرط نیمی ہاس لئے کہ وقف کی ز من بھی عشر واجب ہوتا ہے اور غلام ماؤون اور مکا تب کی زمین می بھی واجب ہوتا ہے دوسری قسم وجوب کی شرط یہ ہے کہ عشر نے واجب ہونے كائل باياجائے اور و ويد بےكي عشرى زين بوخراج كى زين جو پيداوار طا بربوكى اس من عشرواجب ند بوكا اور نيز شرط یہ ہے کہاس میں پیدادار بواور پیداوار اس متم کی ہوجس کی زراعت سے زمین کا فائد و مقصود ہوتا ہے یہ بحرائرائق میں لکھا ہے۔ بس لکڑی اور گھاس اور زکل اور جماؤ اور تھجور کے پیٹوں میں عشروا جب نہ ہوگا اس واسطے کدان چیزوں ہے زمین میں فائد ونہیں ہوتا بلکہ ز مین خراب ہوجاتی ہے اور اگر بید کے درختوں اور کھاس اور زکل کے پیٹوں ہے فائدہ حاصل کرتا ہویاس میں چناریاصنوبریااس متم کے اور درخت ہوں اور ان کوکاٹ کر بچا ہوتو اس میں عشر واجب ہوگا بیجیط مزنسی میں لکھا ہے امام ابوطنیفیہ کے نز دیک جو چیزیں ز من سے بیداوار می حاصل ہوتی ہیں جیسے کہوں اور جواور چنااور جاول اور برطرح کے دانے اور تر کاریاں اور سیریاں اور پھول اورخر مااور کنے اور زر برہ اورخریزے اور ککزی اور کھیرے اور بینٹن اور اس سم کی چیزوں میں خواوان کے پیل باتی رہیں یا ندر ہیں تمور ے ہوں یا بہت ہوں عشر واجب ہوگا بیفآوی قان میں لکھا ہے خواوان کو بارش کا یانی طے یا نہرے دیا جائے ایک اونٹ کا یو جد لینی بفتر سائھ صاع کے ہوں یا نہ ہوں میشرح طحاوی میں لکھاہے اور السی کے پیٹر وں اور بیجوں میں نظر واجب ہوتا ہے اس لئے

کدان دونوں سے فائد و مقصود ہوتا ہے بیشرح مجمع میں تکھا ہے اور اخروث اور بادام اور زیر وا دروهنیا کاعشر واجب ہوتا ہے بیمغمرات مں لکھا ہے تہد جومشری زمین میں پریا ہوا ہی میں عشروا جب ہوتا ہے اگر کسی کی زمین میں جوا سے در خت بریز جبین وغیرہ ہے اس رہمی عشر واجب ہوگا یے خزام المنتنین على لكھا ہے جو پھل ایسے ورخوں كے جمع كئے جاتے جي جوكس كى ملكيت نبيس جي جيسے بہاڑوں کے درخت ان یں عشر واجب ہوتا ہے بیظمیریہ میں لکھا ہے جوچیزیں کرزمین کی تابع ہوتی ہیں جیسے کہ خرما کا درخت اور دومرے درخت اور جو چیزیں ورخت سے لگتی ہیں جیسے کوند ورال ولا کھو تیر وان میں عشر واجب نہیں ہوتا اس لئے کہان چیز وں سے ز من كا محاصل مقصورتيس مومايه بحرالرائق عن الكعاب اورجوج كى زراعت يادوا كے سواوركى كام يمن نيس آتے جيسے كه خريز و كے چ ادراجوائن اور كلوقى ان بن بمي عشروا جب تبيس ميشمرات من تكما ب ادر بنك ادرمنو برادر كپاس ادر بيتكن ادر كندا در كيلا ادر الجير مي عشرواجب بيس مينزات المعتين عن الكعاب اكرس يحمر عن بعلدارور حت بول تواس عن عشرواجب بين بوكابيشرح مجمع بين الكعا ہے جوابن ملک کی تصنیف ہے اور جس زہیں کو چرس اور رہٹ سے یانی دیا جائے اس میں نصف عشر واجب ہوگا اور اگر نہر سے بھی یاتی دیاجائے اور رہت ہے بھی ویا جائے تو اکثر سال بعنی اس میں نصف سال ہے زیادہ سال میں جس طرح یانی ویاجائے گا اس کا اعتبار موكا اوراكر دونو سطرح برابر بإنى دياجائة تصف عشرواجب بوكار فزائة المطنين من لكما باورونت عشر كواجب بون كامام الوصنيفة كنزويك وه بيك جب يحيق نظاور فيل طاهر مول يه بحرالرائق بس لكعاب اوراكرز راعت سے بيملے زين كاعشراواكرويا تو جائز تبیں اور اگر ہونے اور منے کے بعداوا کمیاتو جائز ہاوراگر ہونے کے بعداور جینے سے پہلےادا کیاتو اظہریہ ہے کہ جائز نیس۔ اگر پھولوں كامشراول دے ويدياتو اگر بيلوں كے طاہر مونے كے بعد ديا ہے تو جائز ہے اور اس سے پہلے ويا ہے تو طاہررواہت كے ہوجب جائز نہیں میشرح طحادی میں لکھا ہے۔ اگر پیداوار بغیر تعل مالک کے ہلاک ہوجائے توعشر ساقط ہوجائے گا اور اگر تھوڑی ی ہلاک ہوتو اس قدر کا عشر ساقط ہوگا اور اگر مالک مے سواکوئی اور مخص ہلاک کروے تو مالک اس سے متان لے اور اس من عشرا داکرے اوراگر ما لک خودائ کو ہلاک کردے توعشر کا ضامن ہوگا ورو واس کے ذمرقرض ہوجائے گا اور برقرض مرتد ہونے سے اور بغیرومیت ے مرجانے سے ساقط ہوجائے گا اگر تلف کردیا ہویہ بحرالرائق ش اکھا ہے اگر تعلی کے پاس عشری زین ہوتو اس سے دو چندعشرلیا جائے گا اور اگر تغلی ہے کوئی و مول لے لے تو اس زمین کا حکم وی باتی رے گا اور اگر تغلی سے مسلمان مول لے لے یا تغلی مسلمان ہوجائے تو میمی امام ابوصنیفہ کے نز دیک اس زمین پروئی تھم رہے گا خواہ اصل میں ہے اس زمین پرعشر دو چندمقرر ہوا ہویا بعد کودو چند ہوگیا ہواور اگرز مین مسلمان کی تھی اور اس نے تعلی سے سواکسی اور ڈی کے ہاتھ بھی اور اس نے اس زمین پر قبعنہ کرایا تو امام ابوطنیفہ کے زور کے اس برخراج واجب ہوگا اگر چراس ہے کوئی مسلمان شفعہ لے لیا تھے کے فاسد ہوجائے ہے چرجائے تووہ ز مین عشری ہوجائے گی جیسے اول تھی اور تعلمی کے لڑ کے اور مورت کی زمین پر وہی واجب ہوگا جواس کے مرد پر ہوتا ہے۔

بجوی کے گرر کیوواجب نہ ہوگا نہ ہدا ہے ہی تکھا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو باخ بنائے و اس کی اجرت کا تھم اس کے پانی کے ساتھ ہوگا ہین اگر اس کو عشر کا باتی دیے گئر تو وہ اور مین عشری ہوگی اور اگر خراج کا باتی دے گا تو خراجی ہوگی اور اگر فراجی کے گھر کو کہنا و ساتھ ہوگا ہیں دے اس پر خراجی واجب ہوگا اور اس طرح قبر سنان میں مطرح باتی برخراجی واجب نہ ہوگا ہے۔ اور اگر مسلمان یا فی ایک بار عشر کا بانی اور ایک بار خراج کا باتی و سے قو مسلمان سے نہا کے مواجب نہ ہوگا ہور ایک بار خراج کا باتی و سے قو مسلمان سے نہا کی اور ذی اور خراج لیا جانے گا میں معراج الدرامیہ ہی کھا ہے عشر کا بانی ہے جو عشری زیبن میں ملا ہر مول اور اس طرح بارش کا بانی اور بن سے دوریا وس کا بانی ہی عشری ہے میر جو میں کھا ہے۔ اس چشموں کا بانی ہے جو عشری زیبن میں ملا ہر مول اور اس طرح بارش کا بانی اور بن سے دریا وس کا بانی ہی عشری ہے میر جو میں کھا ہے۔

۔اور نبروں کا پانی جوابل عجم نے کھودی ہیں اور خراجی زمین سے کٹووں کا پائی خراجی ہےاور دریا کے بیجوں اور و جلداور فرات کا پانی امام الوصنيفة اورامام الويوسف مكنزو يك فراتى ب- اكرعشرى زعن اجاره يرد عقوامام الوصيف كنزويك عشرما لك برواجب بوكا اور صاحبین کے فرد کی متاجری واجب ہوگا یہ خلاصہ یں لکھا ہے۔ اگر پیداوار کٹنے سے پہلے ہلاک ہوجائے تو مالک پرعشرواجب نہ ہوگااوراگر کئے کے بعد ہلاک ہوتو مالک سے ساقلانہ ہوگااور صاحبین کے مزد یک کئے سے پہلے خواہ بعد کو ہلاک ہوااس کے ساتھ من عشرى بعى ساقط بوجائے كاييشرح طحاوى من كلما بادراكر كسى مسلمان سے زمين ما تك كرزراعت كى تو ما تكنے والے برمشرواجب ہوگااوراگر کافرکو ماتنے وے امام ابوصیفہ کے مزویک دینے والے برعشرواجب ہوگا اور صاحبین کے مزویک کافریرواجب ہوگالیکن امام محد کے زور کے ایک عشر ہوگا اور امام ابو یوسف کے زوک دوعشر ہو کتے بیر محیط سرتسی میں لکھا ہے۔ اور اگر کمسی کی زمین میں پیدادار کی شراکت برکوئی بھیتی کرے تو صاحبین کے قول کے بھوجب ان دونوں پراپنے اپنے حصہ کے موافق عشر واجب ہوگا اور امام كة لير ما لك زين ير موكا حين ما لك ك حدى عين بيداداد على موكا ادركاشتكار ك حصركا ما لك ك د مدقر مدموكا ير بحالرائق من لکھا ہے اور اگروہ پیداوار ہلاک ہوگئ تو صاحبین کے فزو کی ان دونوں سے عشر ساقط ہوجائے گا اور امام ابو حلیفہ کے فزو کی اگر کنے سے بہلے ہلاک ہوگئ تو بی عم ہاور اگر کنے کے بعد ہلاک ہوئی تو کا شکار کے حصر کا حشر ما لک زمین کے ذمہ سے سا قط ند ہوگا اورخود یا لک کے حصہ کاعشر ساقط ہو جائے گا اور اگر پیداوار کے تیار ہونے کے بعد اور کننے سے مملے کوئی محض اس کو ہلاک کروے یا چ الے تو عشروا جب نہ ہوگا لیکن جب ہلاک کرنے والے سے منان لیس مے زمین کے مالک پر اس بدل میں سے عشر واجب ہوگا اور صاحبین کے زویک دولوں پر عشروا جب ہوگا یہ محیط مزمنی میں الکھاہے۔ اگر عشری زمین کوکوئی غصب کر کے اس میں بھیتی کرے تو اگر زراعت ے اس میں کچھ تقصان شہوتو زمین کے مالک پرعشرواجب شہوگااوراگرزراعت سے اس میں نقصان ہوتو زمین کے مالیک پر مشروا جب ہوگا بیقلاصہ میں لکھا ہے۔ اگر عشری زین جس میں زراعت تھی جو تیار ہوگئ تھی اس کو مالک نے مع زراعت کے فروخت کیایا لفظ زراعت بیجی تو بالغ پرعشر مو گامشتری پرند ہوگا اور اگر زمین بیجی اور زراعت ابھی صرف مبزی تھی تو اگرمشتری نے ای وقت اس کوجدا کردیاتو با نع پرعشر دا جب بوگا اوراگراس کو باقی رکھااوراس پر قبضہ کیاتو مشتری پرعشر واجب بوگا پیشرح طحاوی بس آلصا ہے۔ اكرعشرى اناج كو يجاتو صدقه لينه والكوافقيار بكرجا بالوعشراس كامشرى سے لياكر جدي كى مجلس مقرق بويكى ہواور جا ہے بائع سے لےاور اگر عشر کا انان قبت سے زیادہ کو بیجا اور ابھی مشتری نے اس پر قبضیس کیا ہے تو صدقہ وصول کرنے والے كا افتيار ب كرجا ہے اس اناح مى سے لے لے اور جا ہے داموں كاعشر لے اور اگر باكع نے اس كے بيجنے ميں اس قدر دام كروية كرجس قدريس لوك وموكانيس كماما توتواس وفت مدق وصول كرف والااس اناج بن بصوروال حصر لي اوراكراس اناج کو ہلاک کردیا ہے تو اس بائع سے اس اناج کے مثل دوسرے اناج سے عشر لے لے گالیکن اگر وہ اس کی قیمت میں سے بقدر قیت عشر کے دیدے تو اناج میں سے نہ لے گا اور اگر مشتری نے اس کو ہلاک کردیا تو صدفتہ ومول کرنے والے کو اختیار ہے کہ جا ہے بائع سے صاحت لے اور جا ہے مشتری سے اس کے غلدی مثل صاحت لے اس لئے کدان دونوں نے اپنے حل کو ملف کیا ہے اور اگر انکور يجيواس كي قيمت هي يحشر الحاوراس طرح الرامكورون كاشيرونكالا اوراس كو بجاتوشيروكي قيمت كاعشروا جب بوكابه جيام منسي مین تکھا ہے اور کام کرنے والوں کی اجرت اور بیلوں کاخریج اور نبر کھودنے کا صرف اور محافظ کی تعنو اواور سوااس کے اور خرج محسوب نہ بو نئے اور جس قدر بیداوار عاصل ہوئی ہواس سب میں سے عشر واجب ہوگاریہ بحرالرائق میں لکھاہے جب تک عشر ندادا کرے تب تک اس اتاج كونه كمائة يظهير بين لكهاب اورا كرعشر كوجد اكر ليوباتي كالكماناس كوهلال بوجائ كااورامام ايوهنيف كباب كجس

فتاوي علمگيري ..... طد 🛈 کاچ 🕻 ٢٣٠ کاچ کاپ الز کوة

قدر مجلول کوکھادے کا یااورون کوکھلادے گاس کے عشرہ کا شامن ہوگا یہ بچیط سرحسی میں کھا ہے۔

مانو () باب

مصرفوں کے بیان میں

مجملدان كفير إورفقيروه وفقي برجس كي إى تموز اسامال قدرنساب علم مو بابعدرنساب مولين يوصف والاند مویاس کی حاجت سے زیادہ نہ ہو پس اگر کوئی محض بہت ک نصابوں کا مالک ہواور وہ برجے والی شہول تو اگرو واس کی حاجت سے زياد ونيس بو فقيرون كي من ب يرقع القدير من العاب فقير جابل كومدة وي افقير عالم كومدة ويا أفعل بداري میں اکھا ہااور مجملہ ان کے سکین ہیں اور سکین و وقع ہے جس کے پاس مجمد شاورائے کمائے کے لئے باہدن و مکنے کے لئے سوال کائتان اور سوال اس کوطال مواور فقیر جواول مذکور موااس کا تھم اس کے برخلاف ہے اس لئے کہ اس کوسوال طال میں اس لئے کہ سوال اس مخص کوحلال نمیں ہے جوابتا بدن ڈ حک لے اور ایک دن کی خور اک کاما لک ہو یہ فتح القدیم بیس لکھا ہے اور مجملہ ان کے حامل ہے جس کوا مام نے معدقہ اور عشر کے دصول کرنے کے لئے مقرر کیا ہو یکانی میں لکھا ہا اور اس کواس قدرد نے کہ اس کے اور اس کے مددگاروں کے اوسط خرچ کو آئے اور جانے کی مت تک جب تک مال باتی ہے کافی ہولیکن اگراس قدر میں ساری زکوۃ کامال مرف ہوا جاتا ہوتو نصف ے زیادہ ندے میہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اور اگر کوئی مخص اپنے مال کی زکوۃ خود جا کرامام کودیدے تو اس میں کے عال کا حل نہیں ہے یہ نیا تھ میں لکھا ہے اور بھی محیط سرحتی میں لکھا ہے اور اگر عال باتھی ہوتو قرابت نی فائن کولوگوں کے میل مجیل کے شہد سے بچانے کے لئے اس مال میں سے لیما طال تیس ہے اور عامل عنی ہوتو لیما طلال ہے یہ بین میں تکھا ہے اور عامل ہاتی بیکام کر لے اور اس کو اجرت اور مال میں دے دی جائے تو مضا کتہ نیس پی خلا مید میں لکھا ہے اور اگر عال کے پاس ہلاک ہو جائے یا ضائع ہوجائے تواس کا حق ساقط ہوجائے گااورز کو قود ہے والوں کی زکو قادا ہوگی برسرائ الوہائ میں لکھا ہے۔مدقد وصول كرنے والا اكرائے كام كائن واجب مونے سے يملے لے التو جائز ہواورافضل بيب كدند لے بي خلام مى لكھا ہا ورمنج لدان کے غلاموں کی گروٹیں آزاد کرنا ہے اور غلام مکاتب میں ان کے آزاد ہونے میں مدد کریں میصط سرحسی میں تکھاہے مکاتب اگر غنی ہوتو اس کودینا جائز ب خواہ اس کاغنی مونامعلوم مویان مو مداور مخیط مرسی میں لکھا ہے۔ باتنی کے مکاتب علام کودینا جائز میں اس لئے کدو واکس طرح سے ملک اس کے مالک کی ہوگی اور شہر کو تقیقت کا تھم ہوتا ہے چیا سرتسی میں لکھا ہے۔ اور مجملد ان کے قرضدار ہے اور و وقت ہے کہ جس پر قرض لا زم ہواور اپنے قرض ہے زیادہ کسی نصاب کا مالک شہویا اور لوگوں کے پاس اس کا مال ہو میکن دو کے تہ سکے تیمین میں لکھا ہے فقیر سے دینے سے قرضدار کو دینا اولی ہے میشمرات میں لکھا ہے اور مجملہ ان سے فی سمبل دینا ہے اور اہام ابدیوسٹ کے زو کے ووان لوگوں کوریتا ہے جونقیری کی وجہ سے غازیوں کے نشکر سے جدا ہیں اور امام مر کے نزد کے ان لوگوں کودینا ہے جونقیری کی وجہ سے حاجیوں کے قافلہ سے ملیحد و ہو مے بچے قول امام ابو یوسف کا ہے بیمغمرات میں لکھائ

متجمل ان کے مسافر جی لیعنی وہ مسافر جوائے ہال ہے جدا ہیں ہے بدائع می نکھا ہے بقد رجا جت ان کور کو ق کے مال ہے لیما جائز ہے جا جت ہے ذیادہ لین اسلام کے اعتبار حاجت کا ہے چرا کر حاجت ہے ذیادہ ان کے پاس کچھ تھی میں شامل ہے وہ تحقی جوائے شہر میں اپنے مال ہے جدا ہوا ہی واسطے کہ اعتبار حاجت کا ہے چرا کر حاجت ہے ذیادہ ان کے پاس کچھ تھی رہنی ہے کہ فقیر پر فنی ہوئے ہو دار جو بھر اسلام کے بعد واجب نیس میں میں کھا ہے کہ مسافروں کو صدقہ قبول کرنے ہے قرض لیما اولی ہے بظمیر میں لکھا ہے۔ ذکو ق کے سرف کرنے کی بعد واجب نیس میں ہیں اور مالک کوافقیار ہے کہ ان میں سے جرشم کے آدمی کو تھوڑ اتھوڑ ادے یا ایک ہی متماد ہو واقد رفعاب کو دے یہ فتح القدم میں لکھا ہے اور جو بھود تا ہے اگروہ ابقد رفعاب

منی ہو ایک منفی کورینا اصل ہے مدالدی میں لکھا ہے اور ایک منفی کودوسوور ہم یا اس سے زیادہ وینا محروو ہے اور اگر دید ، تو جائز ہے ہے ہدا یہ میں انکھا ہے سے علم اس وقت ہے جب نقیر قر ضدار نہ ہواور اگر قر ضدار ہوتو اگر اس کواس قدار ہے کہ اس کے قرض کے ادا ہونے کے بعداس نے پاس کھے ہاتی شریب یا دوسوور ہم ہے تم باتی رہے تو جانز ہے اور اگر اس کے اہل وعیال بہت ہوں تو اس قدر د عناما مر الم الرووسب الل وميال يرتسيم كرية برايك كودورودر بم علم منتج يدفرادي قاصى فان على كما باوراس قدرديدينا مستحب ہے کداس دن سوال کی حاجت نہ ہو یہ بین علی لکھا ہے رکو ہ کا مال ذمیوں عم صرف کر؟ بالا تفاق جائز نہیں صدق تفل عل ے ان کودینابالا تفاق جائز ہے۔ صدقہ فطراور نذراور کفارو ہیں اختلاف ہام ابوطنیف اورام محر کے زویک جائز ہے میکن مسلمانوں کے نقیروں کو پیامسلمانوں کے اسطے بہتر ہے بیشرح طحاوی میں لکھاہے تر بی مستامن کوز کو قاور صدقہ واجہدویا بالاجماع جائز تعمی صدق نقل میں ہے ویٹ جائز ہے میرمرات الوہائ میں لکھا ہے زکوۃ کے مال میں ہے مبجد بنانا اور علی بنانا اور سقایہ بنانا اور ر تے درست کرنا اور تبریس کلود نا اور ج و جباد کے واسطے دینا اور وہ سب صور تیں جن میں مالک نبیس کیا جاتا جا کرشیں اور اس میں ے میت کو گفن دینا اور اس کا قرض اوا کرنا بھی جا ترنبیس تیبین میں لکھا ہے اور آز اوکر نے سے واسطے غلام خرید نابھی جا ترنبیس اور اپنی اصل كوافعتي مال اور باب يا اوران ستاوير كاوك بول اورفرع كويعتي جيّا بني يا اوران سے ينچ كراوك بون زكو و وينا جائز نبيس ميد كانى ين الكعام - جس بين كنب سے الكاركياياس كے نطف سے زنا سے پيدا ہوا ہے اس كو يمى وينا جائز نميس يتر تاتى ميں لكعا ہے۔اپی لی لی کو بھی وینا جا تزمیس اس لئے کہ بموجب عادت کے عورتیں مناقع میں شریک ہوتی جی اور امام ابوصنیف کے مزویک عورت کو بھی جائز نہیں کا ہے شو ہرکوز کو ق دے یہ ہوایہ میں المعاہا ورائے غلام اور مکا تب اور مد برای ام ولد کو بھی زکو ق نہ دے اور ا مام ابوطنیف کے نز دیک اپنے معتق اسمبھی کو تو قدرے لیمنی وہ غلام جس کے کل کاوہ مالک تھا بھراس میں ہے ایک جزو ثالثع آزادتیں کیا ہاں نے اپنے حصری قبت سے لئے غلام سے کمائی کرا کر لینا افتیار کیا تو وواس شریک کامکا تب مواور اگراس نے آ زاد کرنے والے شریک ہے اپنے حصہ کا ڈائٹرلینا اختیار کیا پاز کو ہ دینے والا کوئی محض اجنبی ہے واس کوز کو ہ وینا جائز ہے اس لئے که و غیر کے مکا تب کے مثل ہو گیا ہے میں میں لکھا ہے او جو محف کسی مال کی ایک نصاب کا ما لک ہومثلا ویناروں یا درہموں یا ج نے والے جانورول یا تجارت یا غیرتجارت کے مال کا جوتمام سال میں اس کی حاجت سے زائد ہوز کو و کا مال اس کو دیا جائز جمیں بیز امدی عى لكعاب اورشرط ب كداس كي اصلى حاجت سه ذائد مواور اصلى حاجت مدمراود من كالمراور كمر كا اثا شاور كير مداورخادم اور موارى اورجتھيارين اوراس على ميشر طنيس بكروويز بينے والا مال ہواس كئے كدووز كو ق كواجب بونے كى شرط ب زكو ق سے تروم ہونے کی تر طاہیں ہے سیکانی میں لکھاہے۔

سودرہم کا مال ہوتو اوروں کوز کو قاکا مال اسے دینااور اس کو لینا جائز نہیں اور اس طرح اگر بھی کے پاس دکا نیں ہوں یا ایک محر کرایہ پر چلنے کا ہوجس کی قیمت تین ہزار درہم ہے لیکن ان کی آمدنی اس کے اور اسکے عیال کے خرج کو کافی نہیں تو امام محر یک زیز دیک زکو ہ کا مال اس کووینا جائز ہے اور اگر اس کے باس زمین ہوجس کی قیمت عمن ہزار درہم ہے لیکن اس کی پیدوار اس کواور اسکے عمال کے خرج كافى تبيل تواس ميں اختااف ہے جدين مقائل نے كباہے كاس كوزكوة كامال ليما جائز ہاورا كركس كے ياس باغ دوسودرہم كابوتو فقهان كهاب كماكراس باغ مستمر كي ضروريات مثل مطبخ اور تنسل خاندو فيره ك نهرون تواس مخص كوز كوة كامال دينا جائز نبيل اس لئے کدوہ بمنولداس مخف کے ہے جس کے باس اسباب وجواہر ہیں اورجس مخف کامیعادی قرض لوگوں کے اوپر ہواوراس کوائے خریج كى ضرورت ہوتو اس كوز كو ق كے مال ميں سے اس قدر لينا جائز ہے جوميعاد كے بورے ہونے تك اس كے خرج كوكافي ہے اور اگر قرض کی معیاد نہ ہوتو اگر قر ضدار مختاج ہے تو اسمح قول کے بھو جب اس کوڑ کو ہ کا مال دینا جائز ہے اس لیے کہ وہ بھز لدا بن سمیل کے ہےادراگراس کا قرضدار مالدار مواور قرض کے گواوعا دل ہوں تو بھی میں تھم ہےادراگر قرض کے گواہ عادل شہوں تو اس کواس وقت تك ذكوة ليناجا تزنيين جب تك ووقاض كرسامن جمئز الهين نهر اورقاضي قرصدار عقم ند لياور جب اس قرضدار عظم لے لے تواس کے بعداس کوز کو ولینا جائزے بیاتاوی قامنی خان میں تھا ہے می مخص کے پاس دینے کا محر مواکر چیکل مکان میں نہ ر ہتا ہوتو اس کور کو قالیمًا جائز ہے کی سی ہے بیز اہری میں تکھا ہے۔ زکو قاکا مال بن باشم کوندد سے اور ان سے مراد حضرت علی اور عباس اورجعفرعتیل اور حارث رضی الدعنهم بن عبد المطلب کی اولا دہے بیہ بدایہ میں کھاہے اوران کے سواجو بنی ہاشم ہیں جیسے ابولہب کی اولا د ان کوز کو ق کامال دینا جائز ہے اس کے کہانہوں نے بی فائی کم دونیں کی بیمراج الو باج میں لکھا ہے مکم واجب صدقوں کا ہے جیے ز کو قاور تذراورعشراور کفار واور جونفل صدقه بین ان کابن باشم کودینا جائز ب میکانی می لکھا باور اس طرح زکو قابی باشم کے غاموں کو بھی شدد ے مینٹی شرح کنز میں لکھا ہے اور بنی ہاشم کے لوگ اگر فقیر ہوں تو ان کود فینہ اور کان کے مال کاشس دینا جائز ہے یہ جو برة النير و من لكعاب اور اكر وكيل زكوة كامال اين بينيكود ب خواه وه برا امويا جيمونايا إلى في في كود ب بشرطيك بيرسيدين مون تو عِائز ہاورو کیل خود کھے نہ دکھ لے بی فلامہ میں لکھائے۔ اگر کمی تنف سے صدقہ لینے کے لائق ہونے میں شک ہو یا غالب ممان اس کا یہ بوکہ وصدقہ لینے کے لائق ہاوراس کوصدقہ و برے یااس ہے بوجمااور بھراس کودیایا اس کونقیروں کی صف میں دیکھااورصدقہ ویدیااور پرطاہر ہوا کہ وصدقہ لینے کے لائل تھا تو بالا جماع جائز ہے اور اس طرح اگراس کا یجمہ حال معلوم شہوا تو بھی جائز ہے لیکن اگر ظاہر ہوا کہ وہ غن یا باتنی یا کا قرباتنی کا غلام یا اس کا باپ یاماں یا بیٹا یا بٹی یا لن بی یا شوہرتھا تو جائز ہے اور زکو قوامام ایوصیقہ اور امام محر كزويك ساقط موجائ كى اوراكر ظاهر مواكداس كاغلام يامديريام ولديا مكاتب تفاتو جائز تبين اور بالاجماع اس كالعاده كرے اور اگر و واس كا ايبا خلام ہوكہ مجو آزاد ہو كميا اور باقى قيت اداكرنے كے واسطے كمائى كرر باہے تو بھى امام ابو حقيق كنز ديك مجی عکم ہے ریشرح طحاوی میں لکھاہے اور اگر کسی کوز کو قاکا مال دیا اور بیاس کوخیال شہوا کہ و معرف کے زکو قاکل ہے یا نہیں تو زکو قاس کی ادا ہوگئی لیکن اگر ظاہر ہوا کہ وہ مصرف زکو ہ کانہیں ہے تو جائز نہیں ادر اگر زکو ہ دیتے وقت اس کوشک تھا اور اس نے اپنی رائے ے مگان غالب بیس کیااور بااس نے اپنی رائے سے ورکیا اور بدن طاہر ہوا کہ و مصرف زکو قب یا ممان غالب ہوا کہ و مصرف زكوة فيل توزكوة جائز شبوكي ليكن جب فابربوجائ كاكروه معرف ذكوة تعاتو ذكوة ادابوجائ كي يمين على اكعاب - ذكوة ع مال کوا یک شہرے دوسرے شہر میں نقل کرنا مکروہ ہے لیکن اگر ووسرے شہر میں زکو ۃ دینے والے کی قرابت کے لوگ ہوں یا دوسرے شہر كے لوگ اس شهروالوں سے زیاد و بحقاج میں تو محرو و تبین اور بیدونوں صور تیں شاہوں اور پھر نقل كرے قو اگر چے محروہ ہو گالميكن زكو ة اوا

ہوجائے گی اوز کو قائے مال کانقل کرنااس وقت میں مکروہ ہے کہ جب زکو قاکا وقت آھیا ہواور سال تمام ہو کیا ہولیکن اگروقت ہے پہلے نقل کر لیے تو مضا نَقبَهیں زکوٰۃ اورصد قد قطراور نذر میں اوٹی ہیے کہ اول اینے بھائی اور بہنوں کو دے پھران کی اولا و کو پھر بچاؤں او پھوپھیوں کو پھران کی اولا دکو پھر ماموں اور خالا ؤں کو پھران کی اولا دکو پھرڈی الام کو پھر پڑوسیوں کو پھراسینے خدمتی چیشہ والوں کو پھرا ہے شہر یا گاؤں والوں کودے بیسراج الوہاج میں تکھا ہے زکوۃ میں جہاں مال ہووہ جگہ معتبر ہے بہاں تک کراگر مالک اورشمري مواور مال اورشمر عى توجهال مال بوبال زكوة د اورمدة فطري مدقد دين والے كمكان كا التبار بورسي ۔ قول کے بہو جب اس کی چیموٹی اولا داورغلاموں کے مکان کا اعتبار نہیں میر میں میں اکھا ہے اور اس پرفتویٰ ہے میں مسمرات میں اُکھا ہے ہمارے زمانہ میں جو ظالم حاکم صدقہ اور عشراور قراح اور محصول اور مصا وروائے لیتے ہیں اصح بیہ ہے کہ بیسب مال والوس کے ذمہ ے ساقط ہوجاتے ہیں اس صورت علی کہ وہ دیتے وقت ان کوصدقہ دینے کی نیت کرلیس سیتا تار طانبے میں زکو ق کی آ اندویں فصل میں الكعاب-اكركى فقيركا قرض اين مال كى زكوة عاداكياتو اكراس كحكم عداداكياتو جائز باوراكر بغيرتكم كاداكياتوزكوة ادا نہ ہوگی اور قرض ساقط ہوجائے گا گرز کو ہے بدلے کسی کورہے کے واسطے گھر دیدیا تو جائز نہیں بیزاہدی میں لکھا ہے اپنے قرابت كالركول كويا خوشخرى لاف والفكويانيا بجل لاف والفكوجودية باكراس من ذكوة دين كي نيت كرفية وبانز بمعلم جواسية طلیفہ بعنی نائب کودیتا ہےاوراس کی اجرت مقرر نہیں کہ ہے تو اگر اس میں زکو ہ وینے کی نبیت کر لے اور خلیفہ ایسا ہو کہ اگر اس کو نہ وے کا تو بھی لڑکوں کو میز حادی کا تو جائز ہے اور اگر ایبانہیں تو جائز نہیں اور بھی تھم ہے اس کا جوابینے خاوموں کوخواہ وہ عور تیں ہوں اور بإمرد وراعيد وغيره من زكواة كي نيت عدي ميمعراج الدرابي من لكهاب أركوة كامال جب فقير كودي و اواكر تاس وقت تك بورانیں ہوتا جب تک و ونقیر یافقیر کی طرف ہے کوئی ولی اس پر قبندنہ کر لے جیسے باب ادر دصی کے از کے اور مجنون کے مال پر قبند کرتے ہیں بیرخلا صدیس لکھاہے یا اس کے عیال اور اقارب یا اجنبی آ دمیوں میں سے جواس کی خبر گیری کرتے ہیں وہ قبضہ کرئیس اور جواڑ کا کسی کو یر اہوا ملا ہواس کی طرف سے اس کا یانے والا قیمنہ کر لے اور اگر مجنون یا لڑ کے بے سمجھ کوز کو قادی اور اس نے اسے مال باپ یاوسی کودیدی نو فقهانے کہاہے کہ جائز نہیں اورا گرکسی دکان پرز کو ہ کا مال رکھ دیا اور فقیر نے اس پر قبضہ کرلیا تو جائز نہیں۔

اگرز کوۃ کا مال جمو فے کڑے کے قبضہ می دیدیا جو تریب بلوغ ہوتو جائز ہے اور اس طرح اگر ایسے لڑے کو دیا جو قبضہ کرسکتا ہومثلا مجینک ندد سے گا اور کوئی اس کودھوکا دے کرند لے لیگا تو بھی جائز ہے اگر کم عقل فقیر کودیا تو جائز ہے بیافان ان قاضی خان عمل کھا ہے۔

فعل

بیت المال کا مال چارتم کا ہوتا ہے اول چر نے والے جانوروں کی ذکو قا اور حشر اور جو پچھ عاشر مسلمان تا جروں ہے لیتا ہے جواسی کے پاس ہو کر گذر تے ہیں ان سب کا معرف دیں ہے جوابھی ہم ذکر کر بھے ہیں دوسر نے نیمت اور کا نوں اور گڑے ہوں ہال کا پانچواں حصداور اس کے معرف اس ذمان میں تمن تم کاوگ ہیں بیٹیم اور مسکمین اور ابن السبیل تیسر نے فراج اور جزیداور و و میز صد قد جو بتوتفلب سے لیا جاتا ہے اور جو پچھ مال کہ عاشر حربیوں سے جواس کی خراج اور میں میں کہتا ہے اور جو پچھ مال کہ عاشر حربیوں سے جواس پاکر ہمارے ملک میں آئیں اور ذمی تا جروں سے لینا ہے میسراج الو ہاج میں لکھا ہے۔ بیسب لانے والوں کے لئے عطیہ ہاور عدود ملک کی محافظت میں آئیں اور و ہیں قلعوں کے بنانے میں مراصد الطریق لیعنی وار الاسلام کے داستوں برمحافظت کی چوکیاں اس لئے صدود ملک کی محافظت میں اور و ہیں قلعوں کے بنانے میں مراصد الطریق لیعنی وار الاسلام کے داستوں برمحافظت کی چوکیاں اس لئے

ینادیں کہ رابرنوں سے امن ہواور بلول وغیرہ کی درتی میں صرف کریں بیری امرحس میں لکھاہے۔اور بڑی نہروں کے کھود نے میں جو مس کی ملک جیس ہوتی صرف کریں جیسے جیوں اور فرات اور د جلہ بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اس ہے مسافر خانے اور مجدیں بنادیں اور بانی کوروکیں اور جہال بانی کے رو کئے سے نقصان چینے کا خوف ہواس کی محافظت کریں اور حکام اور ان کے مددگار اور قاضیوں اور مفتیوں اور مختسب کا روز بینے بھی اس میں ہے ہو بیجیط مزھی میں لکھا ہے اور معلموں اور طالب علموں کو بھی اس میں ہے ویں بیسراج الوہاج میں لکھاہے اور جو محض کہ امور سلمین میں ہے یا ان امور میں ہے جن میں موشین کی بہتری ہوکوئی خدمت کرتا ہو اس برمرف كرين بيجيط مزهى عن لكما ب جوتے و وال جويرا ہوا منے بيميد مرحى من لكما ب يا الى ميت كر كركا مال جس كا كوتى دارث زبو حرف شوهر ياني في وارث موادر الم تتم كا مال مريضول كيخري اوران كي دواؤل عن بشرطيكه ووفقير مول اوران مردول کے قن میں جن کے یاس کچھ مال شہرواوران بچوں میں جو کہیں پڑے ہوئے لیس اوران کی خطا کے جریا ، میں اوراس مخف کے نفقہ اس جوکس سے عاجز ہواورکوئی ایسامخص نہوجس براس کا نفقہ واجب ہواور اس فتم سے اور کا موں میں صرف کریں بیشرح طحاوی میں لکھا ہے ہی امام پرواجب ہے کہ جار بیت المال بنادے اور برتم کے مال کے واسطے جدا جدا گھرینادے اس لئے کہ برقتم کے بال کا جدا جدا تھم ہے جواس سے محتص ہے اور دوسرا بال اس میں شریک نہیں اس اگر کمی مسم کا مال یا لکل نہ بوتو امام کو جائز ہے کہ دوسری مسم کے بال میں سے اس کے مصارف کے واسطے قرض لے لے پس اگر صدقے کے بیت المال میں سے فراج کے بیت المال ك واسط قرض لے ليو جب خراج وصول كرے وه قرض اواكرے كيكن اگروه مال لانے والوں كو ديا ہوجوفقير ہول تو وه قرض اوان كرے اس لئے كدان كابيت المال كے صدقہ من بحى حصر بين ووقرض شہوكا اور اگربيت المال كے قراح مي سے بيت المال ے صدقہ کے داسطے قرض لے اور اس کوفقیروں میں صرف کرے تو مجمی وہ قرض ندہوگا اس لئے کدان کونبیں دیاجا تا کہ صدقات کا مال ان کوکا فی ہوجاتا ہے میر پیطامز حسی میں لکھا اور امام پرواجب ہے کہ حقد اروں کے حقوق ان کواد اکر سے اور مال کوان سے روک ندر کھے اورایام کواوراس کے درگارول کوان مالوں میں سے صرف اس قدرطال ہوجوان کے اوران کے عیال کے خرج کو کافی ہواوراس مال کے دینے نہ بنادی اوران بالوں میں سے جون کے رہاس کوسلمانوں میں تقلیم کردے اگر اہام اس میں تصور کریں گے تو وہال اس کا ان کی گردنوں پر ہوگا اورا ہام کواورصدقہ وصول کرنے والے کواصل میرے کداپناروزید استدہ مینے کا اول سے ندلے لے بلکہ جوم بینہ شروع ہوتا ہے اس کالے لیے بیمراج الوہاج میں اکھا ہے ذمیوں کا بیت المال میں پچرجی نبیل لیکن اگرامام کمی ذمی کودیکھیے کو بھوک کی وجہ سے بلاک ہوجائے گا تو اس کو بیت المال میں سے پچھدد یہ ہاس لئے کدوہ دابولاسلام کے لوگوں میں سے ہاس کا زندہ رکھنا امام کے ذمہ بی محیط مزمنی میں لکھا ہے۔ جس مخص کابیت المال میں پھرحق ہواس کواگر ایسامال ملے جو بیت المال میں پرنجنا جا ہے تو اس کوجائز ہے کہ ایما تداری کے ساتھ لے لے اور اہام کوایے تھم میں افتیار ہے کہ اس کونع کرلے یا دیدے بیقلید میں اکتھاہے۔ (زهو (ک بیارپ

صدقه فطرکے بیان میں

صدقہ فطرائل مخفی پرواجب ہے جوآ زاداور سلمان اورا پے نصاب کا مالک ہوجواس کی اصلی عاجوں سے زائدہو بیا تقنیار شرح مخاد میں لکھا ہے اوراس کی نصاب میں بیشر مائیں ہے کہ مال بر منے والا ہواورائ تم کے نصاب سے قربانی اورا قارب کا نفقہ واجب ہوتا ہے جونآ وکی قاضی خان میں لکھا ہے صدقہ فطر چارتم کی چیزوں میں و بنا واجب ہے گیہوں اور جواور خرما اور مشمش بیتز لئے انمقتین اور شرح طحادی میں لکھا ہے اور وہ گیہوں میں سے نصف صاع ہے اور جواور خرما میں سے ایک صاع اور جو میں اور خرما میں سے ایک صاع

اور تمبول اور جو کیے آیے اور ان کے ستوول کو انہیں کا علم بروٹی صدقہ میں دینا جائز فیل کیکن قیمت کے اعتبار سےروٹی وینا جائز ہے میں اسم ہے اور سم کے واسطے جامع صغیر میں ریکھا ہے کہ امام ابو صنیقہ کے نزویک صاع دے اس واسطے کہ اس کے تمام اجزا كما لنے جاتے بين اور ايك روايت بين ايام الوصيفة سير منقول بك ايك صاع دے صاحبين كا قول بھى بهي بي بير بعضول كا قول سے کہاں کے اداکر نے بیل عین اس چیز کا اعتبار کرے اور زیاد واحتیاط اس میں ہے کہ قیمت کی رعابیت کرے میصط سرحی میں لکھا ہے کہ وں کے دینے سے اس کا آثادینا اولی ہے اور آئے ہے نقد ورہم رینا اولی ہے کیونکہ اس میں حاجتیں وقع ہوتی ہیں اِن کے سوااور انا جوں کوصد قد میں دینا جائز تبیں مگر اس کی قیمت کا دینا افضل ہے اس بر فقاوی میں فدکور ہے کہ عین اس چیز کا دینے کا تھم نص ے ثابت ہاس کے دیتے ہے اس کی قیمت کا دینا افضل ہے ای پرفتوی ہے یہ جو ہرة النیز و میں تکھا ہے آگر عمد المہوں كا چہارم صاع دے جس کی قیت اور متم کے تبیوں کے نصف صاع کے برابر ہویا ایک صاع جو کے بدلے نصف صاع جو مد وقتم کے و يو كل مدقد اوان بوكا بكداى قدرادا بوكا اور باقى كى يحيل واجب باورايك صاع جوك بدلے جارم صاع تميو ل ويناجانز نہیں بیمچیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر تصف صاع جواور تصف صاع خریادے یا تصف صاع خریااور ایک من گہوں وے یا نسف صاع جواور چہارم مہوں دیے تو ہمارے نزد یک جائز ہے یہ برالرائل میں تکھا ہوا کا تھ رقل بغدادی کا ہوتا اور رطل بغدادى بيس استاركا موتا بي يمين على لكها ب اوراستارساز هي وارمثقال الم كاموتاب بيشرح وقامين لكهاب اورا كرمهو ل تصف صاع اوردوسری چزیں ایک صاع اس تول کے ہموجب جوامام ابو بوسف نے امام ابوصیف سے دوایت کیا ہے بحساب وزن كمعترباس في كيهاء كاجورا خلاف بكرايك صاع كرس فدرطل موت بين بهي اختلاف اس بات يراجاع بكراس مين وزن كا التباري سيمين من لكواب وفطر كا صدقة عيد الفطر كروزمن صادق كطلوع كي بعد واجب بوتا م جوفض اس س ملے مرجائے اس پرصدقہ واجب ندو ہوگا اور جواس سے ملے بیدا ہوایا مسلمان ہوااس پرواجب ہوگا اور جو تحفی اس کے بعد پیدا ہویا مسلمان ہوای پر واجب نہ ہوگا اورا گرفتیراس سے پہلے مالدار ہوجائے تو اس پرصد قہ فطروا جب ہوگا اورا گرغنی اس سے پہلے فقیر ہو چاہے تواس برصد قد فطروا جب نہ ہوگا برمجیط سرحسی میں لکھاہے جو تخص طلوع فجر کے بعد مرے اس برصد قد واجب ہے اور اس طرح جو تخص روزعید کے بعد ققیر ہوجائے اس برصدقہ واجب ہے یہ جوہرة النیر ویس لکھا ہے اور اگر عید الفطر کے روز سے بہلے صدقہ دیدی توجائز ہے اور کھد ت کی مقدار کی تفصیل بیں ہے ہی سیخے ہے اور اگر عید الفطر کاون گذر گیا اور صدق ندد یا تو صدقہ سا قط شہوگا اور اس كاويناوا جب رب كاير بدارين لكما ب اكرنصاب كي الكرون سي مليصدة فطرد يديايا بحرنصاب كاما لك بواتوسي بي بح الروائق من لكواب اور جينس الملقط من بكر جس تحص مدين برك روز برهاب يا بماري كي وجد سراقط موجا من اس ے صدقہ فطرما قطانیں ہوتا میضمرات میں لکھا ہے اور مستحب سے کہ عید الفطر کے روز طلوع فجر کے بعد عیدگا ہ کوجانے سے بہلے صدقہ فطراداکریں بیجو ہرة العیرہ میں لکھاہےاوراس کے اداکرنے کاوقت عامنہ مشائح کے نزویک تمام عمرہے بیہ بدائع میں لکھاہے۔ صدقة فطرائي طرف سے اور اپنے بچہ كى طرف سے جو صغير ہوواجب ہوتا ہے۔ يدكا في ش كھا ہے۔

منیف العقل اور بحنون بمز لہ جی نے کے ہے جنون اصلی ہو یا عارضی ہو ہی طاہر مذہب ہے بیمید میں لکھا ہے اور اگر منیف العقل اور بحنون بمز لہ جی نے کے ہے جنون اصلی ہو یا عارضی ہو ہی طاہر مذہب ہے بیمید فی میں لکھا ہے اور ان کے جوئے یا جمونے نے یا جنون کے بیاس مال ہوتو اس کا باپ یا اس کا دصی خال اس کی طرف سے اور ان کے خال میں سے امام ابوضیفہ اور امام ابولوسف کے خال میں ہوائی کے خال میں معلوم نہیں ہے میں مرائی الوماج میں لکھا ہے اور امام ابوصیفہ اور امام ابولوسف کی طرف سے اور امام ابولوسفیہ اور امام ابولوسف

ے پائے۔ مثقال مازیشے پار ماشکا ہوتا ہے قواس صاب سندا کی استار کے ایک تولیآ ٹھ ہاشدہ مرتی اورا کیے رائے کے سائن جمآ ٹھ رطل کے براہر ہوتا ہے دوسومتہ تولیدہوئے تا

كنزوبك باب برواجب بين بكاب كاسية عجورة بيديا ففيف العقل بين كانامول كى طرف ساي الى مل ساعدة ادا كرے اور داوا بريدواجب ميس بيك اس كامفلس بينا زعرہ بوتو اس كى اولادكى طرف سے صدق اداكرے اور طاہر روايت ك موجب اس صورت میں بھی کہ جب اس کامفلس مینامر چکا ہو بھی تھم ہے بیدقاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور جو بچدو بابوں اے درمیان میں جوتو ان میں سے ہرایک پراس کا بوراصدقہ داجب ہوگا سیلمبر یہ میں کھاہے۔ادراگران میں سے ایک بالداراورایک مفلس ہو یا ایک سر چکا ہوتو دوسرے پر پوراصد قدواجب ہے اور ان دونوں میں ہے کی پراس بچد کی طرف سے صدقہ واجب نہیں ہے ، بیفلا صدین لکھا ہے۔ اگر کسی نے اپنی جینوٹی لڑکی کا کسی کے ساتھ نکاح کردیا اور اس کے حوالہ کر دی بھرعید الفطر کا دن آیا تو باب براس كى طرف سے صدقہ واجب فيس بيتا تار فانييش لكما ہے اپنے غااموں كى طرف سے جوفدمت كے لئے جون صدقہ ديناواجب ب خواوو ومسلمان ہوں باکا فراورائے مد ہر واورام ولد کی طرف سے ہوار سے زور کے صدقہ واجب ہواور جوغوام اجارہ پردیا ہواورجس غلام كوتجارت كا اذن ويا موان كي طرف سي يهى صدق واجب ب أكرجه غاام قرض من منتخرق موادر اكرميت في اب غاام كى خدمت کی کمی مخص کے لئے وصیت کی جوتو اس کا صدقہ فطراس کے مالک کے ذمہ ہے اور اس طرح و و غلام جو بطور عاریت یا بطور ود بہت ہواور و وغلام جس نے عمر آیا خطاع کی کاجرم کیا ہواس کی طرف ہے بھی صدقہ دینا واجب ہوگا اس واسطے کہ مالک کی ملک اس ے اس دفت زائل ہوگئی جس وقت و وغلام کواس محض کے حوالہ کرو ہے جس کا وہ مجرم ہے اس سے کل زائل شہوگی بیٹنا دی قاضی خان من لکھا ہے غلام مربول کی قیمت اگر قرض کے بعد بعد رنصاب فاصل ہوتو اس کی طرف سے بھی صدقہ واجب ہوگا اور اس کے سب ے اپی طرف سے بھی صدقہ واجب ہوگا بہیمین میں لکھا ہے تجارت کے غلاموں کی طرف سے ہمارے مزد یک صدقہ واجب بہیں ماذون غلام کے غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ واجب نہیں ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے مکاتب کی طرف سے صدقہ نددے كيونكداس كى مليت بورى مبين اور مكاتب خود بھى ائى طرف سے صدقد نددے كيونكدو وقفير سے مالك اسے مكاتب كے قاام ي طرف ے بھی صدقہ ندوے اور مکا تب بھی اس کی طرف سے صدقہ نددے اور جوغلام تھوڑ اس آزاد ہو گیا ہوا مام ابو صنیف کے بزو کی وہشل م کا تب کے ہے مالک براس کی طرف سے صدقہ لازم نہ ہوگا اور صاحبان کے نزویک وہشل آزاد قرضد ارکے ہے اگر عنی ہوگا تو اس برصد قد واجب بروگاورندواجب نه بروگام برمراج الوماج عن الكهاه ب- جب مكاتب عاجز بهوجائ اور بهراصلی غلام بن جائے تو مالك بر يجيل سالوں كى زكوة واجب نه موكى اور اگروة خدمت كواسط تفاتو صدقه فطرنه موكا بيقاوى قاضى خان مر لكها ب اور جوايك غلام يا بہت ہے غلام دوآ دمیوں میں مشترک ہوں ان کی طرف ہے صدقہ فطروا جب نہیں اورا کرسی کا غلام بھا گ کیا ہویا کا فرقید کر لے گئے ہوں یا کسی نے اس کو فصیب کرلیا ہواورا تکار کرنا ہوتو مالک پراس کی طرف سے صدقہ دا جب نہیں اور ان تااموں میں سے خود تبھی کسی پر ابناصد قدوا جب نبيس بي سيمين من لكها ب- اگر بها كابوا غام لوث آئة ما غصب كيا بواغلام بحرال جائے اور عيد الغطر كادن كذر چکا ہوتو اس کی طرف ہے صدقہ فطراس گذرے ہوئے کا واجب ہوگا بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے اورا گرکوئی غلام اس شرط پرخریدا کہ بائع کو یامشیری کو یادونوں کا خیار ہے یاکسی غیر مخص کے واسطے خیار شرط کیا اور قطر کا دن مدے خیار میں گذراتو اس کا صدقہ فطراس بات پرموتوف تموگا کداگر ہے تمام ہوگئ تومشتری پرواجب ہوگا ادرا گریج منح ہوگئ تو یا تع پرواجب ہوگا اورا گرمشتری نے خیار رویت یا عیب کی وجہ سے بائع کو پھیرد یا تو اگر قیصن سے پہلے پھیرا تو صدقہ فطراس غلام کی طرف سے بائع پرواجب ہوگا اور اگر قبلنہ کے بعد تھیراتو مشتری برصدقہ وا جب ہوگاریز اس المقنین میں لکھا ہے اورا گراس کوبطور تا قطعی خریداا دراس پر قبضہ کرنے سے مملے میدالفطر کا دن گذرا تو اگر مشتری نے قبضہ کیا تو اس پر صدقہ فطر واجب جوگا اگر غلام قبضہ کرنے سے پہلے مرکبا تو ان دونول میں سے ل مورت اس كي يد ي كرايك با مرى دومردول بن شرك باس كريد بيدا جوااوردوتون معا أن كنسب كاجول كياتو دوول من اس كان-ب

الابت بوكااوردونوں أس كے باب قرارد نے جائيں عناا ہے۔ موقوف لين عنام كواملى آخر مرووناا مطلم بناا

سی رصدقد دا جبنیں بیمران الوہان میں کھا ہا گرغلام بطور نے فاسد بکااور مشتری کے قبضہ کرنے سے بہلے فطر کا دن گذر چکا گر مشتری نے اس پر قبضہ کر کے اس کو آزاد کیا تو اس کی طرف سے بائع پر صدقہ دا جب ہوگا اور اگر فطر کے دن وہ مشتری کے قبضہ مقا مجر بائع نے اس کو داہی کرلیا یا بائع نے داہیں نے کیا اور مشتری نے آزاو کردیا تو صدقہ فطر مشتری کے ذمہ ہوگا می فان میں لکھا ہے۔

جس غلام كوتفعدين كرف كى نذركى مواس كى طرف ساصدة فطروا جسب موكارية اتأر خانيه بي لكها ب- جس غلام كومير عى لكاديا بواكر فاص اس غلام كوم رعى ديا بوتوعورت براس كى طرف مصمدق داجب بوكاخواه عورت في اس يرقبض كيا بوياندكيا ہواس کے کہو وحقد نکاح کے ساتھواس کی مالک ہوگئی اور اگر دخول سے میلے اس مورت کوطلاق ویدی پر فطر کا دن گذراتو اگراس غلام پر تبنیش کیا تمانو کسی پرصدقدواجب ند ہوگا اوراگر قبض کرلیا تمانو بھی اسے قول کے ہموجب می عم ہے بیز اندامفتین میں لکھا ے۔اوراگرمبریس و وغلام معین تبیں ہوا تھا تو بھی سی برصدقہ واجب ندہوگا بیٹا تار خاشید س لکھا ہے اور اگر سمی نے اپنے غلام سے بد كهدويا تحاكد جب فطركا دن آئة توتو آزاد ب محرفطركا دن آياتو غلام آزاد موجائ كااور مالك يراس كى طرف يصدق فطراس كة زادمون عيد يل في كل واجب موكار جو مرة العير واورقاوي قاصى خان من كعاب وإني في لي كلرف عاوراس اولادك طرف سے کی عمر بری ہوصدقہ فطرنہ وے اگر چدہ واس کی عیال میں ہوں اور اگر ان کی طرف سے یا اپنی نی بی کی طرف سے بغیر ال كي محمدة فطرادا كياتو بطوراسخسان كالرف ساداموجائ كايد بدايديس كعابادراى برفوى يفاوى تامى مان شل الكفائ جواوك اس كي حيال من شهول ان كي طرف عصدة فطروينا جائز تيل ليكن الروة حكم كرين ودينا جائز ي ميجية من الكها ہے۔اورائیے داواوں اور داویوں اور ان لوگوں کی طرف ہے جن کوبطورا حمان کے نفقہ دیتا ہے صدقہ فطر واجب نہیں ہے ہیں میں اکھا ہے اور باب اور ماں کی طرف ہے بھی صدقہ فطروا جب نہیں اگر چہو واسکی عیال بھی شامل ہوں اسلے کداسکوان پرولا ہے حاصل نہیں ہوتی جس طرح بدی اولا دی طرف سے صدقہ واجب نیس مدجو ہرة العیر وجس لکھاہے۔ جیوٹے بھائیوں کی طرف سے اور دوسرے قرابت والوس كي طرف ي معرقه واجب تيس اكرچه وه اس كي عيال عيس شامل بون ميذاوي قامني خان عيس لكها ب اوراصل اس میں ہے کے صدق فطرولایت سے اور ذمدواری سے معلق ہے ہیں جو من کی ولایت اور ذمدداری اور نفقدا سے ذمدواجب ہے اسکی طرف عصدة فطريعي اسكة مدواجب معودندوا جسبيس بيشرح طحاوى ش الكعاب برخض كاصدقه فطرا يكمسكين كوديناوا جب ے اگردوبار ویازیادہ کو تقسیم کرے تو جائز نیں اورایک جماعت کا صدقہ فطرایک مسکین کودیتا جائزے سیمین میں لکھاہے۔

اگرکوئی فخض مرجائے اور زکو ہیا مدقد فطریا کفار ہیا تذرای کے قدم ہوتو ہمار بیز ویک اس کے ترکہ ہے نہیں گے لیکن ا اگرا سکے وارث بلور تیرع اواکریں تو جائز ہا وراگر نکریں ان پر جرنہ کیا جائے گا اور اگراس فخص نے اس کی وصیت کروی ہوتو جائز ہے اور اس کی وصیت تہائی مال میں سے جاری ہوگی ہے جو ہر ہالی رہیں گھا ہے۔ اگر عورت کو اس کے تو ہر نے صدقہ فطر اداکر نے کا مکم کیا اور اس نے شوہر کے معدقہ فطر کے کیم وں کو اپنے محدقہ کے کیموں میں بغیرا ذن شوہر کے ملاکر کی فقیر کو دیدیا تو اس مورت کی مطرف سے جائز ہوگا مام ایو حنیق کے بیون کی اولا واور لی بی محرف سے جائز ہوگا مام ایو حنیق کے بیان سے کہوں تا ہے تا کہ مدقہ فطر اداکر لے محران کو بی کی اولا واور لی بی ہواور اس نے سب کی طرف سے صدفہ اداکر نے کے لئے بیانہ سے کیموں تا ہے تا کہ مدقہ فطر اداکر لے محران کو بی حکم سے کی نے بیانہ سے کیموں تا ہے تا کہ مدقہ فطر اداکر لے محران کو بی محرف سے دولا مدیمی لکھا ہے۔